الظا يَسْتُونَ وَيَحْتِقُ عَبْقُ (لَيْلُا)

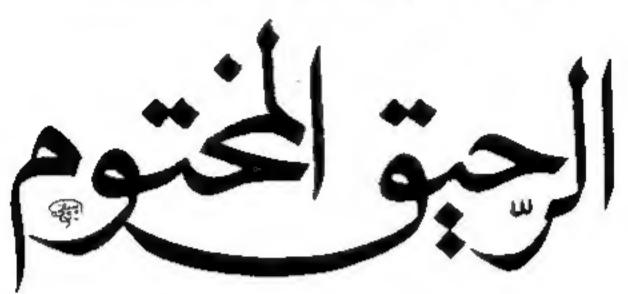

دالطهٔ عالم سلای کوکرتر کے زرجہتمام منفقدہ میبرت بگاری کے عالمی مقابلہ میں قبل آنے والی عربی کمآ کے میبرت بگاری کے عالمی مقابلہ میں قبل آنے والی عربی کمآ کے اور مرحمہ کا درجریکا

ترجمه وننييت

مُولِا شُولِ الْمُعْمِلِي اللّهِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللل

المكنبة الستّلفتية شهرمحاسف، كايستان

#### Registration number 4371 Copyright

اس كتاب مع جله حقوق ترحمبه نقل واشاعث باكتان مين "المحتبة لهم لفية لا بهور، اور باكتان مين مولانا صفى الرحمن مبارك ويي مندوستان مين مولانا صفى الرحمان مبارك ويي محفوظ مين -

محرم الحرام الماليات مرام منى سندم. قرمت ومجلد (سفيرافسي بيرا مرام الإير

شيش محل رود - لاهور 54000 ياكستان شيليفون: 7227984 - فيكس: 7227981 - فيكس، 7227981 - 042-7227981 بأهمام: احدث كر\_مطبع: زايرت برينرز-لابور واحد تقسيم كنندگان \_\_\_ وارا لكت التنفية شيش مل ود لابور



## متت

برئسلان زندگی برایسے اعمال کونے میں کوشاں رہتا ہے جن کے باعث اُس کو نبی اکرم معالاً علیہ ہم رہتا ہے جن کے باعث اُس کو نبی اکرم معالاً علیہ ہم کی شفاعت تصیب ہو جائے ۔

یہی تمنا ، آرزُو اور خواہش " الزیمق المخترم" کی سعی طباعت کا باعث بنی ۔

" الزیمق المخترم "سے اگر اُسوہ حسنہ پر شوقِ عمل کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں اُومِ جاد بمی بیدار ہو جا کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں اُومِ جاد بمی بیدار ہو جا تھی اُسے آئے اُسے بیرت کا اِنتیانہ ہے۔

تر الحد بند ، کیو کہ میں اِس کتاب بیرت کا اِنتیانہ ہے۔

تر الحد بند ، کیو کہ میں اِس کتاب بیرت کا اِنتیانہ ہے۔

الميكنة الكاكال

### بسالته إالتغ إلتجيم

## عرض مانتمر طبع جيز

الرحيق المختوم كى يه مازه اشاعت جواس وقت آب كے إقفول ميں ہے ،اس كا جديد الديش ہے۔ الله تبارك وتعالى في إن باركت كتاب كوم مقبوليت سد نوازا اورصاحب ذوى قارئين في صراح إن كي پذیرائی فرائی اس پر الله تعالی کا جمنا بھی شکراوا کیا جاتے کم بے المجدیٹا وحدا کیٹیرا طبتہا مبارکا فید. طبع اوّل مي تعبض الرعم اور اصحاب تنبش بالنصوص جناب واكثر سعيدا قبال قريشي اورمحرم جناب مخدعاً مخدّر الميّ نے بعض تساحات كى نشأندى فرائى ، إن مقامات كامل عربي كماب سے تعابل كا مرط براورم مولانا نعيم الحق نفيم في اور صحب كتابت كاجناب محتدمتريق كلزار في طه كيا . جزاهم الله تعالى طبع برا بن الرحق المنوم "مع مستفيد بحف والے ايك دوست جناب ذوالفقار كافكم في دوران مطام كتاب يس بده بعض مشكل نامول يراع اب نامانوس الفاظ كاترجمه اور دقوت وغيره كى ازخرد نشأند بي كرك ایک نسخہ ارسال فرایا ، جن میں سے اکثر مشورے عربی کتاب سے تقابل کے بعد قبول کرساہے گئے۔ علاوه ازی اِس اشاعت میں کاغذ کی موجروہ ہوشراِ گرانی کے سبب فی صغرتین سطری اضافہ کر کے منتقا کم کرنے کی سعی کی گئی ہے تاکہ کتاب عام قاری کی قوت خربیریں ایے واس کے ساتھ ساتھ معیاری بہتری کامی خیال رکھا گیا ہے۔ اِس ترتیب نو کو برادرعزیز جناب علی احمد صابر شیتی نے پایٹر تھیل کے بینچایا نیز انہوں نے کماب كے عربی تن اور عنوانات كى ازمر نو كتابت فراكر زادِ آخرت بنا ليا۔ تَقَبَ ل الله منه اس ابرکت کتاب میں اب مک جِس ساتھی نے معبی تعاول کیا اس کے بیش نظر سیرت نبوزیر شرافیہ کی خدمت برائے حضول سعادت ہی رہی ۔الله تعالی قبول فرائے۔

المادي إلى يوادي المادين

ا حمارت خفراز دنوالته

جادي الأولى ملاام ليم / اكتربر <u>1990 ج</u>

## فهرست مضامين

| مغر   | مصنمون                                             | صفحر  | مصنمون                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳    | ولادت باسعادت اورحیات طغیر کے چاس ال               | ۱۳    | عرض ناسشه                                                                                                     |
| ۸۳    | ولادمت إسعادت                                      | 14    | مقدمه طبع سوم اعربيء                                                                                          |
| ۸۴    | بنى معدم                                           | 19    | يبيش لفظ                                                                                                      |
| ITA   | واقعه شبق صدر                                      | Pr    | عرض مؤلف                                                                                                      |
| A4    | ال كي الموسشين ميت مي                              | 14    | اینی سرگذشت                                                                                                   |
| A4    | وادا كرساية شفقت ي                                 | rı    | زربطر محاسب سنح بارسي (انتونف)                                                                                |
| AA    | شفيق چاکي کفالت پي                                 | 77    | عرب ــ مبل وقوع أور قومي                                                                                      |
| ۸۸    | رفيق مُبارك من فيصابي بادال كي طلب                 | PF    | مرب قری                                                                                                       |
| ۸۸    | تبخيرا مانهب                                       | F4    | عرب تتورب                                                                                                     |
| A4    | جنگ سب فنجار                                       | ۳۳    | عرب - حکومتیں اور سرداریاں                                                                                    |
| ۸٩    | ملعن الغضول                                        | 14.14 | مین کی بادست ایس                                                                                              |
| 9+    | بعناکش کی زندگی                                    | 10    | میروکی بادسشاہی                                                                                               |
| 41    | صرت فدیم سے شادی                                   | 74    | شام کی بادست ایس                                                                                              |
| 44    | كعبدكى تعييراور جراسود ك تمازه كافيصله             | r'A   | مجاز کی امارست                                                                                                |
| 41"   | تبزت سے پہلے کی اجمالی سیرت                        | ١٩٥   | بقيد عرب سرداريال                                                                                             |
| 94    | نبوت ورسالت کی حیاول میں                           | 44    | میاس مالت                                                                                                     |
| 44    | غابر مسدا مک اندر                                  | 06    | عرب-ادمان وندابهب                                                                                             |
| 94    | جبرول وعي لاتنے ين                                 | 44    | وین آبرا میسی می قریش کی بدعات                                                                                |
| 94    | آخارِ وحی کا جمیر ، دن اور آریخ ( حاست بیر)<br>مرح | 44    | ديني عالت<br>نظيم ما مثن مي است حصار الا                                                                      |
| 1+1   | وحی کی بندشش<br>مد دام است در تر مد                | AF    | جابلى معاشرك كى حيد حملكيال                                                                                   |
| 141   | بجرال دوباره وحي لاست بين                          | 44    | اجتماعی حالات                                                                                                 |
| 1.4   | دی کی اتسام<br>تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات       | 41    | إقتصادي حاكت                                                                                                  |
| 1.4   | ری فاسم اور اس کے مراس<br>دعوت کے أدوار ومراحل     | 44    | احمث لاق<br>خاندال منتوسه منت                                                                                 |
| ,,,,, |                                                    | 40    | المحامد إن موست                                                                                               |
| 1-4   | پهلامرجماله:<br>کاوسشه تبیلیغ                      | 24    | ضعب<br>خانراده                                                                                                |
| I-A   | مار میں میں<br>غیر دورت کے تین سال                 | 2A    | ماه زور کارکیزان                                                                                              |
|       |                                                    | 44    | ونورم فاسدن                                                                                                   |
| 11a   | ا ولين رمبروال المسلام<br>: 1:                     | A+    | مان میان این التیمیان میان میران التیمیان میران التیمیان میران التیمیان میران التیمیان میران التیمیان میران ا |
| 11.   | نماز                                               | ^*    | عبدالله مول الله في والدمورم                                                                                  |

| مفر         | مضمون                                                                                                          | منح  | مضمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144         | غم بى غم<br>غم بى غم                                                                                           | 111  | قریش کو اجمالی خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IMA         | حضریت سودهٔ سیدشادی                                                                                            |      | رومه دوسرا مرحله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13/4        | ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے                                                                       | 117  | محمل المسايغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 199         | اساب وعوال                                                                                                     | ur   | اظرار وحوست كايبلامكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,,,         | تيسرامرجاه:                                                                                                    | HP   | قرابت دارون مين تبليغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IA.         | بیروان مکه وعوست اسلام                                                                                         | 111  | كوهِ صفا پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| in.         | رسول الله عَنْ اللهُ ع | 1500 | حق كا واشكاف اعلان اورمشكين كارتوهمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IAZ         | قبائِل اور افراد کو اسسلام کی دعوت                                                                             | 114  | قريش ابوطالب كى خدمت مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 146         | وه قبابل جنیں اسلام کی دعوست دی گئی                                                                            | 114  | مخاج كورد كئے كے يے عبسب شورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TAG         | ایمان ک شغائیں کے سے باہر                                                                                      | ii A | محاذ آدائی کے صلّعت اند <i>ا</i> ز<br>سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 194         | يترب كى چيد سعادست مند روحيں                                                                                   | 114  | مماذ آرائی کی دوسری متورست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144         | حضرت عا زَشْهُ السيمة أبكاح                                                                                    | 11.  | مماذ آرانی کی تیسری ملورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194         | إسراء ادرمعراج                                                                                                 | 191  | معاذ آرائی کی چومتی مٹورست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.0         | بهلی بریوستِ عَصْبِه                                                                                           | 144  | مخلقم وجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.4         | يديب من اسلام كاسفير                                                                                           | 1900 | دار ارخست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Por         | قابل منكب كاميان                                                                                               | 194  | يىلى جرب مبشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75.         | دوسري ببيعت عقيه                                                                                               | 154  | دوسری بجرست حبث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | مخفتكوكا آخاز اور صربت عباش كى طرف سامعاط                                                                      | 110  | مهاجرین مبشہ کے خلاف قریش کی سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 711         | كى زاكت كى تشريع                                                                                               | 1179 | البرطانب كوقريش كى وممكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HIF         | بیعت کی دفعات                                                                                                  | 14-  | قرنش ایک اربیر ابرطالب سکے سلمنے<br>نہ مارا میسند کر تاتا کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717         | خطونا کی میست کی محرر یاد دیانی                                                                                | 141  | نبی منطق کان کے مثل کی تجریز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| riff        | بيعت كَيْ محيل                                                                                                 | IMM  | صنرت عمزه کا تبول اسلام<br>معند مده و این آندار اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110         | باره نقیب<br>شده در در بردن می در ر                                                                            | ira  | حضر منت عرف کا تبول اسسان م<br>دیش کا فراینده رشول الله مینان کان کے صفور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 414         | شیطان معاہمے کا انتخاب کرتا ہے۔<br>تاریخہ میں بھی ان کر دریاں کر میں میں                                       | 104  | ابوطالب، بني أثم اور بني عبدالمطلب كوجمع كرست مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 414         | قرنش پرضرب لگانے کیلیے انصار کی متعدی<br>میں این شریعی متاریخ سے ماہ میں میں                                   | 100  | المرابع المرا |
| ¥14         | مُدِمادِ بِيْرِب سنة قرابِيْس كالإحتجاج<br>مذكونقير المسهدة كي أيران بريزاة                                    | 104  | من باليمان<br>نظلم وستم كاليميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114         | خبرکایقین اور ہیست کرنے والوں کا تعاقب<br>جوریوں کی یہ اول سے تنہ                                              | 104  | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| */ <b>9</b> | ہجرت کے ہراول د <u>ست</u> ے<br>قان <sup>ش</sup> کی افرن و کی ماد و م                                           | 100  | تین سال شعب ایل طالب میں<br>معیفہ چاک کیا جاتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YYY         | قريش كى بإرمينت دار التدفره مين                                                                                | 109  | 116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ì           | بإرامياني بحسث اور نبى يَتَكَاشْطَاتِكُ كُونَ كَيْ فَالْمَارُ                                                  | SIME | ر م برا الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 145         | قرار داد پر اتفاق                                                                                              | 140  | 20 6 18 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111         | نبی سالهٔ و بر مرک بجرت                                                                                        |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144         | وسول الله يتلفظنا كالمراة                                                                                      | 144  | معفرت فديخ جوار رجمت يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| er. |   |
|-----|---|
| ٠.  |   |
|     | ۷ |

|      |                                                         | 4          |                                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغ   | معتمون                                                  | صنح        | معتمون                                                                                                                       |
| 149  | غزدے کا سبب                                             | YYA        | رسُول الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 744  | إسلامي تشكركي تعداد اوركمان كي تقييم                    | 444        | گرے غاریک                                                                                                                    |
| YA.  | بدر کی جانب بسلامی مشکر کی رواجی                        | <b>rr.</b> | غاریں                                                                                                                        |
| YAT  | محقة من خطرسه كا اعلان                                  | PF1        | قرنیش کی مگ و دو                                                                                                             |
| TAL  | جنگ کے بیے اہلِ مُح کی شب اری                           | rrr        | مينے كى راہ يى                                                                                                               |
| YAL  | كى كىشكركى تعداد                                        | rra        | تنبار می تشریعیت آوری                                                                                                        |
| TAT  | قبائل بزكركا مسئله                                      | 71.        | مدينے بي واخله                                                                                                               |
| PAP  | جيش مكركي روانكي                                        | 77"        | مُدنی زندگی                                                                                                                  |
| PAR  | مَّا فله بَيْ إِلَكُلُ                                  |            | پهلامرجله:                                                                                                                   |
| FAE  | محلی مشکر کا اراد و والیس اور بالمی بیگوت               | rrr        | ہجرت کے وقت مرہنے کے حالات                                                                                                   |
| PAP  | راسلامی تشکر کے بیا مالات کی نزاکت                      | YOY        | نے معاشرے کی تشکیل                                                                                                           |
| PA F | مجلس شوری کا احب تماع                                   | rof :      | مسجدتهوي كي تعمير                                                                                                            |
| PAY  | اسلامی نشکر کا بقیرسفر                                  | 100        | مسلمانوں کی بھیائی چارگ                                                                                                      |
| PAY  | جاموی کا افست.ام                                        | 104        | اسسدامی تعاون کا بمان                                                                                                        |
| YA4  | مشكر كمر كم يحد بيدي الم معنوات كاحمدول                 | 109        | معاشرے پرمعنویات کا اثر                                                                                                      |
| YAA  | باداین رحمت کا نزول                                     | 144        | بینود کے ساتھ معاہدہ                                                                                                         |
| YAA  | ایم فرجی مراکز کی طرف اسلامی نشکر کی مبتقست             | 1414       | معامید کی د نعات                                                                                                             |
| FA4  | مرکز قبیا دت                                            | 146        | منع کثارشس                                                                                                                   |
| *44  | مفتکر کی ترتیب اور شب گزاری<br>مارسی برته در ایر میروده |            | ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ملات قرارش کی                                                                                        |
| 79.  | میدان جنگ می کشکر کا بهمی اختلات                        | MA         | مِنته خيرول اور عبدالله بن أبى سے مامروبيام                                                                                  |
| P47  | دونون کے آنے سامنے                                      | 744        | مسلمانول برسمبرطرم كاوروازه بنديجي عاف كا احلان                                                                              |
| 797  | تقطة صغرادر معرك كالهلا ايندهن                          | 1446       | مهاجرین کو قرنش کی دھمی                                                                                                      |
| rar  | مادرست                                                  | 144        | برنگ کی آجازت                                                                                                                |
| 490  | عام بيجوم                                               | PHA        | شرايا اور غزوات                                                                                                              |
| 140  | رمول الشه يَتْكَافِلْهُ لَلِيَّالُهُ كُلُ وُعَا         | 144        | تسرتية سيعث البحر                                                                                                            |
| 194  | فرمشه شول کا زول<br>۱۶۰۶ م                              | +2-        | شرية رابخ                                                                                                                    |
| 194  | جوابي حمله                                              | 1/2 -      | · مرتهٔ حمت ترار<br>نده مدر تا                                                                                               |
| 199  | میدان ہے البیس کا فرار                                  | 741        | غزوهٔ الواميا ودان                                                                                                           |
| 499  | منتسب فاش                                               | 741        | غزوة بُراط                                                                                                                   |
| 199  | الوحبسس كى اكثر                                         | 144        | غزدة سغوال                                                                                                                   |
| ۲۰۰  | الرحب ل كاقتل                                           | 444        | غزوة ذى العثيره                                                                                                              |
| 4-4  | ایمان کے تابناک نقوش                                    | 721"       | Je se                                                                                    |
| F-4  | فرتيين كيمتفتولين                                       | 129        | غروة بدركبري إسلام كايهلافيصلدكن معركه                                                                                       |
|      |                                                         |            |                                                                                                                              |

| صغر        | معتموان                                                                                                | صغر        | مصنمون                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 464        | بقيه اسلامي مشكر دامن أصرمي                                                                            | 4.2        | سقے میں کست کی خبر                       |
| MAC.       | و فاعی منصوب                                                                                           | 7-4        | مسینے میں فتح کی فرش خبری                |
| P74        | نبي مَثَلَهُ فَلِينَا شَعَاعت كَ رُوح بِيونِ يَحْدُ بِي                                                | ri.        | ما لى خنىست كا مستل                      |
| 444        | محتی اشکرکی شنظیم                                                                                      | rn         | اسلامی نشکر مربینے کی راہ میں            |
| ro.        | قرنبیش کی سیاسی جال بازی                                                                               | rir        | تہنیت کے دفود                            |
| 701        | بوش دہمت دالنے کیلیے قریشی عدر توں کی مگٹ ماز                                                          | PIP"       | قبيديول كالفنية                          |
| rar        | جناك كايسلا ليندمن                                                                                     | 110        | فرآن کا تبعرو                            |
| TOY .      | معركه كامركز ثقل ادرعلم دادبس كاصفايا                                                                  | 714        | متفرق واقعات                             |
| 404        | بقيد حضول مين جناك كي محيفيت                                                                           | <b>119</b> | بدر کے بعد مبلی سر گرمیاں                |
| 704        | شيرخلا صنرت حمزة كي شهادت                                                                              | rr-        | غزوهٔ بنی سنسیتم به مقام کدر             |
| 704        | مسلما نول کی بالا دستی                                                                                 | PYI        | نبی مظالم الم الله کے متل کی سازش        |
| r04        | عورت کی آخوش سے فوار کی دھار پر                                                                        | 444        | غزوة بني قبينقاع                         |
| 704        | بتیرا ندازون کا کارنامه<br>دی کرده                                                                     | PTT        | مینود کی عبیاری کا ایک نونه              |
| PAA        | مشرکین کی شکست                                                                                         | rra        | بنی تینقاع کی جدست کنی                   |
| TOA        | بتیراندازول کی خوفهٔ که خلطی<br>اور دورون کوش کرده میشد                                                | 1746       | محاصره ومسيروكي أور جلاوطني              |
| 409        | اسلامی مشکر مشرکین کے زینے میں<br>مسل ایک مطابق میں ایک میں ایک میں ایک میں                            | rr4        | غزوهٔ سُولِق                             |
| P4.        | رسول الله منظفظ الله كام يضرفيهما اور دليانه اقدام<br>مساون مي منته                                    | PP+        | غزدهٔ ذی آمر<br>کعیب بن اشریف کافتل      |
| 741        | مسلما قول میں إختشار<br>رمول الله ﷺ کے گرد خول ریز معرکہ                                               |            |                                          |
| 177        | ومول الله والمنافظات كروس الرسوارة                                                                     | 770        | غزوهٔ بحوال<br>مُسرِّية زير بن عارنهٔ    |
|            | ہونے کی ابتدار                                                                                         | PPA        | ر مرة ريب ماريه<br>غزوهٔ احسب            |
| 744        | مشرکین کے دائد میں اضافہ                                                                               | PTA.       | استانی جنگ کے بیے قریش کی تیادی          |
| P44<br>P2. | تادرة روزگار جان بازی                                                                                  | rre        | قريش كالشكر، سامان جنگ ادر كان           |
| 144        | نبی مین المفلیکانی کی شمادت کی فیرادرمعرکے پراسکا اڑ                                                   | ۲.         | کی تفکر کی روانگی                        |
| W4F        | رسُول الله عَظَافَ اللَّهِ عَلَافَ اللَّهِ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ | pr.01.     | مرسینے میں اطلاع                         |
| w/#        | أيل بن ملهن كاقتل                                                                                      | 44.        | منگای صورتمال سکے مقابعے کی تیاری        |
| 456        | مین مین این این مین مین مین مین مین مین مین مین مین م                                                  | 701        | كى نشكر مريث ك واكن يى                   |
| 740        | مشركين كا آخرى ممله                                                                                    | 1          | مدینے کی دفاعی حکمت علی کے لیے مجاسس الے |
| 1740       | شهدا. کا مُسٹ د                                                                                        | 201        | ا كاامِلاس منسد                          |
| P24        | آخرتك بشك لأني كيليي شلمانون كاستعدى                                                                   | PAR        | اسلامی شکر کی ترتیب اورجگ کے لیے روانگی  |
| P44        | مگافی می است اربایی کے بعد                                                                             | 444        | لشكر كامعابند                            |
| FEA        | البُرسفيان كي شماتت اورهنرت فرّب دو دروباتي                                                            | 170        | اُصد اور مرینے کے درمیان شب گزاری        |
| P49        | بدر میں ایک اورجنگ (نے کا عدد بیمان                                                                    | 200        | 1/2/2/2/2                                |
|            |                                                                                                        |            |                                          |

|             |                                           | ł           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغہ         | مضمون                                     | صنح         | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44.         | نسرتية خيط                                | 149         | مشرکین کے موقف کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444         | غزوهُ بني الصّطلق يا غزوهُ مريبيع برشانير | ۲۸۰         | شهیدول اور زخمیول کی خبرگیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444         | غزوه بني المطلق سے بہلے مرافقين كاردني    |             | رسول الله مظالفاتان الشرعزومل كي شأكرية اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 779         | غزوهُ بني المعطلق مين منافقين كا كردار    | PAF         | اس سے دُعا فرائے میں ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 779         | مدینے سے ذلیل ترین آدی کونکالنے کی بات    | FAF         | مدینے کو والیسی اور محبت و حال سیاری کے نادر واقعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ror         | واقعهٔ افکاب                              | TA4         | رسُول الله يَوْلُلُمُ الله عَرِيْلُ الله عَلَيْنَا الله عَرِيْلُ الله الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنِيْ الله عَلَيْنِ اللّه عَلَيْنِي اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَل |
| 604         | غزوہ مُرکبین کے بعد کی فوجی متمات         | TAG         | مدینے پس بنگای مانست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۵۲         | سُرِيّة دار بني كلب ، علاقة دورة الجندل   | PA4         | غزوة خرار الاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| רמץ         | سُرِيةَ دبار بني سعد - علاقه فدك          | TA9         | جنكب أمديس فتح وتنكست كاليك تجزيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 104         | نسرتة وادى العسشدى                        | 191         | اس غزدے پر قرآن کا تبصرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 104         | سرية عرقيل                                | <b>1791</b> | غزدسے میں کار فرائی مقاصد اور کھتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 109         | مُسلِح صُرِيبِيهِ (ذي تعدّ مسلندم)        | 146         | أمدك بعدى فرجى متمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وهم         | عرة مديبيركا سبب                          | 797         | نسرتية الجمسسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 109         | مسلماتول میں روائگی کا اعلان              | 790         | عبدانشرن انيس كى مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 109         | سکے کی جانب مسلما نوں کی حوکت             | 190         | رجيع كا عادثه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44.         | بیت الله سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشیش    | 794         | بترمعونه كاالميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | منمل رز محراؤے بھینے کی کوشش ادر راکستے   | 400         | غزوة بني نُصنير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (4.         | کی تبدیلی                                 | 4.4         | غزدة نجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 741         | بدیل بن ورقار کا توشط                     | 4.04        | فزوه بدر دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۹۲         | قرلمیشس سکے اپنجی                         | 4.4         | غزوة دُومة الجندل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444         | وي به يسرب في أن كد إلى تم سے روك         | 14.4        | غزوة احزاب دجناب نندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444         | حفرت عثمال كي سفارت                       | (4h.2       | غزوة بزومت ريظهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 440         | شهادست عمَّانٌ كى افراه اوربيعت رضوان     | ויייייי     | غروة احزاب وقرنظيرك بعدكى حبكى ممات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 740         | مشلح أور دفعاست مسلح                      | rrr         | سلام بن الى الحقيق كاتمتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| מריין       | ا بوجندل کی دائیسی                        | 144         | نرت محرین سساران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 744         | ملال تصف کے بیے قرانی اور الول کی کمٹ تی  | ٢٣٤         | غزدة بنولحيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PHA         | مهاجره عور تول کی والیس سے الکار          | ("PA        | سُرِيَّ غُرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>(</b> 49 | اس معابرے کی دفعات کا عاصل                | ۲۲۸         | نسرتية ذو القصه (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۲۲         | مسلمانول كاغم اور حضرت عرشه كامناقشه      | rra         | مَرِيَّةٌ وُوالقعب ٢١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٤٣         | كمزورسلمانول كامستدهل بهوكيا              | 444         | مشرية جموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لبحاله      | براوران قرليشس كاقبول اسلام               | (749        | سَرَةً عيص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | دوسرامرحله:                               | ١٠/١٠       | سُرِينَ طرف ياطرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 740         | نئی تبدیلی                                | 44.         | سُرِية دادى القرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L,          |                                           | l <u> </u>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      | J**                                             | ·    |                                                   |
|------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| مغ   | مضموان                                          | صغ   | معنمون                                            |
| air  | وادي مسرى                                       | (44) |                                                   |
| ۵۱۲  | تيمار                                           | (44) |                                                   |
| 215  | حرينركو واليبى                                  | 1/49 | 4                                                 |
| 010  | سُرِيْهُ ابال بن سعيد                           | ľΑi  | 45                                                |
| 414  | غزوة ذاست الرقاع (منية)                         | FAF  |                                                   |
| 019  | مشدة كم يند نرايا                               | PAL  |                                                   |
| 019  | مرية تديد دمغربي الاة السندمي                   | (AA  | ہُورُہ بن علی صاحب مام کے نام خط                  |
| 419  | سَرِيَةِ حَمَى الْجِلْدِي الْآخِرُوسِيةِ )      | 1744 |                                                   |
| DY . | مَرَةٍ تَرب (شعبان مستسدم)                      | 644  | ر شاوعمان کے ام خط                                |
| 44.  | سَرِيَّةَ المواحث فعك الشعبان سنديم،            | 144  | 44/                                               |
| 44.  | سرتة ميغد درمضان سشيد                           | 440  |                                                   |
| 44.  | مترتة غيبر انتمال مستدير                        | 144  |                                                   |
| 44.  | مسرية من وجبار (شوال سنسية)                     | 19/  |                                                   |
| ari  | مشرتية غابر                                     | 19   |                                                   |
| 077  | عمرهٔ قضا                                       | 199  |                                                   |
| ara  | چند ادرمسدایا                                   | 144  |                                                   |
| ara  | مرية الوالعوم (ذي المجرمسية)                    | 4-   |                                                   |
| 010  | مَرَيَّةُ فَالْبِ بِن عِيدَانشُد (صغرمسشد)      | 0.   |                                                   |
| 010  | مشرتية فاست اللح دريع الاقال سشديم              | 4.   | جنگ کی تیاری ادر خیبر کے تعد                      |
| 444  | ر مرة واست عرق (دين الاول سشدة)                 | 4.   | معرب ك كا أفاز اور تلع أعم ك فتح                  |
| 274  | العرك توتة                                      | 10.  | قلعمعب بن معاذ كي فتح                             |
| Aun  | معرسك كامب                                      | ۵.   | منعه زبیر کی نتج                                  |
| 244  | الشكريك أمرار ادرنبي يتكافي كال كي ومينت        | ٥    | قلم ابی کی فتح                                    |
| 544  | إسلامي فشكركي رواعي اور حيدالندين رواحه كا يريه | ه 🏻  | تلعه زارکی فتح                                    |
| 2/-  | إسلامي فشكركي ثيث رفت اور خوفاك تأكماني مالت    | ٥    | خیبر کے نسعت ٹانی کی نتج                          |
| 444  | عابة                                            | ٥    | صُنع کی باست چیبت                                 |
| 014  | معان مي مجيس شوري                               | 0    | الوالحقيق كے دوفوں بيٹول كى برعدى اورانكا قبل ١٠٨ |
| AYA  | وشمن کی طرحت اسلای لشکرکی پہیشس تدمی            | 6    | امرال فنيمت كي تقييم                              |
| MIC  | جنگ کا آغاز اورسیرسالاروں کی یجے بعدد گرے       | 4    | جعفران إلى طالب اور الشمرى صمائية كي آمد          |
| 249  | شهادست                                          | 4    | صرت صغیة سے سشادی                                 |
| 04.  | جمندا، الله كي توارس بي سے ايك توار كے بات ي    |      | زبراً اود بری کا داقعہ                            |
|      | خاتر جگ                                         |      | جگہ خیبریں فریقین کے مقتولین                      |
| 071  | فريتين كيمقتولين                                |      | فدک                                               |
| 277  |                                                 |      |                                                   |

|      | 11                                                  |     |                                                |
|------|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| صفح  | مطنمون                                              | منح | مضمون                                          |
| 444  | وتمن کے جاموی                                       | ۵۳۲ | اس معرکے کا اتر                                |
| DHF  | رسُول الله مَثْلَاثُمْ تَعَلِيْنَالُ كَ جاسوس       | orr | سرتيا واست استلاس                              |
| 044  | دمول الله عَظَالُهُ فَلِينًا كُرْسَتُ حَيْن كَى عرف | ٥٣٢ | منرية خفزو اشعبان سشستر)                       |
| ۵۹۳  | اسلامی مشکر پرتیرا زادن کا امیا نک حمله             | 450 | غزوة فتح مكم                                   |
| 244  | وشمن كى شكستِ فاسش                                  | هرو | اس غروسه كاسبب                                 |
| רדם  | تعاقب                                               | STA | تنبدیدملح کے لیے ابرسنیان حیزیں                |
| 944  | غيمت                                                | 04. | غزوے کی تیاری اور انفار کی کوشیشس              |
| 446  | غزوة المالِعَت                                      | ort | إسعامي نشكر كركي داه ميس                       |
| 444  | جعراندي اموال غنيمت كي تقييم                        | 064 | مرّالغهال مِن اسلامی مشهر کا پرُا وَ           |
| 04.  | انصار كاحزان واضطراب                                | ٥٣٢ | ابوسغیان دربادِ نبوسستندین                     |
| 247  | وفيد جرازن كي آمر                                   | 064 | اسك می تشخرم الغران سے مجے کی جانب             |
| 24"  | عره ادر مریز کو دایسی                               | 584 | اسن می نشکر اچا بک قریش محے نسری               |
| ٥٤٣  | فتح کوکے بعد کے سرایا اور عمال کی روا بھی           | ۵۲۸ | اسد می سننگر دی طوی میں                        |
| 045  | تحصيبلداران زكوة                                    | DYA | سكتے ميں إسرامي است كركا واغلم                 |
| 040  | نسريل                                               |     | مسجد حرام من رشول الله المنطقة تلكي كا واحت له |
| ٥٤٥  | مسرتية تحييبة بالصن فزارى                           | 979 | اور بنوں سے تعلمیر                             |
| 044  | مشرية تعليه بن عامر                                 |     | خانه كعبرمي رشول الشرشكان فالإلا اور قرايش     |
| 244  | مشرية منساك بن سفيان كلابي                          | 24- | سے خطاسیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| 264  | مشرية معنقد بن مجرز برلمي                           | 201 | اسم کوئی سرزنش شیں<br>مراز کر ایران            |
| 044  | ر مُسرِّينَةً على بن إلى طالب                       | 001 | کیب کی گنجی وحق بحقدار رسسید)                  |
| a_9  | غزوهٔ تبوکسی                                        | 001 | کعبه کی جیست پر اذاب بالی                      |
| 044  | غزوه كاسيب                                          | DOT | فتح إمسشكرانے كى ثماز                          |
| 44.  | ردم وختان کی تیاربول کی حام خبریں                   | Dar | ا كابر مجرمين كاخون دائيكال قرار شده ديا كميا. |
| AAI  | روم وختان کی تنیاریوں کی خاص خبریں                  | 200 | صغوان بن امتيه ادر نضائه بن عمير کا تبول اسلام |
| DAT  | حالات کی نزاکت میں امنانہ                           | 700 | مَعْ سك ودك ون ربول الله ينافله الله كاخطب     |
|      | رحُول اللَّه ﷺ کی حرمت سے ایک قطعی                  | 000 | انعمارسك انديبش                                |
| DAT  | اقدام كا فيصلر                                      | 000 | بيت                                            |
| DAY  | رومیول سے جنگ کی تیاری کا اعلان                     | 004 | كرمي نبي شافظينان كا قيام ادر كام              |
| 0 AF | غزوہ کی تیاری کے لیے ملائوں کی دوڑ دمموب            | 004 | شرایه اور وفود                                 |
| 244  | اسلامی سشکر تبوک کی را ه میں                        | 44. | تيسال مرجله،                                   |
| 644  | اسلامی گستشکر تیوک پی                               | A41 | غزدهٔ حنین                                     |
| 244  | حربیشسه کو والیی                                    | 241 | وشمن کی روانگی ادر اوطاس میں پڑاؤ              |
| 011  | متنقين                                              | 441 | مابرِجنگ کی زبانی سیدمالاد کی تغلیظ            |

|       |                            | Y   |                                  |
|-------|----------------------------|-----|----------------------------------|
| مؤ    | مضموك                      | مخر | معتمون                           |
| 444   | جار دل پیط                 | 44. | إى فزدىكارْ                      |
| 144   | الك يا دُو وان بيط         | 641 | اس غزوه مصفحسان قراک کا زول      |
| M PA  | ایک دن پیلے                | 241 | اس سُن سکه تعبی همسهم وافقات     |
| 4 th  | حیامتِ مبارکه کا آخری دن   | 091 | هم مسكم مرزرا رت منرت برجرمدین   |
| 4   4 | تزيع دوال                  | ٥٩٣ | غزواست پر ایک نظر                |
| 44.   | خم إسترسيكان               | 544 | الله سكم وين من فرج در فوج واخله |
| 419   | حزرت حشيركا موقف           | 444 | وفور                             |
| 441   | حزبت ابرنجركا موقلت        | 414 | دعوت کی کامیا بی اور اترات       |
| 144   | تجميره كمنين ادرتمض        | 416 | حجة الوداع                       |
| 4 144 | خانز نبوست                 | 444 | آغری فرجی مهم                    |
| 400   | اخلاق واوصافسن             | 477 | رقبیقِ النظیلے کی جانب           |
| 744   | مورمبارک                   | 477 | الوداعي آ آر                     |
| 464   | ي منال نتس احدثكا يم اخلاق | 444 | مرمن کا آمن<br>سرور :            |
| YAR   | محتب بواله                 | 444 | آخری ہفست.<br>ن                  |
|       | • • •                      | 446 | وفات سے پانچ وِن پینے            |

### 21121111

## عرض مانتمر (طبعاةل)

الحمد لله الذي هذا لهذا وما كما لنهتدى لولا آن هذاالله المحمد لله الذي هذاالله وما كالله مسل على محمد النبي الاتى وازواجه امحات المؤمنين وذريته واهل بيته كاصليت على ابرهيم اتك حميد جحيد المكتبة السلفيه كيهل كاب پارت دئول كي بايري دعائن سره وايم من بوتى المكتبة السلفيه كيهل كاب پارت دئول كي بايري دعائن سره وايم من بوتى اس كاب كرتيب و الدكاي مصرت مولائ محرطا الدين من من من من المرتب والدكاي مصرت مولائ محرطا الدين من منادي من الله الله الله الله المنافقة المنافقة السلفية السلفية السلفية السلفية الدين المن المنافقة المنافق

المکتبة الشلفیه کاآغاز صفرت والدگرامی مزفله العانی نے پیادسے دسول کی پایدی دعایق کی ترتیب واشاعت سے کرتو دیا تھائیکن المکتبة المقلفیه کوایک یا مقصدا وریاضا بطہ اوارہ تفکیل دیتے وقت انہوں نے لمینے تلمیز درشہ بید داود میرسے اشاؤمیزم ) مولانا ما فظ عبدالرمان کو بروی کورفاقت وشراکت کے لیے متحف کرایا۔

انتاذ وثناگردکی اسی دفاقت وثنراکت ہی پی دراصل المکتبة المسلفیّه کا نام متعادید، بکردوشن جُوا۔ بارک الله سعیصہ ۔

پیادے دسے دسول کی بیاری دعائیں کے بعد المکتبة المشلفیّه نے اُس دود کے شن کا بت و طباعت اور سے من کا بت و طباعت اور میں ان ان معیار قائم کرتے ہوئے الغوز الکیسرونی (ٹائپ) اور حیات ولی (اُردُو) میسی کتا بوں کی اشاعت سے کام کا آغاز کیا۔

اس كے بعد المكتبة المسلفیه كوعالم اسلام میں متعادت كرانے والى كتاب التعلیقات السلیقات السلیقات السلیقی میں متعادت كرانے والى كتاب التعلیقات السلفیۃ علی سنن النسانی كوعده ترین معیاد پرشائع كركے باكستان میں جدیدواشی كے ساتھ متون مدیث كی اشاعت میں كا آغاز اور مرعاة المفاتیح شرح مشكورة المصابیح كی جلدا قبل شاتع كر كے شروح مدیث كی طبیا عت میں

اوليت كاشرف عال كيا- والحمد الله على ذلك -

تنحة المومدين مترجم واردو ، الاتباع عوبي ، الابقات مترجم رساله عمل بالبحد بيث مترجم ، تغوية الابيسان نصيحة المسلمين مجاعست اسلامي كانظريّة حديث الادمديث في تشريبي البميت عيبي كتب متذكره بالانتخيم كتب كيمالاوه بين .

غرضیکراستاذ وشاگر و کی بهترین رفاقت و تشراکت کاید دورب بی شال تفا .
منه استاذ وشاگر و کی بهترین رفاقت و تشراکت کاید دورب بی شال تفا .
منه از می بهتر را قم الحرون نے حضرت والدصاحب منطله العالی کے رمایۂ شفقت برج ب
کام کا آفاز کیا تواس و تنت ملک میں قدیم کتب کوظم پازشیو پرشائع کرنے کا دیجان تھا ۔

پینائیج حجة الله البالغه (عربی) قرة العینین فی تفضیل الشیخین (فارسی) (شاه و فی الله البسلاة العملاة الرع فی (البه المحلی البسلاق البسلاق البسلاق البسلاق البسلاق البسلاق البسلاق البسلاق البالغه (عربی ) (این قیم ) منهای البنه النبوید ، اقتضا الصلط السله تقیم دعوی ) الفرقان بن اولیا ما الرع الولیا الرع فی دارسی کوفلم از شیویشائع کمنیکے علاوه احسن التفاریر کی بقایا م جلابی اسلامی قطبات کال ۱۱ جلد ، جز القرارة عربی (ثابت ) دمترجم ) دوالاشراک (عربی البیمی مجموعة ثلاث را آل اسلفید (عربی البیمی محموعة ثلاث را آل البیمی محموعة ثلاث را آل البیمی و البیمی محموعة ثلاث را آل البیمی و البیمی البیمی محمومی و البیمی البیمی البیمی البیمی و البیمی و البیمی البیمی و البیمی البیمی البیمی و البیمی البیمی البیمی البیمی البیمی و البیمی البیمی البیمی و البیمی البیمی و البیمی البیمی البیمی و البیمی البیمی و البیمی البیمی البیمی البیمی البیمی و البیمی البیمی البیمی و البیمی البیمی البیمی و البیمی البیمی البیمی و البیمی البیمی البیمی البیمی البیمی و البیمی البیمی البیمی البیمی البیمی و البیمی البیمی

عوی ایم میں حبیب علم ہواکدالطہ عالم اسلامی ، کمتہ کر مِستے میں عربی کتاب کو۔۔ وُنیا بھریں۔۔ اُقل انعام سے توازا وہ همارے ہندوستانی مصنعت کی ہے تواس کا اُردو ترجیرت لُنے کرنے کی لہزل داغ

سے ہوکر گزرگنی

سنه المهاع میں جب مولانا صغی الرحمٰن مُبارکپوری سے بیت اللہ شرایت میں بحیثیت مصنّف الرحیق المنختوم "تعارت بُواتو دہ گزری بُونی لہرالقاظ کا ابادہ اور طرکہ نورا مولانا موصون کی فدمت میں ماضر بوگئی۔

مولانات محترم نے خود ہی ترجم کرے مسودہ المکت بنہ السلفینه کو مطاکر نے کا وعدہ قربالیا اور حب مولانام موسوت دسم برهم المحج میں لا مور تشریعیت لائے تواینا وعدہ وفاکر دیا جن المسعولیله تعالی ۔

مسودہ طفے کے ۲۰ - ۲۱ ماہ بعد المرحیق المی ختسوم کا ارددایڈ لیشن بیش خدمت ہے۔

اس کی طباعت میں جوسن و کمال آپ کو نظر آتے گا وہ اللہ تعالی کے فضل وکرم اور ساتھ ساتھ والدی کمانی خطہ اللہ کا می خطہ اللہ کا می خطہ اللہ کا مافظ عبدالریمن گو بٹردی کی داہ نمائی، برادیوس ندین فالدہ اور یا منافی مربیتی، استاذِ محرم مولانا مافظ عبدالریمن گو بٹردی کی داہ نمائی، برادیوس ندین فالدہ اور پریست کی معلمان میں یوست کے ملی شوری کی اللہ کا الدین یوست کے ملی شوری کا قادم الدین یوست کے ملی شوری کا تھی جہ اور فاضل دوست مولانا مافظ میں الدین یوست کے ملی شوری کا تیجہ ہے اور فاضل دوست مولانا مافظ میں الدین یوست کے ملی شوری کا تیجہ ہے اور فاضل دوست مولانا مافظ میں الدین یوست کے ملی شوری کا تیجہ ہے اور فوت کی موال کا میں میں دوست کی دارہ ہے۔

برادرگرای پروفیسرعبدالجهارشاکرکائی بہت ممنون ہوں جنہوں نے بے پناہ مصروفیتوں کے باہ مصروفیتوں کے باہ مصروفیتوں کے باوجود کتاب پڑھ کر مختصر کی کا معروسے سے سے فلیپ کی صورت میں سے نوازا۔ جناھ عواللہ تعالی۔

تاسیاسی بوگی اگریش اسس سے خطاط صاحبان مُشآق اجد بھیتے ،محتصدیق گوزآر بھست ریاض محدالیاس صاحبان اورخصوصاً مُشتاق احد بھیتہ صاحب کا شکریدا وانہ کروں جنہوں نے بار باتھ بھی جی بت منصرت بڑی خندہ پیشانی بلکہ معاوت سمجھ کرکی ۔ ایسے بی مورز برخور واد ابن یسعت (ارشٹ) کا بھی شکرگزاد بھوں جنہوں نے کتاب کے حن میں عملاً مصد لیکر ذا و آخرت بنایا ۔

آخری التّدع ومل سے دعا ہے کروہ اس کتاب کوزوال پزیرامتِ مسلم کی اصلاح کا باحث بنائے اور فاضل صنعت حفظ اللّذ، ٹائٹر، ٹائٹر، ان کے والدین ،اما تذہ اور ہراس شخص کونی اکرم میں اللّه اللّذ اللّذ ، ٹائٹر، ان کے والدین ،اما تذہ اور ہراس شخص کونی اکرم میں اللّه اللّذ کی معرصلہ پرتعاون فرایا ہو۔ آئین ٹم آئین !
کشفاعت نصیب فرائے میں فی کسی محمد و بارك وسلم علی الله عدم الله علی محمد و بارك وسلم علی

الراجى لى رحمة ربه الغافر بندة اشع الكرث كرخرك ولاية

# دِسْرِ اللهِ المَّالِيَّةِ الْتَحْرِ الْمُرْتِينِ مِنْ اللَّهِ الْمُرْتِينِ مِنْ اللَّهِ الْمُرْتِينِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللْمِلْمِ الللِّهِ اللللْمِلْمِلْمِ اللللْمِلْمِ اللللْمِلْمِ اللللْمِلْمِ اللللْمِلْمِ اللللْمِلْمِ الللِّهِ اللللْمُلِمِ اللللْمُلِي اللللْمُلِمِ اللللْمُلِمِ اللللْمُلِمِ الللْمُلِمِ اللللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ اللَّهِ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهِ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللِمُلِمُ الللْمُ

داز غرب والمراحيد المعالم عمر فصيف كردى بزل ابديم إساى ، كراكور ،
الحمد لله الذى بنعمته تتع الصالحات ، وأشهد ان لا اله الاالله وجده لا شريك له ، واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصغيه وخليله ، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ، وضح الأمة ، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ، صلالله عليه وعلى اله وحصبه اجمعين ، ورضى عن كل من تبع سنته وعل بها إلى يوم الدين ، وعن معهم بعفوك ورضاك يا ارحمه الراحين . أما بعد

" بقیناً تمهارسے برائش خص کے لیے اللہ کے دسول میٹاللہ فیلیٹال بین بہترین اسوہ ہے جوالتہ اور روزاخ تر کی انمیدر کھنا ہوا ورالٹہ کو بکٹرت یا دکرتا ہو ؟

 ا درخوب اچی طرع مجھ اوجوکراس تقین کے ساتھ نبی میں انگانی کی سیرت کواپٹائے کہ ہی پر وردگار کا سیدھارات سے ۔ ہے جس پڑھا سے آقا اور پیشوار سُول اللہ میں انگانی عملاً اور واقعة تمام شعب ائے زندگی میں گامزن سقے ۔

افرانسی میں قائریں میں جہام ومحکومین، رہبران و مرشدین اور مجاہرین کی رشد و ہدایت ہے ۔ اور اسی می سیاست و مکومت ، دولت واقعدا دہ معاشر تی معاملات ، انسانی تعلقات ، اضلاق فاضلها و بین الاقوامی روابط کے جملے میدانوں کے لیے اسورہ و تمونہ ہے ۔

کے جبکہ ملمان اس ریانی مہنجے سے دور مہت کرجہل دسیائدگی کے گاڑیں جاگرے ہیں ان کے لیے کیا ہی بہتر ہوگا کہ دہ ہوش کے مانئ ایس۔ اور اپنے تعلیمی نصابی اور ختلف اجتماعات دمجانس میں اس بنا پرسیرت نبوی کو مرفہ برست رکھیں کر میصن ایک کے کہ مان بنا ہے۔ بلکہ بی التٰہ کی طرف واپسی کی لاہ ہے۔ احد اسی میں لوگوں کی اصلاح وقلاح ہے۔ کیونگر بہی افلاق وعمل کے میدان میں التٰہ عزوم کی تاب فرآن میں کو رہمانی کا علی اسلوب ہے جس کے نیجہ میں مومن التٰہ برائم فروق کا تابی فرمان بن جا آب اور اسے انسانی زندگی کے جملے معاملات میں مکم بنا لیتا ہے۔ کا آبی فرمان بن جا آب اور اسے انسانی زندگی کے جملے معاملات میں مکم بنا لیتا ہے۔

یه کتاب الحقیق الحقوم" این ناصل کولف یم صفی الحقی مبارک پوری کی ایک نوش گوار کوشش اور قابل قدر کا دار سی موسوت نور برا برای ما الم اسلامی کے منعقد کر دو مقابله بریت نوسی المستایع کوشش اور قابل قدر کا دنامه بهت بیت موسوت نے دابط ما الم اسلامی کی دعوت عام بربیک کہتے بوسک آنجام دیا ۔ اور بیطانما سے سفر از برکوت جس کی تفسیل دابط منالم اسلامی کے دعوت عام بربیک کہتے بوسک انسان محمد علی الوکوان تفسیل و الله برجه متله وجذا و عنا خیر للبزاء کے متادم الله برجه متله وجذا و عنا خیر للبزاء کے متادم ترام بیل مردم نصیات السندی محمد علی الوکوان تفسیل و الله برجه متله وجذا و عنا خیر للبزاء می متادم تا می مدکور سب و بربیا می مدکور سب و بربیا میں مرکور سب و بربیا میا مرکور سب و بربیا میں مرکور سب و بربیا مرکور سب و بربیا میا مرکور سب و بربیا مرکور سب و بربیا میں مرکور سب و بربیا میں مرکور سب و بربیا مرکور سب و بربیا میں مرکور سب و بربیا مرکور سب و

اس كتاب كولوگون مين ربردست پنريرائي ماصل بوئي و دريد ان كى مرح وستائش كامركز ين كئى بينا پخر پيلے ايڈيش كے كل كے كل دوس بزار ) نسخ با تعوں با تعامل كئے واوراس كے بعد جناب محترم سے رصان موى خطراللہ ) فيار راہ كرم مزيد بائخ بزارت نسخوں كى طباعت كا بيرہ الحفايا فعراہ الله خدول له الله خدول داء۔

اس موقع پہترم موسون حے نے مجھسے اس خواہش کا افلهار کیا کہ میں اس میسرے ایڈیشن کا دیا چہ لکھ دول برخانجوان کی خواہش کے احترام ہیں میں نے پیختصر سا دیا چہ فلم بندکر دیا ، مولی عرقوب کا دیا چہ لکھ دول برخانجو کی خواہش کے احترام ہیں میں نے پیختصر سا دیا جہ فلم بندکر دیا ، مولی عرقوب سے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو ایسے لئے کہ کہ لیے فالص بناتے ۔ اور اس سے ملمانوں کو الیا نفع بہنچا ہے کہ ان کی موجودہ خشتہ حالی بہتری میں تبدیل ہوجائے۔ اُمرتِ محدید کو اس کا کم کشتہ مجدور شرن

اوراقوام عالم كي قيادت كامقام بندوالس لل جائے -اوروہ اللّذي وطل كے اس ارشاد كي عمل تصوير بن جائے كر كُنْتُمْ خَدِيدَ الْمُتَّامِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ

تم خیرِامت ہوسے لوگوں کے بلیے ہر پاکیا گیاہے۔ تم مجالاتی کاعکم دیتے ہو۔ ڈراتی سے رو گتے ہو۔ اور اللہ ہرا بمان رکھتے ہو۔

وصلى الله على المبعوث رحمة للعبالمين ، رسولِ الهدى ومرشد الانسانية إلى طرق النجاة والفلاح ، وعلى اله وصعبه وصلم والحمد لله رب العالمين .

> ولاکٹرعبرالٹدعمرنصیعت سیکرٹری جنرل دابطہ عالمی اسلامی کمرکرمہ

## معالى المرضح معملي لحركات سيررى جنرل دابطة علم ليلاى كمر كرمه

الحمد الله رب المنلمين ، خالق السلوت والارض وجاعل الظلمات والنور، وصل الله على سيدنا عد خاتم الأنهياء والرسل أجمعين ، بشر وانذن ووَعَدَ وأَفَعَدَ ، أنقذ الله على سيدنا عد خاتم الأنهياء والرسل أجمعين ، بشر وانذن ووَعَدَ وأَفَعَدَ ، أنقذ الله به البشر من الضلالة ، وهدى المناس إلى الصراط المستقيع عماط الله الذي اله ما في السلوت وما في الارض ، الا الى الله تصديراً لامور وبعد : يوكد الله بها أن وتعالى نے لین رسول عصیت کوشام شفاعت اور درج بلند عطافه إلى اب ما ورآب سے ممسلانوں کو مجت کے کہ ایت دی ہے ۔ اور آپ کی پیروی کو اپنی مجت کی ہوایت دی ہے ۔ اور آپ کی پیروی کو اپنی مجت کی تار دیا ہے ۔ چانچ فرایا ہے ۔

اس کے یہ بھی ایک بیس ہے جودلوں کوآپ کا گرویدہ ووارفتہ بناکران اسبائی ذرائع کی جو میں ڈال دیتا ہے جو آپ کے ساتھ تعنی خاطر کو پختہ ترکر دیں ۔ چنا نچر طلوع اسلام ہی سے معلمان آپ کے محاس کے اظہار اور آپ میں شاطر کو پختہ ترکر دیں ۔ چنا نچر طلوع اسلام ہی سے معلمان آپ کے محاس کے اظہار اور آپ میں شاخیتان کی سیرت طینہ کی سیرت طینہ نام ہے آپ میں ایک شاخیتان کی سیرت طینہ نام ہے آپ میں ایک کوشش کرتے رہے ہیں۔ آپ میں شاخیتان کی سیرت طینہ نام ہے آپ میں ایک کوشش کرتے رہے ہیں۔ آپ میں کار خلقہ کی سیرت طینہ نام ہے آپ میں اللہ اور افعال اور افعال قل کو اور افعال کی محضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فواتی ہیں کار خلقہ کی اللہ نعالی اللہ اللہ اور افعال ترکیا میں کار خلقہ کی کا فعال کی سیرت طینہ نام ہے۔ الم نام ہی ہے۔ الم نام ہے۔ الم ن

برگراں ایر مجست جیشہ مسلمانوں کا مسرایہ دل وجان دی ۔ اور اسی کے انق سے سیرت نبویہ شریفہ کی پہلی کا نفرنس کا فرر کھوٹا۔ یہ کا نفرنس کا نفرنس کا نفرنس کا نفرنس کی مرزمین پر منعقد ہوئی۔ اور البطہ نے اس کا نفرنس میں اعلان کیا کہ ذیل کی شرائط پر پورسے اتر نے والے سیرت کے پانچ سے عمدہ مقالات پر ڈر بٹھ لاکھ سعودی دوال کے مالی انعامات وسینے جائیں گے۔ شرائط یہ جیں ۔

(۱) مقالہ کمل ہو۔ اور اس جی تاریخی واقعات زمائہ وقوع کے لیا ظریت ترتیب واربیان کئے ہوں ۔

گئے ہوں ۔

(۲) مقاله عمده بو-اوراس سے مبلے شائع ذکیا گیا ہو-

دما ، مقلسے کی نیاری پیرس جن مخطوطات اورعلمی مآفذ برِ احتماد کیا گیا ہوان سب سے حوالے ممل ویستے گئے ہول ۔

۱۷) معت لینگارایی زندگی کے کمل اور نوس کے حالات علم بند کرسے۔ اور اپنی علی اسٹ واور اپنی علی اسٹ واور اپنی ملی "الیغات کا۔ اگر ہوں تو۔۔ ذکر کرسے ۔

(۵) مقالے کا خطمات اورواضح ہو۔ بلک بہتر ہوگاکہ ٹاتپ کیا ہوا ہو۔

(4) متنا ہے عربی اور دوسری زنرہ زبانوں بی قبول کئے جاتیں گے۔

(۵) یکم دبیع الثانی مستوالی شروع کی جائے گی۔ اور یکم محرم محالت کی وصوبی شروع کی جائے گی۔ اور یکم محرم محالت کو محتم کر دی جائے گی۔

۱۸) مقالات رابطة عالم اسلامی کمه کمرمر کے میکرٹریٹ کومہر پندلفانے کے اندرمیش کئے ہائیں۔ رابطہ ان پراپنا ایک خاص نمبرشمار ڈالے گا۔

(9) اکابرعلمارکی ایک اعلی کمیشی تمام مقالات کی چھان بین اور جانتی پڑتال کرے گی۔

دُلطِهُ کابراعلان مجمت بنوی سے سرشارا بل علم کے لیے مہمیز تابت بُوا۔ اور انہوں نے اس تقابلے یں بڑھ چیڑھ کر حصد لیا ۔ اوھررا بطہ عالم اسلامی بھی عربی ، انگریزی ، اُر دواور دیگرز بانوں میں نفالات کی وصولی اور است قبال کے لیے تیارتھا۔

پیر ہمارے محترم بھا یُول نے مختلف زبانوں میں مقالات بھیجنے شروع کئے بہن کی تعادُد الحاد تک جالپنچی ان میں ہم مقالے عربی زبان میں تھے ، میں اگدو میں ، ۲۱ انگرزی میں ایک فرانسیسی میں اور ایک ہوسازبان میں ۔ رابطہ نے ان مقالات کوجا شیخے اور استحقاق انعام کے لحاظ سے ان کی ترتیب قائم کرنے کیلئے کبارعلماً کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اور انعام پانے والول کی ترتیب یہ دہی ۔

ا - بهلا انعام - شیخ صغی الرمن مبارکیوری معامعه سلفید، بند - بیاس بزار سعودی رال -

٧- ووسراانعام و اكثر احد على خال معامعه طبيه اسلاميد بنى ولى مبند و جاليس مزارسعودى ربال -

٣- تيسرا انعام- واكثر نصيراحد تاصر صدر عام اسلاميه بهادليور باكتان تيس مزار سعودي يال

يم - پوتماانعام - استادهام محمده محمد معسور تيمود مصر - • • • بيس بزار سعودي ريال

۵- پانچوال انعام - استاد عبدالسلام باشم مانقه ، دید منوره جملکت مودیجرید ، دس ترارمودی بال در بازیران انعام - استاد عبدالسلام باشم مانقه ، دید منوره جملکت مودیجرید ، دس ترامی و باستان را بلطه نے ان کامیاب افراد کے امول کا اعلان ، ماہ شعبان شعبان میں کرامی و باستان ) کے اندر منعقد مہلی ابشاتی اسلامی کا نفرنس میں کیا۔ اور اشاعت کے بینے تمام اخبارات کو اس کی اطلاع مد

پھرتقیم انعادات کے لیے رابطہ نے کہ کرر میں اپنے متقربی امیرسعود بن عبد المحسن بن حبد العزیز کی سربہتی میں سنبی راار رہیں الآخر اللہ کی سے ایک بڑی تقریب منعقد کی امیرسعود کو کر در کے گورزامیر فواذ بن عبد العزیز کے سیکروں میں اوراس تقریب بی ان کے ناتب کی تیمیت سے موسوت نے انعلات تقییم کیے ۔
تقیم کیے ۔

اس موقع پر دابطہ کے سیکرٹریٹ کی طرف سے یہ اعلان بی کیا گیا کہ ان کامیاب مقالات کوئلف نربا نوں میں طبع کراکرتھیے کہا جائے گا۔ چنا پنجراس کو رُوبر عمل لاتے ہُوسے شیخ صفی الرجمان مبارکپوری مامند سلفیہ بندکا دعربی مقالر سب سے پہلے طبع کرا کرقاد تین کی ضدمت میں بیٹی کیا گیا۔ کیونکروصوف ہی نے بہلا اتعام حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد بقیہ مقالے می ترقیب وار طبع کیے جائیں گے۔

التُدمُ بِهَا فَى سے دعا ہے کہ ہما ہے اعمال اپنے بیے فالص بنائے۔ اور انہیں شرفِ قرارت سے نوانے کے اور انہیں شرف قولیت سے نوانے ۔ یقینا وہ بہترین مولی اور بہترین مرد گارہے وصلی الله علی ستید مناحمد وعلیٰ الله وحسحبه وصلم .

> محقرعلی الحرکان میمرژی جنرل دا بطرّی کم اسلام گرگریم

## البمراهة الأحنى الرميم

الجدلله والصّلاة والسّلام على سول الله وعلاَّله وصحبه ومن والاه - امّا بعد یه ربیع الاول الاسلام وماری النظامی کی بات ہے که کرامی میں عالم اسلام کی پہلی سیرت کانفرس ہوئی بیس میں را بطة عالم اسلامی كم كرمرتے يڑھ جيڑھ كرمصد ليا اور اس كانفرنس كے افتتام برسارى دنيا کے اہل فلم کو دعوت دی کہ وہ سیرت نہوی کے موضوع پر دنیا کی سی می زندہ زبان میں متعالے تعمیں ہلی دوسرى «بيسرى چونقى اور پانچوس بوزيش ماصل كرسنه والول كوعلى الترتيب پيچاس ، مياييس «بيسس بیس ا در دس بزار ریال کے اتعابات ویہے مایش کے - یہ اعلان دابطہ کے مسرکاری ترجمان اخباراتعالم الاسلامي كى كمتى اشاعتوں ميں شاتع ہوا۔ ميكن مجھے اس تجويزا دراعلان كابر وقت علم نہ ہوسكا ۔ كي ونوں بعد حب من بنارس سے اپنے وطن مباركبور كيا توميرسے ميوميازا دىجانى اور محترم انساد مولاناع بداريمان صاحب مماركيورى خظه التدرابن شيخ الحدميث مولاناعب التيسييصاحب رحماني ضغداللہ سنے مجد سے اس کا ذکر کیا۔ اور زور و یا کہ میں بھی اس مغلطے میں صدیون میں سنے اپنی کم مائیگی اورنائتجربه کاری کاعدرکیا - مگرمولانا مصررسے - اورباربارکی معدرت پر فرایا که میرامتعسود پہنیں ہے كدانعام ماصل ہو۔ بلكريں ما تها ہول كداسى بہانے ايك كام ہوجائے - پس نے ان كے اصرادِسس پر فاموشی توانتیبارکرنی میکن نبیت بی متی که اس مقلطے میں حصہ نہیں بول گا .

چندون بعدم بیت اہل مدیث ہند کے آگن اور نقیب پندہ دورہ ترجان دہی ہیں رابطہ کی اس تجویز اور اعلان کا ارد ترجم شائع ہوا تو بیرے لیے ایک عجیب صورت حال پیدا ہوگئی ۔ جاموسلنیہ کے متوسط ادر شہی طلبہ میں سے عموا تم ہی سے سامنا ہوتا وہ مجھے اس متنا یلے میں شرکت کا مشورہ دیتا ، متوسط ادر شہی طلبہ میں سے عموا تحق ہی ہو گئے ۔ تاہم متعلیلے میں صعدنہ لینے کے اپنے تلبی فیصلے پی خوال ہواکہ شاید ختن کی بیز بائی بندا کا نقارہ ہے۔ تاہم متعلیلے میں صعدنہ لینے کے اپنے تلبی فیصلے پی قریب قریب آئل رہا ، کچھ دنوں بعد طلبہ کے مشورے اور تقاضے بھی تقریباً ختم ہی ہوگئے ۔ مگر چند ایک طالب علم اپنے تقافے پر قاتم ہے بعض نے متا اے کے صنیفی خاکے کو موضوع گفت گوبا رکھا تھا۔ اور معض کی ترفیب اصرار کی آخری مائی کو کھی وری تھی ۔ بالآخری خاصی بچکی ہوٹ کے ساتھ آمادہ ہوگیا۔ اور معض لیے بیانچیل ہوٹ کے ساتھ آمادہ ہوگیا۔ کام شریع کیا ، لیکن تعور انتھوڑا کھی کھی اور آہہ خوامی کے ساتھ ۔ چینا نچراجی بائل ابتدائی مرطلے کام شریع کیا ، لیکن تعور انتھوڑا کھی کھی اور آہہ تا خوامی کے ساتھ ۔ چینا نچراجی بائل ابتدائی مرطلے

ہی میں تھا کہ رمضان کی تعطیل کلال کا وقت آگیا۔ادھردابطہ نے آئے والے محرم الحوام کی مہلی ہاریخ كومقالات كى دصُولى كى آخرى مار پنج قرار دياتھا-اس طرح مہلتِ كاركے كوئى ساڑھے يا نجے ماه كذيكيے تھے۔اوراب زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین ماہ میں مقالہ کمل کریکے حوالہ ڈاک کردینا صروری تھا۔ ماک وقت پر پہنچ عبلئے اورا دھراہی سارا کام ہاتی تھا مصحیقیین نہیں تھا کہ اس مختصر عرصے میں تربیب قیسوید نعرتانی اورنقل وصفائی کا کام ہوسکے گا۔ گراصرار کرنے والوں نے چیلتے باکید کی کہسی طرح کی فعنت بالذبذب كي بغيركام مين جُت ما وَل ورمضان بعدَّه بادا وما مبلت كاربي سن بمي فرصت سكا بأعميت سمجه النهب لم كومهم زلگانی اوركدوكاوش كے بحربيكال مي كوديدا ويرى تعطيل شهل نيزواب كيند لمول كى طرح كذركئي. اورجب يرحضرات وابس يلين تومقائ كا دوتها ني جقسه مرتب برويكا تعابي وكلفراني اورتبين كاموقع زتما اس ييداصل موده بى ان حضرات كحراك رياك نقل وصفائى اورتفا بلكاكم کر ڈالیں۔ یاتی ماندہ حصنے کے کچو دیگر توازمات کی فراہمی وتیاری بی*ں مجی ا*ن سے کسی فدر تعاون لیا معامعہ کی ڈلوٹی اور سماہمی شروع ہومیکی تھی ۔اس لیسے زمانہ تعطیل کی رفتار پر قرار رکھنی ممکن نہتمی ۔ تاہم ڈیڑھ ماہ جد جب میدامنی کی عطیل کا وقت آیا تؤشب بداری کی برکت شد متاله تباری کے آخری مرحلے میں تھا جے سرّرى كى ايك جئست سنے تمام وكمال كومبنيا ديا۔ اورميں فے آغاز محرم سے بارہ تيرہ ون بہلے يمقاله حوالة واك كرديا.

مبینوں بعد مجھے دابطہ کے دورشر ڈکتوب بغتہ عشرہ آگے بیچھے ہوسُول ہُوئے ، فلاصدیہ تھاکہ میرا مقالہ، دابطہ کے مقررہ شرائط کے مطابق ہے۔ اس لیے شرکیب مقابلہ کرایا گیا ہے ہیں نے طینان کا آرایا اس کے بعدون پر دن گزرتے گئے بیٹی کہ ڈیڑھ سال کا عرصہ بیت گیا، گر رابطہ مہر پلب میں نے دوبارہ خط مکھ کرمعلوم کرنا ہی چا ہا کہ اس سلسلے میں کیا ہورہ ہے تو مہرسکوت نہ ٹو ٹی۔ بھر میں نود بھی اپنے شافل اور ممانی میں انجھ کریہ بات تقریبا تزاموش کرگیا کہ میں نے کئ مقابلہ میں جھے ہیا ہے۔

اوائل شعبان شایخ دادر در جولائی شده ای دیاستان ایس بهای ایشان ایس بهای ایشیائی اسلامی کانفرنس تعقد مهوری تی دیجهاس کی کارد دائیوں سے دلیسی تی داس لیے اس سے متعلق اخبار کے گوشوں میں وہی بوئی فبری بی دھونڈھر کر پڑھتا تھا۔ ایک روز بجدوی اشیش پرٹرین کے انتظار میں ۔ جولید شدتی ۔ اخبار دیم میں بھیلی گیا۔ ایانک ایک چھوٹی سی خبر پر نظر پڑی کہ اس کا نفرنس کے کسی اجلاس کے اندر دابطہ نے سیرت نگاری کے متعابلے میں کا میاب ہونے والے پانچ تاموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ان میں ایک مقالہ نگا دہند وسائی

بھی سبے ریز خرر پڑھ کرا ندر ہی اندرطلا ہے جیچو کا ایک بٹیگام تر محتر بیا ہوگیا۔ بنادس واپس آکے تفصیل معلوم کرنے کی کوششش کی ، مگرلا عاصل ۔

۱ جولائی شنائی کوچاشت کے وقت ہے بعد بے خبرسور باتھا کہ اچا تک مجرے سے متصل میٹر میپوں پر طلبہ کا شور و منہ گامیٹ ٹی پڑا۔ اور آ تکھ ک کئی۔ اتنے میں طلبہ کا ریلا مجرے کے اندر تھا۔ ان کے چہوں پر سیے بتاہ مسرت کے آثارا ورزبانوں پر بارکہا ہو کے کلمات تھے۔

«كيابُوا؟كيا نحالف مناظر ف مناظره كرف سن الكادكر ديا؟ من ف لينظري لينظر سوال كيا. « نهيل بكوات ميرت نكارى كي مقاطع مي اوّل الكّنة؟

" الله! تيراشكرب " أب صنات كواس كاعلم كيد بُوا ؟ يس أخ كر بير حياتها.

ه مولوی عُرزیس به نبر للست میں ؟

" مولوى عزير بهال الملك بين إلى "

ه مي إل ٢٠

اورچندلمول بعدمولوی عزیر محجے تغصیبالات منا بہے ہتھے۔

پر ۱۲ شعبان شعبان شوائد و ۱۹ جرانی شده ایم رابطه کارشر و کمتوب وارد مواجس می کامیانی کالله کیسات بیم ۲۲ شعبان شوائد و ۱۹ جرانی شده بین که کرمه کیا اندر دا بطه کیستقریر بقید اندان کے بیاے کے ساتھ بیر مرکز در ابطه کیستقریر بقید اندان کے بیاے ایک تقریب منتقد کی جائے گا۔ در اس میں مجھے شرکت کرنی ہے یہ تقریب محرم کے بجائے ۱۲ در بیج الآخر موسی الآخر میں ایک تقریب محرم کے بجائے ۱۲ در بیج الآخر موسی الآخر میں ایک تقریب محرم کے بجائے ۱۲ در بیج الآخر موسی کا ایک تقریب محرم کے بجائے ۱۲ در بیج الآخر میں ایک تقریب محرم کے بجائے ۱۲ در بیج الآخر موسی کی موسی کی در در ایک الآخر میں کا در بیج الآخر میں محمد شرکزی ہے در اور اس میں مجھے شرکت کرنی ہے یہ تقریب محرم کے بجائے ۱۲ در بیج الآخر موسی کی در موسی کی در موسی کی در اور اس میں مجھے شرکت کرنی ہے یہ تقریب محرم کے بجائے در اس میں محمد شرکزی ہے در اس میں محمد شرکزی کی در موسی کی موسی کی در مو

اس تقریب کی برونت مجھے مہلی بارحریکن شریفین کی زیارت کی سعادت تھیں ہوتی ، اردین الآخر
یوم جمعات کوعصرے کچھے پہلے مکر مُرم کی پُر نوز فضا وَل میں داخل ہُوا بیسرے دن ہا ، بیجے رابطہ کے ستقریب
عاصری کا حکم تھا ، یہاں صروری کا دروائیوں کے بعد تقریباً دس نیجے تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز
ہوا سعودی عدلیہ کے چیھے جیشن نیج عبواللہ بن مجھی کھی سے نگلے کے تا تب کو زرا میر سعود بن علیہ صن سے
ہوار سعودی عدلیہ کے چیھے جیشن نیج عبواللہ بن مجھی کھی سے نگلے کے تا تب کو زرا میر سعود بن علیہ صن سے
ہوار کو ملک عبدالعزیز کے پوتے ہیں ۔ تقسیم انعامات کے لیے تشریف فرائے ما انہوں نے فقرسی
تقریب کی ان کے بعد رابطہ کے نائب بیکٹری جبزل شیخ علی المخار سے فیا انہوں نے دمیا تھے۔ انہوں نے دمیا تھے۔ بیا باکہ یہ انعای منقابلہ کیوں منعتہ کولیا گیا ۔ اور فیصلے کے لیے کیا طریقہ کا را بتا یا گیا ، انہوں نے وضاحت

ان اما آذہ نے سلسل مجان بین کے بعد شغتہ طور پر پانچے مقالات کو ذیل کی تربیب کے ساتوانعام کامتی قرار دیا۔

ا- الرحق المختوم دعربي ، اليعت صفى العمن مباركيورى جامع سلفيه ، بنارس ، مند داوّل ،

٧- خاتم النيسين عَنْ الله المريزي اليعث واكثر احد على فال جامعه الميه اسلاميه وفي ابند دوم

٣- ييغمبراعظم وآخرداردون اليعث واكر نصيراحد ناصروانس جانسلرها معداسلاميد بباوليوزيكتان يوم

٧ - منتعى النقول في سيرة اعظم رسول (عربي) اليعت شيخ عامد محود بن محد نصر البيام الم

٥- سيرة نبتي الهدى والرجمة وعربي التادعيدالسلام باشم حافظة مديد منوره بمنكت معوديه عربير وينجم

نائب سیکٹری جنرل محترم سیخ علی المخیا دسنے ان توضیحات سے بعد دوصلہ افزائی ،مبارکیا د ، اور دعائیہ کلمات مارندیس

اس کے بعد مجھے انلہا نیفیال کی دعوت دی گئی۔ میں نے اپنی مختصر سی تقریبیں رابطہ کو ہند و ستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے بعض ضروری اور متروک گوشول کی طرون توج دلائی۔ اور اس کے متوقع اثرات نائج پر روشنی ڈالی۔ رابطہ کی طرف سے اس کا حوصلہ افزاجواب دیا گیا۔

اس کے بعد امیر عرص مودن عبون فقر تیب واریا نیجول انعامات تقییم فرمائے ور تلادت قران میں

پرتقریب کا افتسام ہوگیا۔

، اردیجا آل فریم مجعوات کو ہملاسے قافلے کا رُخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ راستے میں بُردگی ایری رزمگاہ کا مختصراً مشابرہ کرکے آگے بڑھے تو عصرہ کے چھی پہلے حرم نبوی کے در دیام کا جلال دیجال نکا ہوں کے رما منے تھا بچند دن بعد ایک میسے تینہ بچی گئے۔ اور وہاں کا تاریخی قلعدا ندو وہا ہرسے دیکھا پھر کے پیفرت کی کے سامنے تھا۔ چند وہ اب ہوری کے برائ ایس کے مرشام مدینہ منورہ کو والی ہوئے۔ اور وہاں کا تاریخی قلعدا ندو وہا ہرسے دیکھا پھر کے پیفرت کی اس جلوہ گاہ ، جبریں امین کے کے سرشام مدینہ منورہ کو والی ہوئے۔ اور وہاں کا تاریخی قلعدا ندو وہا کہ ، جبریں امین کے کے سرشام مدینہ منورہ کو والی ہوئے۔ اور وہاں کا تاریخی قلعدا نہ دو ہفتے گذار کھا رُشوق نے پیر حرم کھیہ کی راہ ہی۔ یہاں طواف وسے کے جہائے میں مزید ایک بہند گزار نے کا مشرف حاصل ہوا۔ ویزد وں دوستوں ، بزرگوں اور علما۔ ومشائے نے کیا کمی بہا مرینہ ، ہر عبگہ ہاتھوں یا تھ لیا ۔ یور میر سے خوالوں اور آرز وَں کی سرز مین حجاز مقدس کے اندرایک ماہ کا عرصہ پنم ذون میں گزرگیا ، اور میں پھر صنم کدہ بند ایس آگیا ۔

یس واپس آگیا ۔

یمت دیشم زدن صبت یار آخرت در سے گل سیزدیدیم دہبار آخرت اور مؤرث میں سے گاب کوارد و مجازے حالی میں اور مؤرد میں ہوا تو مہدوتان و پاکسان کے اُرد و خوال طبقے کی طرف سے کتاب کوارد و مجا پہنا نے کا تقاضا شروع ہوگیا۔ ہوگئی برس گذرجانے کے با وجود برابر قائم رہا۔ ادھرنی نئی مصرو فیات اس قدر دامنگیر ہوتی گئیں کہ ترجہ کے بلے فرصت کے لمحات بیسر ہوتے نظر نہ آئے۔ بالآخرشافل کے اس ہجوم میں ترجہ شروع کر دیا گیا۔ اورانڈ کا بے پایا شکر ہے کرچند او کی جرزوی کوششسسے پائی کھیل کو ہنے گئیا و بیٹنے گئا

افیرین مُیں ان تمام بزرگول ، دو شول اور موزیزوں کا شکر سے اداکرنا عنزوری سمجھتا ہوں جنہول نے اس کام میں کسی بھی طرح مجھ سے تعاون کیا جصر صاف استا دِمحترم مولانا عبدالرحان صاحب رحمانی ، اور عزیزان گرامی شیخ عزیر صاحب اور ما فظر محموالیاس صاحب فاضلان مینہ نوئیور شی کا کران کے مشور سے اور مهت فزانی سے خوبر و میں بڑی مدد بینچائی ۔ النّدان سب کو برز ائے خیبر ہے جمسارا مامی و ناصر ہو ۔ کتاب کو شرب حت بھول کے تیاری میں بڑی مدد بینچائی ۔ النّدان سب کو برز ائے خیبر ہے جمارا مامی و ناصر ہو ۔ کتاب کو شرب حت بھول کے تاور مولعت و معاونین اور سفیدین کے لیے فلاح و نواع کا ذریعہ بنائے ۔ آمین ۔



# الني سرگرشت

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين محقد خاتم النبيين ، وعلى ألم وصحب أجمعين، أمّا بعد ،

پونکر دابطۂ عالم اسلامی نے بیرت نوئیں کے مقابلے میں حصد لینے وانوں کو پابند کیا ہے کہ وہ نینے مالات زندگی بجی قلم بند کریں اس لیے فرال کی سطوری اپنی سے دہ زندگی کے بیند فا کے بیش کرد پاہوں مسلسلۂ نسسب اصفی الرعمٰن بن عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن محداکبرین محدعلی بن عبدالمدمن بن فقیراللّٰہ مبارک پوری اظلی سے مند میں میری ارتئے پیوائٹ 4 برجون المامائی درج ہے۔ مگریتخیدنی انداج ہے بیخییق سے مسید آئٹ موضع میں آباد ہے۔ مسید آئٹ موضع میں آباد ہے۔ مسید آئٹ موضع میں آباد ہے۔ مومارکبورک شال میں ایک میل کے فاصلے پر ایک مجبورٹی سی ہی ہے۔ مہارکبورضانع اظم کو درکا ایک معروف علی اور معنی اور میں ایک میل کے فاصلے پر ایک مجبورٹی سی ہی ہے۔ مہارکبورضانع اظم کو درکا ایک معروف علی اور معنی اور میں ایک میل کے فاصلے پر ایک مجبورٹی سی ہی ہے۔ مہارکبور مندی ایک عظم کو درکا ایک معروف علی اور میں ایک میل کے فاصلے پر ایک مجبورٹی سی ہی ہے۔ مہارکبور مندی ایک عظم کو درکا ایک معروف علی اور میں ایک میل کے فاصلے پر ایک مجبورٹی سی ہی ہے۔ مہارکبور میں ایک میل کے فاصلے پر ایک مجبورٹی سی ہی ہے۔ مہارکبور کے شال میں ایک میل کے فاصلے پر ایک مجبورٹی سی ہی ہے۔ مہارکبور کے شال میں ایک میل کے فاصلے پر ایک مجبورٹی سی ہی ہے۔ مہارکبور کے شال میں ایک میل کے فاصلے پر ایک مجبورٹی سی ہی ہیں ہی ہی ہی ہورٹی ہیں ہی ہیں ہیں ہی ہی ہورٹی سی ہی ہیں ہی ہورٹی ہیں ہیں ہی ہیں ہیں ہی ہی ہورٹی ہیں ہیں ہی ہی ہی ہورٹی سی ہی ہورٹی ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہی ہورٹی سی ہورٹی ہیں ہی ہورٹی ہیں ہی ہورٹی سی ہی ہورٹی ہیں ہیں ہی ہورٹی ہیں ہیں ہی ہورٹی ہیں ہی ہورٹی ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہورٹی ہیں ہی ہورٹی ہی ہی ہیں ہی ہورٹی ہیں ہیں ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہیں ہی ہی ہورٹی ہیں ہورٹی ہیں ہی ہورٹی ہیں ہی ہورٹی ہیں ہی ہورٹی ہیں ہورٹی ہیں ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہیں ہی ہورٹی ہیں ہی ہورٹی ہیں ہیں ہورٹی ہیں ہورٹی ہیں ہیں ہیں ہورٹی ہی ہورٹی ہیں ہیں ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہیں ہی ہورٹی ہیں ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہیں ہورٹی ہی ہورٹی ہیں ہی ہورٹی ہیں ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہورٹی ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہیں ہیں ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہورٹی ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہی ہورٹی ہی

تعلی آن استان میں سے بچپن میں قرآن مجید کا کچر عصد اسپنے وا دا اور پچاسے پڑھا۔ پچر شہوائی میں مدرسہ معلی کی۔ قدر سے فارس کے بعد جون شہوائی میں مدرسہ احیا اِنعلی مب کپور میں داخل ہوا۔ وہاں مچوسال رہ کر رہ تر تر میں اور ڈرل کورس کی تعلیم مکل کی۔ قدر سے فارسی مجی پڑھی، اس کے بعد جون شمست میں مدرسہ احیا اِنعلی مب کپور میں داخل ہوا اور وہاں تو بی زبان و قواعد ، نحو وصرف اور لیمض دو مرسے فنون کی تعلیم مال کرنی شروع کی ۔ دوسال ابعد مدرسہ فیصن عام مثر مبنی اس مدرسہ کواس علاقہ میں ایک اہم ویٹی ورسکا ہ کی چیٹیت ما صل سے۔ اور مئون تی ہم میں میں میں سے وار میں ایک اہم ویٹی ورسکا ہ کی چیٹیت ما صل سے۔ اور مئون تی ہم میں بیک ورسکا ہ کی چیٹیت ما صل سے۔ اور مئون تی ہم ویٹی ورسکا ہ کی چیٹیت ما صل سے۔ اور مئون تی ہم میں بیک واقع ہے ۔

دوران تعلیم، میں سنے الا آباد بورڈ کے امتحانات میں بھی تشرکت کی فروری فوف المامیں ولوی اور فروری فوف المامیں ولوی اور فروری نالوائٹ میں عالم کے امتحانات دیئے۔ اور دولوں میں فرسط ڈویژن سے کامیاب ہوا۔

پھرا کی طویل عرصے کے بعد مذہبین سے متعلق جدید مالات کے بیش نظریں نے فردری میں فائس سے متعلق جدید مالات کے بیش نظریں نے فردری میں فائس دینیات ) کا امتحان دیا۔ اور مجمد الله دولون میں فرسط دویژن سے کامیاب ہوا۔

ڈویژن سے کامیاب ہوا۔

کارگاہ می میں الداری سال الداری میں مدر سفین عام سے فارغ ہوکہ میں نے ضلع الدا یا دپھر شہر کارگاہ می وجب میں اور تقریر فضط بت کاشغل اختیار کیا ، دوسال بعد ماری سال الدی میں مدر میں میں کے ناظم احالی نے مجھے تعدیس کے کام پر مرحوکہ ایالیکن میں نے وہاں شکل دوسال گذارے نے کھی کہ معالات نے ملیحدگی پرمجبور کر دیا ، اگل سال ہا مقالات اعظم گڑھ کی ذرجوا - اور فروری سال الدی سے مدرسہ دارا محدیث منوکی دعوت پروہاں مدرس ہوگیا۔ تین سال بمال گذارے ، اور تدریس کے علاوہ بھی شین اس مدر مدرس تعنیمی امورا وردافلی انتظامات کی گہداشت میں بھی شریک رہا ۔

افری ایام میں مدرسد کی انتظامیہ کے درمیان استضحت اختلافات برپا موسے کی معلوم ہوتا مقا مدرسہ بندم وجائے گا۔ ان اختلافات سے بددل موکر میں نے حین عید کے روز استعفار دیدیا۔ اور چندون بعد مدرسہ دارائی بیث سے تعفی موکر مدرسفیض العلوم سیونی کی فدرست پر جا مامور ہوا۔ جر منو ناتے ہینی سے کوئی سات سو کیلوئیٹر دور مدھیں۔ پرویش میں واقع ہے ۔

سیونی میں میری تغرری جنوری المائے میں ہوئی۔ میں نے وہاں درس قدر میں کے فرائض انہا دینے کے علاوہ صدر مدرس کی حیثیت سے مدرسہ کے تمام دافلی و خارجی انتظامات کی ذرمہ داری جی سنجالی اور جمعی کا خطبہ دینا اور گرد و میشیس کے دبیاتوں میں جا جاکہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا بھی اپنے معولاً میں شامل کیا

میں نے سونی میں چارسال درس دیمدیس کے فرائف انجام دیتے۔ پھر ساجاء کے افیری سالانہ تعطیل پر وطن واپس آیا تو مدرسدا رائتعلیم مبارکپور کے اراکین نے بہاں کے علیمی انتظامات سنبھالئے اور تدریس کے فرائف انجام دینے کے لیے حد درحراصرار کیا۔ اور محصے بیر بیش کش قبول کرنی پڑی لب اور تدریس کے فرائف انجام دینے کے لیے حد درحراصرار کیا۔ اور محصے بیر بیش کش قبول کرنی پڑی لب میں نے اپنی اولین مادر علی کے انظم اعلیٰ نے میں نے اپنی اولین مادر علی کے انظم اعلیٰ نے

مرسه دارالتعليم كي سريبت سي كفتكوى كم مجمع عاموسلفيد متقل كروي وعامع كي خيرخوا بى الدديرينه روابط كييش نظربات في بوكتي اوري اكتوبر ملك في عين جامع سلقيد آكيا يحبي ببري كام كرر بابول. ما لیفات ما لیفات ما لیفات ما لیفات آلیفت دلصنیف کابھی کچھڑ کچھٹال جاری رکھا۔ چنانچ مختلف بمضامین و مقالات کے علاوه اب مک آنٹر عدد (بلکداپ کوئی بیس عدد) کما یوں اور دسائل کی مالیعث یا ترجیے کا کام بھی ہوجیکا

تشرح از بارا تعرب رعوبی از بار العرب علامه محد سورتی کا جمع کرده نفیس عربی اشعار کا ایک منتخب الدیمتاز مجموعه سهد بشرح سود ۱۹ میس مکعی گئی ، مگر قدیسے ناقص رہی ۔ اور طبیع نہیں کوائی ماکی

المصابيح في مسالة التراوي للتيوطي كالرووترجد دستان المعابيج في مسالة التراوي للتيوطي كالرووترجد دستان المعابيج في مسالة التراوي للتيوطي كالرووترجد وستان المعالم العلينب لا بن يميت واستان المعالم العلينب لا بن يميت واستان المعالم العلينب لا بن يميت واستان المعالم العلين المعالم المعالم العلين المعالم العلين المعالم العلين المعالم العلين المعالم ال

و تذکرہ تشیخ الاسلام محدین عبدالوہ بیت رسلنے اٹری بیکتاب بین بارطبع ہوئی ہے۔ یہ اصلاً محکر شرعیہ قطرکے قاضی شیخ احدبن مجر کی عربی البیت کا ترجہ ہے بیکن اس میں کسی قدر ترمیم واصافہ کیا گیا ہے۔

﴾ تاريخ الرسفود (اردو برين المراث تركره شيخ الاسلام محد بن عبدالواب كم يبني اوردومرس المينين کے ساتھ ٹٹاکتے ہومکی ہے۔

اشعات الكرام تعليق بلوغ المرام لا بن جرعتقلانی (عربی) سي الم معليوع -

قادیانیت این آئیندی (اردو سطنه) مطبوع -

نتنهٔ قادیانیت اور مولانا ثنارالندام تسری داردو بانه وایم مطبوع -

🕦 پیش نظر کتاب جررا بعد عالم اسلامی میں بیش کرنے کے لیے الیعت کی گئی داوراس کے بعد مزید چندرسا مے سپروقلم کیے گئے جو یہ جی -

انکارصدیث کیول ؟ داردوسایهای مطبوع

الكارصديث في يا باطل (اردوسي المعلوم

رم حق د باطل دمنا عره بجرد میه کی رو داد شه ایم مطبوع س

- - اعلامعة السلفيه مين شائع بموكى بين .
    - الفرقة النّاجية والفرق الأملامية الأخرى دعر في الأمواع، غير طبوع الأ
      - اسلام اور عدم تشدد زاردو مشدون مطبوع
      - ابنجة النظرفي مصطلح ابل الآثر دعربي مطبوع
      - الم تصوف كى كارمستانيال داردولام واي مطبوع
  - الاحزاب السبامية في الاسلام دع في الشهاع أزير طبع علاده الديامية في الاسلام دع في الشهاع المرابع السبامية في الاسلام وع في السبح إليه المرابع المرابع المربع المرب

والله العونق وازمة الامودكلها بيده - ربيا تقبله منا بقبول حسن وإنبته نباما لعساء

### يسمع الله الرَّحُمهُنِ الرَّحِيمُ عِرْ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهذي ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منبرا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرا، الله عسل وسلم وبارك عليه وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و فجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيراً - أثما بعد ا

برش مرت اور شادمانی کی بات ہے کہ دین الاول الم الله علی بات کے اندو منعقدہ سیرت کا نفرنس کے افداندہ منعقدہ سیرت کا نفرنس کے افتام پر رابطہ عالم اسلامی نے میرت کے موضوع پر مقالہ توہی کا ایک عالمی مقابلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصدیہ ہے کہ اہل تھم میں ایک طرح کی امنگ اوران کی فکری کا دشوں میں ایک طرح کی ہم آ بنگی پیدا ہو جمیرے خیال میں یہ بڑا مبادک قدم ہے۔ کیونکہ اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت سیرت نبوی اوراسوہ محمدی ہی وہ واحد منبع ہے جس سے عالم اسلام کی زندگی اورانسانی معاشرے کی سعاوت کے جشمے میسوشتے ہیں ایک جس سے عالم اسلام کی زندگی اورانسانی معاشرے کی سعاوت کے جشمے میسوشتے ہیں آپ میں ایک گردات بابر کات پر ہے شمار درود وسلام ہو۔

پھریہ میری سعادت وخوش کئی ہوگی کہ میں جی اس مبارک مقلط میں شکرت کرول بیکن میری بساط ہی کیا ہے کہ بیس سندالادلین والآخری منظالہ کے تیات مبادکہ پردوشی ڈال سکول میں تو بہنی مباری خوش نے کہ میں نے دکامرانی اسی میں بھجتا ہول کہ مجھے آپ منظالہ کے انوار کا کچھے صدنصیب ہوجائے انکہ میں ناریکیوں میں بھٹاک کہ مالاک ہونے کے بجائے آپ منظالہ کے انوار کا کچھے صدنصیب ہوجائے آپ منظالہ کے دوشن شاہراہ پرجیاتا ہوازندگی گذارول ۔اوراسی واقی میری موت بھی آئے ۔ اور بھر آپ کا لا بھی کی شف عت کی برکت سے اللہ تعالی میرے گئا ہوں پرقلم عُفُو بھیروے ۔

کی شف عت کی برکت سے اللہ تعالی میرے گئا ہوں پرقلم عُفُو بھیروے ۔

ایک جھوٹی می بات اپنی اس کتا ہے کے اندائر تحریب کے متعلق بھی عرض کرنے کی صرورت

محسوس كرر ہا ہوں اور وہ يہ ہے كہ ميں سنے كتاب تكھنے سے پہلے ہى يہ بات ہے كر بى تقى كہ اسسے بار خاطرین جانے واسلے طول اور ا دائیگی مقصود سنے قاصررہ عبانے والیے انتقصار دونوں سسے بیجتے ہوئے تا توسط درہے کی ضخامت میں مرتب کروں گا۔ لیکن جب کتب سیرت پر نگاہ ڈالی تو دیکھاکہ واقعات کی زتیب اور جزئیات کی تفصیل میں بڑا اختلات ہے۔ اس لیے میں بنافیصیلہ كياكه جهال جهال ابسي صورت يبش آئے و ہال بحث كے ہر بيلويہ نظر دوڑا كراور مجربور تحقيق كركے جزیتیجرا فذکر وں اسے اصل کتاب میں درج کردوں ۔اور دلائل دشوا مرکی تفصیلات اور ترجیج کے اسباب كا ذكرنه كروں - درنه كمّاب غيرمطلوب حدثك طويل ہوجائے گئے ۔ البتہ بجال يرانديشه ہوكھ میری تحقیق قارتین کے لیے چرت واستعجاب کا باحث ہے گی ، یاجن واتعات کے سلسلے ہیں عام اہل قلم سنے کوئی ایسی تصویر پیش کی ہوج میرسے نقطہ تنظر سیے میچے نہ ہو و ہاں دلائل کی طرف بھی اٹ دہ کردوں ۔

بالله الميرے بيا دنيا اور آخرت كى بھالى ئى تقدر قرما- تولقيبنا تففُور دوَ دُود سے ، عن كا مالك ہے اور بزرگ دير ترہے ۔

صفی الرکن مبارکبوری

جامعیه سلفیه بنارس ، هستید جمعة المبارك ١٢٧ ريجيس مدن ٢٢ يولان برانان م

# عُرب \_ محلِّ وقوع اور قوم ِ

عرب کامی وقوع لفظ عرب کے لغوی منی بین صحالا در بے آپ وگیاہ زمین ، عہد قدیم سے عرب کامی وقوع لیے لفظ عرب ملئے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔

عرب کے مغرب میں بحراحمرا ورجزیرہ تمائے سینا ہے۔ مشرق میں فیلیج عرب اورجزی واق کا ایک بڑا حصنہ ہے۔ جنوب میں بحرعرب ہے جو درتقیقت بحربند کا بھیلاؤ ہے۔ شمال میں لائک شام اورکسی قدرشما لی عواتی ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے تعلق اختلاف مجی ہے۔ کی تقیم کا اندازہ دس لا کھ سے تیرہ لا کھ مربع میل کے کیا گیا ہے۔

برزرہ فلنے عرب طبعی اور حغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر پر ہر بہارجانب سے صحرا اور ریکستان سے گھرا ہوا ہے جس کی یدولت یہ ایسا محفوظ قلوبن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثرونفوذ بھیلا ناسخت شکل ہے۔ بی وجہ ہے کہ قلب برزرہ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملام عاملات میں کی طور پر آزاو و خود مخآ رنظرات بیں منابات و منابات و منابی منابات میں کا دول کے ہمسایہ مناب کے اگریہ طوس قدرتی دکاوٹ نہ ہوتی توان کے جملے روک بینا باسٹ نہ گان عرب کے بس کی بات نہ تھی ۔

بيروني طور ريجزيره نملت عرب رياني و بيلك تمام معلوم براعظمون كي بيجول بيج واقعه اور

خشی اور سمندردونوں راستوں سے ان سے ساتھ جڑا ہواہے ۔ اس کا شمال مغربی گوشہ، برّاعظم فریقہ میں دافلے کا دروازہ ہے۔ شمال مشرقی گوشہ بورپ کی نجی ہے مشرقی گوشہ ایران، وسط البتیا اور مشرق بعید کے درواز سے کھولتا ہے اور مبندوشان اور چین بھے بہنچا تا ہے ۔ اس طرح مربر اعظم مند کے راستے بھی جزیرہ نمائے ہو ب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگاموں بربراہ راست سے اور ان کے جہاز عرب بندرگاموں بربراہ راست سے اللہ انداز ہو، ترجی ہونے میں بربراہ راست سے اللہ انداز ہو، ترجی ہونے میں بربراہ راست سے اللہ انداز ہو، ترجی ہونے میں بربراہ راست سے اللہ انداز ہو، ترجی ہونے میں بربراہ راست سے اللہ انداز ہو، ترجی ہونے میں بربراہ راست سے اللہ انداز ہو، ترجی ہونے میں بربراہ راست سے اللہ انداز ہو، ترجی ہونے میں بربراہ راست سے اللہ انداز ہو، ترجی ہونے میں بربراہ ہوں بربراہ میں بربراہ میں بربراہ میں بربراہ بربراہ بربراہ بربراہ ہوا ہے بربراہ بربراہ

" اس جغرا فیا نی محقی و قوع کی وجہ سسے جزیرۃ العرب سے شمالی ا ورجغو بی گوسٹسے ختلفت قوموں کی آما جگاہ اور شمجارت وثقافت اورفنون و مذا بہب سکے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں .

عرب فرمان المراب المرا

(۳) عرب تعفر سلط می ده عوب قیائی جوحضرت اسماعیل علیدانسانام کی نسل سے بین - انہیں عدمًا نی عرب کہا جا آ اسبے۔

عرب عاربیہ بینی قبطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک مین تھا۔ یہیں ان کے فا ندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں بھوسٹے ، پھیلے اور بیسے ۔ ان میں سے دوقبیلوں نے برای شہرت عامل کی ۔

(العن) جمیر — جس کی مشہور شافیں زیرالجہور، قُفْناً عدا ورسُکا برک میں ۔

(مب) کہلان — جس کی مشہور شافیں ہمدان ، اُنْمَا وَ مُنْمَ ، مُذَرِجُ ، بُنَدُه ، نُخَرَ ، فِهُ اُمْ ، اُزُواوَن میں بوتا بست قائم کی اور خرز کے اوراولا دِجنہ میں جنہوں نے آگے چل کہ ملک شام کے اطراف میں باوتنا بست قائم کی اور آل فتان کے نام سے شہور ہوئے ۔

ا ب سان کے عمومی ترکب وطن کا داقعہ میں چھوڈ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بھیل کئے۔ ان کے عمومی ترکب وطن کا داقعہ میل عربی صدی تعدیب کے اس وقت بیش آیا جب رومیوں نے مصروشام پر قبصنہ کر کے اس کی تعابراہ کی مہولیات مصروشام پر قبصنہ کر کے اہل میں کی تعجارت کے بحری دلستے پر اپناتسلط جمالیا، اور بُری شاہراہ کی مہولیات غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تیاہ ہوکہ رہ گئی۔

کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور جمنیری خاندانوں میں چیمک بھی دہی ہو اور برجی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤٹر سبب بنی ہو۔ اس کا اشادہ اس سے بھی ملنا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترکوطن کیا ۔ لیکن حمیری قبائل اپنی مگر برقرار سے ۔

جن كبلاني قبائل في ترك وطن كياان كي چاقىميس كى جاسكتى بيس -

۱- أرو سانبوں نے اپنے سردار عمران بن عروم رقیعیار کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو بریمن بی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہے اور حالات کا تبا لگانے کے لیے آگے آگے اسکے باردل دستوں کو بھیجتے ہے لیکن آخر کا رشمال کا رسم کیا اور بچر مختلف شاخییں گھو مستے گھاتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر مرکنیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے ۔

اس نے اُولاً حماز کا رُخ کیا اور تعلیبہ اور ذی قاریکے درمیب ان اقامت افتہار تعلیبہ بن عُمر فی کی میں اقامت افتہار تعلیبہ بن عُمر فی جب اس کی اولا دبڑی ہوگئی اور فائدان مضبوط ہوگیا تو مدیبۂ کی طرف کو چھ کیا، اور اسی کو ایٹ کو چھ کیا، اور اسی کو ایٹا وطن بنا دیا۔ اسی تعلیبہ کی اسل سے اُؤس اور ڈرڈز رُج جی جو تعلیبہ کے صاحب اور سے حارثہ کے بیاجی تعلیبہ کی سل سے اُؤس اور ڈرڈز رُج جی جو تعلیبہ کے صاحب اور سے حارثہ کے بیاجی ہیں۔

یعنی خُراعداوراس کی اولا دید لوگ چیهلے سرتر مین گردش کردنش کرنتے ہوستے حارثہ بن عُمرو مارٹہ بن عُمرو مرخود کھ میں بود و باش افتیاد کرلی ۔

عمران بن عُرُو اس نے اور آئی اولاد نے ممان میں کونت اختیار کی اسلیم یہ لوگ از وعمان کملاتے ہیں۔

اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا۔ یہ لوگ اُزوشنوء ہوگئے ہیں۔

اس نے تکک شام کارُخ کیا۔ اور اپنی اولا و سمیت وہیں متوطن ہوگیا۔ بینی عش فی مند بن عُمرو اولا و سمیت وہیں متوطن ہوگیا۔ بینی عش فی سفت میں از غشان اس میے کہا جا تا ہے کہ ان لوگوں اولا و سفت کہا جا تا ہے کہ ان لوگوں میں متوطن ہوگیا۔ اور اولا و سفت کہا جا تا ہے کہ ان لوگوں میں متوطن ہوگیا۔ اور اولا و سفت کہا جا تا ہے کہ ان لوگوں میں میں اولوگیا۔

سلم بن مرو اوشا ہوں کا عَدِاعلیٰ ہے ۔ امنہیں آل غُنان اس سے کہا جا تا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے جا زمین غُنان نامی ایک پیٹے پر کچے عرصہ قیام کیا تھا۔

۱- لیم وجذا کی ۔ ان ہی لغیوں میں نصر بن رہیعہ تھا جوجیرہ کے شابان آل مُنْ فرر کا جَدِ اعلیٰ ہے ۔ سام بوطی ۔ اس تبیلے نے بنوا زُد کے ترک وطن کے لعدشمال کا رخ کیا اور اجار ادر کمی نامی و و باموں کے اجام سام کی اور اجار ادر کمی نامی و و باموں کے اطاف میں شقی طور پر کونت پذیر ہوگیا، بیانتگ کہ بید دونوں بیار یال قبید جی کی بست مشر کہوں ہو اگائے کہ میں دونوں بیار یال قبید جی کی بست مشر کہوں کے اس میں جیورا گوہاں ہوتے بیکن مجبورا گوہاں

سے وہ کشش ہوکر خصفر مُوت گئے۔ گروہاں می اُ اُن نہ می اور آخر کارنجد میں ڈریسے ڈالنے بڑے۔ بہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشّان حکومت کی داغ بیل ڈالی گریہ حکومت باتیدار نہ ثابت ہوئی اوال کے آنار عبلہ ہی نابید ہوگئے۔

کبلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک تعبیلہ قضاعہ ایسا ہے اور اسکا حمیری بونا بھی ختف فیہ سب جس نے بین سے ترکب وطن کر سکے عدو دعوات میں بادیتہ السمادہ کے اندر بود وہاش اختیار کی لیے مرکب تعریب ان کے بقراعلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عواق کے ایک شہراً ذرکے باشند سے تھے ۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی سامل پر کو نے سے قربیب واقع تھا ۔ اس کی گھرائی کے دوران جو تشات برآ مد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے شعلق بہت سی تفصیلات منظر عام بہا تی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فا ندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی دوران عمل سے بھی بردہ میں ہے۔

یه معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیباں سے ہجرت کرے شہر خُراُن تشریف ہے گئے

تقے اور پھروہاں سے فلسطین عاکراسی علک کو اپنی پغیرانہ مرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور عوت البینے کے لیے بہیں سے اندرون و بیرون ٹنک مصروب میک و تازر ہاکرتے تھے۔ ایک ہارا ہہ مصرتشریف ہے گئے۔ فرعون نے آپ کی بروی حضرت ساڑہ کی کیمفیت سنی توان کے ہا سے بی برنیت ہوگیا اور اپنے درہاری بھے اراف سے بلایا کین اللہ نے صفرت ساڑہ کی دعائے تیجے برنیبی طور پرفرعون کی برنیت ہوگیا اور اپنے درہاری بھی اور وہ صفرت کی نوعیت اسی گرفت کی کہ وہ ہتھ پاؤں الدنے وہین کے اس کی نیت بلاس کے مذیر ادری گئی اور وہ صفرت ساڑہ کی نوعیت سے بھی کیا کہ حضرت ساڑہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور تھرب بندی ہیں اور وہ حضرت ساڑہ کی اس خصوص سے بھی کیا کہ حضرت ابرا نہی علیا اسلام کی زوجیت میں وے دیا۔ پھر حضرت ساڑہ سے حصوص سے بھی کی وحضرت ابرا نہیم علیا اسلام کی زوجیت میں وے دیا تیکھ

<sup>۔</sup> ان قبائل کی اور ان سے ترک دطن کی تفصیلات سے سیاے ملاحظہ ہو۔ محاضرات ماریخ ،لامم الامدیمیہ للخضری الرا اسلام کی اور ان سے ترک دطن کی تفصیلات سے سیا کا اور اساب للخضری الرا اسلام کا اور اساب کی تعلیم کے ان واقعات سے آرہ نہ اور اساب کے تعلیم میں آریخی کی فذر کے درمیان پڑاسخت اختلات ہے۔ ہم نے مختلف پہلوؤں پرغور کر کے ہو بات راجے محسوس کی اسے درج کردیا ہے۔

<sup>۔</sup> من میں میں میں میں میں میں میں میں میں ملام منصور اوری نے منصل تنعیق کرے یہ تابت کیا ہے کہ دہ اونڈی سے مشہور ہے کہ حضرت بابرہ اونڈی تقییں۔ دیکھئے رحمتہ المعالمین مراہ ما۔ اما۔ نہیں بلکہ آزاد تقییں اور فرعون کی بیٹی تقییں۔ دیکھئے رحمتہ المعالمین مراہ ما۔ اما۔ سات ایضا کا رمام ولقعے کی تفصیل کے لیے طاحنطہ ہو صبحے بخاری ارمام، م

حصرت ابرام يم عليه السلام ،حضرت ساره اورحصرت ناجره كوهم اه ئے كرفلسطين واپس تشربیت لائے ۔ پیمرائند تعالی نے حصنرت ابراہیم علیہ اسلام کو ناجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزندار جمند-اسماعيل عطافرايا ليكن اس ريه صنرت ساره كوجوسب اولا وتقيس برمي غيرت ا نی اورانبوں نے صنرت ابرا سمیم علیدانسلام کومجبود کیا کہ حضرت ہاجرہ کوان کے نوزائیدہ ہیجے ہمیت عبدا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسار نے اختیار کیا کہ انہیں حصریت سارہ کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت اجرة اورصنرت اسماعيل عليها السلام كوبمراه كرحجا وتشريب في كف اورونان ايك بالكافيكاه وا دی میں بیت الله شراعت کے قریب مقبرا دیا۔ اس وقت بیت الله شراعیت نه تھا. صرف بیلے کی طرح انجری ہوئی زمین تھی۔سیلاب آنا تھا تو دائیں بائیں سے کتراکز تکل عبا تا تھا۔ وہیں مسیر حرا م کے بالائی عصے میں زُمُزَم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت بإجره اورحضرت اسمأعيل عليهما السلام كوجيور اتتفاء اس وقت مكترين نه باني نقاته أوم ا ورادم ماد-اس کیے حضرت ابراہیم نے ایک توشہ دان میں مجورا ورایک مشکیزے میں یا نی ر کھ دیا ۔ اس کے بعد فلسطین واپس سیلے گئے ۔ میکن چندہی دن میں تھے راوریا نی ختم ہوگیا اور سخت مصل بيني أنى مكراس مشكل وُقت پرالتّد كيفنل سنة زُمْزُم كاچتم بيموث برا اورايك عرصه ممک کے کیلے سامان رزق اور متابع حیات بن گیا ۔ تفصیلات معلوم ومعروف میں سیم كجه وسع بعدين سعايك تبيله أيا بسع اريخ من جُزيم أنى كهاجا باسبع - يرقب بيله اسماعيل

کی در صے بعدین سے ایک قبیلہ آیا جے آریخ میں جُزہم ٹانی کہا جا تا ہے۔ یہ قب یہ اسماعیل علیاسلا کی اس سے اجازت سے کر مکت میں تھر گیا۔ کہا جا تا ہے کہ یہ قبیلہ بینے کر دو پیش کی واروں میں سکونت پزیر تھا۔ سے بخاری میں انٹی صراحت موجو دہے کہ در ہائش کی غرض سے ہے وگ مگر میں حضرت اسماعیل ملیالسلام کی آمرے بعداور ان کے جوان ہونے سے بیلے وارو ہوئے تھے۔ لیکن اس وا دی سے ان کا گذر اس سے بیلے بھی ہُوا کہ تا تھا تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ اسلام اپنے متروکات کی گھہداشت کے لیے وقتاً فوقاً کہ تشریف لا پاکیتے متے دیں ابراہیم علیہ اسلام اپنے متروکات کی گھہداشت کے لیے وقتاً فوقاً کم تشریف لا پاکیتے متحے دلیکن برمعنوم نہ ہوسکا کہ اس طرح ان کی آ مرکتنی بار ہوئی البتہ تاریخی ما خذمیں چار باران کی آمدکی تفصیل محفوظ ہے ہو ہیں ہے۔

ا- قرآن مجيد مين بيان كيا كياسية كرالله تعالى في صفرت ابرامهم عليه اسلام كوخواب مين دكهلايا

که ده اپنے صاحر اور دصرت اسماعیل علیہ اسلام کو ذیح کردہ ہے ہیں۔ یہ نواب ایک طرح کا تحکم اللی تھا اور باب بیٹے دونوں اس محم اللی کی تعمیل کے لیے تیار ہوگئے۔ اور جب دونوں نے ترسیم خم کر دیا اور باب نے بیٹے کویٹ آئی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پیکا واللہ ایرا ہیم اتم نے نواب کوسچ کر دیا اور باب نے بیٹے کویٹ آئی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پیکا واللہ ایرا ہیم اتم نے نواب کوسچ کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ فیتے ہیں۔ یقینا گیا کی کھلی ہوئی آئی انٹی تھی اور اللہ نے انہیں فذہ ہے ہیں ایک عظیم و بیری عطافر بایا ہے "

مجموعہ بائیبل کی کتاب بیدائش میں فرکور ہے کرحضرت اسماعیل علیہ السلام بحضرت اسمات علیہ السلام سے تیرہ سال بڑے تھے اور قرآن کا سیاق تبلا تا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسماق علیہ السلام کی پیدائش سے بہلے بیش آیا تھا ۔ کیونکہ وہا واقعہ بیان کر عیکنے کے بعد حضرت اسماق علیہ السلام کی پیدائش کی بٹارت کا ذکرہے۔

اس دلقعےسے ٹابت ہوتا ہے کہ معزت اسماعیل ہایدائسلام سے بچان ہونے سے پہلے کم اڈکم ایک بارحصرت ابرامیم علیدانسال مے مکر کا مفرضرور کیا تھا۔ بقید تین سفرول کی تفصیل صحیح مجاری کی ایک موبل روابیت میں سے جوابن عباس رضی الندعنه سے مرفوعًامروی سجنے اس کا خلاصہ بہ ہے! م. حضرت اسماعيل عليدانسلام جب جوان موسكة - برُنهم سنة حربي سيحد في اوران كي تكامون مين شیعے لکے توان بوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آب کی شادی کر دی ۔ اسی دوران صر<sup>ت</sup> إجره كانتقال بوكبا والاحتصارت الرامبيم عليه السلام كوخيال هوا كدابينا تركه ومكيفنا جاميئي بينانجه وه مكته تست ربعیت سے گئے۔ نیکن مصرت اسماعیل سے ملاقات نہ بھوئی۔ بہوسے حالات دریا فت کئے ۔ اس سنے تنگ دستی کی شکایت کی آپ سنے وصیّت کی کہ اسماعیل علیدانسام آئیں توکہنا لینے وروازے کی چوکھٹ برل دیں۔اس وصیت کامطلب حضرت اسماعیل علیہ انسلام سمجھ گئے بوی کوطلاق نے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کرلی جو تُجرُم کے سرار مضاح بن عُرُو کی صاحبزاوی تھی ۔ ۳- اس دوسری شادی کے بعدا بک یار پیرحضرت ابراسمیم علیدانسلام مکه تشریعیت ہے گئے گر اس وفع بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی ۔ بہوسے احوال دریا فت کئے تو اس نے الله کی حمدو تنام کی آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ اسلام اینے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین دائیں ہوگئے۔

لله مورة صافات : ١٠١٠ - ١٠١ (فَلْمَ السَّلَا . بِذَبِح عَظِيم ) كم يح بحارى الرويم - ١٤٠١ شه قلب جزيرة العرب ص ٢٢٠

ہ ۔ اس کے بعد بھرتشریت لائے تواسماعیل علیہ اسلام دُمْزُ مُ کے قریب ورضت کے بیچیر کھڑر ہے نفے ۔ ویکھتے ہی لیک پڑے اور وہی کیا جو الیے موقع پرایک ہا ہا اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا ہا پ کے ساتھ کا ایک زم دل ساتھ اور بیٹا ہا پ کے ساتھ کا ایک زم دل استی طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک زم دل اور شفیق ہا پ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعاد بیٹا اپنے باپ سے بیٹ کی ہی آئی بی جدائی برداشت کرسکت ہے ۔ اسی وقعہ دونوں نے مل کرفائہ کو یہ تھی کیا ۔ بنیا دکھود کر دیواری اٹھائیں اور ابہم علیہ اسلام نے ساری ونیا کے لوگوں کو جے کے لیے آواز دی ۔

الله تعالی نے مضاض کی صافحزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطافر بالنے جن کے ام یہ بین، نابت یا نبا پوط، قیدار ، او بائیل ، بیٹیام ، مثاع ، دوما ، بیٹا ، صدد، تیما ، یطور نفیس ، تیدمان ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے وجودیس آئے اور سب نے کہ ہی میں بودو باش اختیار کی ان کی معیشت کا دارو مدار زیادہ تر کمین اور مصروشام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل برزیرۃ العرب کے تلف اطران میں سے بلکہ بیرونِ عرب بھی سے بیٹ گئے اور ان کے صالات ، زمانے کی دبیر تاریکیوں میں دب کررہ گئے ۔ صرف نابث اور قیدار کی اولا داس گنامی سے مشتنظ ہیں۔

نبطیوں کے تمدّن کوشمالی مجازی فروغ اور عروج عاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور کورت فائم کرے گردوہی سے کہ دوہیش کے لوگوں کو اپنا باجگذار بنالیا بُطْرالان کا دارا لیکومت تھا۔ کسی کوان کے مقابعے کی تاب نہ تھی۔ پھر دوہیوں کا دُور آیا اورا نہوں نے نبطیوں کوقضہ پاریخہ بنا دیا ۔ مولاناسید سلیمان ندوی نے ایک دلیسپ بحث اور گہری تھیت کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اورانساہی فی اور نوانساہی فی اور نوانساہی فی اور نوانساہی فی اور نوانساہی فی اور کر تھیت کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اورانساہی فی اور کھیاں اور انساہی فی مونس کے بھیلی کھیلی کھیلی کو نوان بھی وی تھے بھیلی کو نوان بھیلی کھیلی کی بھیلی کھیلی کے بھیلی کی بھیلی کو نوان کے کھیلی نوانسان کا دور کھیلی کی کوئن کی اور کھیاں کے بیٹے مؤلولی دی بیباں کا کہ عَدُنُ کی اور کھیاں کے بیٹے مؤلولی دی بیباں کا کہ عَدُنُ کی اور کھیاں کے بیٹے مؤلولی دی بیباں کا کہ عَدُنُ کی اور کھیاں کے بیٹے مؤلولی دی بیباں کا کہ عَدُنُ کی اور کھیاں کے بیٹے مؤلولی دیا کہ مؤلولی کی مؤلولی کے مؤلولی کے دیا کہ مؤلولی کی مؤلولی کی مؤلولی کے دور کیا کہ کا کہ کو نوانسان کو کھیلی کی مؤلولی کی مؤلولی کی مؤلولی کی مؤلولی کے دیا کہ کھیلی کی مؤلولی کی مؤلولی کی مؤلولی کے دیا کہ کو کھیلی کی مؤلولی کی کھیلی کو کھیلی کے دیا کہ کو کھیلی کی مؤلولی کی کھیلی کی کھیلی کے دیا کہ کو کھیلی کی کھیلی کے دیا کہ کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کھیلی کھیلی کے دیا کہ کھیلی کھیلی کے دیا کہ کھیلی کے دیا کہ کھیلی کو کھیلی کے دیا کہ کو کھیلی کے دیا کہ کھیلی کے دیا کھیلی کھیلی کھیلی کے دیا کہ کھیلی کھیلی کے دیا کہ کھیلی کے دیا کہ کھیلی کے دیا کہ کھیلی کھیلی کے دیا کھیلی کھیلی کھیلی کے دیا کہ کہ کھیلی کھیلی کے دیا کھیلی کے دیا کہ کھیلی کھیلی کے دیا کہ کھیلی کے دیا کھیلی کھیلی کے دیا کہ کھیلی کے دیا کہ کھیلی کے دیا کھیلی کھیلی کے دیا کہ کھیلی کے دیا کہ کھیلی کے دیا کہ کھیلی کے دیا کھیلی کے دیا کہ کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کے دیا کھیلی کھیلی کے دیا کھیلی کھیلی کھیلی کے دیا کھیلی کے دیا کھیلی کے دیا کھیلی کھیلی ک

کے بیٹے مغد کا زمانہ البار عدمای عرب کا سلسائہ تسب بینے طور رہیلی تک معوظ ہے۔ عدمان ، نبی فیلیڈ فیلیڈ کے سلسائہ نسب میں اکیسوی پیشت پر پڑتے ہیں ، بعض روا تیوں منہان کیا گیا ہے کہ آپ فیلیڈ فیلیڈ کا جب ایٹا سلسائہ نسب وکر فرماتے تو عدمان بر بہنچ کررک جاتے اور سکے نہ

برُست و فرمات که ماہرینِ انساب علط کہتے ہیں کی محملا کا کیا کے جماعت کا خیال ہے کہ مدان سے

له ایضاً ایضاً به نظم دیکھتے آریخ ارض القرآن ۱/۸۵-۲۰ الله طبری: آریخ الامم دالملوک ۱/۱۹۱-۱۹۱۰ الاعلام ۵/۲

آگے ہی نسب بیان کیا عالماً ہے ۔ انہوں نے اس روایت کوضعیف قرار دیاہے ۔ ان کی تین کے سطابق عدنان اور حضرت اراہیم علیہ السلام کے درمیان عالیہ نہتیں ہیں۔
بہرمال مُعَدِّ کے سیلے نُزار سے جن کے منعلق کہا جا آ ہے کہ ان کے علاوہ مُعَدٌ کی کوئی اولاد نہ تھی ۔ کئی فائدان وجود میں آئے۔ در تقیقت نزار کے عالم سیلے تھے اور ہر بیٹیا ایک برات میں ہیں۔ اِیاد ، ا ثمار ، ریٹیعہ اور مُعَنَّر ، ان میں سے مؤٹر الذکر دو قبیلول کی شافیں اور تافیل کی شافیں بہت زیادہ ہوئیں ۔ جنانچہ کر بنیعہ سے اسکر بن ربیعہ ، عذرہ ، عبدالقیس ، وائل ، بر، تُغلب اور بنو صنیف وغیرہ وجود میں آئے۔
مؤٹر الذکر دو قبیلول کی شافیں اور تو منیف وغیرہ وجود میں آئے۔
مؤٹر الذکر دو قبیلول کی شافیں اور بنو صنیف وغیرہ وجود میں آئے۔
مؤٹر الذکر دو قبیلول کی شافیں میں تقیم ہوئی ۔

ا- تیس عیلان بن مضربه قیس عیلان سے بنوشکیم، بنو هُرَازِنَ ، بنوعُطْفان ، غطفان سے عُنِس ، وُبِیَانَ تیس عیلان سے بنوشکیم، بنو هُرَازِنَ ، بنوعُطْفان ، غطفان سے عُنِس ، وُبِیَان

الشَّحَعُ اورْغَنِي بِن اَعْصُرْ كے قبائل و جود میں آئے -

اندر رکھا' پیرقیائل کو پٹا تو مجھے مب سے ایھے قبیلے کے اندربتایا' پیرگھرانوں کو ٹیٹا مجھے سے ایھے

سل صیح سلم اردم ۱، ما مع ترندی ۱/۱۰۱

ما معاضرات فصری الرمها ۱**۵**۰

گھرانے میں بنایا ' لہٰدا میں اپنی ذات سے اعتبار سے بھی سب سے اجھا ہوں ' اور اپنے گھرانے سے انجھا ہوں ' اور اپنے گھرانے سے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں گئے۔'' اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں گئے۔''

بہرمال عدنان کی سل جی تربادہ بڑھ گئی تووہ جاسے بانی کی تلاش ہیں عرب کے ختلف اطرات میں بچھ کئی چنا بچہ قبیلہ علیہ علیہ میں سنے ، بکرین وائل کی کئی شاخول نے اور نبو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کارُخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے ۔

بنوھنبفہ بن سعب بن علی بن بکرنے یُامُد کا رُخ کیا اور اس سے مرکز جحریں سکونت پذر ہو گئے۔ کربن واٹل کی بقید شاخوں نے ، یمامہ سے ہے کر بھرین ،ساحل کاظمہ ، فیلیج ،سوادِ عواق ،البکنہ اور بہنیت بک کے علاقوں میں بودوباش اختیار کی ۔

بنونفلب بربره فراتیر میں اقامت گزیں ہوئے ، البتہ ان کی بیض شاخوں نے بنو کمر کے ساتھ سکونت آخت بیار کی .

بنونميم ني باديه بصرو كواپنا وطن بنايا -

بنوشکنیم نے مدینہ کے قریب ڈریسے ڈوائے۔ان کامنٹکن وادی القری سے نشروع ہوکر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گذرہ ہوا حرہ بنوشکنیم سے تصل دو پیاٹرول یک منتہی ہوتا نفا۔

بنوثقیمت نے طابقت کو وطن بنالیا اور بنو بہوا زن نے مکہ کے مشرق میں وادی اولائس کے

اكردوبيش دريس والعدان كاسكن كمسكن كمديصرو شابراه يرواقع تفاء

بنوائد تیمار کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیر زن ہوستے ۔ ان کے اور تیمار سکے میان

ينوطي كاليك فاندان سجتراً بإ دتھا۔ بنواسد كي آبادي اور كؤسف كے درميان با سنج دن كى مسافت تھى۔

بنوزُ بنان تیمار کے قربیب سؤران سے اطراف میں آباد ہوئے۔

تهامه میں بنوکنانهٔ کے فاندان رہ گئے تھے۔ان میں سے قرشی فاندانوں کی بودوباش کمہ اوراس کے اطراب میں سے قرشی فاندانوں کی بودوباش کمہ اوراس کے اطراب میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ ستھے،ان کی کوئی شیرازہ بندی ندھی تا آنکہ قصنی بن کلاب ابھر کرمنظر عام برایا اور قدم شیدوں کومتی کر کے شرف وعزت اور بلندی و و قار سے بہرہ ورکیا سے عام برایا اور قدم شیدوں کومتی کرکے شرف وعزت اور بلندی و و قار سے بہرہ ورکیا سے

اے محاضرات خضری ا/ ۱۹٬۱۵

سك ترندى ١٠١٠٢



## عرُب حکومتیں اور سُرداریال

اسلام سے بیلے عرب سے جو حالات تھے ان پرگفتگو کرنے ہوئے مناسب معلوم ہقاہہے کوہاں کی حکومتوں سروار بوں اور فرا ہب واُڈیان کا بھی ایک مختصر سا فاکہ بیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسسام کے وقت جو بوزیش بھی وہ ہاسانی سمجھ میں آسکے۔

جس وقت بزیرة العرب پرخورشیواسلام کی تا بناک شعاعین خَنُوه نگن بوئین و پال دوقسم کے عکمان تھے۔ ایک تاج بوش با دشاہ جو در تقیقت محکل طور پر آزاد دخود مخار نہ تھے اور دوسرے قبائلی سروار جنہیں اختیارات کے اعتبار سے دہی عیثیت عاصل تی جو آئ دوخود مخار تھے برش با دشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت کوایک مزیدا متیاز یہ بھی عاصل تھا کہ دہ پورے طور پر آزاد وخود مخار تھے برش مخان سے برش مامیان بیرہ و (عراق) بقید عرب جو ان اجبوش نہ سے محکون سے بی تقدیم ترین بمانی قوم معلوم ہو سکی دو قوم سبک ہے۔

مون کی با در معلی اور عراق سے جو کہ بات برا مرجو سے بیں ان جی ڈھائی جرار سال قبل میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عود می کا زمانہ گیارہ صدی قبل مسیح سے شروع موتا ہے! سے اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عود می کا زمانہ گیارہ صدی قبل مسیح سے شروع موتا ہے! سے گئ تاریخ کے اہم اُدوار یہ بیں ؛

ا - سنظاری مست پہلے کا دُور۔۔اس دُور میں شاہ اِن کا لقب کرب ساتھا ، ان کا بائے تخت صرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی مآرب کے مغرب میں ایک دن کی را ہ پر ہائے جائے تخت صرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی مآرب کے مغرب میں ایک دن کی را ہ پر ہائے جائے ہیں اور خریب کے مشہور بند کی بنیاد کھی جائے ہیں اور خریب کے مشہور بند کی بنیاد کھی گئی سے مین کی تاریخ میں بڑای اہمیت حاصل ہے کہا جاتا ہے کہا س دو میں ملطنت سال کی سے مین کی تاریخ میں بڑای اہمیت حاصل ہے کہا جاتا ہے کہا ساتھ و میں ماکن انہوں نے عربے اغرا ورع ب سے با ہر جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم را درع ب سے با ہر جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم

۲- سنے ترق مسے مطالعتی میں کا دُور — اس دُور میں مُباکے باد ثنا ہوں نے مکرب کا نفط میں مُباکے باد ثنا ہوں نے مکرب کا نفط میں والے میں مُباکے باد ثنا ہوں نے مکرب کا نفط میں والے کے بیار کر کیا اور صرواح کے بیجائے گارب کو این دارا اسلطنت بنایا

اس شہرکے کھنڈر آج تھی صنعار کے - امیل مشرق میں پاتے جاتے ہیں۔

سور سے الدق م سے سنت میں کا دُور ۔۔ اس دُور میں ساکی مملکت پر قبیلہ مُمَرُرُ وغیبہ قال رہا اور اس نے مارب کے بجائے کرندان کوا بڑا بائیے تخت بنایا۔ پھر دیدان کا نام طفار بڑ کیا جس کے کھنڈر ت اس بھی شہر برم کے قریب ایک مُرُوَد بہاڑی بہاؤی بیا جائے جائے جی ۔۔

یهی دورہے جس میں قوم ساکازوال شروع ہوا۔ پیلے مبطیوں نے شمالی مجاز رہا پنا، قدار قائم کرکے سباکوان کی نوآ با دیوں سے بکال باہر کیا پھررومیوں نے مصروشام اورشمالی جاز پرقبصنہ کریے ان کی تجارت کے بحری راستے کو مخدوش کر دیا اور اس طرح انگی تجاریت رفتہ رفتہ تباہ ہوگئی۔ ادھر قبیطانی قبائل خود مجی باہم دست قرمیاں ستھے ۔ان حالات کا نتیجہ یہ جواکہ قعطانی قبائل اپنا وطن جیوڑ حیوڑ کر اچر اوہر پراگندہ ہو گئے۔ ہ - سنت وکے بعدسے آغاز اسلام تک کادور۔۔اس دور میں نمین کے اندرسل اضطراب و انتشار بربارا القلابات أكئي مفانه جنكيال بوئس اور ببروني قومول كومراغلت كميمواقع بإتداك حتی که ایک وقت ابسانهی آبا که بمین کی آزا دی سلب هوگئی بینانچه میبی دُ ورسیع حیس میں رومیوں نیعدن پہ نوجی تسلّط فائم کمیا اور ان کی مردسسے مبشیوں نے حمیرو مہدان کی باہمی کشاکش کا فائڈہ اٹھاتے ہوئے سنطاع میں پہلی ارمین رقبضہ کیا جوست عامی رقوار رہا۔ اس کے بعد میں کی آزادی تو بحال ہوگئی مرا الرب "كے مشہور بند میں رہنے بڑا اشروع ہوگئے بیا*ن اک كہ* بالاخر سن سے ما الصلاء میں بنداوے گیا اوروہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید (سورہ سیا) میں سَیْلِ عُرِم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ بڑا زبر دست حادثه تها. اس کے بیٹیے بی بتیوں کی بتیاں دیران ہوگئیں ادر بہت سے قبائل إدھر

پھر تلائے میں ایک ادر سنگین عاد شہیش آیا تعنی مین کے بہودی بادشاہ ذونواس نے نجران کے بیسائی فرہب چھوڈنے پرمجبور کرنا چا ہا اورجب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذونواکسس نے خندقیں گھدوا کرانہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الا وَ میں جھوا کہ وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے آگ کے الا وَ میں جھوا کہ وہ اللہ بیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الا وَ میں جھوا کہ دیا ۔ قرآ نِ مجید نے سورہ بردے کی آیات فیت کہ اُلائٹ وہ اللہ بیں اسی لرزہ نیز واقعے کی طرف دیا ۔ قرآ نِ مجید نے سورہ بردے کی آیات فیت کہ اُلائٹ وہ اللہ بیں اسی لرزہ نیز واقعے کی طرف اللہ کیا ہے ۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہُواکہ عیسائیت ، جورومی بادشا ہوں کی قیادت میں بلا وعرب کی فتو حات اور توسیع بیندی کے لیے پہلے ہی سے جست و چا بکدست تھی ، انتقام بینے پرش گئی اور جسٹیوں کو میں پر جملے کی ترغیب نیتے ہوئے انہیں بحری بیڑہ مہیا کیا جبٹ یوں نے رومیوں کی شم

پاکر مقاعی عیں ارباط کی زیر تھیا دت ستر مہزار فوج سے بین پر دو بارہ قبضہ کردیا۔ قبضہ کے بعد ابتداءً توشاہ میں کے گورز کی میٹیست سے ارباط نے بین پر حکم انی کی لیکن بھراس کی فوج کے ایک ماسخت کمانڈر ۔۔ بر بھر سے اسے قتل کر کے خود اقتدار بر تعبضہ کر لیا اور شاہ میٹ کو بھی اپنے اس تصرف بر راضی کر دیا۔۔ بر راضی کر دیا۔۔

ازادی کے بعد معد بکر بنے کی جی سیوں کو اپنی فدمت اور شاہی مبوکی زینت کے لیے دوک بیا لیکن پیٹوق مہنگا ثابت ہوا ۔ ان بیشیوں نے ایک روز مُعْدیکر ب کو دھو کے سے قبل کر کے فئی کُرِیُن کے فا ندان سے حکم افی کا پراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا ۔ ادھر کسر کی نے اس صورت حال کا فاتدہ اُٹھاتے ہوئے صُفار بر ایک فارسی افسل کور زر مقرر کر کے مین کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا اس کے بعد میں پریکے بعد دیگر سے فارسی گور فروں کا تقریخ ارج یہاں تک کہ آخری گور فرد با ذَان نے میں اسلام مت بول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی مین فارسی افتدار سے آزاد ہوکر اسلام کی عملداری میں آگیا ہے۔

اے مولانا سیسلیمان مروی رحمالت نے اریخ ارض القرآن ملدادل میں ضعیا است خاتمہ کما ہے کہ تعدالت ، ریخی شوا ہر کی رصفی است خاتمہ کہ کا بہ کہ کا میں مولانا مودودی نے تفہیم القرآن ہم ۱۹۵۰ - ۱۹۸ موسین میں قوم سیاسے حالات بڑی مبطر قفصیل سے رقم فرملئے ہیں۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن ہم ۱۹۵۰ - ۱۹۸ میں کچھ تعصیلات جمع کی ہیں میکن تاریخی کا تحذیبی سیس میں وغیرہ کے سلسلے میں بڑے سے اختار ف ت بیں سی کہ کہ بھوں معتقدین نے ان تفصیلات کو میہلوں کا افسانہ ، قرار دیا ہے ۔

بوگیا اورطوائف الملوکی شروع بهوگئی - بیانتشاد ستانی کا جاری دیا اوراسی دوران قحطانی قبائل سنے ترکب وطن کرسکے علق کے ایک بہت بٹسے شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش احت بیار کی پیمرعد نانی تارکین وطن کاریلا آیا اور اُنہول نے لامچھڑ کرجزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنام کی بنایا اور اُنہول نے لامچھڑ کرجزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنام کی بنایا اور کر سیوں کی شام کی داغ بیل ڈائی تورف ترف قارب یوں کی ماحد پر کہا تھا می کی مادہ بندی کی اور لینے ملک کی مرحد پر آباد عرب س کو نتیج میں قضاعہ نے ملک شام کی داہ بی جبکہ بیشرہ اور انبار کے عرب ہاشندوں نے بامکڈ اور بننا گوارا کیا ۔

اُردُشِيرِ کے عہدميں جيرہ ، باوية العراق اورجزيرہ کے ربيعی اور مُضَری قبائل پرجذية الوضاح کی حکمرانی تھی۔ ايسامعلوم ہوتا سے کرارُدُشِیر نے محسوس کر ليا تھا کہ عرب باستندوں پر براہِ راست حکومت کرنا اور انہيں سرعد پر لوٹ ماست بازر کھنا ممکن نہيں ملکواس کی صرف ایک ہی مورت سے کہ خودکسی الیسے عرب کوان کا حکمران بنا دیا جائے ہے اپنے کہنے قبيلے کی حابيت و تا تيد حال ہو۔ اس کا ايک فائدہ يرجی ہوگا کہ بوقت صرورت دوميوں کے خلاف ان سے مدد لی جاسکے گی اور شام کے دوم فواز عرب حکم انوں کو کھوا کی جاسکے گی اور شام کے دوم فواز عرب حکم انوں کو کھوا کی جاست کا درب حکم انوں کو کھوا کی جاست بادین شہن عرب افری کی ایک بونہ ہے ہیں فارسی فوج کی ایک بونہ جیٹ ہیں ہوگا کہ تو بات ہو باتھا کی ایک کونہ کے دوم کی کا کام دیا جاتا تھا۔

 مُنْذر بن الراسار کے بعد نُعْمَان بن مُنْدُر کے عہد کک جیرہ کی عکرانی اسی کی نسل میں بیتی رہی ، پھر زید بن عدی عبادی سنے کہ کرشر کی سے نُعُمَان بن مُنذر کی چھوٹی شکایت کی کرشر کی بھڑک اٹھا اور نعان کولینے باس طلب کیا ۔ نعان پہلے سے بُنوُ تَشَیااُن کے سردار یا فی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل وعیاں اور مال و دولت کو اس کی ادانت ہیں ہے کرکسر کی سے باس کیا کہ سرکی نے اسے قید کردیا اور وہ قید ہی ہی فوت ہوگیا ۔

ا دھرکسری نے نعان کو قید کرنے کے بیداس کی جگرایاس بن قبیصہ طائی کوجیرہ کا حکمران بنایا
اوراسے کم دیا کہ ہائی بن سعود سے نعان کی امانت طلب کرے۔ ہائی غیرت مند تھا اس نے صرف اکاری 
نہیں کیا۔ بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا اویاش اپنے جبو میں کیسرٹی کے لاؤسٹکرا ور مرز بالوں
کی جا عت نے کر دوانہ ہوا اور فرنی قار کے میدان میں فریقیتی کے درمیان گھسان کی جنگ ہوئی جس
میں بنوشینیان کو فتح ماصل ہوئی اور فارسیوں نے شرماک کست کھائی۔ یہ بہدا موقع تھاجب عرب نے
عمر پر فتح ماصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی میر فلی بیدائش کے مقور سے بی دنوں بعد کا ہے۔ آپ طالون فلی بیدائش کے مقور سے بی دنوں بعد کا ہے۔ آپ طالون فلی بیدائش کے مقور سے بی دنوں بعد کا ہے۔ آپ طالون فلی بیدائش کے مقور سے بی دنوں بعد کا ہے۔ آپ طالون فلی بیدائش کی بیدائش کے مقور سے بی دنوں بعد کا ہے۔ آپ طالون فلی بیدائش بھی۔
کی بیدائش بھی و بیا یاس کی حکم ان کے اعمویں مہینہ میں ہوئی تھی۔

ایاش کے بعد کسر کی سفیرہ پر ایک فاری حاکم مقررکیا کی شام کا میں کھیوں کا اقدار پھر بھال ہوگیا اور شغبای کھا بھی اس کو بلونولر کے موت اٹھ اور شغبای کھا بھی اس کو بلونولر کے موت اٹھ او دیشند بن معرور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باک کا بل دوال سے کرجرہ میں دہمل بھرگئے۔

میں میں کی ما مین میں خوش میں خوش میں آگر آباد ہوگیں۔ان کا تعلق بی گئیٹم بن معوان سے تھا اوران سی میں ایک شام میں آگر آباد ہوگیں۔ان کا تعلق بی گئیٹم بن معوان سے تھا اوران سی میں ایک شام میں آگر آباد ہوگیں۔ان کا تعلق بی گئیٹم بن معوان سے تھا اوران سی میں ایک شاخ بوض میں بیایا اور اسی کے ایک شور کی گؤرٹ اور و کئے اور فارسیول کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا بہنو میں ور سری صدی بنایا اور اسی کے ایک فرد کے مربی محمل فی کا آج دکھ دیا۔ اس کے بعد مدتوں ان کی حکمانی رہی۔ان کا مشہور ترین باوش و زیاد بن بچول گذرا ہے۔اخرازہ کیا گیا ہے کو ضیاع کی کا دور حکومت پوری دوسری صدی میں میں اور شاہ نے بی میں ان کی مدال کی آرڈ پر قبصلہ کر لیا۔ تیا ہو میں میں ان کی مدال کے کو کر ڈیل آبی میں ان کی مدال کی کھور ڈیل آبی میں ان کی مدال کی کھور ڈیل آبی میان کی آبی میں کہ کر ایا۔ تیا ہو میں کہ بی بی میت دو کر ان کی مدادی گئی آبی کہ کہ کر لیا۔ تیا ہو میان کی بی بی میت دو کر ان کی مدادی گئی آبی کہ کر لیا۔ تیل خیان کا با بی خیان کی بی بی میت دو کر ان میں کی ان کی ان کر ان کر ان کی بی بی میت دو کر ان کی مدادی کی کر ان کی مدادی کر ان کی بی بی میت دو کر کا میان کی ان کر ان کو ان کی بیا بیان کی بی بی میت دو کر کو کر کی کو کر ان کو کر ان کی سان کی بیان کی بیان کی بیان کیا بیان کی بیان کیا بیان کی بیان کی بیان کی بیان کیا کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کیا کو کی کو کر کیا کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کیا کو کو کر کیا کو کر کو کر کو کر کر کے کر کیا کو کر کو کر کو کر کو کر کیا کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کیا کو کر کو کر کو کر کر کو کر

تھا۔ اور دومیوں کے آلہ کار کی جیٹیت سے دیارِ شام پران کی حکم انی ملسل قائم رہی تا آنکہ خلافت فار قی میں مسلسے میں کر مُؤک کی جنگ تیں شن آئی اور آل خستان کا آخری حکمواں جُبلہ بن اُنہم حلقہ بگوش اسلام ہوگیا تی داگرچہ اس کاغ در اسلامی مساوات کوزیا دہ دیر تک برداشت زکرسکا۔ اور وہ مرتبہ ہوگیا،

یہ بات تومعوف ہے کوگئیں آبادی کا آغاز حضرت اسم عملی استام سے بڑوا۔ آپ حجا آر کی امارت اسٹی استام سے بڑوا۔ آپ حجا آر کی امارت اسٹی سے مراباہ اللہ کے مرباہ اور سبت اللہ کے متولی سے مرباہ اور سبت اللہ کے متولی سے مرباہ اور سبت اللہ کے متولی سے دیکھر سے مرباہ ماقدار مدن است سے دیکھر سے مرباہ ساتھ کے دوصاحبزادگان سے تابت مع قبدار ، ماقدار معرن است سے دیکھر

میں آپ کے بعد آپ کے وصابحزادگان ۔۔ تأبِتَ پھر قَیْدار، یا قیدار پھر آبت ہے بدیکے۔
اس کا کہ دائی جو سے ان کے بعد ان کے آنامضاض بن تحرو فرنیکی فیڈوار، یا قیدار پھر آبت ہے بدیکے اس کے اس کے اس کا میں ہوگئی اور اس کے باتھ میں ہے ہی اور اس کا رہے کہ کا میں کے ہاتھ میں رہی۔
اس طرح کہ کی سربراہی بنوجر ہم کی طرف منتقل ہوگئی اورایک عرصے تک انہیں کے ہاتھ میں رہی۔
حضرت اسم عیل علیہ السلام چونکہ دلینے والد کے ساتھ مل کی بیٹ اللہ کے بانی وجادتے اس لیے ان کی اور ایک باور اختیار میں ان کا کوئی جستہ نہ تھا ہے۔
اول دکوایک باو قارمتام صرور حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی جستہ نہ تھا ہے۔

پھردن پر دن اور سال پر سال گذرتے گئے لیکن صفرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ کھنائی سے مذکل سی، بہاں کا کہ بخت نصر کے طہور سے کچھے میلے بنوج ہم کی طاقت کمز ور پڑگئی اور نکتہ کے افتی پر عدایان کا میاسی تنارہ جگم گا ناشروع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات ہوتی میں عوار اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات ہوتی میں عوار اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات ہوتی میں عوار اس کی اندر جر سمی نہ تھا گئے۔

پر بخت نقر نے جب سنگ تن میں دوسرا محلہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر بمین جلے گئے۔ اس وقت بنواسرائیل کے نبی صفرت بُر میا ہ تھے ۔ وہ عدنان کے بیٹے مُعَدّ کواسپنے ساتھ ملک شام سے گئے اور جب نُجنتِ نَصَّر کا زور حتم ہُوا اور معد کر آئے تو انہیں کہ میں قبیلہ جر ہم کا صرف ایک شخص برشم بن جبہہ ملا معد سنے اس کی لڑکی معانہ سے شاوی کی اور اسی کے بطن سے نزار پیدا ہوا

اس کے بعد کد میں جرم کی حالت خواب ہوتی گئی۔ انہیں تنک نے گھیرا، تیبجہ یہ ہُوا کہ انہیں تنک کے بعد کا مال کھانے سے بھی دریغ انہوں انہوں نے زائر بن بیت اللّٰہ برزیاد تیاں شروع کردیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نرکیا ، اوھر بنوعد نان اندر ہی اندران کی ان حرکتوں پر کڑھتے اور بھڑ کتے رہے اسی بیے جب بنوز مو

له تلب بزیرة العرب من ۱۲۰۰ سك رجمة للعالمین ۲ ۴۸ شد تلب جزیرة العرب ، ص ۱۳۱

له محاصرات خضري الرسم ، ارسيخ ارض القرآل ٢/٠ ٨ - ١٨

تله بيدائش دمجموعه يأيين ١٤: ٢٥ أن الله تعلي جزيرة العرب من ٢٣٠٠ ٢٣٠ الله المركة العرب من ٢٣٠٠ ٢٣٠ الله الله ا هي اليضا أيضا وابن شهم الرااه - ١١١٠ ابن مِشَام في اسليل عليال اللهم كي اولاد ين من في البيت كي تركيب كي ذركيا بي .

سنے مُرَّا لَقَلِم اَن مِیں پِرُّاوُکیا اور دکھیا کہ بنو ہوئے سے نفرت کرتے ہیں تواس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدما نی قبیلے ر بنو بحر بن عبد منا ہت بی کان کوساتھ لے کر بنو بر ہم کے فلات جنگ جھیڑ دی اور انہیں کم سے تکال کرا قدار پہنو وقعہ کر بیا یہ واقعہ دو مری صدی عیسوی کے وکھا گئے ہیں جھیڑ دی اور انہیں کم کہ چھوڑتے وقت زمز م کا کنوال پاٹ دیا اور اس میں گئی تاریخی چیزی و فن کرکے اس کے فتانات بھی مثا ویئے محمد این اسحاق کا بیان ہے کہ عمروی عادمت بن مضاف فی مربی ہے فائد کھیہ کے وونوں شہرن اور اس کے کوئے میں لگا ہوا پھر سے جواسود۔ جمال کر زمز م کے کنوی میں فنا کہ مواہتے وونوں شہرن اور اس کے کوئے میں لگا ہوا پھر سے جواسود۔ جمال کر زمز م کے کنوی میں فنا کہ دیا یا در وہال کی میں فیا تی میں بیا گیا ۔ بنوجہ ہم کو کم سے قبل وطنی اور وہال کی عمرات سے محروم ہونے کا بڑا قبلی تھا جنانچہ عرو ندکور نے اسی سلسلومیں یہ اشعار کیے ۔

حضرت اسماعیل علبرالسلام کان از تقریباً دو ہزار برس قبل میں ہے۔ اس صاب سے کو میں قبیلۂ جربم کا دجود کوئی دو ہزار ایک سو برس کا داور کا کی کا دیود کوئی دو ہزار ایک سو برس کا رہا اور ان کی کا ان کی کا ان کی کا داور کا کہ بیگ دو ہزار ایک سو برس کا در ہا اور ان کی کا این بیگ دو ہزار ایک سو برت کا کہ بینہ تین اہم بنوخزا عمر سنے کو برقیف کر سف کے بعد بنوگر کوشا مل کے بغیر تنہا اپنی عمرانی قائم کی البتہ تین اہم ادر امتیازی مناصب ایسے سے جو مُعنری قبائل کے صفے میں آئے۔

ا۔ عاجیوں کوع فات سے مزدلفہ ہے جانا اور یوم النَّفرُ ۔ سار ذی الجو کو جو کہ مجے سے سلد کا آئی ون ہے ۔ مار دی الحراز الیاس بن مضر کے فاندان بزغوث بن مرہ کو دن ہے ۔ مِنی سے روائلی کا پروائہ دیٹا۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے فاندان بزغوث بن مرہ کو عاصل تھا جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ مار ذی الجو کو حاجی کنکری نہ مارسکتے تھے جب یک کے مارکر فارغ ہوجاتے اورمنی ہے جب یک کری ناکری مارکر فارغ ہوجاتے اورمنی ہے۔

ه وه مفاض جربی نهیں ہے۔ کا ذکر حضرت اساعیل علیہ اسلام کے واقعے میں گذر دیکا ہے۔

اللہ مسودی نے مکھا ہے کہ ابل فارس مجھلے دوری فاذکو کے لیے اموال دیوا ہرات بھیجنے رہتے تھے مسامان بن بابک سونے کے

ہندہ نہوئے دوم ان بجوا ہرات ، تواری اورمیت ساسونا بھیجا تھا ہے وسلے میں بیام کے توثیر میں گال یاتھا۔ (مردج الذہب ارہ ۲۰)

ابن جنام ارم ال ۱۱۵۰۔

روائکی کارا وہ کرتے توصوفہ کے لوگ منی کی واحدگذر کا ہ عقبہ کے دونوں جانب گیراڈال کر کھڑے ہوئیاتے
اورجب تک نودگذر نہ بلیغے کسی کوگذر سنے نہ دینے - ان کے گذر بلیغے کے بعد بقید ہوگوں کے بلے داستہ فالی ہوتا ۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو ہدا حواز بنو تمیم کے ایک فائدان بنوسعد بن زید منا آئی کا رہنتھ تا ہوگا۔

ہ ۔ ، ار فوی الحجہ کی صبح کو مزد لفہ سے ممنی کی جانب فی اضر روائگی ) یہ اعواز بنو عدوان کو حاس تھا۔

ہا ۔ حوام مہینوں کو آگئے ہی جھے کہ تا ۔ یہ اعواز بنو کتانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔

ہا ۔ حوام مہینوں کو آگئے ہی سوری تک قائم میا اور بی زمانہ تھا جب عدی نی قبائل کم لوحہ حجاز سے نماک کرنبچہ ، اطراب عواق اور بجریان وغیرہ میں پیسلے اور مکہ کے الحراب میں صوت قریش کی چیزامیں یا تی رہیں جو خوانہ بروش تھیں ۔ ان کی الگ الگ فولیاں تھیں اور بنوکنا نہ میں ان کے پیڈر تھنوں گولیاں تھیں اور بنوکنا نہ میں ان کے گؤلیاں تھیں اور بنوکنا نہ میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا بہال کھی بندائم تھا تھے گر مکہ کی مکومت اور بریت الٹہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا بہال کھی میں بن کلاپ کا مہور ہوائیگھ

قعنی کے متعلق تبایا جا آ ہے کہ وہ ابھی گوری میں تفاکداس کے والد کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد
اس کی والدہ نے بنو نُفذر ہ کے ایک شخص رہید بن حرام سے شادی کرلی ۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے
اطراف میں رہاتھا اس لینے تُفتی کی والدہ وہیں جبی گئی اور وہ فضی کو بھی اپنے ساتھ لیسی گئی بعب
قضی جوان ہوا تو کمہ واپس آیا۔ اس وقت کمہ کا والی ملکیل بن جنشیہ خزاعی تھا۔ قضی نے اس کے
پاس اس کی بدیل جی سے نکاے کے لیے پینام بھیما یمکنیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس
کے بدرجب مُکنیل کا انتقال ہوا تو کمہ اور بسیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاعدا ور قریش کے درمیان
جنگ ہوگئی اور اس کے بینچ میں کمہ اور بسیت اللہ رہنے تھی کا اقدار قائم ہوگیا۔

جنگ کا سبب کیا تھا ؟ اس بارسے میں تین بیا نات ملتے ہیں ، ایک بیر کرجب تفشی کی اولاد فرب بھیل بھیُوں گئی اس کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہوگئی اور اس کا وقار بھی بڑوگیا اور ادھر فکین کا انتقال ہوگیا توقعتی نے محسوس کیا کہ اب بنوخراعہ اور بنو بکر کے بجائے میں کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیا دہ حقدار ہوں ۔ اسے بیاصاس بھی تھا کہ قریش فوالص اسماعیلی عوب بیں اور بھنیہ آل اسماعیل کے سروار بھی جیں دلہذا سرایا ہی کے متحق وہی ہیں، چانچواس نے فویش

الله این ہشام ارمهم ، 1911-191 سلله یا توت :- ما دّہ نگر میل محاصرات خصری اردم ماین ہشام الرمال کے این ہشام الرمال

اور بنوخزاعہ کے کیچے لوکوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنوخزاعہ اور بنو کر کو کہسے پھال ہاہر کیا جائے اِن لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا ہے

ی دور ابیان بیہ ہے کہ ۔ خزاعہ کے بقول نے دخلیل سے قطنی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی گلہدا شریت کریے گا اور مکہ کی باگ ڈورسنجا لیے گا۔

تینسا بیان به ہے کو گلیل نے اپنی بیٹی جی کو بہت الٹدکی تولیت سونپی تھی اور ابوغبشان خذاعی کو اس کا وکیل بنا با تھا بیٹا پنے جی کے نائب کی حیثیت سے وہی فا نہ کجہ کا کلید بردارتھا جب منگیل کا انتقال ہو گیا توقتی نے ابوغبشان سے ایک مشک شالب سے بدلے کعبہ کی تولیت خریدلی منگیل کا انتقال ہو گیا توقتی نے ابوغبشان سے ایک مشک شالب سے بدلے کعبہ کی تولیت خریدل لیکن خزا حر نے بنویزا عم کیکن خزا حر نے بنویزا عم کو کہ سے نکا لئے کے بہتے قریش اور بنوک انہ کو جمع کیا اور وہ قتی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سبع بر سے گیا ہے۔

بہرمال وجرجی ہو، واقعات کاسلداس طرح ہے کرجب مُلیل کا اُسّفال ہوگیا اورصوفہ
نے وہی کرناچا ہا جودہ جیشہ کہتے آئے تھے توقُعنی نے قریش اورکنانہ کے لوگوں کو ہمراہ ایا اورعقبہ
کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آکر کہا کہ تم سے زبادہ ہم اس اعواز کے حقدار ہیں اس پر
صوفہ نے لڑا تی چھیڑ دی مگرفتنی نے انہیں مغلوب کرکے ان کا اعواز چھین لیا بہی موقع تھا
حب خواجو اور بنو بکر نے قُعنی سے دامن کئی آخت بیار کرلی ۔ اس پرقعتی نے انہیں بھی المکارا بھر
حب خواجو اور بنو بکر نے قعنی سے دامن کئی آخت بیار کرلی ۔ اس پرقعتی نے انہیں بھی المکارا بھر
کیا تھا، فریقین میں مخت جنگ چھڑگئی اورطرفین کے مہبت سے آدمی مارے کئے ، اس کے
بعد صلع کی آ وازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص کھڑ بن عوف کو تکم ہنا یا گیا ، کیم نے فیصلہ
کیا کہ خواجہ کی تولیت اور مکر کے ایک شخص کھڑ بن عوف کو تکھ ہنا یا گیا ، کیم نے فیصلہ
مینا خون بہایا ہے سب رائیگاں قراد دے کہ پاؤں تلے دوندر ہا ہوں ۔ البتہ خواسی اور توکیک اس خوالہ کروں کو تک تھی کے حوالہ کروں ۔
مین لوگوں کو قبل کہا ہے ان کی دیک ادا کریں اور خانہ کو بلاروک کو ک تھی کے حوالہ کروں ۔
اسی فیصلے کی وجہ سے کیم کا لقعب شداخ ہوگیا۔ شداخ کے مدی ہیں پاؤں تلے روندنے والا۔
اس فیصلے کی وجہ سے کیم کو تھی اور قریش کو کہ ریکھل نفوذ اور بیادت صاصل ہوگئی، اورقع ہو اللی اس فیصلے کی وجہ سے کیم کو تھی کے دوندر باروت صاصل ہوگئی، اورقع ہو اللیا

لله ایضاً ایضاً کله ایضاً ۱۱۸۱۱ شله رحمت للعالمین ۱۸۵ ه وله این بت م ارس۱۱ ۱۲۴۱ کا دہنی سربراہ بن گیاجس کی زیارت سے لیے عوب سے گوشے گوشے سے آنے والوں کا آنا بندھا مہاتھا۔ مکہ برنصتی کے تسلّط کا بر واقعہ پانچویں صدی عیسی کے وسط لینی سنائے کا ہے ہے۔ مہاتھا۔ مکہ برنصتی کے تسلّط کا بر واقعہ پانچویں صدی عیسی کے وسط لینی سنائے کا ہے۔

قصی نے مکہ کا بند وبست اس طرح کیا کہ قراش کو اطراب کہسے بلاکر ہے را شہران ریقسیم کہا اور مہرخاندان کی بودویاش کاٹھکا نامقر دکر دیا۔البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والول کو ، نیزا آل خوال ، بنوعدوان اور بنومرہ بن عوت کوان کے مناصب پر برقرار رکھا۔ کیونکہ تفقیم مجھا تھا کہ بہی دین ہے جس میں رووبل کرنا ورست نہیں ہے

تفتی کا ایک کا رامہ بریمی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارا لندوہ تعمیر کیا ۔ داس کا دردازہ مجد کی طرت تھا ) دارائتہ وہ درخیہ مقت قریش کی بارلیمندٹ بھی جہاں تمام برجے برج سے ادراہم معاملات کے فیصلے ہوئے کے ۔ قریش پر دارائنہ دہ کے جہاں نات ہیں کیونکہ بران کی دحدت کا ضامن تھا اور مہیں ان کے الیجھے ہوئے مسائل بحن وخوبی ملے ہوئے متے ہے۔

کا ضامن تھا اور مہیں ان کے الیجھے ہوئے مسائل بحن وخوبی ملے ہوئے متے ہے۔

تھتی کو مربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے:

۱- دارالندوه کی صدارت ، جہاں بڑے برائے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لوگیوں کی شا دیا ان می کریتے تھے ۔ ا

۲- بوارسینی بنگ کا پرمم تفتی ہی سے انتھول باندها ما آتا -

س ۔ حجابت ۔۔۔۔۔بینی خانہ کعبہ کی پاسانی۔ اس کا مطلب برسبے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ تھی ہی کھولٹا تھا۔ اوروہی خانہ کعبہ کی ندممت اورکلیدمیڑا ری کا کام انجام دیّیا تھا۔

م. سفایه دبانی پلائی بسساس کی صورت بیرتنی کر کچه حوض میں ماجوں کے بید بانی بھر دباجا آ تھا اوراس میں کچید مجر راور کشمش ڈال کراستے بین بنا دیا جا آتھا۔ حبب مُخَاجَ کمر آتے تھے تولیسے بینے تند ساتا

منادہ رماجیوں کی میزوانی ۔۔۔۔ اس کے معنی یہ یں کہ ماجیوں کے بیے بطور ضیافت کھانا اللہ ماہ میں اس کے معنی یہ یں کہ ماہ میں اس مقصد کے لیے تعلقہ کے ایس مقرد کر رکھی تھی ،جو موسم جے ایس مقتلی کے باس جمع کی مانی تھی۔ تنظی اس رقم سے حاجیوں کے بیے کھانا تیاد کرا تا تھا جو لوگ۔

نگ تلب جزیرة العرب ص ۲۳۱ کی این شام ۱/۱۲۴۱ ۱۲۵ کیک دیشهٔ ار۱۲۵ دعاضرات خصری ایرام ، اخباد الکرام ص ۱۵ سیم محاضرات خصری ایر۳۳

منگ دست ہوتے ، یاجن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ بھی کھانا کھاتے تھے ۔ یہ سارے مناصب تفتی کو عال تھے تفتی کا پہلا بیٹا عبدالدار تھا، مگراس کے بجائے دومرا بینا عبد مناف ، تَفَعَی کی زند کی ہی میں تنرف وساوت کے تعام پر پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قفتی نے عبدالدارسے کہا کہ برلوگ اگر چرشرف وسادت میں تم پر یازی سے جا جکے ہیں ۔ مگر میں تمہیں ان کے ہم پدکہ کے رہوں گا۔چیائج تفتی نے اپنے سادے مناصب اوراع زازات کی ومیتت عبالدار کے بیے کر دی ایعنی دارائندوہ کی ریاست ،خانہ کعبر کی حجابت ، اوار، میتفایت اور رفادہ سب مجھے عبدالدار کو دیے دیا بچو کھ کسی کام میں قصّی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نداس کی کوئی با مسترد کی ماتی تھی ، بلکہ اس کا ہراقدام ، اس کی زندگی میں تھی اور اس کی موت سے بعد بھی داجات ع دین سحها ما تا تھا۔ اس بیے اس کی وفات کے بعد اس سے بیٹوں نے کسی زاع سے بغیراس کی وصبیت قائم رکھی ۔لیکن حبب عبرمنات کی وفات ہوگئی تواس کے بیٹول کا ان مناصب کے سيلے ميں اپنے بھيرے بھائيوں بيني عبدالدار كى اولا دست حجاكم الجوا - اس كے بيہے ميں قراش دوكرو و میں بٹ کتے اور قربیب تفاکہ دونوں میں جنگ ہوجاتی مگر بھرامنہوں نے صلح کی آواز بلند کی اولان مناصب کوبا ہم تقسیم کرلیا۔ چنانچہ سقایت اور رفادہ کے مناصب بنوعبدمنات کو مینے گئے اوردارالندوہ کی سربراہی اوا مراور حمایت بنوعبدالدار کے اتھ بیں دہی میر بنوعبدمنا ن نے اسینے ماصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا توقرعہ اشم بن عبرمنات کے نام نکلا۔ لہذا باشم ہی نے ابنى زندگى بجرسقا ببر ورفاده كا أتنظام كيا-البته حبب إشم كا انتقال موكيا تواُ يح بها ئى مُطَلِب نے ان کی میانشینی کی، مگرمُظلِث کے بیدان کے تیسیجے عیدالمطلب بن ہشم نے ۔۔ ہورمول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللّ يهال يمك كرحب اسلام كا دُوراً يا توصورت عُمّا س بن عبرالمطلب اس منصب بر فائز تنصيف ان کے علاوہ کچھ اور مناصب مجی تھے جنہیں قریش نے ایم تقیم کر رکھاتھا۔ ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت \_\_ بلکہ حکومت نما انتظامیہ \_\_ تائم كرر كھى تھى جى كے سركارى ا دارىسے اورتشكىلات كيھے اسى ڈھنگ كى تھىيں عبيبى آج كل ياليانى مجلسیں اور اوا رہے ہوا کرتے ہیں۔ان مناصر کی خاکر حسب ذیل ہے :

ا۔ ایسار۔ یعنی فال گیری اور قسمت دریافت کرنے سکے لیے بتول سکے پاس جو تیرر سکھے ہتے تھے ان کی تولیت۔ یہ منصب بنوج محموحاصل تھا۔

ہ۔ مالیات کا نظم ۔۔ یعنی تبول کے تقرب کے لیے جو ندرانے اور قربانیاں بیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا ،نیز تھیکڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا ۔ بیکام نبوسہم کوسونیا گیا تھا۔

سور شوری \_\_\_ یه اعزاز بنواسد کورماصل تنا -

س اثناق \_ بيني ديت اورجر الون كانظم اسمنصب برتبوتيم فائز تھے -

٥- عقاب \_\_\_ يعنى قوى يرجم كى علمبردارى - يدينو أمنيه كاكام تها -

ہ۔ تبہ یبنی فوج کیمپ کا انتظام اور شہداروں کی قیادت میں بنو مخروم کے حصے

یا ۔ سفارت \_ بنوعدی کامنصب تھا۔ د ۔ سفارت \_ بنوعدی کامنصب تھا۔

بقیہ عرب سسر واریال ایم پیپی صفات میں تعطانی اور عدنائی قبائل کے در میان تقییم ہوگیا تھا اس کے بعد ان کا ذکر کر میکے ہیں اور تبلا کیے ہیں کہ پورا طاک عرب ان قبائل کے در میان تقییم ہوگیا تھا اس کے بعد ان کی امار توں اور سرواری کا نقش کیے ایس تھا کہ جوقبائل بیڑہ کے اردگرد آباد سخے انہیں عمل اور میں ان کی امار توں اور جن قبائل نے بادیتہ انتہام میں سکونت اختیار کی تھی انہیں عمل نی عمل الوں کے تابع قرار دبا گیا گریہ ہتھی صرف نام کی تھی ، عملاً نہ تھی ۔ ان دومقا مات کو چھور کر کا ندرون عرب آباد قبائل بہر طور آزاد تھے ۔

ان قبائل میں مرداری نظام رائنج تھا۔ قبیلے خود ایٹا سردار مقرر کریتے تھے۔ اور ان مرازوں کے بیار ان مرازوں کے بیار ان مرازوں کے بیار میں مرداری نظام رائنج تھا۔ میاسی وجود و تخفظ کی بنیا د ، قبائلی وصدت مردین کے بیار ان کا قبیلہ ایک خصرت مردین کی حفاظت و دفاع کے مشترکہ مقادات تھے۔ پرمینی عصبیت اور اپنی سرزین کی حفاظت و دفاع کے مشترکہ مقادات تھے۔

تبائی سردارد س کا درجرابنی قوم میں بادشاہوں جیساتھا، قبیلہ صلع وجنگ میں بہرحال بینے سردار کے فیصلے کے بائع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے انگ تھنگ نہیں رہ سکتا تھا برظار کو دیکھنٹر کو ماصل میں اس سے انگ تھنگ نہیں رہ سکتا تھا برظار کو دیکھنٹر کو حاصل ہواکر تاہے جنی کہ لبض سرداروں کا برحال دیکھنٹر کو حاصل ہواکر تاہے جنی کہ لبض سرداروں کا برحال تھا کہ اگر دہ برشرجاتے تو ہزاروں تواییں میر چھے بغیر بے نیام ہوجاتیں کہ مردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔

المع تاريخ ارض القرآن ۲/۱۰۵، ۱۰۵، ۲۰۱

تاہم پونکہ ایک ہی گنبے کے چیرے بھا بٹوں میں سرداری کے لیے کٹاکٹ بھی ہواکر تی تھی اس لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے قبائلی عوام کے ساتھ روا داری ہے نوب مال خرجی کرے مہمان نوازی میں بیش بیش رہے، کرم و بُر دیاری سے کام لے مشجاعت کا عملی منطا ہرہ کرے اور غیر آمندا نہ اُسور کی طرف سے دفاع کرے تاکہ لوگوں کی نظر میں عمراً، اور شعراء کی نظر می خوبی و کما لات کا جائع بن جائے رکھ وکڑ شعرار اس دور میں قبیلے کی زبان ہواکہ تے تھے اور اس طرے سردار البنے ترقابل حضرات سے بلند و بالا درج عاصل کے لیے ۔

مردادس كريخ صوص اورامتيازى تقوق جي بواكرية تقى حنبين ايك شاعرف يون بيان كبهت الله المساع في الماسف ب وحكمك والنشيطة ولفضول الله المساع في الله المساع في الماسف ب الماسف ب الماسف الماسم الماس

صُفِی : وہ مال بھے تقیم سے بیلے ہی مواراتے لیے منتخب کردہے -نشیطہ : وہ مال جوال قوم کر بینجے سے بیلے راستے ہی میں سردارکے باتھ لگ جاتے -

نصول: وه مال جوتقبیم کے بعد بج رہے اور غازیوں کی تعداد پر بارتقبیم نہ ہو مثلاً تقبیم سے پہلے ہوئے اور غازیوں کی تعداد پر بارتقبیم نہ ہو مثلاً تقبیم سے پہلے ہوئے اور خاص کے مال سردار قبیلہ کاخی ہوا کرتے تھے ، سیاسی حالمت اجزیر نہ العرب کی حکومتوں اور حکم الوں کا ذکر ہو چکا بیجا نہ ہوگا کہ اب ان کے کسی قدر سیاسی حالات بھی ذکر کر دبیئے جائیں ۔ قدر سیاسی حالات بھی ذکر کر دبیئے جائیں ۔

جزیرة العرب کوه تینول سرحدی علاقے ج غیر ممالک سکے بڑوس میں پڑتے ستھ ان کی رہاں سالت سخت ان کی سالت سخت اضطاب و انتخارا و را انتہائی زوال و انحطا کا کا شکارتھی۔ انسان ،الک اور فعلام یا ما کم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ساسے فوائر سررا ہوں — اور خصوصاً غیر سکی کر ہا ہے کہ مال تھے اور سارا بوجھ فعلاموں کے سرتھا۔ اسے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی اور حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی اور حکومت اسے لذتوں، شہوتوں، عیش رانی اور طسلم وجور کے لیے استعال کرتی تھیں۔ اور ان بر برطوف سے خلام کی بارمٹس ہورہی تھی۔ گروہ حرف شکا بیت زبان پر بدلا سکتے تھے۔ بر برطوف سے خلام کی بارمٹس ہورہی تھی۔ گروہ حرف شکا بیت زبان پر بدلا سکتے تھے۔

بلکه صرف می تفاکه طرح طرح کی ذات و رُسوائی اورظلم و چیره دستی برداشت کری اور زیمان بندر کھیں ،کیونکہ جرابتباد کی حکم ان تھی اورانسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجرد زیمانہ ان بندر کھیں ،کیونکہ جرابتباد کی حکم ان تھی اورانسا تفاق ان ملا قوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائی تذبر ب کا شکار تھے ۔ انہیں اغراض ونوا ہتا اور ادھر سے اوھر چین کتی رہی تھیں ۔ کمبی وہ عواقیوں کے ہمنوا ہوجاتے سے اور کمبی شامیوں کی ال یں ال لاتے تھے اور کمبی شامیوں کی ال یں ال لاتے تھے۔

مبحرقبائل اندرون عرب آباد يتفيران سكيمي حوثر وهيل اورشيرازه منتشرتها ببرطرت تباتلي مجنكروں ،نسلی فسا دات اور مذمبی اختلافات كى گرم بازارى تقى جس میں مېرتىبىلى كے افرا د بېرمورت اسينے اسينے تبييلے كا ساتھ وسيتے تھے خواہ وہ تق پر ہويا باطل برينانچدان كا زمبان كہتا ہے۔ وَمَا أَنَا وَلَا مِنْ غَيْرِيَّةٍ إِنْ غَوَرَتْ عَوَيْتُ ، وَلَوْنَ تَرْصُلُهُ غَيْبِيَّةُ أَرْشُهُ « یریمی توقبیله غزیبی کا ایک فرد بهول - اگر ده غلط راه بیسیلے گا تویس بھی غلط راه بیمیلوں گا اوراكر وه صحيح راه پر جلے گاتو ميں يمي معمد راه برملول كا يا ا ندر دن عرُب کوئی با دشاه نه تھا جران کی آ داز کو قوست مینیما تا اور نه کوئی مرجع ہی تھا ہی کی طرف مشکلات و شدا ترمیں رجوع کیا جاتا اور جس پر دفت پر شانے پر اعتماد کیا ہا ؟۔ لان حجاز کی حکومت کو قدر دا منزام کی نگاه سے تبیناً دیجهاما تا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد و پاسان مجی تصور کیا ما ما تھا ۔ بیمکومت درختیعت ایک طرح کی ذربوی قیا دست اور درنی پیشوا نی کا معجون مرتب تھی. است اہل عرب ہر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی اور حرم اوراطرا حرم براس كى با قاعده مكرانى تقى- دىي زارّين بيت الله كى صروريات كانتظام اورشرليت البيمي کے احکام کانفاذ کرتی تھی اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارسے اورتشکیلات بھی

تغییں۔ نیکن برمکومت اتنی کمز ورتھی کہ اندرون عرب کی دمردار اوں کا بوجوامھانے کی طاقت بنہ

ر کھتی تھی جیسا کہ مبتیوں کے حملے کے موقع بین طاہر ہوا۔

## غرب \_ أدبان ومزام ب

 سے گئے۔ اس طرح برئر قبیلے میں ، پھر برئر گھر میں ایک ایک بُت ہوگیا۔

پیرشرکین نے معیوحرام کوئی تبول سے بھر دیا چنانچہ حبب کہ فتح کیا گیا توبیت اللہ کے گداگرہ نین سوسائٹ ٹیت تھے جنہیں خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مہارک سے تورا کہ آپ ہرایک کوئیٹر کی سے مورا کہ ایس میں میں میں میں اسلامی کوئیٹر کی سے مفوکر ارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا۔ بھرآ ہے نے مکم دیا اور ان سارے بتول کومسور حرام سے باہر کال کرجلا دیا گیا ہیں۔

غرض شرک اور بُت پرستی اہلِ جا ہلیت کے دین کاست بڑا مظہر بن گئی تقی جنہیں گھمند تھا

کہ وہ حضرت ایرا مہیم علیہ السلام کے دین پرمیں ۔ محدالی عالمیت کے بہال برت رستی سکر کھے نصاص طیات اور ہراسمہ تھی راشج پیتھر ہو

پھرا اِل عابلیت کے پہال بت رِستی کے کچھ فاص طریقے اور مراسم بھی رائیج تھے حوزیادہ ترعمرو بن گئی کی اختراع تھے۔ا ہل جا ہلیت سیجھتے تھے کہ عمرو بن گئی کی اختراعات دینا براہم بھی تبدیلی نہیں بلکہ برعت صنہ ہیں۔ ذیل میں ہم اہلِ جا ہلیت سے اندر رائیج ثبت رِسنی کے چنداہم مراسم کا ذکر کر رہ سریں . .

ا۔ دور مبالمبیت کے مشکین تبول کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی بیاہ و هوزائے تھے، ان کی بیاہ و هوزائے تھے، ان کی بیاہ و هوزائے تھے، ان کر بیٹھتے تھے، ان کے لیے ان سے فرباد اورالتجائیں انہیں زور زورسے لیجارتے تھے اور صاجت روائی و شکل کٹائی کے لیے ان سے فرباد اورالتجائیں کہتے تھے کہ وہ اللہ سے منعارش کرے ہماری مراد بوری کرا دیں گے۔

۲- بنوں کا جج وطواف کرستے تھے ، ان کے سامنے عجز و نیا ذہبے بیش کہتے تھے اورانہیں سے رہی کرتے ہے۔ اورانہیں سے رہی کرتے ہے۔

کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور جو پائے کی پیدا وار کا ایک حصد بنوں کے لیے فاص کر فیقے تھے۔ اس سیسے میں ان کا ولیپ رواج برتھا کہ وہ النّد کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی بیدا وار کا ایک صد فاص کرتے تھے بھر مختلف اسباب کی ٹیا پر النّد کا حصد تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بول کا حصد کسی بھی حال میں النّد کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ النّد تعالیٰ کا ارشا دہے:

الله الله الله المرابع بالت بيداكة بن اس كا ايك حصد انهول في الله كي الله الدي الله كا ال

۵ بنوں کے تقرب کا ایک طراقیہ بہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چرپائے کے اندرمخت تقدیم کی ندیں مانتے سنھے اللہ تعالیٰ کا ارث دہے ،

وَقَالُوْا هٰذِهِ اَنْعَامٌ وَكُونُ خِيْنُ لَا يَذْكُنُونَ الْمُ اللهِ عَلَيْهَا الْهُوَاءُ بِرَغْمِهُ وَانْعَامٌ اللهِ عَلَيْهَا الْهُوَاءُ عَلَيْهِ الْمَارَاءُ عَلَيْهِ الْمُواءُ اللهِ عَلَيْهَا الْهُوَاءُ عَلَيْهِ الْمَارَاءُ اللهِ عَلَيْهَا الْهُوَاءُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا الْهُوَاءُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

نديتيا يري بحيره ہے اوراس كى مال ساتبہے۔

وسیند اس بری کوکہا ما آتھا ہو بانچے وفعہ ہے در ہیے دو دو ادہ بیح مبتی رہینی بانچے بار

میں دس مادہ بیحے بریدا ہوتے ، در میان میں کوئی فرنہ بیدا ہوتا ۔ اس بکری کو اس بلیے وصیلہ کہا

عا آتھاکہ وہ سارے مادہ بیج ل کو ایک دومسرے سے جوڑ دیتی تھی ۔ اس سے بعد اس بکری میں البتہ اگر

سے جو بیکے بیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عور تیں نہیں کھا سکتی تھیں ۔ البتہ اگر
کو تی بید مردہ بیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سمجی کھا سکتے تھے ۔

مامی اس نُر اونٹ کو کہتے تھے جگڑنتی سے پے در پیے دس ادہ نیجے پیدا ہوتے، دریان میں کوئی نُر نہ پیدا ہوتا ۔ ایسے اونٹ کی پیٹھے محفوظ کر دی جاتی تھی ۔ نہ اس پرسواری کی جاتی تھی ، نہ اس کا بال کا اُ جاتا تھا ۔ اوراس اس کا بال کا اُ جاتا تھا ۔ اوراس کے دیوٹر میں جُنیتی کے بیاج آزاد چھوٹر دیا جاتا تھا ۔ اوراس کے سوا اس سے کوئی دوسا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا ۔ دُورِ جا بلیت کی بُت پرستی کے ان طریقوں کی تربید کرتے ہوئے انٹر تعالی نے فرایا:

مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلا سَآيِبَةٍ وَلا وَصِيْلَةٍ وَلا حَامٍ وَلِكِنَّ الذِيْ كَفُرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُ مُ لَا يَغْقِلُونَ ٥٠١٥١)

" الله نے ڈکوئی بیجرہ ، ٹدکوئی سائبہ نہ کوئی دصیلہ اور نڈکوئی ہائی بنایاہے نیکن جن ٹوگوں نے کفرکیا وہ اللّذبہ حجودت گھڑتے ہیں اوران میںسے اکثر معمل نہیں دیکھتے نا ایک دوسری مبگہ فراہا:

چوپایوں کی ندکورہ اقسام بعنی بجیرہ ،سائیہ وغیرہ کے کچھے دوسرے مطالب بھی بیان کئے گئے بین جوابن اسحاق کی فرکورہ تفییرسے قدرے مخلف ہیں۔ حصرت سعید بن مینیب رحمہ النار کا بیان ہے کہ بیانور ان کے طاعو توں کے لیے تھے۔ اور صیحے مبخاری میں مرفوعاً مروی ہے کونمر و بن گئی ببہلاشخص ہے جس نے تبول کے نام پر جانور چھوڑ ہے لیے

عرب اپنے بتوں کے ساتھ میں سب کچھ اس مقیدے سے ماتھ کے یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفادش کر دیں گئے ۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشکین کہتے تھے :

مَّا نَعَبُدُ هُمُ وَإِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَى ﴿ ٢١٣٩ ٢ ٢ ﴿ ٢٠٣٩ ﴿ ٢٠٣٩ ﴿ ٢٠٢٩ ﴿ ٢٠ ٢٠ ﴿ ٢٠ ٢ ﴿ ٢٠ ٢٠ ﴿ ٢٠ ٢ ﴿ ٢٠ ٢٠ ﴿ ٢٠ ٢٠ ﴿ ٢٠ ٢٠ ﴿ ٢٠ ٢٠ ﴿ ٢٠ ٢٠ ٢ ﴾ وَيَعْبُدُ وَنِي اللهِ مَا لَا يَضَرُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَكَا يَنْفَعُهُمُ وَكَيْفُولُونَ فَي يَعْبُدُ وَكَيْفُولُونَ فَي يَعْبُدُ وَكَيْفُولُونَ فَي يَعْبُدُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَلَا يَعْفَرُونُ وَلِي اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ يَصَافِرُهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَلَا يَعْفَرُونَ مِنْ وَلِي اللهُ عَلَا اللهُ عَلَالُهُ مِنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَالُونُ اللّهُ عَلَالُونُ اللّهُ عَلَالُونُ اللّهُ عَلَالُونُ اللّهُ عَلَالُونُ اللّهُ عَلَا وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالُونُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالُونُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل

یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرنے ہیں جوانہیں نہ نفع پہنچاسکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرنے ہیں جوانہیں نہ نفع پہنچاسکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے باس ہمارہ صفارتنی ہیں یا

مشركين عرب از لام يعنى فال كتير بحى استعال كرت تقد و از لام ، أركم كى جمع ہے۔
اور زُكم اُس تير كو كہتے ہيں جس ميں پُر ندگئے ہوں ) فال كيرى كے ييے استعال ہونے والے بيتير
تين قسم كے ہوتے سقے ۔ ايك وہ جن برصرت ان ان بيا "بين" فكما ہوتا تھا ۔ اس قسم كتيرسفر
ادر تكام و خيرو جيبے كاموں كے ليے استعال كئے جاتے ہتے ۔ اگر فال بين الى "بحلا او مطلوب كا كر ڈالا جا تا اگر " نہيں" نكلا توسال بھركے ليے ملتوى كر ديا جا تا اور اكندہ بھر فال نكالى جاتى ۔
کو ڈالا جا تا اگر " نہيں" نكلا توسال بھركے ليے ملتوى كر ديا جا تا اور اكندہ بھر فال نكالى جاتى ۔
فال كيرى كے تيرول كى دو مرى قسم وہ تنى جن پر پانى اور دِيث و غيرہ و رہ بوتے سقے اور تيمسرى قسم وہ تتى جن پر بيانى اور دِيث و غيرہ و رہ بہوتے سقے اور تيمسرى قسم وہ تتى جن بيا تھا كہ تم ميں سے ہے " يا "تمہارے علاوہ سے ايك اور فوت مام تيوں ميميت ، بُئل كے پاس سے جاتے ۔ اور شول كو تيرول لے تمہنت كے حوالے كرتے اور وہ تمام تيوں كوايك ساتے ملاكھ آتا جم جھوڑتا ، پرايک تيرول لے تيراكاتا ۔ اب اگرين كلا كو تم ميں سے ہے " تودہ ان كو كايك معزز فرد قرار بيا تا اور اگرين كاتا ۔ اب اگرين كلا كو تم ميں سے ہے " تودہ ان كے قبيلے كا يك معزز فرد قرار بيا تا اور اگرين كا تا ۔ اب اگرين كلا كورے ہے " تودہ ان كورلك ميرون ہے ہوتا کو اور اگرین كاتا ۔ اب اگرین كلا كا کہ تم ميں سے ہے " تودہ ان كورلك ميرون كاتا ہے ۔ اب تو دائوں ہے تو دائوں كے قبيلے كا يك معزز فرد قرار بيا تا اور اگرين برا كورك تيرون كاتا ۔ اب اگرین كلا اک سے غيرت ہے " تو دليف

قراریا تا اوراگریه بحلتاک کمی شهید توان کے اندر اپنی چینیت پربرقرار مبتا، نه قبیلے کا فرد مانا جاتا ناحلیف کے

اسی سے ملآ بالآ ایک رواج مشرکین میں مُجواً کھیلنے اور جوئے کے تیراستعال کرنے کا تھا ۔ اسی تیرکی نشا ندہی پر وہ جوئے کا اُونٹ و نکے کرسکے اس کا گوشت باشتے تھے ہے۔
مشرکین عرب کا ہنوں ، عُراً فوں اور نجو میوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کا ہمن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور راز باتے سربستہ سے واقفیت کا دیویلہ ہو۔ بعض کا ہنوں کا یہ بھی وعولی تھا کہ ایک جن ان کے آلی ہے جو انہیں خبریں پہنچا آل دہنا ہے اور معض کا ہن کہتے ہیں۔ بعض کا ہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطاکیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پت لگا بیتے ہیں۔ بعض اس بات کے مرعی مقد اس اور اساب کے ذریعے وہ جائے وار دات کا بیتا لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کوئی بات پر چھنے آنا ہے اسکے قول فول سے یاس کی حالت سے باس کی حالت سے ، کچھ مقد بات اور اساب کے ذریعے وہ جائے وار دات کا بیتا لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عُراف کہا جاتا تھا۔ شلاً وہ شخص ہوچوری کے ال ہوری کی مگداور کم شرہ جانور ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عُراف کہا جاتا تھا۔ شلاً وہ شخص ہوچوری کے ال ہوری کی مگداور کم شرہ جانور وغیرہ کا بیتا انگا ۔ اسے والی کا نابا آیا۔

نبومی اسے کہتے ہیں جو تا دول پر خورکہ کے اوران کی رفتا دواوقات کا صاب لگا کرتا الگا تا اللہ اللہ کا کہتا گا تا اللہ کا کہ دنیا ہیں آئدہ کیا حالات دواقعات ہیں آئیں گے گئے ان نبومیوں کی خبروں کو اننا دیر خیسے تن وں پر ایمان لانے کی ایک معورت یہ بھی تھی کہ شرکین عرب نبی کھنے وں پر ایمان لانے کی ایک معورت یہ بھی کی کہ شرکین عرب نبی کھنے وں پر ایمان لانے کی ایک معورت یہ بھی کہ مشرکین عرب ہر نمالاں اور فلال نبی کھڑے ہے بارش جوئی ہے ہے ہم میں جنگونی کا بھی دواج تھا۔ اسے عربی میں طیرة کہتے ہیں۔ اس کی معورت بہتھی کہ مشرکین کسی چڑایا ہم ان کا بھی دواج تھا۔ اسے عربی میں طیرة کہتے ہیں۔ اس کی معورت بہتھی کہ مشرکین کسی چڑایا ہم ان کہ ایک اوراگہ این جا گئا تو اسے ایجائی تو اسے ایجائی اور کا بیانی عالمت سمجھ کے اور اگر این جا اور اگر این جا تا ہوائی دراستہ کا طرف ویتا تو اسے بھی تنویں سمجھتے۔ کر لیٹ کام سے باز رہے۔ اسی طرح اگر کو تی چڑیا یا جا فور دراستہ کا طرف ویتا تو اسے بھی تنویں سمجھتے۔

کے عاضرات خضری ۱/۵ ، این جُنام ۱۰۳،۱۰۳۱ کے اس کا طربقہ یہ تھا کر جُرا تھیلنے واسے ایک اورٹ و بھے کر کے اسے وس یا اٹھا تیس حضوں رقیسیم کرنے - پھرتیروں سے قرعداندازی کرتے یہ کسی تیر رہبت کا نشان بنا ہو قا اور کوئی تیر ہے نشان ہو گا جس کے ہم بیجست کے نشان والا تیز نکلنا وہ تو کا میاب ما ناجا آ اور اپنا حصد لیتا اور جس کے ہم پر ہے نشان تیر نکلنا استے قیمت دین پڑتی -گے مواقہ المفاتری نشرح مشکل قا المصابیح ۲/۲ ، ۳ طبع مکھنڈ ۔ شاہ ماحظہ ہو جسیم مسلم مع مشرح نووی بکتاب الا بیان ، باب بیان کفر من قال مُطرَّ النوء ار ۵ ہو اسی سے طبی بعتی ایک ترکت یہ جی کی کم ترکین، ترکوش کے شخنے کی بڑی لاکا تے تھے اور بعض دنوں، مہینوں، مبانوروں کی گھروں اور عور توں کو منحوس سمجھتے ہتھے۔ بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے اور رُوح کے اُلو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ بینی ان کا عقیدہ نما کہ جب بہ مقتول کا برلہ نہ بیا جاتے اس کوسکون نہیں ملتا اور اس کی رُوح اُلو بن کر بیا با نوں میں گروش کرتی تھی ہے اور بیاس، بیایس، بیا

## دین ایرانیمی میں قریش کی برت

یہ تقے اہلے جابئیت کے عقائد واعمال ،اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہی کے کچھ افیات مجی تھے ۔ بعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں مچھوڑاتھا ۔ چنانچہ وہ بیت اللّٰد کی تعظیم اوراس کا طواف کرتے تھے ۔ جج وعمرہ کرتے تھے ،عرفات ومزد لفہ میں تھہرتے تھے اور بُری کے جانوں کی قربانی کہتے تھے ۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہی میں بہت سی برعتیں ایجاد کرکے شامل کی دیرتھ ہیں یہ شکلاً ہے۔

و فریش کی ایک برعت برخی که وه کہتے تھے ہم صفرت اراہیم علیہ السالام کی اولا دہیں، حرم کے پاران بہت اللہ کے والی اور کھر کے باشدے ہیں ، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور ندکسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں ۔۔ اوراسی بنا پریدانا ام مش (بہاؤراورگرم جوشس) رکھتے تھے ۔۔ لہذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم عدو دحرم سے باہر باتی بینا نجے کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے بلکہ مُرْ وُلفہ ہی ہیں طہر کر وہ بس سے افاضہ کر ایسے افاضہ کر ایسے افاضہ کر ایسے افاضہ کر ایسے افاضہ کر وہ بال سے اور نہیں ہوئے تھے والی کے اس برعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرا یا خم کوئی ہوئی میں سے افاضہ کر وہ بال سے ساسے لوگ می وہیں سے افاضہ کر وہ بال سے ساسے لوگ افاضہ کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور اور دوران کا فران کی دئیں سے افاضہ کر وہ بال سے ساسے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ "

ان کی ایک بدعت بدیمی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ کمس د قریش ہے یہے احرام کی مالت میں بنیر اور گھی بنانا درست نہیں اور نہ بیر درست ہے کہ بال والے گھر دینی کمبل کے بیرے میں داخل بنیر اور گھی بنانا درست نہیں اور نہ بیر درست ہے کہ بال والے گھر دینی کمبل کے بیرے میں داخل اللہ صحیح بناری ۱۲۴۷ کا مع شوح سے کا کہ این ہشام امر ۹۹ اسمیح بناری ۱۲۴۷ کا

ہوں اور نہ یہ درست ہے کر سایہ حاصل کرنا ہوتو چیڑے کے نیمے سکے سوا کہیں اور سایہ خال کریں سیلھ

ان کی ایک برعت بر بھی تھی کہ وہ کہتے سے کہ بردون قرم کے یا شندسے جے یا عمرہ کرنے دے اس کے ایس میں اس کے اس کے اس کے ساتا کے ایس کی اس کے ساتا کا میں تابا کے ساتا کا میں تابا کے ساتا کی کوئی چیز سالے کر آئیں تواسے ان کے سالے کھانا ورست نہیں ہے گ

ایک برعت بربی تی کا انہوں نے بیرون حرم کے باستندوں کو حکم دے رکھاتھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد بیبا طو ت ممس سے ماصل کئے ہوئے کیڑوں ہی بی کی دیں بیٹانچر آگران کا کیڑا دستیاب نہ میزنا تومرد ننگے حواف کرتا ہیں اسپنے سال کئے ہوئے کیڑوں ایک کی بیٹانچر آگران کا کیڑا دستیاب نہ موزنا تومرد ننگے حواف کرتا ہی اوردورتیں اسپنے سال کی بیٹرے آناد کرصرف ایک جھوٹا سا کھلا ہوا کرتا ہیں المبین ساوراسی میں طواف کرتیں اوردوران طواف بیشعر پڑھتی جاتیں:

اَلْيَوْمَ يَبُدُو بَعْضُهُ اَوڪُلُهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أَحِدُلُهُ اَرِهِ لُهُ اَلِهِ اَلْعُلُهُ اَلَّهُ اَلْعُلُهُ اَلْعُلُهُ الْعُلُهُ الْعُلُهُ الْعُلُهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

بهرمال اگر کوئی عورت یامرد برتر ادر معزز بن کر، بیرون حرم سے لاتے بوت لینے بی کیٹروں
میں طوات کرلیا تو طوات کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا ، ان سے شخود فائرہ اٹھا تا نہ کوئی اور د
میں طوات کرلیا تو طوات سے بعری تھی کہ وہ عالت احرام میں گھرکے اندر درواز سے سے داخل
نہ ہوتے تھے بکہ گھرکے پچھواڑ سے ایک بڑا اساسوراخ بنا یہتے اور اسی سے آتے جاستے اتھے اور
اپنے اس اُجٹریٹ کوئیکی سیجھتے تھے ترآن کریم سنے اس سے بھی منع فرما یا۔ ۱۹ ، ۱۹)
میں دین ۔۔۔ یعنی شرک دیئت پرستی اور تو بھات وخوا فات پرمبنی عقیدہ وعمل والا دین ۔۔
مدر دیا ہے کہ دین تا

اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں میہودیت مسیحیت بموسیت اورصابئیت نے بھی دُرْ آنے کے مواقع پالیا تھے ، لہذا ان کا ماریخی فاکہ بھی مختصراً بیش کیا جار ہا ہے ، برزرۃ العرب میں میہود کے کم از کم دلو اُ دُوار بیں۔ پہلا دُور اس وقت سے تعلق رکھا ہے جف طب طین میں بال درا شور کی حکومت کی فتوحات سے مبب میہو دلیوں کو ترک دطن کر نا بڑا -اس کومت کی سخت گیری اور نجت نضر کے بائقوں میہودی بستیوں کی تباہی دوریا نی ،ان سے نیک کی بربادی اوران کی اکثریت کی نمک بابل کو حبلا وطنی کا نتیجہ بیر ہوا کہ میہود کی ایک جاعت فلسطین جھوڑ کر حجا نیکے شمالی اطراف میں آب ہیں ہے۔

دورا دُور اس وقت شروع ہوتا ہے جب شائیٹس روی کی زیر قیادت مست ہے ہیں رویوں سے فلسطین پر قبضہ کیا۔ اس موقع پر رویوں کے اعقوں بہود ایوں کی دار دگیرا وران کے بہل کی برادی کا نتیجہ یہ ہُواکہ متعدو بہودی قبیلے جا زبھاگ آئے اور نیٹرب ، خیئر اور تُنیا میں آباد ہوکر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسالیں اور قلعے اور گرطھیاں تعمیر کرلیں۔ ان تاکین وطن بہود کے ذریعے عرب باشش میں کسی قدر بہودی ذریعے دی اور اسے بھی ظہود اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی میں کسی قدر بہودی ندیب کا بھی رواج ہوا اور اسے بھی ظہود اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی دور کے سابنی جوادت میں ایک قابل ذکر حیثیت عال جوگئی نظم واسلام کے وقت مشہود بہودی قبائی یہ تھے ۔ نیٹر کر، نفیش مصطلق ، قریقہ اور قیشقاع یشم و دی نے دفار الوفا حوال میں ذکر کیا ہے کہ بہود قبائی کی تعداد ہیں سے زیادہ بھی گیا

یہودیت کوئین میں بھی فروغ حاصل ہُوا ۔ بیہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسعد
ابوکرب تھا۔ بیض حض جنگ کر امہوا یٹرب پہنچا ۔ دہاں یہودیت قبول کرئی اور بنو قرائظہ کے دوہوئی
علماء کو اپنے ساتھ مین ہے آیا اور ان کے ذریعے میہودیت کوئین میں دسعت اور کھیلاؤ مالل
ہوا۔ ابوکرب کے بعد اس کا بیٹا یوسعت وولؤ اس مین کا حاکم ہُوا تواس نے یہودیت کے جوٹ میں
نظران کے عیسا بئوں پر تجہ بول دیا اور انہیں مجبود کیا کہ میہودیت قبول کریں ، گرانہوں نے انکار کڑیا۔
اس پر ذولواس نے خندن کھدوائی اور اس میں آگ جلواکہ بوٹر ہے ، بینچے مروعورت سب
کو بلائمیزاگ کے الاور میں حجونک دیا۔ کہا جا آ ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والول کی تعداد
میں سے جالیس ہزار کے درمیان تھی۔ یہ اکتو برسات می کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بروجین اسی دلتھ کا ذکر کیا ہے گئی اسی دلتھ کا ذکر کیا ہے شیا

جہاں یک عیدائی مزمہب کا تعلق ہے تو بلا دِعرب میں اس کی آمریشی اور روی فیضر گیروں

لا تلب جزرته العرب ص ٢٥١ عله اليضاً اليضاً اليضاً النصاء العرب ص ٢٥١ على اليضاء اليضاء النصاء المعاء المعا

اور فاتحین کے ذریعے ہونی ہم تباجکے ہیں کہ مین بہ جشیوں کا قبضہ مہلی بایر بہتاء میں ہوا۔ اور مث الدائم الك برقرار إ- اس دوران من ميسيمش كام كرا را رتقريبا اسى زمان مي ايك متباب الدعوات اورصاحب كإمات زاہرِس كأما فيميون تھا، نجرُان مبنيجا اور وہاں سے بانندُس میں عیسائی ندسب کی تبلیغ کی۔ اہلِ نجران نے اس کی اوراس سے دین کی سجائی کی کھالیا ت دیکھیں کہ وہ عیسائیت کے ملقہ بگوش ہوگئے <sup>آیا</sup>

یم وُولواس کی کارروائی کے رُدِعَمُل کے طور پر جبشیوں نے دوبارہ مین پر قبضہ کیا اور اُبریمُر نے مکومت مین کی باگ ڈوراسینے ہاتھ میں لی تواس نے پڑھے جوش وخروش کے ساتھ بڑے بيماست يرعيها ئيت كوفروغ دسين كى كوشش كى اسى جوش وخروش كانتيجه تھا كەاس سنے يمين ایک کعبہ تعبیر کیا۔ اور کوسشنش کی کہ اہل عرب کو د کمہ اور مبیت اللہ سنے موک کراسی کا حج کہ تئے ا ورکہ سے بہت اللّٰہ شریعیٹ کوڈھا وسے۔ لیکن اس کی اس حراّت پرائٹڈ تعالیٰ سے اسطیسی مزادی کہ املین وآخرین کے یہے عبرت بن گیا۔

دوسری طروت ردمی علاتوں کی ہمسائیگی سے سبسب آلے عُسّان ، بٹوکٹنسب ا ورہوکمی وغیرہ تَهُ مَل عرب ميں بھی عيسايرَت بھيل گئى تقی۔ بلکہ جيڑہ سے بعض عرب يا دشا ہوں نے بھی عبيسائی نربب قبول كراياتها -

بهال یک مجوسی زمب کا تعلق ہے تواسے زیادہ ترابل فارس سے ہسایہ عربول ہی فرمغ عاصل ہوا تھا۔ شلاً عراق عوم ، بھرین ، دالاصار ، مجراور قلیج عربی کے ساحلی علاقے ، ان سکے علاوہ مین رپی فارسی قبضے کے دوران وہ ان میں آگا دیکا افرادستے مجرسیت قبول کی -

یا تی رہا صابی نرمیب توحرات دغیرہ سے آثار قدیمہ کی کھدا نی کے دوران جوکتیات برآ مرموستے میں ان سے بتیا میلتاہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی کلدا فی قوم کا مذہب تھا۔ وورِ قدیم میں ننام وہمن کے مبہت سے باشندسے بھی اسی فرمہب سکے پٹرروُ تھے ، میکن حیب بہو دیت اور پھر عیسا كا دُور دُورُه ہوا تواس مذہب كى بنيادىي بل كئيں اوداس كى شميع فروزاں كل موكر رو كئي تاہم مجوں کے ساتھ خلط ملط ہوکر یا ان کے پڑوس میں عواق عوب اور خلیج عوبی کے ساحل پراس مراب کے کچھے نہ کچھے بیرو کار باقی سے۔

جس دقت اسلام کانیرِ آباں طلوع ہوا ہے بہی مڈامہب وادیان تقے جو وسی حالت مربیں بیائے جاتے تھے۔ لیکن برمادے ہی مذاہب شکست ورمیخت سے

دو جارتھے۔ مشرکین جن کا وعولی تھا کہ ہم دینِ ابراہی پر جی شریعتِ ابراہی کے اوا مرد نوا ہی سے کوسوں وُور سقے۔ اس نشر لعیت نے جن محادم اضلاق کی تعلیم دی تھی ان سے ان مشرکین کو کو فی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گنا ہوں کی بھرارتھی اور طول زما نہ کے سبب ان میں بھی بُت پرستوں کی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گلا ہوں کی بھرارتھی اور طول زما نہ کے سبب ان میں بھی بُت پرستوں کی وہی عادات درموم میں دات درموم نے دات درموم بیدا ہوں تھیں جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات درموم نے ان کی اجتماعی سیاسی اور دینی زندگی پر مہایت گہرے اثرات ڈالے تھے۔

یهودی ندبهب کا حال بر تھاکہ وہ محض ریا کاری اور تھکم بن گیا تھا۔ یہودی بیشیا الند سے
بجائے خود رب بن بیٹے تھے۔ لوگوں پر اپنی مرضی جیلاتے تھے اوران کے دلوں میں گزرنے
والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے ،ان کی ساری نوج اس بات پرمرکوز
مقی کرکسی طرح مال وریاست حاصل ہو، خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفروا لحاد کوفروغ ہی کیوں
نمال ہو اوران تعلیمات کے ساتھ تسائل ہی کیوں نہ بڑتا جائے جن کی تقدلسیس کا اللہ تعاسلے نے
برضی کو مکم دیا ہے۔ اور جن پرعمل دوآ مدکی ترغیب دی ہے۔

عیسائیت ابک ناقابل نہم بُت پرستی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اورانسان کوعجیب طرح سے
ملط ملط کر دیا تھا ، بچر جن حربی سے اس دین کوائشت یا رکیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر
مذتھا کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے الوٹ طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تقیب اوروہ اپناظر نہ
زندگی جھوڑ نہیں سکتے تتھے۔

یا تی اویانِ حرب سے ماننے والول کا حال مشرکین ہی جیساتھا کیونکہ ان سے دل کیسا سکھے عقائد ایک سے شخ اور دسم ورواج میں ہم آئگی تھی۔

## حامل معاشرے کی جید حصلیال

جزیرت العرب کے سیاسی اور نمر ہی حالات بیان کر لینے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی' اقتصادی اور افعاتی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کیا جار کا سبے۔

عرب آبادی منتقت طبقات پرشمل متی اور مرطبقے کے حالات ایک اختماعی حالات دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تتھے۔ پنانچ طبقہ انشران میں مردعور كاتعلق فاصائرتی بإفته تعا-عورت كوبهبت كيجه خود منآرى حاصل تقى-اس كى بان ما نى جاتى تقى ـ اوراس كا اتنااحترام اور شخفظ كيا ما تا تها كداس راه مين نلوارين مكل بيثر تى تفيي اورخوزيزيا ب بوحاتی تقیں۔ آدمی حبب اینے کرم وشجاعت پر سیسے عرب میں بڑا بلندمتفام حاصل تھا اپنی تعربیب کرنا چاہتا توعموماً عورت ہی کو مناطب کرتا ربسااد قات عورت جاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھاکر دیتی اور چامتی توان کے درمیان جنگ اور نوزیزی کے شعلے بھڑکا دیتی الیکن ان سب کے باوجود بلا نزاع مرد ہی کو خاندان کا سرراہ مانا جا تا تھا۔ اور اس کی بات فیصلہ کن ہارا تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد بھاح کے ذریعے ہوتا تھا، اور یہ نکاح عورت کے اولیا م کے زر برگرانی انجام با با تھا۔ عورت کو بیری نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر لینے طور پر اپنا بحاح کر ساہے۔ ابك طرف طبقة انشرات كايه حال تقاتو دومسرى طرف دُوسرس طبقول بين مرد وعورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں برکاری دیسے جیا تی اور فحش کاری وزنا کاری سکے سوا كوتي ويأ نهبيل ديا عامكما بحصرت عائشة رصني الله تعالئ عنها كابيان سبيه كه جا المبيت ميں يحاح كي چاله صورتیں تھیں۔ ایک تو دہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں را سیجے ہے کہ ایک آدمی دومسرے آدمی کواس کی زیرِ ولابیت لڑکی سکے لیے تھام کا پیغام دیتا۔ پھرمنظوری سکے بعدمہر دسے کراس سے کاح کربیتا ، دوسری صورت بر تقی که حورت جب بیش مسه پاک بوتی تواس کا شوم کهتا که فلا ت شخص کے پاس بیغام بھیج کراس سے اس کی شرم گاہ حاصل کرو ربینی زناکراؤی اور شو ہرخود اس سے لگ تفلک رہتا اوراس کے قریب نہ حایا یہال تک کہ واضح ہوجا آ کہ جس دمی سے شرمگاہ عال

کی تقی دمینی زناکرایا تھا) اس سے عمل تھم گیاہے۔حب حمل واضح ہوجا آتو اس کے بعد اگرشو ہر جا بہا تو اس عورت کے پاس جا ما۔ ایسا اس میے کیا جا ماتھا کہ لا کا مشرلین اور با کمال بہدا ہو اس نکاح کونکام استیضاع کہا ما تا تھا۔ داور اسی کو ہندوستان میں نیوگ کہتے ہیں۔ نکاح کیمیری متر یر تھی کہ دس آ دمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی ۔سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس مائے اور بدکاری کرتے ہوب وہ عورت حاملہ ہوماتی اور بچے بیدا ہو اتو پدائش کے بیند رات بعدوہ عورت سب كوبلاميحتى اورسب كوأ تا پرا ما مجال ناتھى كە كونى نە آئے۔ اس كے بعدوہ عور كہتى كە آپ لوگول كاجومعاملەتھا وە تو آپ لوگ مېلىنىتە ئى بى ادراب مېرسەنىلىن سەبىچە پىدا ہواہے ا ورك فلال وه تهارا بيّابيّه وه عورت ان مي مسحب كانام جائبي ليدنيتي اوروه أس كالرّكا مان لياجامًا -بیوتی نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے۔ وہ اپنے پاس كسى آنے والے سے انكار نذكرتی ميد رنڈياں ہوتی تقيب حوالينے درواز د ں برجھنڈياں گا ٹرے ركھتی تقيب تاکہ یہ نٹ نی کاکا کا دسے اور حران کے پاس جانا جا ہے سبے دحراک چانا جا سنے بحب ابسی عورست حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا توسب سے سب اس سے پاس جمع ہوتے اور قیا فہ ثناس کو بلا ستے۔ قیا فرسشناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑے کوئسی بھی شخص کے ساتھ ملی کرد تبا- پھر ہاس سسے مربوط مرومیا تا اور اس کالط کا کہلا تا۔ وہ اس سے انکار نہ کرسکتا تھا ۔۔ جب التّٰہ تعالیٰ نے محسستد وَلِلْهُ وَلِينَا لَهُ وَمِيعُونَ فرواياتُ وَمِا بِلِيت كرساك ويماح من وي كريسية مرف اللام يحاح با في بإجواج رائج سبة عرب میں مرد وعورت کے ارتباط کی تعص صورتیں ایسی بھی تقییں جو تلوار کی دھارا ورنیزے کی نوك پر دجود میں آتی تخیب بعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلا مغلوب قبیلے كى عورتول كوفيدكريك البنے حرم میں واضل کر میں تھا ، لیکن المیں عور تول سے سیدا جونے والی اولاد زند کی مجرعار محسوس کرتی تھی۔ ز ما نہ جا ہمیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد میریاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔ توک لیے دو و تیں بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے ستھے جو آبس میں سنگی بہن ہوتی تقییں۔ باپ کے طلاق دینے یا د فات پانے کے بعد میں اپنی سوتیلی ما*ل سے بھی تکاح کر فیتا تھا۔طلاق کا* اختیار مرد کو عاصل تھا۔اور اس کی کوئی صدمین شرحی

سله سيح بخارى: كتاب النكاح ، باب من قال لا يحاج الا لولى ١٩/٢ و الوداؤد : باب وجوه النكاح -له ابوداود ، نسخ للراجعة لعدالتطليقات الثلاث ، نيز كتب تغيير تتعلقه الطَّلَاق مُرَّ مَانِ

زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی۔ کوئی طبقہ یا اتسانوں کی کوئی قیم اسے تنتی البسہ

پھے مرداد کچھ عورتیں ایسی صرور تھیں جہیں اپنی بڑائی کا احساس اس بُرائی سے کھی عرف سے ہوئے سے

بازر کھتا تھا۔ پھرا زادعورتوں کا حال لوزا گوں کے متعابل نبستا اُجھا تھا۔ احسل معیب ہونڈیاں بی تیں ۔

اور ایسا مگتا ہے کہ اہل جاہمیت کی فالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی عارجی توں

ہوگا ہوں کرتی تھی چنا پنجسنن ابی داقد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفد ایک آدمی نے کھرا ہے اور اکسال خوالی اللہ اِسلامی ایسی بال سے زناکیا تھا۔ رسول اللہ اِسلامی بھی ایسی جو کہ گئی گئی آئی تشن ہیں جا جمیس کی بال سے زناکیا تھا۔ رسول اللہ اور ایسی میں لیسے دمیسی کوئی گئی آئی تشن ہیں جا ہمیت کی بات گئی ، اب تو لو کا کا اس کا ہوگا جس کی بیوی یا لوزش میں لیسے دمیسی جو جھرکا پیش ہوگا جس کی بیوی یا لوزش کے درمیان زمعہ کی لوزش کے بیٹے ہے۔ عبدالرحمان بن زمعہ سے بارسے میں جو جھرکا پیش کیا تھا وہ بھی معلوم ومعروف ہے سے عبدالرحمان بن زمعہ سے کے بارے میں جو جھرکا پیش

ما بلیت میں باب بیٹے کا تعلق بھی مختلف وعیت کا تھا۔ کچھ تو الیسے تھے ہو کہتے تھے سه ایک میں باب بیٹے کا تعلق می انسان کا تھا۔ کچھ تو الیسے تھے ہو کہتے تھے سه ایک میں میں مورو کے زمین پر جلتے بھرتے ہیں "

لیکن دوسری طرف کچھ الیے می تقے جو لڑکیوں کورسوائی اورخری کے نوف سے زندہ دفن کرنیتے

مقتے اور بچوں کو فقرو فاقہ کے فررسے ارڈ النقے تقصیلہ لیکن یو کہنا شکل ہے کہ یوسنگ دلی بیسے

پیمانے پررائج متمی کیونکہ عرب اپنے وشمن سے اپنی حفاظت سے لیے دوسروں کی برنسیت کہیں یا دولاد کے متماع تھے اوراس کا احساس مجی و کھتے ستھے۔

جہاں کہ سکے بھائیوں بچیرے بھائیوں اور کئے قبیلے کے لوگوں کے ابہی تعلقات کامعاملہ ہے تربہ فاصی پختہ اور ضبوط ہتھے کی وکھ توب کے لوگ قبائی تصبیب ہے کے سہارے بھیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے ۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماع بت کی روح لوری طرح کا رفرا ہوتی تھی ۔ جے بیے مرتے تھے ۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماع بت کی روح لوری طرح کا رفرا ہوتی تھی ۔ جے عصبیت کا جذبہ مزید مو آلٹ رکھتا تھا۔ درخقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نطاع می نبیا دیتھا۔ وہ لوگ اس شل پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پیرا تھے کہ انگھٹ کے مطابق عمل پیرا تھے کہ انگھٹ کے مطابق عمل پیرا تھے کہ انگھٹ کے انگھٹ کے

سے میم بخاری ۱/۹۹۹، ۱۰۹۵، ابوداؤد: الولاد بلفراش الله قرآن بجید ۱۰۱-۱۱: ۸۵، ۵۹- ۱: ۱۳-۱۸: ۸: ۸

اُو مَنظُلُوماً دلینے بھائی کی مدد کرونواہ ظالم ہویا مظلوم ) اس شل کے معنی میں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے دریعے کی گئی معنی تلالم کی مدد بیسب کر اُسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ البتہ شرف وسرداری میں ایک دوسرے سے آگے تھل جائے کا حیب نہ بہت سی دفعہ ایک ہمین سے وجود میں آنے والے قبائل کے دومیان جنگ کا سبب بن جایا کہ اُد سُ فنزئج میں منزئج میں وزُر نباک اُد سُ فنزئج عنس وزُر نباک اور بجر و تعذب وغیرہ کے واقعات میں دکھا جاسکتا ہے۔

جہاں پک مختلف قبائل کے ماری قوت ایک و دسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ بیری طرح شکرہ یہ ہے۔

یختہ سنے ۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے فلات بھگ ہیں ننا ہور ہی تھی ، البتہ دین اور مختلف منوا فات کے آمیزے سے تیار شرہ بعض رسوم دعا دات کی بردات بسا او قات جنگ کی جرّت و شدت میں کی آجاتی تھی اور بعض حالات میں مولاۃ ، معلق ادر تا بعداری کے اصولوں فی جرّت و مدر سے قبائل کیجا ہو جاتے تھے ۔ علاوہ ازیں حرام میلینے ان کی زندگی اور صول معاش کے لیے سمرا پا جمت و مدر سے ۔

قبائل کیجا ہو جاتے تھے ۔ علاوہ ازیں حرام میلینے ان کی زندگی اور صول معاش کے لیے سمرا پا جمت و مدر سے ۔

موسے تھا اور خرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جب نزرگی گذار دہے تھے ۔ عورت بھی اوز حریدی جاتی تو م کے باہمی تعلقات کم دور جاتی ہو تھی اور تھی اور تھا۔ کی جانوروں ہیں زندگی گذار دہے تھے ۔ عورت بھی اور تھا۔

جاتی تھی اور بعض او قات اس سے مقی اور تی میار سے عورائم اپنی رعایا سے خزالے ہونے با بنا فیانین جمد دور تھے۔

پر فوج کئی کہ نے کہ محدود تھے۔

اقتصادی حالت المعاش برنظر و النے سے ہوسکا ہے کہ تابع تقی راس کا اندازہ وہ کے ذرائع المعاش کے ماس کے اندازہ عرب کے خرائع المعاش کے ماش پرنظر و النے سے ہوسکا ہے کہ تجارتی ہی ان کے نزدیک عزودیا اندگی عاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی ، اور معلوم ہے کہ تجارتی اندور فت امن وسلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں اور جزیرہ العرب کا عال بیتھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن وسلامتی کا کہیں وجود نہتھا ہیں وجہ ہے کہ حرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار محکاظ، ذی المجاز؛ اور محرف قرم مگنے تھے۔

بہاں کے منتقوں کا معاملہ ہے توعوب اس میدان میں ساری ونیا سے پیچھے ستھے کپڑسے کی بہات کی مناقب کے بیٹرسے کی بنائی اور چرطے کی دِ باغیت وغیرہ کی شکل میں جوجبند نعتیں یا تی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر بمن جرہ اس میں اور شام کے منصل علاقوں میں تھیں۔ البنة اندرون عرب کھیتی باڑی اور گلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا۔

ساری عوب عورتیں سوت کانتی تقیں کئین شکل پیقی کرسادا مال و متاع ہمیشہ لرا نیوں کی رومی تبا تھا . فقراور کھوک کی وبا عام تھی اور لوگ عزوری کپڑول اور لیاس سے بھی ہڑی حدیک محروم استے تھے یہ تو اپنی جگرمُ تلے ہے ہی کہ اہلِ جاہلیت میں خُسیْس و رُ ذِیل عاد تیں اور وجدا ن و احسب لافی شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں بائی جاتی تھیں لیکن ان میں ایسے بہدیدہ

اخلاق فاضد تهي تصحبنيس ديكيمركر انسان ونك اورششندره عا ناسه مثلاً: ر. كرم وسخاوت \_\_\_\_ بيرا بل جابليت كا اليها وصعت تقابس بين وه ايك دوسم سيرة كك مکل بانے کی کوششش کری<u>ہ ت</u>ے سکتھ اور اس براس طرح فیخر کریتے سکھے کہ عرب سے آوسھے اشعار اسی کی نذر ہوگئتے ہیں ۔اس وصعت کی بنیا د رکسی سنے نو د اپنی تعربیت کی سہے ڈکسی نےکسی در کی ۔ حالت بینتی کہ سخت مباڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمال آجا آ اوراس کے بیاس اپنیاس ایک او ٹمنی کے سواکھے نہ ہوتا جواس کی اور اس کے کنیے کی زندگی کا وا مد ذرایعہ ہوتی تو بھی ۔ ایسی سنگین مالت کے با دسجرد\_اس پرسنجاوٹ کا جوش غالب آ جا تا اوروہ اٹھ کراسینے مہمان کے کے بیداینی اونٹنی ذرمے کرویا ان کے کرم ہی کا تیجہ تما کہ دہ بڑی بڑی دبیت اور افی داریا س اسمالیتے اور ہی طبع انسانوں کو رہا ہی اور خوزرزی سے بجا کر دوسے تمیول اور مرزاروں کے مقابل فمز کرتے ہتے۔ اسى كرم كانتيج تحاكد وه شراب نوشى ير فخركرت تقد اس كيدنيس كريد بذات خودكوني فخركی چیر بنفی مبکه اس بیسے کہ پر کرم و شخاوت کو آسان کر دنتی تھی کمیونکہ سنتے کی عالبت میں ال الثا ا ان فی طبیعت برگران تہیں گذرتا اس لیے یہ لوگ انگورسکے درخت کوکرم اور انگور کی شراب کو بنت الكرم كهتة منته. ما بلي اشعار كدُّوك وين ير نظر ذالي توبيدت وفيخر كا ايك اسم باب نظر لك كا عنتره بن شداد هبسی اینے مُعلقہ میں کتباہے ہ۔

ركدالهواجربالمشوف المعسلم قرنت بأرهربالتمال مفدم مالى، وعرضى وافرلوبيكلم وكماعلمت شمائلي وتكرمي ولقدشریت من المدامیة بعدما بزیاجهٔ صفراء ذات اسسرة مناذ اشریت فسانسنی مستهلک وإذ اصحوت فعالقص عن ناری

» میں نے دو پہر کی تیزی رکنے کے بعدا کیک زر درنگ کے دھاری دار جام بیوریں سے جو بائیں جانب رکھی ہوئی آپناک اور منہ نبدخم کے ساتھ تھا ، نشان لگی ہوئی صاف شفا ف شراب پی ۔اورجب میں پی ایتا ہوں تو اپنا مال لٹا ڈا لٹا ہوں۔ لیکن ممیری آبرو بھرلوپر رمتی سبے اس پر کوئی چوٹ نہیں آئی۔ ورجب میں ہوش ہیں آتا ہوں تب بھی سخاوت میں کوٹا ہی نہیں کہ آا اور ممیرا اخلاق وکرم جیساکچھ سبے تمہیں معلوم سبے "

بن کے کرم ہی کا نتیج تھا کہ وہ ہوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ب کے وکھ انہیں ہو نفع ماصل مہدتا ، یا نفع ماصل کرنے والوں کے عصصہ سے جو کھی فاضل نکے رہا اسے کینوں کو وہ دیتے تھے۔ اس میے قرآن پاک نے شراب اور جوتے کے نفع کا ابحار نہیں کیا بلکہ یہ فسنہ باباکہ قرائہ ما آگئا ہ ان کے نفع کا ابحار نہیں کیا بلکہ یہ فسنہ باباکہ قرائہ ما آگئا ہ ان کے نفع سے برا محکر ہے "

الم وفائے بر من نگفی میں اور جا بلیت کے اضلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہدکوان کے نزدیک دین کی جیٹیت ماصل تھی حب سے وہ بہرمال چھے دہتے تھے۔ اور اس ماہ میں اپنی اولا دکا نون اور اپنے گھر بار کی شاہی ہے تھے۔ اسے جوہ بہرمالی چھے دہتے تھے۔ اور اس ماہ میں اپنی اولا دکا نون اور اپنے گھر بار کی شاہی ہی تھے۔ اسے جوہ کے لیے بانی بن سحود تینیا نی بسموال بن عادیا اور ما جب بن زرار ہ کے داتھات کا فی ہیں۔

سا۔ نوداری و موتب نفس \_\_\_ اس برقائم رہا اور ظلم دجر برداشت ناکرنا مجی جا ہلبت کے معروف
افلاق میں سے تھا۔ اس کا بیجے یہ تھا کہ ان کی شہاعت وغیرت صدسے بڑھی مجوئی تھی۔ وہ فورا محبر کوک
امٹے تھے اور ذرا دراسی بات برجس سے ذات وا بائٹ کی برآتی شمشیروسان اٹھا لیتے اور نہایت
نوزیز جنگ چیردیتے ۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پروا نز دہتی۔
ہم ۔ عزائم کی جمیل \_\_ ابل جا بلیت کی ایک ضوعیت یہ بھی تھی کرجب وہ کسی کام کو مجدوا فتار کا ذراجہ سمجھ

كرانهام ديينے پرتل جاتے تو پيركوئي ركا دف انہيں روك بين تتى موه انى جان بيكيال كراس كا كانجام دالتے تتے .

مد جام د فرد واری اور سنیدگی .... بیر مجی اہل جاہلیت کے زدیک قابلِ سناس نو بر بھی، گریران کی صدیر روحی ہوئی شاہور تھی۔ بردھی ہوئی سنادگی ۔ اس کا نیتجہ برنما کا میں سادگی ۔ اس کا نیتجہ برنما کا میں سپائی اور امانت بائی جاتی تھی ۔ وہ فریب کاری و بدعہدی سے دوراو زُرِینَنظر تھے۔ کہ ان میں سپائی اور امانت بائی جاتی تھی ۔ وہ فریب کاری و بدعہدی سے دوراو زُریننظر تھے۔ برکہ جزیرت العرب کو ساری دنیا سے جو حیفرافیائی نبیت حاصل تھی اس کے عملا وہ کی وہ جسے بین کے جن کی و حیسے اہلی عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت ما میر کا بوجوا گھدنے تھی اخلاق سے جن کی و حیسے اہلی عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت ما میر کا بوجوا گھدنے تھی اخلاق سے جن کی و حیسے اہلی عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت ما میر کا بوجوا گھدنے

کے لیے منتخب کیا گیا ۔ کیونکہ یہ افلاق اگرچ بعض اوست است شترونساد کا میسب بن جاتے تھے اوران کی دجہ سے المناک حا ڈنات پیش آمائے شعے ایکن یہ فی نغبہ بڑسے قیمتی اخلاق تھے۔ پیچی تھوڑی سی اصلاح سے بعدانسانی معاشرے سے بیے نہایت مفیدین سکتے تھے اودیی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان اخلاق بین مجی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور پختگی عزم مسب سے گرال تیمت ا ورنفع بنش جو مرتها كيونكه اس قرت قابره ادرع بمضمم كع بغيرش وفسادكا فاتمه اورنظام مدل كاقياً

ا بل ما بلیت کے پھے اور می انعلاق فاضلہ تھے تیکن بہاں سب کا احاطہ کرنامقصود نہیں -

### ماران مبوس<u>ت</u>

نی مظافظ الا کاسلانس بین صول یقیم کیاجاسکتا ہے ۔ دوسرا صحب بیابی ایک صدیحی کی محت برابل سیستان است این است الله المسلام بیابی المسلام بیابی المسلام بیابی المسلام بیابی المسلام بیابی المسلام بی بین المسلام بین المسلام بین بین المسلام بین بین المسلام بین المسلام

وومراحظه عدنان ساه پرلینی عدنان بن أد بن بیسع بن سالهان بن عوص بن بوز بن تموال بن آبی بن علی بن کاشد بن حزا بن بلداس بن پرلات بن طابخ بن جاحم بن آحش بن ماخی بن عیص بن عیقر بن عبیر بن الدعا بن حمدان بن سنبری بیر بی بن بحز ن بن طیحن بن آرعوی بن عیص بن دیشان بن عیصر بن اعتبد بن الدعا بن حمدان بن سنبری بیر بی بی بحز ن بن طیحن بن آرعوی بن عیمس بن دیشان بن عیصر بن افتاد بن آبیه م بن مقصر بن ناحث بن زاری بن بحری بن عوضه بن عوضه بن عوام بن قیدار بن اسماعیال بن الرام برعد علد الساا مرسکیه

موسار حصمه المحصمه المواسيم عليداللام مساويد و الرائميم بن تاريخ (آزر) بن فاحوربن ساره عليداللام بن الموضعة المساوع المالاغ بن راعو بن فالح بن عابر بن شالخ بن ادفحت بن سام بن نوح عليدالسلام بن لا مك بن متوشلخ بن الخوخ بن راعو بن والمحاسلام بن الأمك بن متوشلخ بن الخوخ بن راحو بن مهلائيل بن فيئان بن آؤشر بن شيث بن آدم عليدالسلام الماسلام الماسل

له ابن شام الرا، وتلقی فہوم الل الن رص ۵، و رحمة للعالمین ۱/۱۱ تا ۱۹، ۵۴ ملاء ابن سعب کی روایت سے جمع سله علام منصور بوری نے بڑی وقیق تحقیق کے بعدیہ صدنسپ کلبی اور ابن سعب کی روایت سے جمع کیا ہے۔ کیا ہے ویکھنے رحمة للعالمین ۱/۱۹ تا اور کئی گافذیمی اس مصبے کی بابت بڑا اختسالات ہے۔ سلے ابن بشام ارم تا ہم ۔ تلقیع الفاری ماٹ خلاصته السیعی و دحمة للعالمین ۱۸، ابعض الوں کے متعلق ان افذیمی اور جمة للعالمین ۱۸، ابعض الفاری میں مافظ بھی جب ۔ اور بعض نام بعض آفذیت سافظ بھی جی ا

نی مین اور و این کے اعلیٰ باشم بن عبد مناف کی نسبت سے ف نواوہ باشم کے نام حالوادہ سے معروف ہے۔ اس میے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ باشم اور ان کے بعد سے بعض فراد ك مختصر حالات بيش كردسية عائي -

ا۔ ها الشم : هم تبا چیکے بین کرحب بنو عبدِ منات اور بنو عیدالدار سکے درمیان عهدول کی تقییم پر مصا لحت ہوگئی توعیدِ مناف کی اولاد میں باشم ہی کوسِقاً یہ اور برفادہ لینی حجاج کرام کو پاتی بلانے ا وران کی میز یا نی کرنے کا منصب حاصل ہوًا- ہائٹم بڑے معز زا در مالدار شقے۔ پر مپیلے تحض ہیں جنہول سنے مکتے میں حاجیوں کوشور با روق سان کر کھلاسنے کا اہتمام کیا- ان کااصل نام عُرُومُھا کیکن روٹی تور کرشورسیے میں ملننے کی وجہ سے ان کو ہشم کہا جانے لگا کیونکہ ہاشم سے معنی ہیں تور سے دالا۔ بھر میں ہاشم وہ بیلے آ دمی ہیں جنہوں سنے قریش سے لیے گرمی اور مباٹرے سے دو سالانہ تمجار تی مفوں کی بنیاد رکھی ان سکے بارسے میں شاع کہا ہے:

قوم بمكة مُسنستين عهامت عبروالذىحشم التربيد لقوم سست اليه الرحلتانكلاهما سفوالشتاء ورحلة الأمسيات

« یه نَرُوبی بین جنہوں نے قعط کی ادمی ہوئی اپنی لاغ قدم کومکہ میں روٹیاں توڑ کرشورسے میں تعبگو تھیگو کر کھانا تیں اور حاشہ اور گری سے دولوں سفروں کی بنیا د رکھی ؟

ان كاليك يم دانعه يه ہے كہ وہ تجارت كے كيے ملك ثنام تشريف نے كئے ، داستے ميں مريغ پہنچے تو وہاں تبدیلة بنی نتمار کی ایک خاتون سَلمی بنت عُرُوست شادی کربی اور کیجھ دنوں دہی طہرے ر ہے ۔ پھر بیوی کو حالتِ ممل میں میکے ہی میں چیوڈ کر ملک شام روانہ ہوگئے اور و بال ماکر فلسطین كے شہر غُزِّ أَ بِي أَنْقَالَ كُرِيكَ أَ ادھ مُسَلِّي كے بطن سے بُحيّ بيدا ہوا - يرسُّ لُكُ كَي بات سب جو تكه نيكے كيسرك بالول مين سفيدى تقى اس ليد على فيداس كا مّام شيئيه ركفاً اوريَشْرِب مين ابني ميك بى مح اندراس کی پرورش کی۔آگے جل کرمہی بچہ عیدالمُطلِّبْ کے نام سے شہور ہوا۔عرصے تک فاندان ہاشم کے کسی آدی کو اس کے وجود کا علم نہ ہوسکا۔ ہاشم کے کل جار بیٹے اور یا پنج بیٹمیال تھیں جن ك نام يدين - اسد، الوسيقي ، تضله ، عيد المُطَلِث تَنْفار ، خالده ، ضعيفه ، رقيه اور جنة -٢- عبد المُطلِب يعلِيه علام منطب

ا شم کے بعدان کے بھائی مظلب کو ملا۔ یہ تھی اپنی قوم میں بڑی خوبی واعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ما بی نهبیں جاتی تھی۔ ان کی سخاو*ت کے سبب قریش نے ان کالقب فیاض دکھ حھیوڈ ا*تھا جبشیں یعنی عبدالمطلب ..... دس بارہ برس کے ہوگئے تومطلب کوان کاعلم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ مُوسے جب یترب کے قریب پہنچ اور شیب پر نظل۔ رائی قوالنگبار ہو گئے انہیں سینے سے لگا لیا اور پیراپٹی سواری پر پیھیے بٹھاکہ کمت کے لیے دوانہ ہوگئے۔ گرشیب نے ال کی اعبازت کے بغبرماته وباستصب انكاركروباءاس ليفطلب ان كى ال سے اوبازت كے طالب ہوستے گرمال نے اجازت نه دی . آخرمُطَّلِبْ نے کہا کہ بیانے والدکی حکومت اور النّد کے حرم کی طرف حارسے ہیں۔ اس پر ماں سفے اعازت دے دی اور مقلب انہیں اپنے اُونٹ پر شماکہ مکہ ہے آئے ۔ کمنے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے معنی مُظّلِب کا غلام ہے مُظّلین نے کہانہیں نہیں۔ یہ میراہمتیجا یعنی میرسے بھائی ہاشم کا لوکا ہے۔ پیرٹینیہ نے مطلب سے پاس بہورش یا تی اور جوان ہوستے — اس کے بعدمقام رومان رہین ہیں مُطَلِبْ کی وفات ہوگئی اوران کے چھوڈے ہُوستے مناصب عبدالمُطَلِبُ كوماصل مُوستَ معدالُطَليب سنه ابني قوم ميں اس قدر شروت واعزاز ماصل كياكران كے آباروا جلادین بھی کوئی اس مقام کونہ بہنچے سکاتھا۔ قوم نے انہیں دل سے چا با اوران کی بڑی

حب مُطَلِب کی دفات ہوگی تو فو فل نے عبدالمُظَلِف کے صون برفاصیا نہ تبصہ کہ لیا یعبدالمُظَلِف خور اللهُ الله عبدالمُظَلِف کے جو کو کو سے اپنے جہا کے فعلات مدد جا ہی لیکن انہوں نے یہ کہ کرمعذرت کر دی کہم تمہا ہے اور تمہا رسے جہا کے درمیان دخیل نہیں ہوسکتے ۔ آخر عبدالمُظَلِف نے بنی تجاری اپنے ماموں کو کچاشا کہ سیجے جس میں ان کا ماموں ایوسعد بن عدی اُنٹی سوار کی دوانہ ہوا و اور کہا ماموں جان اِگھ کے دور ان کے کہ درمیان دخیل میں اتراء عبدالمُظَلِف وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان اِگھ تشریف نے دہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان اِگھ تشریف نے دہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان اِگھ تشریف نے کہا نہیں خوا کی قدیم ایسان کے کوئون کے ہمراہ بیٹھا تھا الباعد ایوسک آئر فول سے مراہ بیٹھا تھا الباعد ایوسک مریقان کھڑا ہوا - نوفل مُطِیم میں شائنے قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا الباعد نے توار بے نیام کرتے ہوئے کہا اِس کے درب کی قدیم اِلگہ تم نے میرے بھانبے کی زمین وابس نہ کہ دول گا ۔ نوفل نے کہا ایجھا اور میں نے دابس کہ دی وابس کہ دول گا ۔ نوفل نے کہا ایجھا الو میں نے دابس کہ دی وابس کہ دول گا ۔ نوفل نے کہا ایجھا اور میں نے دابس کہ دول کا ۔ نوفل نے کہا ایجھا اور میں نے دابس کہ دیسے دیا ہے کہا ہے ایکھا اور میں نے دابس کہ دی وابس کہ دیں اور میں دی وابس کہ دی وابس کہ دی وابس کہ دی وابس کہ دول گا ۔ نوفل نے کہا ایجھا اور میں نے دابس کہ اور کی دی داس پر ابوس میں نے دول کی کھڑی کی دی داس کی اور کیا کھڑی کہا کھا کہ کو دی داس کی انہوں کی کھڑی کیا کھڑی کے دی داس کی انہوں کے دول کے کہا کھی کا کھڑی کے دول کے کہا کھی کو دی داس کے دول گا ۔ نوفل نے کہا ایجھا اور میں نے دابس کی انہوں کے کہا کھر کے دول کے کہا کھر کی دول گا ۔ نوفل نے کہا کھر کو کھر کی دول گا ۔ نوفل نے کہا کھر کھر کھر کی دول گا ۔ نوفل نے کہا کھر کھر کھر کی دول گا ۔ نوفل نے کہا کھر کی دول گا ۔ نوفل نے کہا کھر کھر کھر کی دول گا ۔ نوفل نے کہا کھر کی دول گا ۔ نوفل نے کہا کھر کی دول گا کے دول کے کہا کھر کھر کی دول گا کے دول کے کہا کھر کھر کھر کی دول گا کے دول کے کو کھر کھر کے دول کے کو کھر کھر کھر کی دول گا کے دول کھر کھر ک

مشرَئ قریش کوگواہ بنایا بھرعبدالمطّلب کے گرگیا اور بن دورمقیم رہ کوئرہ کرنے کے بعد مدینہ واہل ہیں گیا ۔

اس داقعے کے بعد فوقل نے بنی ہاشم کے خلات بنی عبیم سے باہی تعاون کا عبدو ہیان کیا ۔ ادھر بنو مخترا المطّلب ہی اس طرح مدد کی ہے قو کہنے گئے کہ عبدالمطّلب ہی اس طرح مدد کی ہے قو کہنے گئے کہ عبدالمطّلب ہی وجہ یہ تھی مہاری الله طَلِب ہی اولاد ہے ۔ اس کی وجہ یہ تھی مہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے ۔ ابنائی وجہ یہ تھی کرعبر منان کی ماں قبیل فرز اعرب المائندوں میں جاکہ بنوعبیشمس اور بنو فرق کی کے خلاف بنویا شم سے تعاون کا عبدو ہیان کیا ۔ بہی پیان تفاح آگے جل کرد اسلامی دور میں فتے مکہ کا مبدب بنا تفصیل اپنی عبگہ آرہی ہے جب

میت الله کے تعلق سے عبدالمطّلب کے ساتھ دواہم واقعات پیش آئے ، ایک جاہ زُمُوُم کی کمدا نی کا دا قعدا در دوسسرا فیل کا دا قعہ ۔

چاہ رمزم کی کھارتی اسمی ایک انہیں دورم ہے اور رمزم کی کھارتی کا کنوال کھودنے کا حکم دیا جارہ اسے اور خواب ہی ہیں انہیں اس کی جگہ ہی تبالی گئی ۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزی برامد ہوئیں جونو فرقم نے کہ مچھوٹرت وقت چاہ زمزم ہیں دفن کی تھیں ۔ یعنی تلواری ، زرمیں ، اور سونے کے دونوں ہمان المخلب نے تلواروں سے کھے کا وروازہ ڈھالا۔ سونے کے دونوں ہم ان بھی دروازے ہی میں فٹ کئے اور ماجھول کوزمزم بلانے کا بندولست کیا۔

کھول کے دوران یہ واقع بھی پیش آیا کہ جیب زمزم کا کنوال نمو دار ہوگیا تو قریش نے علیم لیکن سے جگر افروع کیا اور مفالہ کیا کہ بہیں بھی کھول کی میں شرک کرو ۔ عبدالم فلب نے کہا میں ایسا نہیں کرسکتا ۔ ہیں اس کام کے بیے مضرص کیا گیا ہوں ، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے ۔ یہاں تک کر فیصلے کے بین معد کی ایک کا ہمنہ مورت کے بیاس جانا طے ہوا اور لوگ مگرے روا نہی ہوگئے اس کن ماستے ہیں اللہ تعالی نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف ماستے ہیں اللہ فلب کے ماتھ مخصوص ہے۔ اس لیے داستے ہی سے میسٹ آئے ۔ یہی موقع تھا جب عبدالمظب نے ندرمانی کراگر اللہ نے اُنہیں دس لاکے عطا کئے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچ عبدالمظب نے ندرمانی کراگر اللہ نے کو کھی ہے یاس قریان کر دیں گئے۔

عه مختصريرة الرسول إستني الاسلام محدين حدالو إب تجدي ص ام ١٧٠ م هم ان بشام ١٧١١ ما ١٥٠

میں ایک بہت بڑا گلیسا تعمیر کیا <u>۔اور جا با</u>کہ عرب کا جج اسی کی طرت بھیردسے گرجب اس کی شمر نبوکنا نہ کے ایک آ دمی کو بھوئی تواس نے دات کے وقت کلیسا سے انرزگھس کر اس کے قبلے پر پائنا نہ پوت دیا۔ أبربه كويتا عيلا توسخت برسم بوا-اورسا عصبزار كاايك لشكر يترارك كريكي كودها في سك لي كل كارا ہوا اس نے اینے بیار ایک زروست اتھی تھی منتخب کیا بسٹ کرمیں کل نویا تیرہ اتھی تھے۔ ابرہم يمن ست يغاركرًا بوامُنعَسُ ببنيا اوروبال اسيف فتكركو ترتيب ديكراود بانمى كو تياركرك بكيّ بين اخلے سے بیسے میل بڑا حبب مُزْ دَلِفَهُ اور مِنی کے درمیان دادی مُحَسّریں بہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کیسے کی طرت برصفے سے بیے کسی طرح نہ اٹھا ۔ اس کا رُخ شمال جنوب یامشرق کی طرف کیا جا آ تو اٹھ کر دورسے مكتا كيكن كيھے كى طروت كيا جا يا توبعيٹھ ما آ - اسى دوران الندسفے چڑايوں كا ايك خجند بيسى ويا حس تے تشکررٹیکری جیسے پیھرگرائے اورالٹرنے اس سے انہیں کھائے ہوئے بھش کی طرح بنا دیا ۔ پرٹیال ا با بیل ا در قمری مبیسی تقییں ، ہرجیے یا سے پاس تین تین کنکریاں تھیں ،ایک چونجی میں اور دوہ بنجول میں کیال بین میں تار گر ایک ماتی تھیں اس سے اعضار کٹنا شروع ہوجا نے ستھے اوروہ رہا آتھا کیکیاں برا دمی کونهیں لگی تغیس ،نیکن شکر میں ایسی میعگذر بھی کہ میرخص دوسے کورونڈ! گیٹا گڑا پڑ<sup>ت</sup>ا مجاگ ہا تقا- بير بعبلسكنے ولسلے برداہ پرگر دسبے شخے اور بر پیشنے پرم دیسہے۔ ا وحراً بُرُبَهُ پرالسّٰد نے ایسی آفت بعيمى كداس كى انتظيموں سكے بور حجرو گئے اور صنعار بہنچتے بہنچتے جو زے جیسا ہوگیا۔ بھراس كاسيد بھيٹ گیاء دل با ہر تکل آیا۔ اور وہ مرکبا۔

اُرْم مرکساس ملے کھ قع پہنے کے باشد سے مان سے فون سے گھا ٹیوں میں مجھ گئے تھے اور پہاڑی چرٹیوں پر جا چھنے سے جب لشکو پر عذاب ازل ہو گیا تو اطمینان سے لینے گروں کو بہت آئے لیہ اور پہاڑی چرٹیوں پر جا چھنے سے جب لشکو پر عذاب ان برکسے مقتال کی پیوائش سے مرت پہاس یا پہنین دن پیلے ماہ محرم میں بیش کیا تھا ابدا یہ الحکے کے کی فرودی کے اوا خریا ماری کے اوائل کا واقعہ ہے یہ درجقیقت ایک تمہیدی نشائی تھی جوالٹر نے اپنے نبی اور اپنے کعیہ کے لیے فل برفر مائی تھی کیوکھ کے اسے فل برفر مائی تھی کیوکھ کے اسے نسان کھی کے اسے نسان کھی کیوکھ کے اسے نسان کھی کیوکھ کے اسے نسان کے باسٹ ندے لمان

و ابن شام ارسم تا ۲۹

تھے۔ اس کے اوجود اس پرالٹارکے ڈسمن بینی مشرکین کا تسلط پوکیا تھا ہیںا کہ جُخت نظر کے جملہ دُش ہنا اور اہل دو ما کے قبیضہ دسٹ ہے ، سے ظاہر ہے۔ لیکن اس کے برفالات کعبہ پر عیب اُیوں کونسلط عال نہ ہوسکاء حالا نکہ اس وقت بہی مسلمان ستھے اور کیسے کے باشتہ ہے مشرک تھے۔

پیریہ واقعہ ایسے صالات میں بیش آیا کہ اس کی خبراس وقت کی متمدّن دنیا کے بیش علاقو لینی روم و فارس بین آنا فانا پہنچ گئے۔ کیو کھ بیش کا روم بول سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فارسیل کی نظر ومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ روم بول اور ان سے طلیغوں کے ساتھ بیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لینتے رہتے ہتھے ۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے سے بعدا بل فارس نے نہایت تیزی سے کم اس واقعے سے بعدا بل فارس نے نہایت تیزی سے ایمن پر قبصد کی نمائندہ تھیں ۔ اس لیے اس واقعے کے بعدا بل فارس نے نہایت این کے نشرف کے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگا ہیں فانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوگئیں۔ انہیں بیت اللہ کے نشرف معظمت کا ایک کھلا ہوا خوائی نشان و کھلائی پڑھ گیا ۔ اور یہ بات ولوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو انٹر نے تقدیس کے لیے ختنے کیا ہے۔ ابدا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا وعوائی نہوت کو انٹر نے ساتھ اٹھنا اس واقعے سے تقاضے سے عین مطابق ہوگا ۔ اور اس خدائی حکمت کی تفیہ ہوگا ہو کے ساتھ اٹھنا اس واقعے سے تقاضے سے عین مطابق ہوگا ۔ اور اس خدائی حکمت کی تفیہ ہوگا ہو عالم اسباب سے بالا ترطر بیتے پر اہل ایمان کے خلاف شرکین کی مدد میں فی مشیدہ تھی۔ مقالم اسباب سے بالا ترطر بیتے پر اہل ایمان کے خلاف شرکین کی مدد میں فیشٹیدہ تھی۔

عبدالنظلب کے کل دس بیٹے تھے بن کے نام یہ بین : حاریث ، ڈبیر ، ابوطاً اب ، عباللہ کم زُون ، ابوطاً اب ، عباللہ کم زُون ، ابوطاً بن ، مغذم جمعت داور قیاش۔ بعض نے کہا ہے کہ گبارہ تھے ۔ ایک نام حمز وائے متا اور تعجم اور ایک نام حمل نفا ایکن قتم تھا اور تعجم اور تھے کہا ہے کہ تیرہ سے کہ تیرہ سے کہا ہے کہ تیرہ سے کہا ہے کہ ایک کانام عبدالا میداور ایک کانام حمل تفا اور قتم نام کا دس کے قائدین کہتے ہیں کہ متوم ہی کا دوسرانام عبدالا عبداور غیداتی کا دوسرانام حجل تھا اور قتم نام کا کوئی شخص عبدالمطلب کی اولا دیس نہ تھا ۔ از وئی اور ائی کہ بیٹیاں چھے تھیں ۔ نام یہ ہیں: الحکیم ان کانام بیضار ہے ۔ بُرّہ ۔ عَاہِکہ یصفیہ ۔ اُزوئی اور ائی کہ تاہ کہ بیٹیاں جھے تھیں۔ نام یہ ہیں: الحکیم ان کانام بیضار ہے۔ بُرّہ ۔ عَاہِکہ یصفیہ ۔ اُزوئی اور ائیکہ نے ا

س- عَبْلُ اللّٰهِ \_\_\_رَبِسُولُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ ع

ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم بن لیفظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھیں ۔ عبدالمظّلِب کی اولا وہی عبداللہ سب سے زیا وہ خولصورت پاکدامن اور جیسے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلاتے تھے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبدالمظّلین سے لڑکول کی تعدٰ و بوری دس ہوگئی اور

نك منتقع الغبوم ص ٨،٩ رحمة اللعالمين ١/١٥، ١٦

وہ بیاؤ کینے کے لائن ہوگئے۔ توعبد المطلب نے انہیں اپنی ندرسے آگاہ کیا۔سب نے بات وال لی۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام مکھے ۔ اور مُبَل کے قبیم کے حوالے کیا۔ قبم نے تیروں کو گروش وے کر قرعہ نکالا توعبراللّٰد کا نام بھلا۔ عبدالمُظّٰلِبْ نے عبداللّٰہ کا ہاتھ بکرا اجھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس سے گئے۔ لیکن قریش اور خصوصاً عبالتہ۔ كے نهبال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ كے مجاتی ابوطالب آرسے آتے بعبدالمطلب سف کہ تب میں اپنی نذر کا کیا کروں ؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عُرآ فہُ کے پاس جاکر صل دریا فت کریں۔ عبد المطلب ايك عراف كرك باس كية اس في كها كد عبد التداور وس او نول كي درمبان قرعه الداري كرين، أكر عبدالله كے نام قرعه تنكلے تو مزير دس ا دنٹ براها ديں -اس طرح اونٹ براها تے جائيں اور قرعها زازی کرتے جائیں، بہاں مک کر الله راضی ہوجائے ، پھراؤٹوں کے نام قرعہ کل آئے تواہیں ذبح كردين بعيدالمطلب نے واپس آكر عبدالله اور دس اونٹوں كے درمیان قرعمه اندازی كی مگر قرعه عبدالتارك نام بكلا - اس كے بعدوہ وس وس او ترف براهاتے كئے اور قرمو اندازى كرتے كئے مكر قرعه عبدالتدكي امم هي بحلياً و با رجب سواونث بوُرے موسكنے تو قرعدا وسوں كے نام نكلا- اب عبدالمظلت نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبے کیا ور وہی چھوٹر دیا کسی انسان یا درندے کے بلے کوئی رکاوٹ ندمقی ۔ اس واقعے سے پہلے قرایش اور عرب میں ٹون بہار دمیت ہی مقدار وکش اونٹ تھی مگراس اقعے کے بعد سوا ونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے تھی اس تقار کوبرقرار رکھا۔ نبی وَالله اللَّاللَّات الله آب کا برارشا دمروی سب کریں دو ذبیج کی اولا دمول - ایک حضرت اسماعیس علیالسلام اورودسر

عبدالمُظَین نے اپنے صاحبزا دے عیداللّٰہ کی ثنا دی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کی جو دہب بن عبدِمنا ن بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزا دی تھیں اورنسب اور یہ ہے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین فا تون شمار ہوتی تھیں ۔ ان کے والدنسب اور شرف دونول جینیہ بنوزہ ہو کے سروار یہ ہے ۔ وہ مکہ ہی میں زخصت ہوکر حضرت عبداللّٰہ کے یاس آئیس کر تھوٹ ہے عصاب موراللّٰہ کوعبداللّٰہ کی عبداللّٰہ کوعبداللّٰہ کوعبداللّٰہ کوعبداللّٰہ کوعبداللّٰہ کوعبداللّٰہ کوعبداللّٰہ کوعبداللّٰہ کوعبداللّٰہ کو عبداللّٰہ کوعبداللّٰہ کو عبداللّٰہ کو عبداللّٰہ کوعبداللّٰہ کو عبداللّٰہ کے

لا من بشام ۱/۱۵۱۱ م ۱۵۵ دحمة للعالمين ۱/۹۰، ۹۰ متصرببرة الرسول سنسيخ عيالله نجدى صديما ۱۲۲،۲۲، ۲۳۰

ويعاور للحدا خارجانى الغماغم ومساتركت فى الناس مش ابن هاشم تعاوره اصعابه في التزاحم فقد كان معطاء كثير التراحم فقد كان معطاء كثير التراحم

عف جانب البطحاء من ابن هاشم دعته المنايا دعوة وشاجابها عشية راحوا يحملون سبريس فان تك غالته المنايا وربيها

دربطهای آخوش باشم کے صابر اوے سے فالی ہوگئی۔ وہ ہانگ وَحروکش کے دربیان
ایک محدمیں آسودہ خواب ہوگی اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے بسیک کہ دیا۔
اب موت نے وگوں میں ابن ہاشم ہیسا کوئی انسان نہیں چھوڈ اوکتنی حسیت ناک مخی ، وہ شاخیہ لوگ انہیں تخت پر اصلات نے سے جارہ ہے تھے ۔ اگر موت اور موت کے حواوث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے واوان کے کر دار کے نقوش نہیں مٹائے ایک ،وہ بٹے وانا اور جم ول سق ان کا وجود ختم کر دیا ہے واوان کے کر دار کے نقوش نہیں مٹائے ایک ،وہ بٹے وانا اور جم ول سق ان کا وجود ختم کر دیا ہے وان کے کر دار کے نقوش نہیں مٹائے ایک ہو ہوئے وانا اور جم ول سق کا معبداللہ کا کئی ترک یہ تھا، یا کئی اونٹ ، کریوں کا ایک ریوٹر ، ایک میشی اور ٹری جن کا نام بیات تھا اور کیست آئم ایمن بی جنہوں نے دسول اللہ میٹان کا کو وکھالایا تھا کیا کہ سے تھا اور کیست آئم ایمن بی جنہوں نے دسول اللہ میٹان کا کو وکھالایا تھا کیا

عنه ابن بشام ۱/۱ ۱۵ ، م ۱۵ فقر البيره از محد قرالي مست ركست ركله المين ۱/۱۹ عنه طبقات ابن سعد ا/۱۲

الله المن المنتاج عبد التم من التي العبي العبيم من الما المنتاج المراد الم

# ولاد باسعاد الرسطياطيبهم ال

رسول الله ويُنظِينُ الله مِن شِعَب بنى باشم كے اندر ور ربیع الاول الله می والدول الله می والدول الله و الدول الله و ا كتخت نشيني كاچاليه وارسال تھا۔ اور-۱ با ۱۲ اپريل العظام كى تاريخ تھى ۔ علامہ محدسليمان صاحبيان منصور بورئ اورممود بإشافلكي كيختيق مبي سيسية

ابنِ سُعْد كى رواميت بهدك رسول الله يَنْ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَى والده فعرايا "حبب آب كى والارت بهونى تومیرسے جسم سے ایک نور ٹکلا جس سے ٹکک شام سکے محل روشن ہوسگئے ۔ امام اٹھ دسنے حضرت مواض بن ساربیسسے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرانی سیے سیم

بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولا دت کے دقت بعض واقعات نبوت کے پیش نہے کے طور پڑ لم ہور نبریر مبوستے ، بعنی ایوا اِن کسرلی سے چودہ کنگویے کر گئے۔ مجوں کا انس کدہ تھنٹا ہوگیا۔ بیجرو ساوہ نتک ہوگیا اوراس کے گرسے منہدم ہوگئے۔ یہ بہنی کی روایت سبے میکن محدغزالی نے کسس كودرست تسليم نهيس كيا تكيي-

وں دت کے بعد آپ کی والدہ نے عبدالمطلب کے پاس بیستے کی نوشخبری بھیوائی۔ وہ شادا ل و فرحال تشریف لائے اور آپ کونا زکھیہ میں سے حاکرات تعالیٰ سے دعاکی ، اسس کاشکرا داکیا اور آپ کانام مستخب سیک تجویز کیا - بیانام حرب میں معروف نه تھا - بھرعرب وستور کے ملابق ساتویں دن معتند کیا ہے۔

<sup>&</sup>quot; بریخ خصری ا ۱۱۲ رحمة للعالمین الهما، ۹ مارایل کی آریخ کافتالت عیسوی تقویم سے اختلات کانتیج ہے۔

مختص البيرة كشيخ عيدالله مسال ابن سعد ١١٣/١ -

ايضأ مختعابيرة مسكا

س ويمين نقه السرة محد غزال صهبي .

ابن بشام ۱۱۹۰۱،۱۵۹ ماری خصری ۱/۱۱ ایک قول یرمی ہے کہ آپ مختون (ختنہ کئے بوکٹ) پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیے تلقیح الغہوم صریع گراہن تیم کہتے جیں کہ اس بارسے میں کوئی آبایت حدیث نهي*ن ديكيفية ز*اد المعاد الر^ ا

آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے الولہب کی لونڈی تُوُینْہر نے دودھ بلایا۔ اس و اس کی گودیں جو بچہ تھا اس کا نام مسروع تھا۔ تُویبُرنے آپ سے پہلے حضرت بمزہ بن عبدالمُظَّبِ کو اور آپ کے بعد البُسُلم بن عبدالاسد مخزومی کو بھی دووھ میلایا تھا۔

عرب کے شہری باشدوں کا دستورتھا کہ دہ اپنے پچل کوشہری امراض سے دور کھنے

منی سعد میں

کے لیے دہ دہ یا لیے دالی بُرْدِی عورتوں کے حوالے کر دیا کرستے تھے تاکدان کے

جسم طاقتورا ورا عصاب مضبوط ہول اور اپنے گہوارہ ہی سے فالص اور مقوس عربی زبان سیکھیں۔

اسی دستورکے مطابق عبد المُقلِب نے دودھ پلانے والی دایہ تلاش کی ادر نبی شِلا الفیاتی لا کو حضرت ملیم شہر بنت ابی ڈویٹ سے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن کمرکی ایک فاتون تضیں ۔ان کے شوہر کا نام مار این عبدالفی کا در کھتے ستھے۔

بن عبدالفی کا در کنیت ابو کہشر تھی اور دہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق در کھتے ستھے۔

رفناعت کے دوران مصرت علیم سنے یہ میں انھا تھا کی برکت کے لیے ایے منافر دیکھے کورا یا حررت رہ گئیں۔ تفصیلات انہیں کی زیانی مینئے ۔ ابن اسحان کہتے ہیں کہ صرت علیم ابیان کیا کہ تی تھیں کہ وہ اپنے شوہ کے ساتھ ابنالیک حجود ٹا سا دودھ بیتا بچر سے کرنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہرست یا ہر دودھ پینے والے بچول کی تلاش میں تکلیں۔ یہ تحط سالی کے ون تھے اور تحط نے کچھ باتی نہ مجود ٹا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گرھی پر سوارتھی اور ہمارے یاس ایک اُونمنی ہی تھی اس بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ تکلیا تھا۔ اِدھ مینوک سے بچے اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سونہ ہیں سکتے اس سے ایک قطرہ دودھ نہ تکلیا تھا۔ اِدھ مینوک سے بچے اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سونہ ہیں سکتے

اده رضی عورتی میرے ہمراہ آئی تعین سب کوکوئی ذکوئی بچتر بل گیا صرف مجد ہی کون ال کو جب دالہی کی باری آئی قرمی نے اپنے شوہرے کہا فدا کی تسم المجھے امچھا انہیں لگتا کہ میمری ساری سہ بلیاں تو نیچے سے سے کرمائیں اور تنہا میں کوئی بچتر سے بغیر دالیں جا وال میں جا کراسی تیمے نیچے کو سیدی ہوں میں جا کرت دسے داس کے سیدی ہوں میں جمارسے میے برکت دسے داس کے بعد میں سنے جا کر بچر سے لیا اور محض اس بنا پر سے لیا کہ کوئی اور بچر نہ بل مرکا ۔

معنرت ملی آئی اور اسے اپنی اور اسے اپنی اور اسے اپنی اور اسے اپنی ان اور اسے اپنی انٹوش میں رکھا تواس نے جس قدر چا یا دونوں بینے دودھ سے ساتھ اس پرامنڈ پٹے اور اس نے میں شکم سیر ہوکر پیا ، اس سے ساتھ اس سے بھائی نے بھی شکم سیر ہوکر پیا ، بھر دونوں سوگئے مالانکہ اس سے بیٹے ہم اپنے بچے سے ساتھ سونہ بیں سکتے تھے ۔ ادھر میرے شوہر اوٹنی دوہ نے گئے تو دیکھ سے بیٹے ہم اپنے بچے سے ساتھ سونہ بیں سکتے تھے ۔ ادھر میرے شوہر اوٹنی دوہ نے گئے تو دیکھ سے کہ اسس کا تھن دودھ سے برزیہ ہے ۔ انہوں نے اثنا دودھ دویا کہ ہم دونوں نے نہا بت آسودہ ہو کہ پیا اور بڑے آرام سے دائے گراری ، ان کا بیان سے کو میرے ہوئی تومیرے شوہر نے کہا ہیلی افراک قدم تمہنے ایک با برکت دوے ماصل کی ہے ۔ میں نے کہا : بچھے بھی بہی توقع ہے ۔ میں انہی اسی خستہ مال گھی یہ سوار ہوئی میرائی اسی خستہ مال گھی یہ سوار ہوئی میرائی اسی خستہ مال گھی یہ سوار ہوئی

فدا کو سم تم شنے ایک با برکت روح عاصل کی ہے۔ یں نے کہا: شجھے بھی بہی توقع ہے۔

علیظہ کہتی ہیں کہ اس سے بعد بہا را قافلہ روائہ ہوا۔ یں اپنی اسی خستہ عال گھی پر سوار بُونی اور اس نیچے کو بھی اپنے ساتھ لیا ہیکن اب و بہی گھری فدا کی قسم پر سے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے اور اس نیچے کو بھی اس کا ساتھ نہ پر وسکا ۔ یہاں تک میری سہیلیاں مجھے سے کہنے لگیں "او! او دوب کی بیٹی اسے یہ کیا ہے ؟ ورا ہم پر مہر واتی کر۔ آخریہ تیری وہی گھری توسیع جس پر توسوار ہو کہ آئی گئی جس کے بیٹی اسے یہ کیا ہے ؟ ورا ہم پر مہر واتی کر۔ آخریہ تیری وہی گھری توسیع جس پر توسوار ہو کہ آئی گئی جس کے بیٹی اسے یہ کیا ہے ؟ ورا ہم پر مہر واتی کر۔ آخریہ تیری وہی گھری توسیع جس پر توسوار ہو کہ آئی گئی تاس کی بیٹی اسے یہ کی بیٹی ایس اب ابتدایہ وہی ہے۔ "وہ کہتیں "اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔"

بهرسم نوسَعد میں اسپنے گھرول کو آگئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللّہ کی روستے زمین کا کوئی خطہ بمارے ملاقے سے زبادہ تحط زوہ تھا ایکن ہماری والیبی کے بعدمیری بکریاں جرنے جاتیں تو "اسوده حال ور دو دهست بحربو روایس آتیں - ہم دوستے اور پیلیے بیجبکسی اورانسان کو دوره کاایک تقطره بھی تصییب نہ ہوتا۔ ان کے حالورول کے تھنول میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا۔ حتی کہاری قوم كے شہرى اپنے چرد ابول سے كہتے كه كم نجتو! جانور دہيں چرانے سے جايا كر وجہاں ابو ذويب کی بدنی کاچروا با سے مبا باہے ۔۔ سیکن تب بھی ان کی کمریاں بھوکی واپس آتیں۔ان کے اندابک قطره دوده نه ربتنا جبکه میری بکریال آسوده اور دو ده ست بجرلوپر پلیتین - اس طرح بهم النگری طر سے سلسل اضافے اور خیر کامشاہرہ کرتے رہے۔ یہاں یک کراس بیجے کے دوسال پورسے موسكة اور میں نے دو دو حيراديا - يہ بجرووسرے بجول كے مقابل اس طرح برصر باتفاكر دوسال پیدے ہوتے ہوتے وہ کرا اور کٹیل ہو جا اس کے بعد ہم اس بیجے کو اس کی والدہ کے پاکسس ہے گئے ۔ لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی دسیسے ہماری انتہائی خواہش ہی تھی کم وہ ہما رسے پاس رسبے مینانچرہم نے اس کی ال سے گفتگو کی ۔ بیس نے کہا : کیول نوآپ لینے نیکے كوميرس پاس مى رسيف دين كه ذرامض وط موجائة كيونكه مجهداس كم تتعنق كم كى ويار كانحطرو ہے۔ بوض ہما سے سلسل اصار رہ انہوں سنے بچرہیں واپس وسے دیاہیں رسیسند مبارک چاک کئے ملہ نے کا واقعہ مین آیا۔ اس کی تفصیل حصنرت انس بینی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مردی سے کہ دسول اللہ شالی اللہ میں اللہ میں مقرت جرالی علیدانسان م تشریف لاستے ۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تنفے حضرت جریل نے آپ کو بکڑ کر کٹایا اور سینہ جاک کرے ول بکالا بھردل سے ایک بوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھردل کو ایک طشت میں زمزم کے باتی سے دھویا اور پیراسے جوڈ کر اس کی مبکہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی مال مینی دایہ کے پاس بہنے

شه ابن بشام ۱ ۱۹۲۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ -ه عام مبیرت بگارو ب کا بهی قول ہے کیکن ابن اسحاق کی ددایت سے معلوم ہوتاسہے کہ یہ واقعہ تيسرے سال كا ب ديسے اين بشام ارس ١١٥، ١١٥-

اور کھنے سکے: محتمل کر دیا گیا۔ ان کے گھرے لوگ جبٹ پٹے کے دیما تو آپ کا نگ اڑا ہوا تھا۔

اس دافعے کے بعد طبعہ کی کوخطرہ محسوں بُوا اور انہوں نے آپ مال کی اعوش محبوں بُوا اور انہوں نے آپ مال کی اعوش محبوب میں اس کو آپ کی مال کے حوالے کر دیا جینا بچہ آپ جیوساں کی عمریک والدہ ہی کی آغوز شمجیت میں رہے لیے

اد حرحضرت آمنه کاارا وه بهواکه وه اسپینے منتوقی شومبر کی یادِ وفایس کثیریب ماکران کی قبر كى زيارت كرير - چنانچه وه اپنے تنهيم بيے حيكن مِنْ الله الله اپنى فادمه أم أيمن اور اسينے سربیست عبدالمطلب کی معیت میں کوئی یا سچے سوکیلومیٹر کی میا فتھ کیے کہ کے مدینہ تشریب کے کئیں اور وہاں ایک ماہ تک قبیام کرسکے واپس ہوئیں ، نیکن ابھی ابتدار را ہیں تقبیں کہ بیماری نے آئیا۔ پھر پیر بہاری شدت افتیارکر فی کی بہاں مک کر مکداور مرینہ کے درمیان مقام اُ بُوَار میں بہنچ کر صلت گئیں واولکے سابہ شفق میں استیں استے میدالمُقَلِبَ اپنے اور کے کرمکم پنیچے وال کاول اپنے والے کے سابہ شفقت کے مذابت سے تب رہاتھا۔ كيونكه اب است ايك نياچ كا نگاتھا بس نے پرانے زخم كريد دينے تھے رعيد المظلب كے بذبات بي پویتے سے بیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی مگلبی اولا دہیں سے بھی کسی کے بیے ایسی رقت نہ تھی بیٹانچہ قىمىت ئے آپ كونهائى كے موصحالیں لا كھڑاكىيا تھاء بالسطلین اس میں آپ كونها چھوڈ سنے كے بیے تیار نہ متھے بلکہ آپ کواپنی اولا دسے بھی بڑھ کر چا ہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے ہتھے۔ ابن ہشام کا بیان سہے کر عبزالم ظلیت سکے بیلے خانہ کعیہ سکے سائے یں فرش بچھا یا بیا تا ۔ ان سکے سامیے لا كم فرش كے اردگر دبیرہ مبات ، عبد المطّلب تشریب لاتے تو فرش پر بیٹے ، ان كى عظمت سے مثر پالظر ان کاکوئی لاکا فرش پرند بیشد کیکن رسول الدّد ﷺ کشانگانی تشریعیت لاتے تو فرش ہی پہیٹے جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بیجے تھے۔ آپ سے چا مضرات آپ کو کڑا کر اٹار دیتے۔ لیکن حب موبالمُطلِب انہیں ایسا کہے ديكھة توفرات، ميرے اس بيٹے كوچور دو بخدا اس كى ثنان زالى سبئے بھرانہيں اسپنے ساتھ اپنے ت ير شماييت راين إتحريث والمات اوران كي نقل وحركت ديكوروش بوت ساله " ب کی عمرا بھی ۸ سال دومہینے دس دل کی مجوئی تھی کہ وا داعبدا کمطَّنب کا بھی سایشفقت اُٹھ

نگ صیحتی کم داب الاسلام ۱۷۴۱ - لگ تلقیح الغهوم مسکه و این بشام ۱۷۴۱ -سلام این بشام ۱۷۸۱ تلقیج الغهوم صنک و تاریخ قضری ار۱۴ فقدالبیرة حزالی منگ سلله این بشام ۱۷۸۱

گیا ۔ ان کا اتقال مکر میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ مینالیشنیکٹی کے جیاا بوط اب کو۔۔ ہو آپ کے والدعبداللہ کے سنے بھائی تھے ایک کا است کی وصیّت کریگئے تھے بھال

ابرطانب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی نوبی سے ادا مسفسون جیا کی گفالت میں معان جی گفالت میں ایک آپ کواپنی اولادیں شامل کیا، بلکدان سے بھی بڑھ کرہ تا۔

مزيداعوازواحترام سع نوازا - جاليس سال سه زياده عوصه تك قوت مينجا نؤابي همايت كاسابه درازرکھا اورآپ بی کی بنیا دیر دوستی اور شمنی کی مزید وضاحت اپنی مگر آرہی ہے۔

م مرد مراک بسی فی میان بارال کی طلب این عماکر نے جلہم بن عرفط سے روایت مسیح ممیارک بسیے فی میں اور اس کی طلب کی سے کہ میں مکر آیا ۔ لوگ تحط سے دو

عاريته وريش في كها وابوطالب! وادى قعط كانتكارسه وبال بيم كال كى زديس بيس ميلية بارشس کی دعا یکھنے ۔ ابوطانب ایک بچرسا تھ سے کر برآ مد جوستے بیجہ ابرا لودسورے معلوم ہوتا تھا ۔ سسے كھنا يا دل ابھي ابھي جھڻا ہو۔ اس كے ار دگرد اور بھي نيچے شقے۔ ابوطالب سفياس نيچے كا ياتھ بكروكاس کی پیٹے کعبہ کی دلوارسے ٹیک دی ۔ پیچے نے ان کی انگلی کوٹر کھی تھی ۔اس دقت اسمان پر یادل کاایک مکرا نه تھا۔ نیکن د دیکھتے دیکھتے) دھرا دھرسے بادل کی آمرشروع ہوگئی اورابسی دھواں دھارہارش ہوئی کہ وادی پر سیلاب آگیا اور شہر و بیا بال شاداب ہوسکتے ۔ بعد میں ابوطالب سنے اسی واسقے كى طرف الثاره كريت بوست محد المان فلين كى مرت ين كها تقا-

وابيض يُسْتَسْقَى الغمَامُ بوَجِهِه مُمَالِ الْبِيَتَالَمَى عِصْمَةٌ للأرامِلِ فَكُ « وه خونصورت جین- ان سکے چہرے سے بادش کا فیضان طلب کیا جا تا ہے۔ بتیمیوں سکے ما وہی اور بیواؤں کے ممافظ ہیں "

ر بعض روایات کے مطابق ۔ جن کی استنا دی چینیت مشکوک جے جب کی کے سرا الم میب اللہ میٹر کے میں میں میں میں اور ایک تفصیلی قول کے مطابق بارہ برس و دمہینے دی اللہ میں اور ایک تفصیلی قول کے مطابق بارہ برس و دمہینے دی اللہ کی بوگئی توابوطانب آپ کوماتھ ہے کر تیجارت سے لیے مکب شام سے مفرر نکلے اور بھری پہنچے۔ بھٹری سٹ م کا ایک مقام اور حوران کامرکزی شہرہے۔اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے

> الله المستع الفهوم مسك إن بشام ا/١٩١١ على مخقرابيرة سنين عبدالله مسك ١٦١ سله یات این جوزی تے تلقیح الفہم مسک یں کہا ہے۔

اس کے بعد گئی ارامیب نے ابوطانب سے کہاکدانہیں والمیسس کر دو ملک شام خرے جا و کیونکر پہودسے خطرہ ہے ۔اس پر ابوطانب نے بعض علاموں کی عیست ہیں آپ کومکم والس بھیج دیا چکے

م و آور حام الفضول علم الفضول بيش آئی بين الله تريش ينی بنی باشم ، بنی مُطلب ، بنی اسْدُن طالعٌرِیُ

کے مخصرہ البیرہ شیخ عبالت مطال ، ابن بشام ار ۱۸۰ تا ۱۸۳ ، تریزی وغیرہ کی روایت میں مذکور ہے کہ آپ کو حضرت بن گر کی میں بدکور ہے کہ آپ کو حضرت بن گر کر ہے میں روانہ کیا گیا لیکن یہ فاش غلطی ہے۔ بلال تو اُس وقت عَا با پیدا بھی نہیں ہوئے سے اور گر پید ہوئے متھے تو بہی ببرطال ابوطالب یا ابو بجریرہ کے مناقد نہ ستھے ۔ ڈاد العاد ۱۸۶۱ ، المحام ار ۱۸۴۴ قلب جزیرہ العرب صفاح سیاریخ خضری المالا

بنی زمبره بن کلاب اور بنی مثیم بن مُتره نے اس کا انتہام کیا ۔ یہ لوگ عبداللّٰہ بن ْبْدُعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے ۔۔۔ کیونکہ وہ بین وشرف میں متازتھا ۔۔۔ اور آپس میں عہد و ہمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظرآئے گا۔خواہ کے کا رہنے والا ہو یا کہیں ادر کا بیسب اس کی مدد ا ورحما بت میں گھ کھڑسے ہوں گئے۔ اور اس کاحق و**لواکر رہیں گئے۔ اس اجماع میں رسول اللہ میٹلاشلیک**انا مجی تشریف نفے اوربعد میں نشرفِ دسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرما پاکرتے ہے، میں عبدالتّٰدین مُبْدَعَان کے مکان پر ایک ایسے معابیسے میں شرکی تھا کہ مجھے اس کے عوض مشرخ اُونٹ بھی بیند نہیں اور اگر دور) اسلام میں اس عہدو ہمان سے سیسے مجھے ملایا حاتا تو میں بیک کہتا ہے اس معابدے کی روس عصبتیت کی ترسے اسٹنے والی جا ہلی جمیّت کے منا فی تھی۔ اس معاہد كالبلب يه بتا بإ ما يا سي كه زبيد كا ايك آدمي سامان ك كرمكر أيا اور عاص بن والل فيه است سامان خربدا - ليكن اس كا حق روك بيا - اس منه عليهت قبائل عبدالدار ، مخزوم ، جمع ، شهم اور عَدِثَى سسے مددكى ورخواست كى دليكن كسى نے توجہ نہ دى - اس سے بعد اس نے جُبل اوِقَبْنيس پرچیط ه کر ملند آوا زست چنداشعا د ریاست بین میں اپنی داشان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبدالمُطَّلِبْ سے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ پیشخص ہے پار و درگارکیوں سہے ؟ ان کی کومشس ستے اور ذکر سکتے ہوستے قیائل جمع ہوگئتے۔ پہلے معاہرہ سے کیا اود مجرعاص بن وائل سے اس زبيدى كاحق ولاياسيك

منوان شاب میں رسول اللہ عظامی کا کوئی معین کام نرتھا، البتہ یہ فہرمتوا تر میں کی رفد کی معین کام نرتھا، البتہ یہ فہرمتوا تر میں کی رفد کی اس کے کہ آپ بھریاں چراتے ہے۔ آپ بھی اللہ اللہ کے عربو تی توحزت اور کلہ میں جی اہل کا کی بحربو تی توحزت ندر ہے۔ وہنی اللہ عنہ کا کا ال اے کرتجارت کے بیاے ملک شام تشریف سے گئے ۔ ابن اسحاتی کا بیان بنے کو میں ہوئے وہنی تا میں کہ خور بنت نو کے ایوا اساق کا بیان بنے کو خور بنت نو کی کہ الدار اور تا جرخاتون تھیں ۔ لوگول کو اپنا مال تجارت کے بیے وہنی تھیں اور مضاربت کے ایسے اسول پر ایک مصدیطے کرلیتی تھیں ۔ لور اقبیل ترویش ہی تا جربیشہ تھا۔ حب انہیں اور مضاربت کے اصول پر ایک مصدیطے کرلیتی تھیں ۔ لور اقبیل ترویش ہی تا جربیشہ تھا۔ حب انہیں

رسول الله مینین فیلی کی راست گوئی امانت اور مکارم اخلاق کاعلم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے فرریع نے بیٹا م کے فرریع کے لیے ان کے فلام میسر کا مال الے کر سجارت کے لیے ان کے فلام میسر کا میں ہوتا کے ماکھ ملک شام تشریعت سے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھے دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گر آپ نے یہ بیش کش قبول کرلی۔ اور اُن کا مال ہے کران کے فلام میسٹر کا کے ماتھ ٹاک شام تشریعت سے کہتے ساتھ

حضرت فریخ برای استانی استانی استانی استانی است استانی است اور محرت فریح رفتی استانی استانی استانی استانی استانی است و برکت دیمی جواس سے بہلے کہی نہ دیکھی تھی اورا دھران کے فلام میشرہ نے آپ کے شیری افلاق ، بلند پا یہ کروار موزول اللاؤ کر ماست گوئی اورا انت وارا نہ طورط بق کے متعلق اپنے مشاہرات بیان کیے تو تصرت فریخ کو اپنا می شادی کے فرار اور رئیس ان سے کم شادی کے خواج سے سروارا ور رئیس ان سے شادی کے خواج سے سنجول نہول نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا ۔ اب انہوں نے لینے وں کی بات اپنی سیلی ففیس بنت مغیر سے کہی اور نفیس نے جاکز نبی میں ان کی ۔ انہول نے تو تونی کی ۔ آپ فلا فلیک داخی ہوگئی ۔ نکاح میں بات کی ۔ انہول نے تونی کی ۔ آپ کے جا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا ۔ اسکے بورثادی ہوگئی ۔ نکاح میں بنی ہاشت اور دو ساتے میں بات کی ۔ انہول نے تونی کی بیغام دیا ۔ اسکے بورثادی ہوگئی ۔ نکاح میں بنی ہاشت میں اور دو ساتے میں شرک می ہوئے ۔

سائع ربن بشام ۱ر ۱۸۰۰ - ۱۸۸۰ - الله ۱۸۰۰ - الله ۱۸۰۰ - الله الله ۱۸۰۰ - الله ۱۸۰۰ - الله ما ۱۸۰۰ - الله ما ۱۸۰۰ - الله ما ۱۸۰۰ الله ما ۱۸۰۰ - الله ما ۱۸۰۰ الله ما ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ الله ما ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ الله ما ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰

بچین ہی میں انتقال کرگئے البتہ بھتے لیے میں سے ہرایک نے اسلام کا زمانہ پایا جملان ہوئی اور بھرت کے شرف سے مشرف ہوئیں لیکن مصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہوگیا ۔ مصرت فاطمہ کی دفات آپ کی رحلت کے چھوا ہ بعد ہوئی ہے کہ کمیر کی معمیر اور جھراسو دی میں تازعہ کا فیصلہ کی تعمیر اور جھراسو دی میں تازعہ کا فیصلہ کی تو یش نے سے سے فانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی ، وج یہ تھی کہ کبر صرف قد سے کھراونچی جہار دلیاری کی شکل میں تھا ، صفرت اسماعی سل علیا اسلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی ہو ہا تھ تھی اور اس پر جھت نہ تھی ۔ اس کے علادہ اس کی تعمیر اس کی تعمیر اس کے تعارف سے کہا تو ان ترکی تاریخ کھی اور اس پر جھت نہ تھی ۔ اس کے علادہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گذر بچا تھا ۔ عمارت نشکی کا شکار مہو کی تھی اور دلیاری جھٹ گئی تھیں ۔ اوھا سیال

پرایک طویل زما ندگذر بچاتھا۔ عمارت خشکی کاشکار ہو چکی تھی اور داوار ہی بھٹ کئی تھیں۔ اوھ اسکال ایک زور دارسیداب آیا جس سے بہاؤ کا رُخ فانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس سے بیسے میں فانہ کعبہ کسی مجی کھے وہوسکتا تھا۔ اس بیے قریش مجبور ہوگئے کہ اس کا مرتبہ وہتھام برقرار دیکھنے سکے لیے است از سرز قعیرکریں۔

اس مرصلے پر قریش نے بیہ مفقہ فیصلہ کیا کہ فانڈ کھیہ کی تعیہ بیں صرف حلال رقم ہی استعمال کیں سے۔ اس میں دنڈی کی اُجرت، سُود کی دولت اور کسی کا نائق کیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے گئے۔ اس میں دنڈی کی اُجرت، سُود کی دولت اور کسی کا نائق کیا ہوا مال استعمال نہیں ہوتی تئی بالآخم ولید بن غیرہ مخز ومی نے ابتدار کی جب لوگوں نے دیکھا کہ اس بہ کوئی آفت نہیں گوئی تو باتی لوگوں نے مہی دھا نا شروع کیا اور جب تواعدا براہیم کمک وُھا چکے تو تعمیہ کا آغاز کیا۔ تعمیہ کے سالے الگ الگ ہمیلے کا مصد مقررتھا اور ہر توبیلے نے علیم و علیمہ و پھرکے وُھیر کا اُدکھے تھے۔ تعمیر شروع ہموتی ، باقوم نامی کا مصد مقررتھا اور ہر توبیلے نے علیمہ و پھرکے وُھیر کا ادکھے تھے۔ تعمیر شروع ہموتی ، باقوم نامی کی جگہ رکھنے کا شرف واحد میں مواد کی اور وقتہ اس قدر ایک کا شرف واحد میں ہوتا تھا سرو میں جو سے بیائے اُل ہوا ہمیں اور اُدہ وفتہ اس قدر اُدہ اُدہ کی اُدہ مواد کی ایک ابوا اُدہ مخزوی کے دولائے کی دولائے کی دیکھوں اور موتہ وفتہ اس قدر اُدہ ہوجائے کا دیکھوں اور میں اور اُدہ وفتہ اس قدر اُدہ اُدہ کی ایک ابوا اُدہ کی دولائے کی دولائے کی دیکھوں اور میں بھولے کی ایک ابوا اُدہ کی دولائے کا دیکھوں اور میں بھولے کی ایک مولوں کی در دولائے سے دوکے دول جو سے بیلائی اللہ السے لینے شہر دیکھوں کی ایکٹورٹ بھول کی ایکٹورٹ بھول کی دیکھوں کی دولائے سے دوکے دول جو سے بیلائی اُل ہولے لینے یہ کہ دولائے سے دوکے دول جو سے بیلائی اُل ہولے لینے کی کہ کو دولوں سے دوکے دول جو سے بیلائی اُل ہولے لینے کی دیکھوں کی دولوں سے دولے دول جو سے بیلائی اُل ہولے لینے کی دولوں سے دولیے دولوں کی دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں کی دولوں کے دولوں کی دولوں کی کھوں کو دولوں کی دول

ملے ابن ہشام ار ۱۹۱، ۱۹۱ فقرالیرہ سند فتح البادی ۱۸۵۰ تا ریخی مصادر میں قدرسے اختلات ہے میرسے نزدیک جوراجے ہے بی نے اسی کو درج کیا ہے۔

محکومے کا حکم مان ہیں۔ لوگوں نے بینجویز منظور کر لی الٹرکی شیقت کداس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ وَ الله وَا الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ ال

ادھرقریش کے باس الی حلال کی کمی پڑگئی اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ
کی لمبانی تقریباً چھ ہاتھ کم کر دی۔ بہی کھٹا جو اور طیشم کہلا تاہے ۔ اس ذعہ قریش نے کعبہ کا در واڑہ
زیمن سے فاصا بلند کر دیا "اکد اس میں وہی شخص داخل ہو سکے سبتے دہ اجازت دیں جب دلواری
پندرہ ہاتھ بلند ہوگئیں تو اندر چرستون کھڑے کرکے اور سے چست ڈال دی گئی اور کھبانی کمیسل کے
بعد قریب قریب ہوکو شکل کا ہوگیا ۔ اُب فانہ کعبہ کی بلندی پندرہ میں شریب ۔ جر اِسُود والی دلاار اور
اس کے سامنے کی دلوار لینی جو بی اور شہالی دلواریں دس دس میٹر جیس ۔ جر اِسود مُساف کی زمان سے
ڈیر ھومیٹر کی بلندی پر ہے ۔ وروازے والی دلوار اور اس کے سامنے کی دلوار لینی ٹورب اور بیجھم کی دلواں
اس کے سامنے کی دلوار نونی جو بی اور شہالی دلوار اور اس کے سامنے کی دلوار الینی ٹورب اور بیجھم کی دلواں
اس کے سامنے کی دلوار نونی ہوئی والی دلوار اور اس کے سامنے کی دلوار لینی ٹورب اور بیجھم کی دلواں
اس کے سامنے کی دلوار نونی میں سے دو میٹر بلند ہیں۔ دلوار کے گرد نیسجے ہر تیا ہو بازب سے لیک
برطبھے ہوستے گئی نما ضلعے کا گھیوا ہے جس کی اوسط اونی ئی ہ ماسینٹی میٹر اور اوسط چڑ ائی مین شریش سے است بھی میٹر اور اوسط چڑ ائی مین شریش ہے است بھی

اره ۱۱ یار کے خضری ارسیان ۲۵ -

دسید و تقصد کی در تنگی سے تنظیہ وافرعطا ہوا تھا۔ آپ میں اپنی طویل خاموشی سے سس عور و نوش اور ان تنگیراور تن کی کرید میں مدد لیستے تھے۔ آپ میں افرائی سے اپنی شاداب عقل اور دوشن فطرت سے زندگی کے صحیفے ، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کامطالعہ کیا اور جن خوافات میں بیرسب مت دامن کش بہتے مت بیزاری حوس کی ۔ چنانچہ آپ میں افلیہ افرائی سے دامن کش بہتے ہوئے ہوئے کہ رہی بصیرت کے ساتھ لوگوں کے دومیان زندگی کا سفر طے کیا گینی کوگوں کا جو کام احجا ہواکا کی میں شرکت فرانے ور نہ اپنی مقروہ تنہائی کی طرف پلٹ جائے ہے انچہ آپ میں شرکت فرانے ور نہ اپنی مقروہ تنہائی کی طرف پلٹ جائے ۔ جنانچہ آپ میں شوارا ورمیوں شمیلوں کسی مند نہ سکایا میں شرکت نہ کی ۔

آپ کوشرد ع بی سے ان باطل معبود ول سے آئی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظریں کوئی چیزمبغوض نہ تھی میں کہ لاکت وعوزی کی قسم سنتا بھی آپ کوگوا را نہ تھا ہے۔

اس بین شبه نهیس که تقدیر نے آپ پرحفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا ۔ چنانچہ حیب بعض دنیاوی تمتعات كے معول كے ليے نفس كے جذبات متحك بُوئے العض ناببنديدہ رسم ورواج كى ببروى مرم طبیعت آماده مونی توعنایت ریا نی دخیل موکررکاوٹ بن گئی - ابن اثیر کی ایک روایت سے کردول ا مَنْ الله الميكال أن فراما والمبيت بوكام كهاتي تقد تحيد دو دفعه كما ووكسى ان كاخبال نهبس كذراليكن ان دونوں میں سے بھی مرد فعہ النّہ تعالیٰ نے میرسے ادر اس کام کے درمیان رکا وسٹ ڈال وی اس کے بعد بچرمیمی محصے اس کاخیال نرگذرابہال مک کہ انتدائے محصے اپنی بینمبری سے مشرف قرما دیا بہوا به كه جوانه كا با لا ني مكه مين ميرست ما تفركريان چرايا كميّا تنهااس ست ايك داشت مين سنه كها و كميون نه تم ميري مجریاں دیکھو اوریں مکہ جاکہ دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبیا نہ قصہ کوئی کی مفل میں شرکت كران! اس نے كہا تھيك ہے - اس مے بعد مين تكا اور ابھى كمر كے بيلے ہى گھر كے پاس بنيجا تھا کہ بلبے کی آواز منائی پڑی میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے ؟ لوگوں نے بتایا فلال کی فلال سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اوراللہ نے میل کان بند کر دیا اور میں سوگیا۔ پیرسورج کی تمازت ہی سے میری انکھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس میلا گیا ۔ اس کے پوٹھینے پر میں نے تفصیلات تبائیں۔اس کے بعدایک رات بھر میں نے ہی بات کہی اور مکہ مہنچا تو بھیراسی رات کی طرح کا دا قعہ

ارم ١٢ ميزاك واقعد ميراس كي دليل موجود ا ويمين اين جثام الرم ١٢

بیش با اور اسکے بعد پیم کمبی علط ارا دہ نہ ہوا<sup>سا</sup>

میسی مجاری میں مصرت مابرین مورالترسے مروی ہے کہ جب کعید تعمیر کیا گیا تو نبی مظال اللہ اللہ اور حنرت عباسٌ بتعروه وسيصتف حضرت عباسٌ في يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال پر رکھ ہوتے تھرسے حفاظت رہے گئی کین جونبی آئے نے ایسا کیا آئے زمین پر جاگرے۔ مگاہی سهان کی طرت اُتھ گئیں ما فاقد ہوتے ہی آوازنگائی و میرا تہبند-میرا تہبند اور آپ کا تہبند آپ کو بانده دباگیا-ایک روایت کے الفاظ بیس که اس سے بعد آپ کی تشریرگاہ کہی نہیں دیمی گئی کیا چنانچر آب سب سے دیادہ بامروت ،سب سے نوش افلاق ،سب سے معزز مہسا یہ ،سب سے برُ ه کردوراندیش مسب سے زیادہ راست کو سب سے رم ببارسب سے زیادہ پاکنفس فیر میں سب سے زیادہ کرمم ،سب سے نبک عمل ،سب سے برا حکریا بندعہدا ورسب سے براسے ا ما نت دارستے ہوئی کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی ابین "رکھ دیا تھا کیونکہ آپ احوالِ صالحہ اورخصال مميره كايمكر يتفي اورجبياك حضرت نديج كأشهادت بهوات بوالي ولالفيكالي درما ندور كا يوجدا تفاشقه تنبى دستول كابندولبت فرات تقدءمهان كى ميزيا فى كرن يقع اورمصائب حق میں اعانت فرماتے تھے نیکھ

کے سمیریٹ کوحاکم ذہبی نے میچے کہاہے لیکن این کثیر نے البدایہ والنہا یہ ۱ ہوم میں اس کی تضعیعت کی ہے۔ کے صبیحے بخاری باب بنیان امکعیہ الریم ہے شکے صبیحے بخاری الرم ۔

## مبوّت ورسالت كى حياول من

مارجر الکاند ملائظ الله ملائظ الله کا عمر شریف جیب جالیس برس کے قرب ہوتیں۔ عارج را کے اندر اس دوران آپ میلاشکا گال کا بینک کے تا قات نے قوم سے آپ میلاشکا کا انداز اس کے قوم سے آپ میلاشکا كا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع كرویاتھا \_\_\_ توآپ پينالشفيكنانى كوننہائی مجوُب ہوگئی بینانچہ آپ مَنْ الله عَلَيْنَا سَوْاور با في ك كر كمدست كونى دوميل دوركوه جزار كے ايك غارمين عارب تنے \_\_ بوايك مختصرسانی رہے جس کا طول جارگزاورعرض پرنے دوگزہہے۔ برنیجے کی جانب گہرانہیں ہے بلکدایک مخترراستے کے بازو میں اوپر کی جٹا اول کے باہم طلنے سے ایک کوئل کی شکل افتیار کئے ہوئے ہے۔ \_ آب مظل المالية المرب بها ل تشريب الماست والتي توصرت فديجة بحي آب مظل المالية المراه ماتي ا ورقریب ہی کسی عبکہ موجود رہتیں ۔ آب میٹلانٹھیکٹائی رصان بھراس غارمی قیام فر<u>ساتے۔ آنے جانے واسے س</u>یسنوں کو کھانا کھالاتے اور بقیاو قات النڈ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ، کا تنات کے مشاہدا وراس کے بیجیکا فرا قدرت نادره برغور فروات رآب مظلف الناكوابني قوم كے بجاوي شركية عقا مداوروا مبات تصورات برر والكل اطمينان نرتما ليكن آب مطاف المين المصاحف كوتى واضح راسته معين طريقه اورا فراط وتفريط ست بي وتي کوئی الیبی را ہ ندمتی حس بہاہ اللونکا چیاہ اطمینان وانشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہوسکتے کے نبی شایشه این بی نبهانی بیندی می درخقیقت الندتعالی کی تربیر کا ایک حصد تمی - اس طرح الله تعالی آب کو آنے والے کا رعظیم کے لیے تیار کرر ایجا۔ ورحقیقت ص روح کے لیے بھی متعدر ہوکہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثرا نماز ہوکر ان کا رُٹے بدل ڈلیے اس کے لیسے صروری ہے که زمین کے مشاغل زندگی کے شور اور لوگول کے چھوٹے چھوٹے نئم وغم کی دنیاسے کٹ کرکچھ ہوہے کے لیے الگ تھالگ اورخلوت نتثین رہے۔

ی اسی منت سے مطابق جب اللہ تعالی نے محد مثلاث کوا مانت کبری کا بوجواتھا نے روئے زمین کو برسانے اور تُحطِد تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چایا تورسالت کی ومہ داری عام کے نے

مله رحم للعالمين وريم وين بشام ورهم ، ١٣٠١ في كمال القرآن بإره ١٢٩/٢٩ -

سے تین سال پہنے آپ بڑا اللہ کے لیے خلوت نقینی مقدر کردی آپ بڑا اللہ اس نعوت بر ایک او تک کا تنات کی آزا دروں کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچے چھیے ہوئے فیب کے اندر تدر فراتے تاکر حب اللہ تعالی کا اون ہو تو اس غیب کے ساتھ تعالی کیلئے ستعدد ہیں جہ میں مرکنی ۔۔۔ اور بہی بن کما بہ میں مرکنی ۔۔۔ اور بہی بن کما بہ میں مرکنی ۔۔۔ وزندگی کا تقدید کی عرب ہوگئی ۔۔۔ وزندگی کا تقدید کی عرب ہوئے تا اور محکم کا اور مجلم کا اور محمد گذرگیا ۔۔۔۔ ہوئند ہو بھی خواب میں میں میں میں ہو ہوئند ہو بھی اور کی گذرت نبوت تیکس رہی ہے۔۔ اس کے بعد جب حراد میں فلوت میں نے ایس کے بعد جب حراد میں فلوت نشینی کا تیسراسال آیا تو اللہ تعالی نے چا با کہ دوستے زمین کے باشدوں پراس کی رجمت کا فیضان ہو۔ پینانچہ اس نے اللہ فیصل کی نیون سے بیانی میں اس کے بعد جب حرارہ میں اس میں تشریف کا اور حضرت جبر الی علیدائسلام قرآن مجید کی چند آبیات نہوں کے باس تشریف کا اور حضرت جبر الی علیدائسلام قرآن مجید کی چند آبیات کی تابعہ کے باس تشریف کا اور حضرت جبر الی علیدائسلام قرآن مجید کی چند آبیات کے آپ شائلہ کے باس تشریف کا اور حضرت جبر الی علیدائسلام قرآن مجید کی چند آبیات کر آپ شائلہ کی بیات شریف کا اور کا دوست تو میں کے ایس تشریف کا اور حضرت جبر الی علیدائسلام قرآن مجید کی پند

دلائل وقرائن پر ایک جامع نمکاه وال کرحضرت جریل علیالسلام کی تشریف آوری کے اسس واقعے کی تاریخ معیّن کی جامع نمکاه والی کرحضرت جریل علیالسلام کی تشریف آوری کے ۱۲ را رائر کی واقعے کی تاریخ معیّن کی جامکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق پر واقعہ رمضان المبارک کی ۱۷ را رائر کی کو دوشنبہ کی داشتیں مبیش آیا۔ اس روز اگست کی ارتاریخ تقی اورسنال یا تھا۔ قری حساب سے نبی مظالم اللہ تا ہمال جو مہینے بارہ دن اورشمسی حساب سے ۱۲ میں مہینے ۲۷ دن تھی بیمه مظالم اللہ تا کہ عربالیس مال چو مہینے بارہ دن اورشمسی حساب سے ۱۲ میال تین مہینے ۲۷ دن تھی بیمه

لله في فلال القرآن باره ١٩٤١،١٩١١ عنه عافظ ابن جركته بين كريسق في يركايت كه كرفواب كي مت جداة في المنال القرآن باره ١٩٤١،١٩١١ عنه المنال المع كركو بوغير اله ديج الاول مي مجوا بوآب كو ولادت كا وسينه النه المنال على المنال كا المنال المنال المنال المنال المنال كروه كها المنال كا مهيد تعاليم كهة بين كر رجب كو مهيد تعالى كو المنال كا مهيد تعالى المنال المنال المنال كا مهيد تعالى كروك المنال كا مهيد تعالى كارت المنال كارت المنال كارت المنال كارت المنال كارت المنال كارت المنال كالمنال كال

مِنْ عَلَقِ ۚ إِقَّلُ وَرَبُّكُ الْاَكْرُ مُنَّ "بِرُعُوا بِنِي رب كَ الْمُستحِس نَه بِيدا كيا الران كو لو تقرُّ عسے بِيدا كيا ، يُرُعُوا ورتمهارا دب نها بيت كريم ہے ؟

ان آبات کے ماتھ دسٹول اللہ مِنْ الله مِن الله مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

طبری ادر این بشام کی دوایت سے معلوم ہو تا ہے کہ آیپ اجانک وی کی آ مدے بعد نی ر

ه استى على الإنسان ما لكو كيلو كم ازل بوني تي - ١٠٩١١ - ٥،

کنه صیح بخاری باب کمیفت کان برّالوی ۱ ۱۲ ۴ ۳ را الغاظ کے تفویہ ہے سے اختلات کے ساتھ بر روا برت صیح بخاری کتاب انتفسیراور تعبیر الرویار میں بھی مروی ہے۔

جرار سے پھلے تو پھر واپس آگر اپنی بقید مدت قیام گیری کئ اس کے بعد کمّ تشرفیف لائے۔ طبری کی روایت سے آپ کے بھلتے کے مبیب ریجی روشنی پڑتی ہے۔ روایت یہ ہے ہ

رسُول اللّه عِيلَاللّه اللّه الله الله وي كي أهر كا مذكره كرستے بُوستے فرایا "اللّه كي مخلوق ميں شاعراور پاگل سے بڑھ کرمبرے ز دیک کوئی قابل نفرت نہ تھا۔ (میں ٹنڈت نفرسے) ان کی طرف دیکھنے کی "ماب نه رکفها تھا- (اب جو وحی آئی تو) میں سفے داسینے جی میں) کہاکہ بیر ناکارہ — بعنی خود آپ — شاع یا پاگل ہے ہمیرے بلے میں قراش الیسی بات مجھی نہ کہ کمیس کے یکس میاڑ کی جوٹی برجار ماہوں وہا سے النياب ونيج الأهكادول كالوراينا فاتمركول كالويميشه كيلي داحت بإماؤنكا وأثبا والمتامي كمي مي سوى كرنكل جب يسي بها وربنيا تواسمان سيدايك أوازسانى دى المصحد المينالله الماليك والديس جربي ويت كي يمك كي في المال كالمون إلى المالطالي و المالي الكي المي المنكلي المي المن المن المن الم سك اندر ياقال جماست كورس مين اوركه رسب مين : الصحفد! مَثَلَّالْلَكِتُكُ تُمُ النَّرْسك رسُول مواورين جبریل ہوں اتب فرماتے ہیں کہ میں وہیں مشہرکر جبڑیل کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرسالانے سے غافل کر دیا۔ اَب میں نہ آگے جارہا تھا نہ پیچھیے - البتہ اپنا چہرہ آسان کے انق میں گھا رہا تھا اور اس کے جس گوشے پہلی میری نظر ہے تی تعی جبرہال اسی طرح دکھانی دیتے تھے۔ میں سلسل کھڑا رہا۔ نہ آگے بره حد ما نها نه یکھیے بیہاں کک خور کی خانے میری ملاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک جاکر ملیٹ ستے دلیکن ئیں اپنی مبکہ کھڑا ر ہے ۔ بھرجبرول چلے گئے اور میں مجی اسپنے اہل خانہ کی طرف پیٹ آیا اور فدر کرانے کے باس پہنچ کران کی دان سے پاسس انہیں پر ٹیک لگاکہ بیٹھ گیا ۔ انہوں سے کہا ا بدالقاسم إآپ كها رشتے و بخرا! تي سف آپ كى تلاش بي آدى بھيجاوروه كم كاس جاكروايس آ سکتے راس کے جواب میں میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں تبادیا۔ انہوں نے کہا : چھا کے بھٹے! آپ خوش ہوجا بیئے اور آپ ثابت قدم رہیئے۔ اس ذات کی قسم س کے قیضے میں میری جان سہے میں اُمیدکرتی ہوں کہ آپ اس اُمت سکے نبی ہوں گے۔ اس کے بعدوہ ور قدبن نونل کے پاکسس گئیں۔ انہیں اجراسیا۔ انہوں نے کہا قدوس قدوس اس فات کی قسم سے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے ان سے پاس دہی ناموسِ اکبرآ باہے جوموسی سے پاس آیا کہ اتھا۔ یہ اس اُمت کے نبی ہیں۔ ان سے کہو تابت قدم میں اس کے بعد صفرت خدیجہ شنے واپس آگر آپ کوور قر کی بات بتائی ، بھرجب مول يَنْظِينُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وی کی بندست ابن عبال سے ایک دوی کتنے دون کا بندری تواس سے میں ابن سعد نے وی کی بندست ابن عبال سے ایک روایت نقل کی ہے حب کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندشس چند دنوں کے لیے تھی ادر سارے میں ہوؤں پر نظر والے اپنے کے بعد میں یات راجے بلکریقینی علوم ہوتی ہے۔ اور یہ جوشہوں ہے کہ وحی کی بندش تین سال یا دُھا تی سال کا دہی تو یہ قطعاً الصحیح نہیں ۔ البتہ بہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں ہے۔

"وی بند ہوگئی جس سے دسول اللہ عظاہ کھی اس قدر فمکین مہوئے کہ کئی بار مبند و بالا پہار کی چہالا پرتشر بھیف سے گئے کہ وہاں سے لاصک جائیں کین جب یہ ہاڈی چی ٹی پر مینیچے کہ لیے آپ کوار مکا لیس توصفرت جبریل کمو دار ہوتے اور فرملتے اے تھر ایٹا افراک آپ الٹارے دسول بری ہیں اوراس کی وجہ سے آپ کا اصفطاب تھم جاتا ۔ نفس کو قرار آجا تا اوراک واپس آجلتے ۔ پھر حب آپ بر وی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھراسی جیسے کام کے لیے شکلتے لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر ہنجےتے توصفرت جبریل ممودار ہوکر بھروہی بات دُم راتے ہے

مافظ ابن مجره فرات بین که به رامین وی کی چدروزه بندش اس میم بین بین وی کی آمر کاشوق و انتظار پیدا به جاست شده بینانچه جیب حیرت کے سات کی گردی تعقیقت اور دوباره وی کی آمر کاشوق و انتظار پیدا به جاست شده بینانچه جیب حیرت کے سات کی گردی تعقیقت نقوش بخته بوگئی اور نبی میران اور نبی میران اور نبی میران با کردی بین با در پر معلوم برگیا که آپ فدات بزرگ برتر کے نبی بوجی بی انتوش بخته بوگئی در کردی بردی بوجی بی

ت طبری ۱۲۰۷/ابن بہنام ار ۱۲۳۷، ۱۳۳۸ موسام را خرکاتھوٹا ساحصہ طخص کردیا گیا ہے ہمیں اس روابت کی بین کردہ تفصیلات کی سحت کے بارے میں قدرے قاتل ہے۔ میں بخاری کی دوایت کے بہات اور اس کی سعد روایت کے تقابل کے بعد ہم اس تیسجے پر بینچے میں کہ کم کی طرف آپ کی والیسی اور جھنرت ورقہ سے ما قات نزول وح سے بعد اس دن میں ہوگئی تھی۔ اور بجر یا تی ما ندہ قیام جزار کی تحییل آپ نے مکہ سے بیٹ کرکی تھی۔

بخودی می توضیح حاشید نمرالیس آربی ہے۔ صیحے بخاری کم البتعبیر باب ہول ما برتی روسول النّد طاف کا الرّویا الصالحة ۱۰۱۳ سات مسلم من الباری در ۲۰

وحی کی افسا انفصیلات شروع کرنے سے پیلے دحی کی اقدام ذکرکر دینا چاہتے ہیں کیونکہ برسالت کامصدرا ور دعوت کی کمک سب ملام ابنِ قیم سنے وحی کی اقدام ذکرکر دینا چاہتے ہیں کیونکہ برسالت کامصدرا ور دعوت کی کمک سب ملام ابنِ قیم سنے وحی کے حسب ویل مرات کی کیک بیاں میں کی ابتدام مرد کئی۔

۔ ستجانواب اسی سے نبی پین الله الله الله الله الله میں بات وال دیا تھا ، مثلاً نبی مین الله الله الله کا ارسادی ؟

إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَتَ فِي رَوْجِي اَنَّهُ لَنَ تَمُوُبَ نَفْسُ حَتَّى تَشَسَّكُمِلَ رِزُقَهَا فَاتَفُولَ اللهَ وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلُنَاكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّرُقِ

سلاه مصحح بخارى كتأب التغسير باب والرجز فالبيحر ٢ رسوم

عَلَى اَنْ تَظَلُبُوْهُ بِمَعُصِيةِ اللهِ فَإِنَّ مَاعِنْدَ اللهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطعِيهِ

﴿ رُوحِ القدس نَه مِرِ ول مِن يه إِن يُحُوكُى كَهُ كُونَى نَسْ مِنهِ مِن مَنهِ مِن اللهِ مَن مِنهِ وَلَى اللهِ يَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

سو۔ فرشتہ نبی طاف فائی ہے ہے آدمی کی شکل اختیار کر سے آپ کو مخاطب کی پھر جو کچھ وہ کہا اسے
آپ یا دکر لیتے ، اس صورت میں کبھی کبھی صحافہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔
سم ۔ آپ کے پاس و می گفت کی کے ٹن ٹنانے کی طرح آتی تھی ۔ وی کی بیسب سے بخت صورت ہوتی تھی ۔ اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملٹا تھا اور دی آتی تھی توسخت جا شے سے زانے میں ہمی آپ کی بیشانی سسے پسیسنہ بھوٹ پڑ آتھا ، اور آپ اوٹٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی ۔ اب اس طرح وی آئی کہ آپ کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی ، توان پر اس قدرگراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا ران کیل جائے گی۔
ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا ران کیل جائے گی۔

۵- آپ فرشے کواس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے شفے اور اسی حالت میں وہ التا تعالی کی حسب مشیقت آپ کے ساتھ دو مرتبہ بیش آئی جس کا دکرالتار کی حسب مشیقت آپ کے ساتھ دو مرتبہ بیش آئی جس کا دکرالتار تعالی نے سورت آپ کے ساتھ دو مرتبہ بیش آئی جس کا دکرالتار تعالی نے سورت النجم میں فرما یا ہے۔

۹ - وہ وی جوآپ پر معراج کی دات نماز کی فرضیت و نویرہ کے سلیلے میں الٹر تعالیٰ نیاس وقت فرمائی ، حبب آپ آسمانوں کے اُور شھے۔

الله زاد المعاد ١١ م بيل ادرة شعرين صورت كے بيان بين اصل عبارت كے اخر محقور ى تحقيص كروى كئى ہے۔

متبليغ كأمم اورأس مخصمرا

سورۃ الدر کی ابتدائی آیات ۔ آیا تھا المُدَّقِدُ سے وَلِرَبِكَ فَاصْدِرِ محمد۔
میں نبی ﷺ کوكئی حکم دیئے گئے ہیں جو بھا ہر تو بہت مختصا ورسادہ ہیں لیکن حقیقۃ بھے وُور رُس مقاصد پہنتہ میں اور حقائق بران کے گہرے اڑات مرتب ہوتے ہیں جنانچہ ا
ا۔ اِنْدَار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالمے وجود میں اللہ کی مرضی کے فعلات جو بھی میں رہا ہواسے اس کے دن و میں ایٹر کی مرضی کے فعلات جو بھی میں رہا ہواسے اس کے دن و میں ہمیل اور انفل تیمل می جائے۔

برکی بڑائی دکبریائی بجالانے کی آخری منزل یہ ہے کدروستے زمین پرکسی اور کی کبریائی پرقم اور کی کبریائی پرقم اور کی کبریائی پرقم اور دی جائے دی جائے دی جائے دی جائے ہے اور اسے اُلٹ کر دکھ دیا جائے بہاں تک کہ روستے زمین پرضرف الٹ کی بڑائی باتی ہے۔
 روستے زمین پرضرف الٹ کی بڑائی باتی ہے۔

س کیوے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمس می اُنوا من سے شوا مَن والذا شہر سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس مد کمال کو بہنچ جا بیں جواللہ کی رحمت سے عملے سائے میں اس کی حفاظت و گہداشت اور جا بیت و فرد کے تحت مکن ہے ، یہاں تک کوانسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نموٹر بن جا بیش کر آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جا بی اور آپ کی موان تمام کھی دوں کو بوجائے اور اس طرح ساری دنیا موافقت با مخالفت بیس آئے گے دوں کو بوجائے اور اس طرح ساری دنیا موافقت با مخالفت بیس آئے گے دوم تریکی موجائے و

ہے۔ اصان کرکے اس پرکٹرت نہ چا ہنے کی آخری منزل بیہ ہے کہ اپنی جدوجہدا ورکا رناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں بلکدا کی سے بعد دوسرے عمل کے لیے جد وجہد کرتے جائیں ۔ اور بڑھ پیمانے پر قربانی اور جہدو مشقت کرکے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ بہ ہمارا کوئی گائی ہے ۔ یعنی اسڈ کی یادا ور اس کے سامنے جوا بدی کا احساس اپنی جُہذو مُشَقّت سے احساس پر نعالیہ جے ۔ یعنی اسڈ کی یادا ور اس کے سامنے جوا بدی کا احساس اپنی جُہذو مُشَقّت سے احساس پر نعالیہ ج

ان ہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے ۔ إنذار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھا عمال لیے ہیں جن کا انجام بڑا ہے اور نہ دیا جائے۔ اس میلے انذار کا ایک تعامیا نہ تو ان کے سا رہے اعمال کا بدلہ دیا جا آئے۔ اور نہ دیا جائے گئے ہے اس میلے انذار کا ایک تعامیا یہ ہمی ہے کہ ذبا کے دفوں کے ملادہ ایک دن ایسا بھی ہونا چا ہیئے جس میں ہرعمل کا پورا پورا اور شیک بدلہ دیا جاسکے ۔ میں تویامت کا دن ، جزار کا دن اور بدلے کا دن سبے ۔ پھراس دن بدلہ میں برا بالد دیا جائے کا لازی تعامیا ہے ۔ میں تویامت کا دن ، جزار کا دن اور بدلے کا دن سبے ۔ پھراس دن بدله دیئے جانے کا لازی تعامیا ہے کہ ہم دنیا ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک نئی ہونا جائے گئی ہونا ہے کہ وہ توجید نا لیس نہدہ ایسا کے علاوہ بھی ایک نئی ہونا ہے کہ وہ توجید نا لیس نہدہ اس کے دیں ۔ اس طرح معاملات اللہ کو سونہ دیں ۔ اور اللہ کی مرضی رئینس کی نوائش اور لوگوں کی مرنبی کو تی دیں ۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ میں ہوا ؛

راڻف) توحيد

ر ب ) يوم آخرت پر ايمان

رجی تزکیۂ نفس کا اہتمام مینی انجام پر تک سے عافے والے گندے اور فحش کامول سے پر میز ، اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر رکیار بند ہونے کی کوشش ،

رد ) اینے سارسیمعاملات کی اللّٰدکوحوالگی وہیردگی۔

ر ۷ ) پھراس سلسلے کی آخری کڑی ہیہ ہے کہ یہ سب کیجونبی ﷺ کی ریالت پر ایمان لاکر آپ

کی باعظمت قیادت اور رشد و مایت سے لیر یز فرمودات کی روشتی میں انجام دیاجائے۔ پھران آیات کا مطلع الله بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی تدار برشتمل ہے جس میں نبی مَنْ الله الله الله المعظیم وللیل کام کے لیے اسٹھتے اور نیندکی جاور ایشی اور بسترکی گری سے عل کرجہاد وَكَفَاحِ اورِ عِي وَثَقَت كِي مِيدان مِن آفِ كِي لِي كَمَالِينِ - أَيَاتُهَا الْمُدَّثِرُ ۞ قُمُ فَأَنْذِرْ ۞ ١٠٠١٪ ارجادروش الداور ورا ، كويايه كهاجار با بحك حصاليف ليعبينا مع وه توراحت كى زندكى كزار سكتاب -لیکن آپ ،جواس زبردست بوجه کواشارے میں ، تو آپ کونیندے کیا تعلق باآپ کوراحت سے كيا سروكار ؟ تې كوكرم بىترسىكى مطلب ؛ ريكون زندگى سىكيانىبىت ، دا دى تىخش سازد سامان سى ك واسطه و آي أنظ عاسية اس كارعظيم ك ليدجوات كامنتظرت اس باركران ك ليدجوات كى فاطرتبارى المراه المراية جدوشقت سم ي الها المحنث ك يك الله والمرابية إكم ائب بینداور راحت کا وقت گزر دیکا، اب آج سے مہم بیاری ہے اور طویل و رُرِ مشقت جہاد ہے اُکھ جا ہے اوراس کام کے لیے متعداور تبار موجائیے ۔۔۔ یہ بڑاعظیم اور رہیب کلمے ہے۔ اس نے نبی سے الفظیمان کوریکون کھر، کرم آغوش اورزم بتسه کمینی کرتند طوقا نوں اور تیز مجکووں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگول کے فسمیراور زندگی کے حقائق کی شاکش کے درمیان لاکھڑاکیا۔

<sup>&</sup>quot;له في ظلال القرآن سوره مزمل ومدثر بيره 14: ١٩٨ ما ١٤١ و ١٨١

#### وعوت کے اُدُوار و مراہب ل

بهم نبی مینانه این مینی بینی از ندگی کو دوحصول مین تقبیم کرسکتے بین جوایک دوسرے مصحبی بین بین ایال اور ممتاز ستھے، وہ دولوں جصے بیر بین ،

١- تحي زندگي -- تقريباً تيروسال

۲- مدنی زندگی \_\_\_ وسسس سال

پیران میں سے ہرحصہ کئی مرحلول پیشتل سب اور میہ مرحلے بھی اپنی تصوصبات کے اعتبار سے ایک ورسے ایک ووسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کی پینجہ از ذر گی کے دونوں حصوں میں پینیس آنے والے مختلف حالات کا گہرانی سے مہازہ لیے کے بعد ہوسکتا ہے۔

### کی زندگی بین مرحلول بیت تمل تھی

ا- پس پرده دعوت کا مرحله \_\_تین پرس \_\_

۲- ابلِ کریں محکم کھلا دعوت تبلیغے کا مرحلہ ہے۔ پویھے سال نبوت کے آغازسے دسویں سال کے اواخریک۔

ما ۔ کہ کے باہراسلام کی دفوت کی مقبولیت اور بھیلاؤ کا مرحلہ ۔۔۔۔ دسویں سال نبوت کے اوا خرسے ہجرت مرینہ تک م

مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل دینی میک آرہی ہے۔

#### کا وک مبلیغ کا وک مبلی

یے معلوم ہے کہ کہ دین عرب کا مرکز تھا، بہاں کھیہ کے خطیع وعوت کے تعین سال پار ہی تھے اور ان تبول کے گہبان بھی جہب یں پر اعرب تعدیں کی نظرے و کیمشا تھا، اس ہے کسی دور افقادہ مقام کی برنبعت کہ میں مقصد اصلاع کی رسائی زرازیاوہ دشوارتی۔ یہاں ایسی عزیمت درکارتھی جے مصائب وشکلات سے جینکے اپنی مگر سے نہ بلاسکیں ۔ اس کیفیت کے بیش نظر حکمت کا تھا ضاتھا کہ پہلے پہل دورت و بلیغ کا کام پس پروہ انجام دیا جائے گاکہ ابل کم کے ملائے ایا کہ ایک ایک ایک بھان خیز صورت مال نہ آجائے۔

الولين أنهرُوان المرايد بالكن معلى الترقيل كررسول لله بينا المالية المست بهان وكول برال المروان المروان المراد المعلى المالي الم لینی لینے گھرکے لوگوں اور دوستوں ہے سپانچہ آئی نے سب سے پیلے انہیں کو دعوت دی ۔ اس طرح آپ نے ابتدار میں اپنی میان میجان کے ان توگوں کوش کی طرف مبلایا جن سکے چہول ا برآت بملان کے آرد بھی تھے اور برجان میکے تھے کہ وہ تن اور ٹر پرایٹ کریتے ہیں آپ کے صب رق وصلاح سے داقعت میں ۔ پھرآ ہے سفے شہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے قبول کرلی - به اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصعت مسے مشہور ہیں ۔ان میں سرفہرست رد. آپ کی بوی ام المومندین حسترت خدیجیهٔ نیست خوکیلد ، آپ کے آزا د کر دہ نمال م حصرت زیر بن حارفتہ ین نئر الکالی ، ایپ کے چپرے بھائی حضرت علّی بن ابی طالب جو ابھی آپ کے زیر کفالت پن نئر اللہ کا بی ، ایپ کے چپرے بھائی حضرت علّی بن ابی طالب جو ابھی آپ کے زیر کفالت بیجے تھے اور آپ سے یا د عار حصرت الو مکرصدیق رضی الندعنہم المبعین میں ۔ یہ سب سے سب پہلے ہی د ن مسلمان ہو گئے تھے کیے اس سے بعد ابو کر رضی التّدیمذ اسلام کی تبلیغ ہیں مرکز م اله یا جنگ ی قید بو کر غلام بنا مید کئے تھے۔ بعد میں مصرت فدر بجہ ان کی مالک ( باقی الکی صورہ ماند ہو)

ہوگئے۔ وہ بڑے ہرولوزیز زم تو ، پہندیرہ خصال کے حامل یا انداق اور دریا دل تھے ،ان کے پاس ان کی مردت ، دورا ندشی ، تجارت اور حضیت کی وج سے لوگوں کی آمدو فت مگی رہتی تھی ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اعضے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی -ان کی کوششش سے حضرت عثمانی خشرت معدین ابی وفاص اور حضرت طلحہ برج بیٹھا لیڈمسلمان رہی حصرت عبد الرحمان بن عوف جسم مصرت معدین ابی وفاص اور حضرت طلحہ برج بیٹھا لیڈمسلمان موسے دیں دیروئے ، یہ بردرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے۔

ابنِ اسماق کا بیان ہے کہ اس کے بدیمر داور عورتیں اسلام میں جماعت درجاعت داخل ہوئے۔ بیال تک کہ کہ میں اسلام کا ذکر بھیل گیا اور لوگوں میں اس کا جرچا ہوگیا ہے ۔ بیال تک کہ کہ میں اسلام کا ذکر بھیل گیا اور لوگوں میں اس کا جرچا ہوگیا ہے ۔ بیال میں اس کا جرچا ہوگیا ہے ۔ بیال میں اس کا جرچا ہوگیا ہے ۔ بیال میں ان کے ساتھ جمع ہوتے ہے کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی کما لفرادی کی رہنائی اور در بیل پر دہ چل رہا تھا۔ اوھر سودہ ندٹر کی ابتدائی آبات کے بعد وجی کی آمد بورسے تعمل اور کرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں جیوٹی جھوٹی آبییں نازل ہور ہی تھیں مان آبیک

ربتہ ذت مجد صور ہوئی اور انہیں رسول اللہ ملائے ہے کو ہم کردیا۔ اس کے بعد ان کے والداور جہا انہیں گھر سے بنے کے لیے آئے لیکن انہوں نے باب اور جہا کو جھوڑ کر رسول اللہ ملائے ہے کہ ساتھ رہنا لیند کیا۔ اس کے بعد آئی کے ساتھ رہنا لیند کیا۔ اس کے بعد آئی کے ساتھ رہنا لیند کیا۔ اس کے بعد آئی کے ساتھ رہنا لیند کیا۔ اس کے بعد آئی انہیں اپنا مشتب کی دیے باک بنالیا اور انہیں ڈیدبن محد کہا جانے لگا بہاں میں کہ اسلام ہے اس رسم کا فاتمہ کر دیا۔

سے رحمة المعالمين ارده سے ميرت ابن بشام الر١٩٢

کان ترکیهاں قسم کے بڑے گیشش الفاظ پر ہتا تھا اوران میں بڑی سکون نجش اور جاذب قلب نغمگی برتی تھی۔ بجران آتیول میں نغمگی برتی تھی جواس پر سکون اور برقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ بجران آتیول میں تزکیۂ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت بت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں اور بخت وجہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جا آتھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ آتی تیں ابل میان کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالٹل الگ ایک دوسری ہی فصل کی برکراتی تھیں۔ کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالٹل الگ ایک دوسری ہی فصل کی برکراتی تھیں۔ ابتدائہ جو کچھے نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ فمقارش بن سلمان کہتے ہیں میں دورکھت صبح اور دورکھت شام کی نماز فرض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ خوا بندائے اسلام میں دورکھت صبح اور دورکھت شام کی نماز فرض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارتبادیے :

.. وَسَرَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ٥ (٣٠١ ٥٥) « صبح اورست الم المين رب كى حمد كرساته اس كانبيرى كروي

این جمر کہتے ہیں کہ نبی مطافہ الفیانی اور اسی طرح آپ کے صحابہ کوام واقعہ معاج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھا نہ سے پہلے کوئی نماز فرض قطعی طور پر نماز پڑھا نہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی البتہ اس ہیں اختلات ہے کہ نماز بنجا نہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں ؟ کچھوک کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی ۔

مارت بن ارا مر نے این کہید کے طرق سے موسولاً مصرت زید بن مار نہ شسے بردان اور ایت کی ہے کہ دسول اللہ فیلٹائی پرا بنداء جب وی آئی تو آپ کے پاس صنب جرال تشریف لات اور آپ کو فضو کا طریق سے در این کا جب کو د ضو کا طریق بیا ہوئے اور آپ کو دخو کا طریق سکھا یا جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک مجتوبا فی میرش مرکاہ پرجھینٹا مادا داب ماجہ نے بھی اس مفہوم کی مدیث دوایت کی سے براز بن عازب اور این عیاس سے بی اس طرح کی مدیث مروی ہے۔ این عیاس میں سے تی بید

ابن ہشام کابیان ہے کنی ﷺ اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں جید باتے تھے اور اپنی قوم سے چھنپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بارابوطالب نے نبی طابق اور صفرت علی کونماز پڑھتے وکھیں اور صفرت علی کونماز پڑھتے دکھے اور صفرت علی کونماز پڑھتے دکھے لیا۔ بوجھیا اور تقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس بربر قرار رہیں ج

سکه مخصرامیره از شیخ عبدانندست ه ابن مشام ارسه

من المن کو اجمالی خیر انفادی طور پرچھیپ چیپاکرکیا با رہا تھا بیکن قرایش کو اسس کی میں تابیت انہوں نے است قابل توجہ نہ سمجھا۔ مُن کُن مگ کی تھی ۔ البتہ انہوں نے است قابل توجہ نہ سمجھا۔

می خرال کھتے ہیں کہ بینے کی تفیق کی پہنچ کی تقیق، میکن قراش نے انہیں کوئی اہمیت ندی ۔

فالباً انہوں نے محمد ﷺ کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آ دی سمجھا جوالو بہت اور حقوق الوبیت کے موضوع پر گفتگو کرستے ہیں ۔ میسا کہ امکیڈ بن الی اہتلت وسی بن سا ملا اور زیربن مُزو بن نُفین وغیرہ نے کیا تھا ،البتہ قریش نے آپ کی فہر کے بھیلا و اور الڑ کے بڑھا وسے کچھا نہ یشے ضرور محسوس کئے ستھے اور ان کی نکا ہیں رفار زما نہ کے ساتھ آپ کی فہر کے بھیلا و اور الڑ کے بڑھا وسے کچھا نہ یشے ضرور محسوس کئے ستھے اور ان کی نکا ہیں رفار زما نہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے ملکی تعدیق ہو اور ان کی نکا ہیں رفار زما نہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے ملکی تعدیق ہو انتقال کی تاب ہما ہوت تنیا بہوگئی ہو انتقال کا میں مار تعام دلانے کے لیے انتقال میں ۔ اس کے بعد وی اللی از ل ہوئی اور یول اللہ ﷺ کو مکلف کیا گیا کہ اپنی آب کو مکلے کہ کہ کا دی کو رہنے اس کے بعد وی اللی اور ان کی تقیقت واش کیا ن کریں ۔

کو رہن ان تھی ۔ اس کے بعد وی اللی اور ان کے تبول کی تقیقت واش کیا ن کریں ۔

## ر گھلی تبلیغ

میراخیال ہے کرجب رسول اللہ ﷺ لواپنی قرم کے اندرکھن کر تبلیغ کرنے کا حکم دیاگیا تواس موقے پرچھنرت موسی علیہ اسلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس بیے بیان کر دی گئی تاکہ کھنکم کھنلا دعوت دبینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اورظلم دزیا وتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا اس کا ایک فرند آپ اورصحا یہ کرائم کے سامنے موجود رہے ۔

دورری طرف اس سورہ میں پیغیروں کو عبدالانے والی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون سے
علاوہ قوم فرح ، عاد ، ثمو دَ قرم ابرائیم ، قوم لوط اوراصحاب الأیکر کے انجام کا بھی ذکر ہے ۔ اس کا
مقصد غالباً بہ ہے کہ جولوگ آپ کو عبدالائی انہیں معلوم ہوجائے کہ کلڈیب پراصرار کی صورت میں
ان کا انجام کہا ہونے والا ہے اور وہ الٹہ تعالی کی طرف سے کس قسم کے موافعہ سے سے دوچار
ہوں گئے نیز اہلِ ایمان کو معلوم ہوجائے کہ احجا انجام انھیں کا ہوگا، جھٹل نے والوں کا نہیں
ول گئے نیز اہلِ ایمان کو معلوم ہوجائے کہ احجا انجام انھیں کا ہوگا، جھٹل نے والوں کا نہیں
قرابیت واروں میں تمبلغ ایم ہرجال اس آئیت کے نزول کے بعد نبی شیافی ایس آئیت کے نزول کے بعد نبی شیافی الیس آدی
کیا کہ نبی ہاشم کو جمع کیا ان کے ساتھ بنی طُلّب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی ، کل نبیا لیس آدی
سے ایک نبی اور ہوئے ۔ بات یک لی اور بولا "دیکھو یہ تمہارے جیا اور چیرے بھائی ہیں ، بات
کرو لیکن ناوانی مجبور دو اور یہ مجھے لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی اب نہیں گھا

اوریس سب سے زیادہ تق دار ہوں کہ ہیں کیڑلوں پی تمہا اے لیے تمہا اے باپ کا خانوا وہ ہی کا نی ہے۔
اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہ تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پرٹوٹ پڑی اور
تقیہ عرب بھی ان کی امرا و کریں ، بھریں نہیں جانیا کہ کوئی شخص اپنے باپ سکے خانوادے کے بیے
تم سے بڑھ کرشر داور تیا ہی کا یاعث ہوگا ۔ اس پرنبی پیٹھ شائی آن نے خاموشی اختیار کرلی اور اس محبس
میں کوئی گفتگو نہ کی ۔۔۔۔

اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اوراد شاد فرایا: ماری حمدالقد کے لیے ہے بین س کی حمد کرتا ہوں اوراس سے مدوچا ہتا ہوں اس پر ایمان دکھتا ہوں۔ اسی پر پھر دسا کرتا ہوں اور بر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی لائی عبادت نہیں ، وہ نہا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں " پھر آپ نے فرایا: "رہنا اپنے گھر کے لوگوں سے محبوث نہیں بول سکتا ۔ اس فداکی قسم مب کے سواکوئی موجو نہیں میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا در شول دفرستا دہ ) ہوں ۔ بخط اِنم لوگ اسی طرح موت سے دوجا رہوگے جیسے سوجاتے ہو اور اسی طرح اٹھ اسے جاؤ سکے جیسے سوکر جائے ہو۔ پھر جو کھے تم کرتے ہواس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہیشہ کے لیے جبنت ہے مامیشہ کے لیے جبنت ہو

اس پرابوطانب نے کہا در پرجیوں ہمیں تمہاری معاونت کس قدر بیندہے اِتمہاری نصیحت کس فدر قدر بیندہے اِتمہاری نصیحت کس فدر قابل قبول ہے اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مائتے ہیں اور بیتمہارے والد کا فالوادہ جمع ہے ۔ اور ہم بی ان کا ایک فرد ہول فرق اُنا ہے کہ میں تمہاری بند کی کھیل کے بیان سب سے بیش بیش ہوں، لہذا تہمین جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو یجدا اِس تمہاری سال حفاظت ایات کی رہوں کا دائیت میری طبیعت عبدالظّک کا دین جھیوڑ سنے پر داختی نہمیں ،

خدا کی توحید اپنی رسالت اور بوم آخرت پرایمان لانے کی دعوت دی ۔ اس واقعے کا ایک کرا صحیح نجاری میں ابن عباس مینی التّذعنهٔ سے اس طرح مروی ہے کہ و

حِب وَانْدُدُدُعَيْدِيْرَتَكَ الْحُقْرَبِيْنَ نازل بُولَى تُونِى يَيْنِ الْعَالِمَا لَهُ يُحِرُهِ كربطون قریش كو آواز نگا فی شروع كی سے بن فہرا اے بنی عَدْثی ! یہاں یک كرسب کے سب کھا بويك رحتى كداكركوني أومي خود نبع اسكنا تقالواس في إينا قاص يجيج ديا كر ديكه معامل كياب، غرض قريش آكية الولهب بمي آكيا- اس كے بعد آپ نے فرایا جم لوگ به تباق اگر میں بہنجردوں كدا دهر وادی میں شہواروں کی ایک جماعت ہے جوتم رہیا یہ مارنا جائتی ہے توکیا تم محصے سیا مانو کے ؟ لوگوں نے کہا ' ہاں! سم نے آپ رائی ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرایا اچھا ، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرسنے کے سیلئے بھیما گیا ہوں ۔ اس پر الونبٹ نے کہا، توما ہے دن فارت ہو تونے میں اسى ييم كالماء الريسوره مُنبَّتُ مِدَ أَلِي لَهُ مِن الرَّبُونَ الإلبَكِ وولول إلقرفارت بول لوروه فود فارت بولا اس واقعے کا ایک اور محرط المام مسلم نے اپنی مسمع میں ابو ہریہ وضی اللہ عنہ سے روا بہت کیا ہے۔ وه كهتے جي كرحب آيت وَاَنْ فِي رُعَيْدِينَ لَكَ أَلَاقَى بِينَ نَازِل مِونَى تَوْرِسُولُ لِلْهُ الْكِلْكِلِيْكِ منے کارنگائی ۔ یہ بچار عام می تھی اور فاص میں آپ نے کہا الے جماعت قریش اسلینے آپ کوہنم سے بچاد و اسے بنی کعب البینے آپ کوجہنم سے بچاؤ ۔ اسے محسبتد کی بیٹی فاطمہ البینے آپ کوجہنم سے بها کیونکه مین تم لوگوں کوالٹد دکی گرفت، سے رہیانے کا کیجھیمی اختیار شہیں دکھیا۔ البتہ تم لوگوں سے نسب وقرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باتی اور ترو ما زہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تفاكداب اس رسالت كى تصديق بى برتعلقات موقوت بين اورجى نسلى اورقنا بمى عصبيت برعرب قائم بیں وہ اس خدائی إنذار کی حارت میں محیل کرختم ہومکی ہے۔ من بنار کا واسکاف اعلان ورسرین کاروکل می کا واسکاف اعلان ورسرین کاروکل ریر را

كاليك ا ورحكم نازل ہوا :

فَاصَدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ (١٥:١٩١)

شك صبح بخارى ۱/۹۱۱ منام ، صبح ملم اربه ۱۱ - سك صبح ملم اربه ۱۱ نيز صبح نجارى ارد ۱۳

" آپ کوج مکم طاہبے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور شرکین سے ڈخ بھیر پیجئے ؟

اس کے بعدر سُول اللّٰہ بِیَّا اللّٰہ بِیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

کمر، ایک ایسی آوازش کرجس می مشرکین اور بت پرستوں کو گراہ کہا گیا تھا، اصاس فحض ت بھے مثب پڑا۔ اور ست دیر فم وغفلہ سے پہنچ و آب کھانے لگا، کو ایجلی کاکڑ کا تھاجس نے پُرسکون فضا کو ہلاکر دکھ دیا تھا۔ اسی میلے ویش اس اچا کاسب مجھٹ پڑسنے والے انقلاب کی جڑکا ہے فضا کو ہلاکر دکھ دیا تھا۔ اسی میلے ویش اس اچا کاسب مجھٹ پڑسنے والے انقلاب کی جڑکا ہے کے میلے انتخاص کی جو کا منایا ہوا چا تھا۔

توریش اٹھی پڑسے کیوکھ وہ جانتے تھے کے خیرالیّڈ کی اُلوئیت کے انکا راور رسالت واخرت
پر ایمان لانے کامطلب یہ ہے کہ اہنے آب کو کمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس
کی ہے جون وچرا ا طاعت کی جائے ۔ بعنی اس طرح کہ دُوسرے تو در کنار خود اپنی جان اور اپنے مال بک
کے با سے یس کوئی اختیار نہ کہ اور اس کے معنی یہ سے کہ کمہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب
پر جو بڑائی اور سرواری حال تھی اس کا صفایا ہوجائے گا اور النہ اور اس کے رسُول کی مرضی کے
مقابل میں افعیں اپنی مرضی پر عمل بیا ہونے کا اختیار نہ رسبے گا ، بعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مرفا کم روا
مقابل میں افعیں اپنی مرضی پر عمل بیا ہونے کا اختیار نہ رسبے گا ، بعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مرفا کم روا
مقابل میں افعیں اپنی مرضی پر عمل بیا ہونے کا اختیار نہ رسبے گا ، بعنی نجلے طبقے پر انہوں سے جو مرفا کم روا
مقابل میں افعیل اپنی مرضی پر عمل بیا ہونے کا اختیار نہ رسبے گا ، بعنی نجلے طبقے پر انہوں سے جو مرفا کم روا
مقابل میں افعیل اپنی مرضی پر عمل بیا ہونے کا اختیار نہ سبتے تھے۔ ان سے وشکشش ہوتے ہی بینے گی ۔
مقابل میں افعیل کو اچھی طرح سمجھ دسب سنے اس بیے ان کی طبیعت اس رسواکن "پر زیشن کو قبول کرنے
کے لیے تیار نہتی ، لیکن کی شرف اور فیر سرک بیش نظر نہیں۔ بکل پُرویڈ الاِ فسکا اُلے فی جس آما مک اُن اور اور اس سے کہ انسان جا ہتا ہے کہ آئندہ بھی بُرائی کرنا درسب "

قریش برمب کی محدیہ سنتھ لیکن شکل یہ آن پڑی تھی کدان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا ہو مان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا ہو مان نظا انسانی اُقدار اور مُکارم افلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا اور ایک طویل عرصے سے اُنہوں نے لینے آباؤ اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نزد کھی تھی اور ندسنی ۔ آخراس کے بالمقابل کے بالمقابل کریں توکیا کریں قرایش حران سکھے اور انہیں داقعی حران ہونا چاہیئے تھا۔

کا فی غورو خوص کے بعدا یک راست تہ سمجھ میں آیا کہ آپ سے چیا ابوطالب سے پاس جائیں

او درطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ سے کام سے روک دیں۔ پھرانہوں نے اس مطالبے کوتیقت واقعیت کا عام مہنا نے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان سے معبود وں کوتھوڈرنے کی دعوت دیتا اور بہنا کہ بیعنود وں کوتھوڈرنے کی دعوت دیتا اور بہنا کہ بیعنود وں کوتھوڈرنے کی دعوت دیتا اور بہنا کہ بین اور کھتے وقعیقت ان معبود وں کی سخت تو ہبن اور بہنا کہ معنی سے بہت بڑی گائی ہے اور بہنا رسے ان آبا ڈاجدا دکوا حق اور گراہ قرار دینے سے بھی ہم معنی سے جواسی دین برگزر ہے ہیں ۔۔۔ قریش کوبی داستا مجھوٹ آبا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چاسی دین برگزر ہے ہیں۔۔۔ قریش کوبی داستا مجھوٹ آبا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چان شروع کر دیا۔

قریش ابوطالب کی صرمت میں ابن اسماق کہتے ہیں کہ اُٹرانِ قریش سے چندا دی اُدی ا کے پاس گئے اور برئے ! کے ابوطالب ا آپ کے بھیجے نے ہمارے فعاؤل کو یُرا بھلا کہا ہے ہمار دین کی میر جیسینی کی ہے ہماری عقلوں کو جما قت زدہ کہا ہے ، ادر ہمارسے باپ وا داکو گمراہ قرار دیا ہے۔ بہذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں ، یا ہمارسے اوران کے درمیان سے ہما جائیں کیونکہ آپ بی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں ہم ان کے معاطے ہیں آپ کے لیے

اس سے جراب میں ابوطا اب نے زم بات کہی اور داز دارا نہ البجرافتیا رکیا۔ چنانچہ وہ واہیں میلے گئے۔ اور دسول اللہ عظافہ بھٹے اللہ علی ہے ہے۔ اور دس دواں دواں دہنتے ہوستے اللہ کا دین میں اللہ اللہ کا دین میں ہے۔ اور اس کی تبلیغ کرنے میں صووت ہے۔ اللہ کا دواس کی تبلیغ کرنے میں صووت ہے۔

وس مر مرائع اور المستحد معلی این این دنون قریش کے سامنے ایک اور الشکل آن کھڑی میں اس میں اس مور کی ایس میں کا در سرے تھے کہ در سے ایک اس مور کی ایس میں کا در شروع ہوگا ۔ اس میں دون دی آ در شروع ہوگا ۔ اس میں دون دی آ در شروع ہوگا ۔ اس میں دون دی آ در شروع ہوگا ۔ اس میں دون پر سمجھتے ستھے کہ نبی میں گائی کے متعلق کوئی الیبی بات کہیں کر جس کی وجہ سے ابلی عرب سے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنا بچہ دہ اس بات پرگفت وشند سکے لیے ولید بن مغیرہ کے باس کھے برگوئے ۔ ولید بن مغیرہ کے باس کوئی اختلات مبری ہون کے باس کوئی اختلات مبری ہون کے باس کوئی اختلات مبری ہونا چاہئے کو خود تمہارا ہی ایک آ دمی دوسرے آدئی کی گذیب کر دے اور ایک کی بات دوسے کی بات کو کاٹ دے۔ درگوں نے کہا آپ ہی کہتے۔ اس نے کہا تمہیں تم لوگ کہو، یمی سنوں گا اس

ہمی کا فی رہیں گئے۔"

پرچین دلوگوں نے کہائیم کمیں گے وہ کا ہن سپے کولیدنے کہا انہیں بخدا وہ کا بن نہیں ہے ہم نے کا ہنوں کو دیمھا سپے۔اس تحص سکھا ندرنہ کا ہنوں میسی گنگناہٹ سپے ۔ندان سے میسی فافیر کوئی اور چیک بندی ۔

اس برلوگرں نے کہا، تب ہم کہیں گئے کہ وہ پاگل ہے۔ولیدنے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی ہیں۔ ہم نے پاگل بھی ویکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ان شخص کے امرر نہ پاگوں جیسی دُم کھنے کی بینیت اوراُکٹی مبدھی حرکتیں ہیں۔اور نہ ان کے جیسی بہلی ہاتیں۔

لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاع ہے۔ ولید نے کہا وہ شاع بھی نہیں۔ ہمبی رُبرُن چز، قربین ، مقبوض ، میسوط سارے ہی اصنا ن عن معلوم ہیں۔ اس کی بات بہر مال شعر نہیں ہے نے لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جا دوگرہے۔ ولید نے کہا، بینے خص جا دوگر بھی نہیں بہ ہے نے جا دوگرا ور اِن کا جا دو بھی دیکھا ہے ، بینے خص نہ تو ان کی طرح مجا اڑ بچون کرتا ہے نہ گرہ لگا تہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے ہ ولید نے کہا، خدائی تھے ماس کی بات بڑی شیریہ ہے۔ اس کی بڑھ یا تیدارہ ہے اور اس کی شاخ بچلدار تم جربات بی کہوگے لوگ اسے باطل سمجمیں گے ایش اس کے بارے بین سب سے منام ہات یہ کہر سکتے ہو کہ دہ جا دوگر ہے ۔ اس نے ایسا کلام ہیں گیا والی کیا بالا خراک اسی تجوز پر شنعت ہو کر وہاں سے زصمت ہوئے گئے۔

بعض روابات میں تینصیل بھی ندکورسے کہ حبب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں روکویں تولوگوں نے کہا کہ بچرآپ ہی اپنی سیے داخ راستے پیش کیجئے ۔ اس پرولیدنے کہا ؛ فواسوج سیسنے دو۔ اس کے بعد وہ سوچیا رہا سوچیا رہا ہمال کا کہ کہاپنی خدکورہ ہا لا راستے ظاہر کی سیکھ

اسى معلطے میں ولید کے شعلق سورہ مُدَثِّر کی سولہ آبات راا تا ۲۱) نازل ہوئی جن میں سے چند آبات کا نقشہ میں کھینچا گیا جنا بخارشاد ہوا :

إِنَّا فَكُرَ وَقَدَّرَ فَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَهُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَهُ ثُمَّ نَظَرَهُ ثُمَّ فَطَرَ عَبَسَ وَبَسَرَهُ ثُمَّ اَدُبَرَ وَاسْتَكُبَرَهُ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ اِلَّا سِعْتُرَ يُؤُونُ إِنْ هٰذَاَ اللّ

إِلَّا قُولُ الْبَشِّرِ ۚ (٢٢: ١٨- ٢٥)

" اس نے سوچا اور آنرازہ نگایا۔ وہ غارت ہو۔ اس نظیما اندازہ نگایا، پیرغارت ہواس نے کیسا اندازہ نگایا ا پھرنظردوٹرائی، پھرپٹیا نی سکٹری اور مندبسورا۔ پھرپٹیا اور کمبرکیا۔ آخرکارکہا کہ یزلالاجا دوسے جو بہلے سے نقل ہو تاآر ہا ۔ ہے۔ یہ محض انسان کا کلام ہے یہ

بہرصال یہ قرار دا دسطے پاچی تو اسے عائمہ عمل بینانے کی کا زروائی تشریع ہوتی ۔ کچھ گفا یہ مکا این حج کے مختلف راست توں پر بیٹھ گئے لوا بال سے سرگذر نے والے کو آپ کے خطرے 'سے آگاہ کریتے ان کے سے آپ کے متعلق تفصیلات بہائے لگے ہے۔

اس کام بین سب سے زیادہ بیش بیش اولکہ بھا۔ دہ جے کے ایام میں لوگوں کے ڈردول اور نوکانظ ، مجنہ اور ذوالمہا زکے بازار دل میں آپ کے پیچیے بیچے لگارتہا ۔ آپ اللہ کے دبن کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچیے پیچیے پر کہا کہ اس کی بات نماننا پر حجوٹا پر دین ہے ۔ اس اس دوڑ دھوپ کا تیجہ یہ بُواکہ لوگ اس مج سے اپنے گھروں کو والیس ہوئے نوان کے علم میں یہ بات آپ کی گئی کہ آپ نے دعوٰ تی توت کیا ہے اور ایوں ان کے ذریعے پورے ویا رحوب میں یہ بات آپ کی گئی کہ آپ نے دعوٰ تی توت کیا ہے اور ایوں ان کے ذریعے پورے ویا رحوب میں یہ بات آپ کی گئی کہ آپ نے دعوٰ تی توت کیا ہے اور ایوں ان کے ذریعے پورے ویا رحوب میں آپ کا چرجا پیل گیا۔

ر مرا می کرفتان از این کرفتان از از احب قریش نے دیکیاکہ محد مظافیقاتی کو تبلیغ دین سے دوکئے محمد مظافیقاتی کو تبلیغ دین سے دوکئے محمد مطاور ان کے محمد کارگر نہیں ہورہی ہے توایک بار بھرانہوں نے غور وخوض کیا اور آپ کی دعوت کا قلع تمنع کرنے کے لیے مختلفت طربیقے افتیا دسکے جن کافلام میرے۔

ا- بنسی ، تعظما ، تحقیر استهزار اور کذیب اس کا مقصدیه تفاکه سلان کوید دل کریک ان کے دوسلے نوژ دستے جائیں - اس کے لیے مشرکین نے نبی مظافی کی اروانہم توں اور بہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا -

> بِنَائِحِهِ وه کَبِی آپُ کُویا گُل کِتِے جیساکہ ارشادہے: وَ قَالُوْ الْیَایَّهُ الَّذِی نُزِّل عَلَیْهِ الذِّکْرُ اِنَّكَ لَحَجَنُونَ ( ۲۱۱۵) "ان گفار نے کہاکہ الے دہ تحض میں بِقرآن نازل ہُوا تو بعیناً یا گل ہے ؟ اور کبی آپ بر جا دو گراور محبوبے ہونے کا الزام لگاتے۔ جِنا نجہ ارشاد ہے:

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِٱنْصَارِهِ مِ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكَرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ 0 ١٠٠١٨١

\* اورجب كُفاراس قرآن كوسنة بي قرآت كوايسى نگابول سے ديكھتے بي كوگوا آئى قدم اكاروں كے اور كي اللہ اللہ اللہ ال اور كہنے بير كم يديقينا أياكل ہے "

اورجب آپ کسی مگرتشرلیت فرا ہوتے اور آپ سے ارد کر دکم وراور مطلوم صحابہ کرا مظم موجود ہوتے تو امنہیں دیکھ کرمشرکین استہزا مرکہتے ہوئے کہتے :

> .. اَ هَوْ لَا مِ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُ قِينَ بَيْدُنِا ﴿ ١٣١٦ه) «احِمالِي صَرَات بِن جِن يِرالتُدَف بمارسے عدميان سے احسان فروايا سے إ"

> > جواياً النَّد كا ارشا دستِ.

اَلَيْسَ اللهُ بِاَعْدَارُ مِاللهِ مِاللهِ مِلْمُ اللهِ مِلْمَانَ (۵۲،۹۱) محياداتُ مُكركزار وركوسب سي زياده نهين مانتا إ

عام طور ريشركين كى كيفيت دى كفى حب كانتشد زيل كى آيات مي كيسنياكيا سب،

إِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِيْنَ الْمَنُولَ يَضْعَكُونَ أَوَاذَا مَسَرُّوا مِنَ الَّذِيْنَ الْمَنُولَ يَضْعَكُونَ أَوْ وَإِذَا الْفَلَكُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْهِمُ الْفَلَكُولَ فَكُمِ بِنَ أَوْ وَإِذَا الْفَلَكُولَ اللَّهِ الْمُلْهِمُ الْفَلَكُولَ فَكُمِ بِنَ أَوْ وَإِذَا الْفَلَكُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْهِمُ الْفَلَكُولَ فَكُمْ مِنَ اللَّهُ مَا أَرْسِلُولَ عَلَيْهِمُ لَحِفِظِينَ ٥ ١٣٠ م ٢٠٠١) قَالُولَ إِنَّ هَوُلَاءٍ لَضَالُونَ أَنْ وَمَا أَرْسِلُولَ عَلَيْهِمُ لَحَفِظِينَ ٥ ١٣٠ م ٢٠٠١)

"جوج م شخفے وہ ابہان لائے والوں کا خاق اڑاتے تھے۔اور حب ان کے پاس سے گذرتے نوآنکھیں مارتے تھے اور جب اسپنے گھروں کو پلٹنے تو لُطعت اندوز ہوتے ہُوئے پلٹنے تھے ۔اورجب انہیں و بیھتے تو کہتے کہ مہی گراہ جیں ، حالا کہ وہ ان پر گڑان بناکر نہیں جیسے گئے تھے ۔

ری معافرآرا فی کی و وسری صورت ایپ کی تعلیمات کومنخ کرنا شکوک تبهات پداکرنا جعوا پروپیگنده کرنا تعلیمات سے سے کے شخصیت یک کو دا ہمایت اعتراضوں کا نشانہ بنانا وریہ سب اس کثرت سے کرنا کر موام کو آپ کی وعوت و تبلیغ پر خور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے ۔ جنا نپر تیرکرن قرآن کے تنعلق کہتے تھے ہ

. اَسَاطِیْرُ الْاَوَلِیْنَ کُنتَبَهَا فَحِی تُمُنلی عَلَیْهِ بُکُرَةً وَاَصِیْلاً نام ۱۲۵۱ ه « یه پهلوں کے افسانے بین جنہیں آٹ نے لکھوالیا ہے۔ اب یہ آپ پر مبنے دشام تلاوت کئے جاتے ہیں ؟

> مشركين برسمى كهت تفرك . إن عا يعت بلك بست الأساد الما ١٠٣١١١١ يه رقران ، تو آب كوا يك انسان سكما تا ب د. رسول الله مثلة شقيتان بران كا اعتراض يه تعاد

. مَا لِهٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِى فِي الْاَسُواقِ ﴿ ١١٥١)

یکیارسُول ہے کہ کھانا کھا ہے۔ اور بازاروں یں چلتا پھڑتا ہے!

فران شریف سے بہت سے مقامات پرشرکین کارَ دَجی کیا گیا سے کہیں اعتراض نقل کر
کے اور کہیں نقل کے بغیر۔

سے اور ایس سے بیر اس کے بیر اس کے دافعات اورا فیانوں سے قرآن کا مقابلہ سے معاد ارائی کی تدریری صورت اس کرنا اور لوگوں کو اس میں انجھائے اور مینسائے کھنا پہنانچہ نَفْر بن مارٹ کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک باد قرایش سے کہا "قریش کے لوگو! فعدای قسم تم برایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لاسے محمد تم میں جوان تھے تو تم برایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم وگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لاسے محمد تم میں جوان تھے تو تم بارے بی اوروہ تم ارت استھالا اب جبکہ ان کی کینٹیوں پسفیدی و کھائی پڑتے کہ ہو تھی او بھر جیاجی بی اوروہ تم ارت بی کھی اب کے دائم اور کہ تم بین اور کا بن بی بندیں کر آئے بین تو تم کہتے ہو کہ وہ جا دوگر میں انہیں بخدا وہ جا دوگر تہیں۔ ہم نے جا دوگر میں انہیں بخدا وہ جا دوگر تہیں۔ ہم نے جا دوگر میں بنہیں کہذا وہ جا دوگر تہیں۔ ہم نے جا دوگر میں بنہیں کہنا وہ کا بن بیں بنہیں کہنا ہو کہ کہنے ہو وہ کا بن بیں بنہیں کہنا ہو بیا دوگر میں بنہیں کہنا ہو وہ کا بن بیں بنہیں بنہیں بنہیں کہنا ہو وہ کا بن بیں بنہیں بنہ

بخدا وہ کا ہن بھی تہیں ۔ ہم نے کا ہن بھی دیکھے ہیں ، ان کی انٹی میدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اوران کی نفزه بندبان بمی سنی بین بیم کوگ کہتے ہووہ شاعر بین پنہیں بخدا وہ شاعر بھی نہیں ،ہم نے شعر جودی کمھا ہے اوراسکے سائے سافٹ ان ججز ، رجز ، وغیرہ ستے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاکل میں۔ نہیں ، بخداوہ یا گل مجی تہیں ،سم نے یا گل بن بھی دیکھا ہے۔ بہاں اس طرح کی گھٹن ہے ، دیسی بہلی بہلی باتی اور نه ان سکے بیسی فربیب کاراند گفتگو ۔ قریش سے لوگو اِسوجِ اِ خداکی قسم م پرزیر دست افعاد آن لِ ی ہے۔ اس کے بعدنفٹر بن مارٹ جیڑہ گیا ، وہال بادشاہوں کے دا قعات اور رستم و إسفَند بارکے قصيصيه بجروابس أيا توجب رسول التد طافي فيها كسى مكر بميظ كرالتدكى باتس كريت ادراس كاروت ے وگوں کو ڈرلتے نو آپ کے بعد رتیمض وہاں بینیج جا نا اور کہنا کر مجدا ! محدّ کی ہاتیں مجھے ہے ہم نہیں ۔ اس کے بعدوہ فارس کے باوشا ہوں اور شتم واستعندیار کے قصصے ساتا پیرکتیا : آخرکس بنا رہم محکم کی بات مجیسے بہتر ہے ؟ ابنِ معیاس کی روایت سے یہ تھی معلوم ہتا ہے کہ نصر نے چند تو نڈیا ن تحبیر رکھی تخییں اور جب وو کسی ا دمی مسکم معنی سنسا که وه نبی مینونه این کارف انل ہے تواس بیابک وزری مسلط کردیتا، جواسے کھلاتی بلاتی اور گلنے ساتی بیال مک کراسلام کی طرحت اس کا جیکاؤ باتی نه رہ جا ، اسیسلے میں بیارشادِ النبی نازل ہوا <sup>ال</sup>

وَمِزَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَوَى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُصِلَ عَنْسَيْلِ لِلّهِ .. (١٣١٠)

" كهولاك ليس بين جوكيل كى بات خريدة بين اكرالله كى ماه سے بعثها دين الا ١٩٠٠)

مع قرار الى كى جومعى صور الله عن كراسلام اور ما بليت وونون بنى راست مين ايد ويس الين مسلم اور ما بليت وونون بنى راست مين ايد ويس الين سبح مين ما يس مين كي وراست مين ايد ويس الين الله مين الله الله المين يعنى كچه ولوا وركيه و دوسك اصول يواني ليمن باتين مُشَرِّين حيورُ دين اور معف باتين مُشَرِّين حيورُ دين اور معف باتين أيش مُشَرِّين حيورُ دين . قران ياك بين اسى كانتعاتى ادتيا و بين :

وَدُّوْا لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ٥ (٩:٦٨) ود بالهت يم كرآب مُعيل بِرُمايَن توده مِي رُعيل بِرُمايَن يَا

ینانچرا بن جریر اورطیرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول الله طِلالله الله کو برتجوز

یمیش کی کدا یک سال آپ ان کے معبودول کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عباد کیا کریں گے۔ عبد بن تُمیند کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا اگر آپ ہما دے معبود ول کو قبول کرلیں تو ہم بھی آپ کے فداکی عبادت کریں گئے سیالہ

این اسماق کا بیان ہے کہ رسُول اللہ قبال فی الله خاند کو است کے کا اُس و بُن طُلُب بن اُسک بن الله بن عبد لغزی ، ولید بن غیرہ ، اُمی تر بن عُلُف اور عاص بن وا بَل شہی آپ کے سائنے آئے یہ بن اُسک بن وا بن شہی آپ کے سائنے آئے یہ بیسب اپنی قوم کے بڑے وک تھے ۔ یو سے اُلے محد اُلا و جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بی پوجی اس طرح ہم اور تم اس کام میں شکر ہو جا بیں اب اور جسے ہم پوجتے میں اسے تم بی پوجو ۔ اس طرح ہم اور تم اس کام میں شکر کہ ہو جا بیں اب اور آئم ارام عبود ہما رہے معبود سے بہر کہ ہوائی تھا ہو ہے اور اگر تم اس سے اپنا حصد عاصل کر چکے ہوئے ۔ اس پر اگر ہما رام عبود تم ارسے معبود سے بہر کہ ہوائی تھا کہ اُلا کے فرق وَ اَلَّ الله کُولُ وَ اَلَ اللّٰ الله کُولُ وَ اَلَ اللّٰ الله کُولُ وَ اَلَ اللّٰ الله کُولُ وَ اَلَٰ اللّٰ کُولُ وَ اَلَٰ اللّٰ کُولُ وَ اَلّٰ کَا اللّٰہ کُولُ وَ اَلّٰ ہِ سَانہ کُولُ وَ اَلّٰ ہُ ہُ ہُ کُولُ سُت کہ ہوائی ہو ہے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کی جو کا ہے دی گئی ۔ روایتوں میں اختلات غالباً اس بیے ہے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کی جو کا ہے دی گئی ۔ روایتوں میں اختلات غالباً اس بیے ہے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کر ہو کا ہے دی گئی ۔ روایتوں میں اختلات غالباً اس بیے ہے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کر دو کا ہے دی گئی ۔ روایتوں میں اختلات غالباً اس بیے ہے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کر دو کا ہے دی گئی ۔ روایتوں میں اختلات غالباً اس بیے ہے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کر دو کا ہے دی گئی ۔ روایتوں میں اختلات غالباً اس بیے ہے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کر دو کا ہے دی گئی۔ روایتوں میں اختلا اُس میں اُسے سے کہ اس سود سے بازی کی گوشش کر دو کا ہے دی گئی۔ روایتوں میں اختلاق میں اُس میاں میں اُس کے دو کی کو کا ہے دی گئی دو کا ہے دو کی کو کی کو کی دو کا ہے دو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو

المردور بدرج عمل میں لائی گئیں اور مفتول بلکہ مہینول شرکیاں سے آگے قام نہیں بڑھایا اور درجہ بدرج عمل میں لائی گئیں اور مفتول بلکہ مہینول شرکین نے اسے بانے اور درجہ بدرج عمل میں لائی گئیں اور مفتول بلکہ مہینول شرکین نے اس سے آگے قام نہیں بڑھایا اور لائم دنیاد تی شردع نہیں کی لیکن حیب دکھا کہ میں کارروائیال اسلامی دعوت کی راہ روسکتے ہیں موثر ثابت نہیں ہورہی ہیں توایک بارمچے جمع ہوئے اور ۲۵ سرداد ان قریش کی ایک کمیٹی تھا۔ اس کمیٹی نے باہی شورے اور قور ذوی کی ایک کمیٹی تھا۔ اس کمیٹی نے باہی شورے اور فور ذوی کی ایک کمیٹی کے بعد رسول اللہ شرکی تا اور محالیہ کرائم کے قلات ایک فیصلہ کن قرار داد منظور کی ۔ بینی یہ طے کیا کیا گا

سله نتح القديرينشوكا في ٥/٨٠٥، سله ابن بشام الاسه

مشركين سنه بير قراد واوسط كرك اس روبرعمل للف كاعزم مصتم كربيا يمسلما نول اورصوصاً کمزورسلمانوں کے اعتبارسے تو بیر کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ کے لحاظ سے بڑی شکلات تقلیل آت واتی طور پرٹر شکوہ ، با وقار اور منفر دشخصیت کے مالک تھے۔ دوست شمن سعی آپ کوتعظیم کی نظرسے ویکھتے تھے۔ آپ میسی خصیت کا سامنا اکرام واحترام ہی سے کیا جاسکتا تھا اور آپ کے فلات کسی نیچ اور ڈلیل حرکت کی جرائت کوئی رڈیل ادر اعمق ہی کرسکتا تھا۔اس ذاتی عظمت کے علاوہ ایٹ کوابو طالب کی عمایت وحفاظت بھی حاصل بھی اور ابوطالب کتے کے اُن گئے بیٹنے لوگوں میں سے تھے جواپنی واتی اوراجتماعی دولوں میٹیٹوں سے اتنے باعظمت يتنهيكه كوئي شخص ان كاعبد توثرنے اور ان كے فالوا دے پر إتحد ڈالنے كى جسارت نہيں كرسكتاتا. اس صورت مال نے قریش کوسخت قلتی رہینانی اور کشمکش سے دوجار کر رکھا تھا ، مگرسوال بر ہے كه چودعون ان كى ندمېي پېښوا ئى اور دنياوى سرماېى كى جزا كاپ دنيا جام يى مقى آخراس پراتنالميا صبر كب يك ما لا خرشركيين ني ابولېپ كى مراسى يى نبي ئىلىنىڭ ئادا در لمانون يىلىم دىجۇركا أغاز كر دبا- درختىقىت نبى منظان المنظان المنظان الولهب كاموقعت روزا ول بي سع جبكا بحقوت في الساطرح كى بات سوچ بجي الحقي بهي تعاداس نے منطقان الس بنی ایم کی میس می جو کیدکیا ، پیر کو و صفار بر و توکت کی اس کا ذکر سیسیان مفات میں آجیکا ہے ۔ بعض روا بات میں بریمی مذکور سہے کہ اس نے کو وضعا پرنبی میٹان شکینانی کو مار نے کے لیے ایک تبخر بھی اٹھا یا تھا گ رقيًّ اورائم كانتُرم سے كى تھى كىكن بعشتے بداس نے نہايت سختى اور درشتى سے ان دولۇں كوطلاق

ہم یہ بی ذکر کرمیکے ہیں کہ ایام جے میں اولہب نبی قالیف کی گذیب کے سابئے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے سیجھے پیچھے لگار ہما تھا۔ طار تی بن عبدالٹار مُحَارِ بی کی روایت سے معلوم ہوا

ها ترندی - بید فی خلال القرآن ۱۳۸۰ بنعبیم القرآن ۱۷۹۶ - علی تعبیم القرآن ۱۷۹۶ - علی تعبیم القرآن ۱۷۹۹ و ۱۹۶۰ -

ہے کہ بیشخص صرت کمذیب ہی ریس نہیں کہ اتھا بلکہ پیھر بھی ارتا رہتا تھا جس سے آپ کی ابڑیاں خون آ و د ہوجاتی تھیں شیلھ

ابرابب کی بیوی اُم جمیل جس کا نام اُرُوی تھا اور جوح رُب بن اُمیۃ کی بینی اور الومغیان کی بہن تھی، وہ بھی بی ظاہد اللہ کی عدادت میں اپنے شوہرسے بیچھے نہ تھی، چنا نجہ وہ نبی شاہد کا کا منظم اُل کی عدادت میں اپنے شوہرسے بیچھے نہ تھی، چنا نجہ وہ نبی شاہد کا کا منظم وال ویا کہ تی تھی۔ خاصی برزبان اور مفدہ پردازی تھی بینا نجہ نہیں کا منظم کا منظم کا منظم کی منظم کی منظم کی منظم کا منظم کی منظم کا منظم کی منظم کی منظم کی منظم کا منظم کی منظم کا منظم کا منظم کا منظم کا منظم کی منظم کی منظم کی منظم کی منظم کا منظم کی منظم کی منظم کا منظم کی منظم کا کھی منظم کی منظم کو منظم کا منظم کی منظم ک

ثله جامع الترمٰدی به الله مشرکین مل کرنبی طافظیا کو محت تند کے بجائے کُونم کہتے تھے جس کا معنی محت تند کے بجائے کہ تھے جس کا معنی محت معنی کے واکل رحکس ہے محتر : وہ شخص ہے جس کی تعرفی کی جائے ۔ ندتم : وہ شخص ہے جس کی تعرفی کی جائے ۔ ندتم : وہ شخص ہے جس کی تعرفی کی جائے ۔ ندتم اور مرام ، ۲۳۲۹

ابولہب اس کے باوجود میں ادی حرکتیں کرر یا تھا کہ رسول اللہ طالی کا کیا اور بڑوسی تھا۔ اس کا گھرآئپ کے گھرسے مصل تھا۔ اسی طرح آپ کے دومرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندیس نے تھے ابن اسماق كا بيان ب كرج كروه كرسك اندر رسول الله شان الله الماني كوافتيت دياك، تحاوه به تها . الإلهب بمكم بن الي العاص بن أميَّه ، عقب بن اليمُ عَيْظ ، عُدِ ثَى بن حمرُ النَّقَعْ ، ابن الأصدار هُذَ لي -یرسب کے سب آپ سے پڑوسی تھے اور ان میں سے مکم بن ابی العاص کے علادہ کوئی بھی سیان مذہوا و ان کے شامنے کا طریقہ میر تھا کہ حب آئیٹ نماز پڑھتے تو کو فی شخص کمری کی بہجہ دانی اس طرح الكاريمينكماكه ووتفيك آب كاويركرتي يوطع إبالاى جيطهاتي حاتى توبجدداني اس طرع يسنك كرميد مع إندى بين ماكرتى رأت نه مجور بوكرايك كلودندا بناليا ماكه نماز بيشطة بهريخ ان سعة نج سكين. بهرحال حبب آپ پر بیگندگی بینکی جاتی توات است لکردی پر سے کر شکلتے اور درواز سے میلا پر کھڑے ہوکر قرماتے: "اے بنی عبرمنات ایکیسی ہمسانگی ہے ؛ بچراسے راستے میں ڈال دیتے۔ تحقيدين الجرمتم عيبط اپني برنجتي اورخيبا ثت بي اور بره ها ہوا تھا۔ بينا نجيم مجاري بين مصرت عبدالله بن مسعود رضى الله معندست مروى سب كرسى والفلطيك بيت الله ك إس نماز را مرسب ته اور ابوجل اور اس کے کھے رفقا ربیٹھے ہوئے ستے ستھے کہ استے ہیں بعض نے بعض سے کہا ' کون سے جم بنی فلاں کے اُدنٹ کی اوجھڑی لاتے اور حب محمد پینا شکھیاتی سجدہ کریں توا ان کی بیچھر ہر ڈال کسے؟ اس پر قوم کا برنجت زین آدمی — عقبه بن ابی معیط است. انتا اوراو جولا کرانتظار کرینے لگا جب نبی مینانشدها سیدسے میں تشریعت سے گئے تواسے آپ کی پیچھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈالدبا مں سارا ماجرا دیکھر إتھا۔ گرکچھ کنہیں سکتاتھا۔ کاش میرے اغرب جانے کی طاقت ہوتی ۔ حضرت ابن مسود فراتے ہیں کراس سے بعد وہ منسی سے مارے ایک دوسرے پر گسنے تھے۔ اوررسول الله مظلفه فللملكة سيدي من رئيس رسيد مرز المعايا - بيال مك فاطرة التي العاب كى بېيھىت اوجو باكرىجىنكى تب آب نے سُرائھايا - بھرنين بار فرمايا اَللَّهُ تَعَ عَكَيْكَ بِقُروشَ السالة وقريش كومكريد " حبب آت سف بر دعاكى توان برمبهت كران كذرى كيونكمان كالحقيد

تعاكداس شہر میں دعائیں قبول كى جاتى ہیں -اس كے بعدائيے نے نام نے سے كر بروعاكى: سے

الله یدائموی فبیغه مردان بن مکه کمه باب میں - ملک این بشام ارا اس -۱۳ نود صیح بنا ری بی کی ایک دومری روایت میں اس کی صراحت آگئی ہے - ویکھتے ارمام ۵ -

انبوں نے ساتوں کا بھی نام گایا۔ لیکن راوی کویا دنہ رہا ۔۔۔۔ ابن سعود وضی اللہ عذفر ہاتے بیں اس ذات کی تسمی کے ہتھ میں میری جان ہے ہیں نے دیکھا کہ جن کوگوں کے نام رشول اللہ طافق اللہ نے گئی کوریھا تو لوگوں کے نام رشول اللہ المشافق اللہ نے گئی کوریھا تو لعن طعن کرتا، اسی کے مسب بدر کے کنویں میں مقتول رہے ہوئے تھے ہیں ائمیڈ بن فالمد وہ جب رسول اللہ طافق اللہ کا دیکھا تو لعن طعن کرتا، اسی کے مستقی یہ آبیت نازل ہوئی۔ و ڈیل لے گل اُلگیل کے اور آنکھیں شیروهی کوریکھا اُلگیل اُلگیل اُلگیل اُلگیل اُلگیل کے اور آنکھیں شیروهی کوریکھا اُلگیل اُلگیل کی اُلگیل کی باریکھیل کوریکھیل کے باریکھیل کا گیرا دوست تھا۔ ایک باریکھیل نے کا فاللہ اُلگیل کی معلی مجوا تو اس سے اُلگیل کوریکول اللہ کا کھیل کی مولیل کی مقال کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ دو م اکررسول اللہ فیلل اُلگیل کی مولیل اللہ فیلل اُلگیل کی مولیل کی مولیل کی مولیل کی کورشول اللہ فیلل اُلگیل کی مولیل کی کورشول اللہ فیلل اُلگیل کی کورشول اللہ فیلل اُلگیل کی مولیل کورشول اللہ فیلل اُلگیل کی کورشول اللہ فیلل اُلگیل کی مولیل کی مولیل کی مولیل کی مولیل کی کورشول اللہ فیلل اُلگیل کی کورشول اللہ فیلل اُلگیل کی مولیل کی کی مولیل کی کورشول اللہ فیلل اُلگیل کی کورشول کی

پنجانا اوراللہ کی راہ سے روکتا تھا۔ پھرلینی اس حرکت اور بُرائی پیناز اور فحرکتا بُوا جا تا تھا۔ گوبان نے کوئی قابی ذکہ کارنا مدانجام دے دیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آبات اسی خص کے باسے بی از انہیں افکار کی قابی ذکہ کارنا مدانجام دے دیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آبات اسی خص کے باسے بی از انہیں کا کھر کہ تھا اور مبطے بھیری۔ پھر وہ اکرتی ہوا اپنے کھروالوں کے باس گیا۔ تیرے خوب لائق ہے۔ توب لائق ہے ۔ توب لائق ہے ۔ اس اسی خوب ان کی بیسے دن جب نبی مظام ایوا ہیم کے باس نماز پڑھ دست آپ کوئیاں سے آپ کوئیاں سے روکت اور ایک بارنبی مظام ایوا ہیم کے باس نماز پڑھ دست سے کھا کہ اس کا گذر ہوا۔ دیکھتے ہی بولا ، فحقہ اکیا میں نے تحجے اس سے منع نہیں کیا تھا ؟ ساتھ ہی ڈکھی کھی دی۔ رسول اللہ مظام ایوا ہی کہا تھا کہ سے خواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا ، اے محمد المحمد کا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کھر ایک کا سے موال اللہ مظام ایوا ہی وہ کہنے لگا ، اے محمد المحمد کا ہے دیوال اللہ مظام ایوا ہی وہ کہنے لگا ، اے محمد المحمد کا ہے کہا ہے کھر ایک کرانے کی دی ایوال اللہ منا ہوا ہے کہا ہے کھر ایک کے کا ہے کہا ہے کہا

منزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں۔) ایک روایت میں مرکورہ ہے کریٹول للّہ ﷺ نے اس کا گریبان گلے سے پاس سے مجرم لیا اور جنجھ وٹے تے موسے فرمایا۔

کی دیمکی سے سہر ہو، دیکھو! خراکی قسم اِس وادی دیگہ، بیں میری خمل مسب سے بڑی ہے۔ اس پر

اللَّدُنْعَالَىٰ فِي البِيتِ نَازَلَ فَرَاتَى : فَلَيَدَعُ مَنَا وِيَهُ يُهُمْ جِهَا إِتَّوْوه بِلاَستِ إِبِي مَفْل كودتم بجى

اَوْلَىٰ لَكَ فَاوْلَىٰ أَنْهُوَ اَوْلَىٰ لَكَ فَاوَلَىٰ أَنْهُوَ اَوْلَىٰ لَكَ فَاوْلَىٰ أَنْ الْمَاءِ المَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بہرمال اس ڈانٹ کے باوجود الوجل اپنی حاقت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی برخبی میں کچھ اور اضافہ ہی ہوگیا ، چنا پخے میے مسلم میں ابو ہررہ وضی التّدعنہ سے مروی ہے کہ دایک بارسرداران قریش سے ابوجل نے کہا کہ مختر آپ حضرات کے دُور و ایناچہرہ فاک آ کو وکر ناہے ؟ جواب دیاگیا۔ قریش سے ابوجل نے کہا کہ مختر آپ حضرات کے دُور و ایناچہرہ فاک آ کو وکر ناہے ؟ جواب دیاگیا۔ بال اس نے کہا لات و مُحرّنی کی قسم بالگر میں نے داس حالت میں اسے دیکھ لیا تواس کی گردن روند دول گا۔ اور اس کا چہرہ مٹی پر دکھ دول گا۔ اور اس کا چہرہ مٹی پر دکھ دول گا۔ اسکے ابولاس نے دشول اللّلہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے

على في ظلال القرآن ١٩١٦/٢٩ من في في لال القرآن ١٠٠٨ من ايضا ١٩٢/٢٩ -

دیکھ لیا اوراس زعم میں میلاکہ آپ کی گرون رو ند نے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایری کے بل بالوں سے بہا ہوا؛ اور اس نے کہا اور اس کے بل بالوں ہے۔ اور دولوں ہاتھ سے بہاؤ کر دہا ہے۔ لوگوں نے کہا اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندتی سے۔ بولنا کیاں ہیں اور بُر میں مرثول شہر مالی کے درمیان آگ کی ایک خندتی سے۔ بولنا کیاں ہیں اور بُر میں مرثول شہر ملائے ہیں نے فرایا کہ اگر وہ میرے قریب آنا قورشتے اس کا ایک ایک عضوا یک بیتے سے

جُرُوتِهُم کی بیکار وائیاں نبی سے الفظائی کے ساتھ ہوری تھیں اور واس سے نفوری انسان آپ کی منفر شخصیت کاجو و قار واحترام تھا اور آپ کو کھتے کے سب سے محترم اور غطیم انسان ابوطا لب کی جو جمایت و حفاظت عاصل تھی اس کے با دجود ہور ہی تھیں۔ یاتی رہیں وہ کا روائیال جو سلما نوں اور حصوصاً ان میں سے بھی کمز ورافراد کی ایزارسانی کے لیے کی جا رہی تھیں تو وہ کچھ زیادہ ہی سکمین اور آپ تھا اور ہی سکمین اور افراد کی ایزارسانی کے لیے کی جا رہی تھیں تو دہ کچھ زیادہ ہی سکمین اور افراد کو ایر حارت کی سزائیں دے رہا تھا اور جسٹنے میں کو کو جہیں اُن کم مضبوط انسان کا دل بھی ہے جہیں اُن کم مضبوط انسان کا دل بھی ہے جہیں اور سرداروں نے ایسے ایسے جوروشم روا رکھے تھے جنہیں اُن کم مضبوط انسان کا دل بھی ہے جبین سے ترصینے لگتا ہے۔

ابرجہل جب کسی معزز اورطاقتور آ دمی سے سلمان ہونے کی خبرسندا تواسے بُرا محیلا کہّا ذہبرہ رسواکتہا اور مال ومبا ہ کوسخت خسار سے سے دوجیار کرنے کی دھمکیاں دیٹا اوراگر کوئی کمزوراً دمی مسلمان ہوتا تواسے ارتاا ور دوسرد س کومجی برانگی خندکر تالیک

حضرت عثمان بن عفان مینی الله عند کا چیا انہیں کھجور کی چٹائی میں ببید کو نیسجے سے دھوال کیا اسلام السنے کا علم ہوا تو ان کا دانہانی معفور کی جٹائی میں ببید کے دانہ ان کا دانہ یا نی دانہ یا تھے۔ حالات کی شدت سے بند کر دیا اور انہیں گھرسے نکال دیا۔ یہ بڑسے ناز ونعمت میں یلے تھے۔ حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھ داگئی جیسے سانب کم بلی چھوٹر آسپے تھے۔

نظم جيح سم - الله ابن بشام ا/٣٢٠ الله ديمة للعالمين ا/٥٥ الله ايضاً الهمه وتمقيح فهم الممالاتر +

که حبب د ویهر کی گرمی نساب پر بهوتی تو مگه سکے پتھر بلیکنگروں پر نشاکر سیلنے بربھاری نیھر رکھوا دیبا. بهركتها فداكی نسم؛ تو اسی طرح برارسه كا بیبان مک كهمرجاس، یا مُحَدِّ کے ساتھ كفركرس بھزت بلال الشاس حالت میں بھی قرماتے اُحَدُ۔ اُحَدُ۔ ایک روز میں کارروائی کی عاربی تھی کہ الو مکر اُن کا گذر ہُو اِ۔ انہوں نے حضرت بڑال کوایک کا ہے عملام کے بدھے، اور کہا جا تا ہے کہ دوسو دیم دہ مرا کر ام جاندی ، یا دوسواسی در بم دایک کمیلوسے زائد جاندی کے بدے خربد کر آزاد کر دیا ہے حضرت عُمّارين يأسرين التُدعنه بنومُخرَ وم كے علام تھے۔ انہوں سفے اور ان كے والدين نے اسلام قبول کیا توان پر قیامت ٹوٹ پڑی مشرکین جن میں ابوجہل بیش بیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں تیھر لمی زمین پیسے عباکر اس کی بیش سے منزا دیتے۔ ایک با رانہیں اسی طرح مزاد<sup>ی</sup> جار ہی تھی کہ نبی میں اللہ اللہ تھا تھا کا گذر ہوا ۔ آپ سنے فرما یا : آپ یا سرحبرکر تا ۔ تمہارا ٹھ کا ناجنت ہے ۔ اخوا يا بسر ظلم كى تاب نه لا كرو فات بإكت افر شمية من جوصرت عَمّار هن والده تقيس ، ان كى شرمگاه ميں ابوبس نے نیزہ مارا ،اور وہ وم تور کنیں ۔ براسلام میں میلی شہیدہ میں بصرت عَمَّار برسختی کاسسد جاری رہانہیں کبھی دھوپ میں نیایا جاتا تو کبھی ان کے بیسنے پرسرخ یتھ رکھند ہا جاتا اور کبھی ہاتی میں ڈلویا جاتا۔ ان مشرکین کہتے تھے کہ جب یک تم تمحمد کو گالی نہ دو کئے یا لات وعز تی کے بار سے میں کاریخ خیر ز کہو گھے ہم تہبیں حجود نہیں سکتے رحضرت عارض مجبوراً ان کی بات مان لی۔ بھرنبی مُنْافَا اَلْمَانِیْنَان کے باس فیے

مَنْ كُفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعُدِ إِيمَانِهِ إِلاَّمَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْلَمَنِنَ بِالْإِيمَانِ .. ١٠٦١٦١ جس في القديد اينان لاسف كي بعد تفركيا واس برالتُدكا عُضب اور عذا مِنظِم هم الكين سيد مجبور كيا جائد ادر س كادل إيمان يُرطمن بو واس بركوني گرفت نهين م

اور معذرت كرست بوست تشريب لاست - اس بير برآيت نازل بُوتى :

حضرت فكيهم من كانام أفكح تها ، بنى عيدالدار كے علام تھے - ال كے يہ مالكان ان كا پاؤس سى الله الله كا باؤس سى ا سے باندھ كرانہ يں زمين برگھ يقت تھے ہے ۔

حضرت خُبَّاثِ بن اُرتَ ، تبید فُرُنَاعَه کی ایک عورت اُمِّ اُنْما رکے فعلام تھے یمترکیبن انہیں طرع طرح کی سزایش دیتے تھے۔ ان کے سرکے بال نوچتے تھے اور سختی سے گرد ن مرورت

سه رحمة بعدالمين ، ، ۵ تلقيح فهوم صلاً ابن بشام ابر۱۳۰ ۱۳۰۰ و است رحمة بعدالم ابر۱۳۰ ۱۳۰۰ و ابن بشام ابر۲۳۰ است <u>۳۵ ابن بشام ۱</u> ۱۳۰ ۱۳۱۰ و قد البيرة محد غزالي لام - عوتي في ابن عباس سے اس کالبعض مکل دوايت کيد ہے دکھيے کے است مدکورہ کستان استان ابر ۵۵ بحواله اعجاز المتززل صراف

مشرکین سنے سزائی ایک شکل بریمی افتیار کی بخی کہ بعض بعض نا برکواونٹ اورگائے کی کچھال میں بہیٹ کر ڈھوپ ہیں ڈالدینے تنے اوربعض کولوسے کی ذرہ پہنا کر جلتے ہوئے نبھر پولٹا دبیتے متھے سیمی درخیبی عنت النّد کی راہ میں خلم وجور کا نشا نہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی سہے اور بڑی شکلیف وہ بھی ۔ حالت برتھی کرمیں کسی کے مسلمان ہونے کا پہتہ بہل جاتا تھا مشرکین اس کے درسے ہے اورا جوجاتے تھے۔

وارار في ان سم رائيول كم مقابل عكمت كا تقاضاية تقاكدر سُوالْ يَنْ الْمُسْتَافِيةُ مسلمانول كوقولاً اور علا الموار مع المنظم المنام ك اظهار سعد دوك دي ادران ك ما تدخير طريقي با المنطبع بهول كيونكداكرات ان ك ما تفريح لم كالماكها بهوت قرمشركين آب كة تزكيف اور تعليم بالله عكمت ك كام مي ليقينا ركا وث ولسلت ادراس كينتيج مي فريقين ك درمبان تصادم بوسك تقا بلكه عملاً من من بوجي بيكا تقامين كانفي الله عملاً من المنطبع المنطبع المنار بيرها كرنماز برها كرام كالمون اور دا ال جمالي بوكرنماز برها كرنماز برها كرنمان في المنارة ويش كريمان تقادم كوالي من المنظم بالمنان تعادم من بهايا كيابي المنظم كوالي من بالمناكرات كالمون بريا المنظم المنازية المنازي

سنة رحمة للعالمين ا/، مستقيح الفهوم مسلة شكة زنبره بروزن بشكيبنه ، يعنى زكوز براورنون كوزيرا وليشديد وحمة للعالمين ا/، ۵ رائن بهنام ا/۱۹ - شكة اين بشنام الر۱۹۹۹ - شكة اين بشنام الر۱۹۹۹ الكة رحمة للعالمين الرم ۵ - سبح ابن بشنام ا/۲۱۳ مختصراكم بيره محد بن عبدالوباب مسنة

یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکواؤ باربار ہوتا اور طول کیڈ جا با تومسلمانوں کے خاتمے کی نوبت أسكتي فني لهذا عكمت كالقاصابيي تحاكركام بس برده كيا جاسئ بينانجه عام صحابركرام إبنا اسلام إبني عبادت ابني تبليغ اورابين بالمي اجتماعات مب كيوس بده كرست تنظيم البندر سُول الله يَنْظِينُ الْفَلِيمُا تبليغ كاكام بھى مشركين سكے رُوبرُوكھلم كھلاانجام ديتے ستھے اورعيادت كاكام بھي كوئي چيزات کراس سے روک نہیں سکتی تھی ، تاہم آپ بھی سلمانوں کے ساتھ خودان کی مصلحت کے بیش نظر تنفيه طورسے جمع ہوستے ستھے۔ اوھراُر قم بن ابی الاُرقم مخر وی کامکان کوہِ صفا ہر سرکشوں کی نگا ہوں اوران کی مجلسول سے دورالگ تھاگ واقع تھا۔اس بیے آپ نے پانچویں۔نہ نبوت ست اسی میکان کواپی دعوت اورمسلمانوں سکے ساتھ اسینے اجتماع کا مرکز بنا دیائیں مہلی ہجرت جیسے اُجُزروستم کا مذکورہ سلسانہ بوت کے چیشے سال کے درمیان یا آخرین روع مُواتَعًا اورابتلاً مُعمولى تَعَا مُكرون بدن اور ماه براه تُرْهَنّا كيا بيبال يك كذبوت كے يانچوں سال كا وسط آنے آتے اپنے شاب کو پہنچ گیا حتی کرسلمالوں کے لیے کمیں رہنا دو بھر ہوگیا۔ اور انہیں ان بہم سنم دانیوں سے نجات کی مربر سوسینے کے سابے مجبور مہودیا نا پڑا۔ ان ہی سکین اور ناریک مالات بين سورة كهفت نازل بهونى- بداصلاً تومشركين كيين كييشس كرده سوالات كيعجاب ببن متى كلبن اس مين حرتين واقعات بيان كيئر كيئر كيف ان واقعات بي التُدتعالي كي طرف سي اسيفهومن بندول كصييم تنقبل كما وسيرين نهايت بليغ اثنادات متع بإنانجرا صحاب كهعن مح واقعے میں بیر درس موجر دسہے کہ جبیب دین وا بمان خطرسے میں ہوتو گفرو کالم سے مراکز نسسے بجرت کے سيستن بالقدريكل بيانا جاسية ارشادس،

وَإِذِاعُتَرَلْتُمُوهُ مُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوَّا إِلَى الْكَهُفِ يَنْشُرُلَكُو رَبُّكُو مِنْ تَرْحُمَتِه وَيُهَيِّئُ لَكُو مِنْ اَمُرِكُمْ مِّرْفَقًا ٥ (١٦:١١)

" ادرجب تم ان سے اور اللہ کے موان کے دومرد م جود ول سے الگ ہوگئے تو غار میں بناہ گرہو ماؤ،
تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت بھیلائے گا۔ اور تمہارے گا کے لیے تمہاری مہونت کی چیز تمہیں ہمیا کہ گا
موسلی اور ضرطیہ السلام سمنے ولقعے سے یہ بات ثابت ہموتی ہے کہ نیا سجے ہمینند فل ہری حالاً
کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ بسالو قبات فل ہری حالات کے بالکل رحکس ہوتے ہیں لہذا اس افعے

سي مخصراليره محد بن عيدالوياب مسال -

زُوالقُرْمِينَ كے واقعے میں جند خاص باتوں كى طرفت اشارہ ہے۔

۲ ۔ یہ کرفلاے و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے ، کفر کی راہ میں نہیں ۔

۳- یوکرالترنعالی ره ره کراسینے بندوں میں سے اسپیے افراد کھڑسے کرتا رہماسے جومجورومقہور انسانوں کواس ڈورکے یاجوج وماجوج سے نبیات ولاتے ہیں ۔

ہ ۔ یہ کہ اللہ کے صالح بندسے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ منفدار ہیں ۔ پھرسورہ کہفٹ کے بعدسورۃ زُمْر کا نزول ہوا اور اس ہی ہجرت کی طرف اشارہ کی گیا۔ اور تبایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے :

لِلَّذِيْنَ آحَسَنُوْا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَهُ ۚ وَاَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةُ وَانَّمَا يُوفَى الصَّيِرُونَ اللَّهِ وَالسِعَةُ وَانَّمَا يُوفَى الصَّيرُونَ اَجُرُهُ مُ مَ يَعَالِبِ ١٠٠٢٩١)

التصبيرون اجرهــــ بيعيرِ حِسابِ بي المحالي المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الم "جن توكون في المسلم ونيايس المجعائي كان كمه بيسا مجعا تي سها ورالتركي زمين كثاده سبع يصبركرف والول كوان كا اجربلا حساب ويا جاست كاي؟

ادھررسول اللہ عظاہ ہے۔ کہ معلوم تھا کہ احسکت کے باتی تاہ صبت ایک عادل بادشہ ہے۔ وہاں کسی برطلم نہیں ہوتا اس لیے آپ نے سلمانوں کو کھم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے صبتہ ہجرت کر جا بیس واسے بعد ایک سطے شدہ پروگرام کے مطابق جب ہے۔ نہوی بین جالجا کے بہلے گروہ نے میشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں بارہ مرداور چار عور تیں تھیں ۔ صفریت شمان کے بہلے گروہ نے میشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں بارہ مرداور چار عور تیں تھیں ۔ صفریت شمان میں عضاب ان کے امیر نے اس کے بہلے گروہ نے اس کے بہلے گروہ نے اس کے ہمراہ دس ول اللہ میں اور صفرت اور ایک میں جانب کے بارے میں فرایا کہ حضرت اور ایسے میں اور صفرت اور علیہ اسلام کے بعد یہ بیا گرانہ سے جس نے اللہ کی داہ میں ہجرت کی سے کھی کے اسے میں کہا کہ اپنی تنی منزل کی جانب روانہ ہوستے۔ دارداری یہ یوگ رات کی تاریخی میں چیکے سے محل کر اپنی تنی منزل کی جانب روانہ ہوستے۔ دارداری

سي مختصراب بيره شنج عبدالته صلا و اد المعاد الربيم بالمترالعالمين الراو -

کامقصد بہتی کہ قریش کو اس کاعلم نہ ہوسکے۔ رُٹ بحراحمر کی بندرگاہ شعیبُہ کی جا ب تھا بنوش قسمتی سے وہاں دو تجارتی کشعیاں موجودتھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں ہے کہ سند بارجہ نہ جو گئیں ۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روائلی کاعلم ہوسکا۔ تا ہم انہوں نے بہتھیا کیا اور ساصل تک بہنچے مین صحائب کرام آگے جا چھے 'اس لیے نام ادوایس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے جیشہ پہنچ کر بڑے جین کا سانس ہا ہے۔ اس سال دمضان شرفیت میں میہ واقعہ چیش آیا کہ نبی میں انہ کو ایک باہرم تشریب سے سے گئے ۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا۔ ان کے سردار اور بڑے بڑے وگئی جمع تھے ، آپ نے اس سال دمن ان گا دوئر کے دوان کی ایک میں میں میں میں میں میں میں ان کشار نے اس سے پہلے عمواً قرآن سے ایک دم اور ان کشار نے اس سے پہلے عمواً قرآن سے ایک دم ان کشار نے اس سے پہلے عمواً قرآن سے ایک دم اور کہ دی ۔ ان کشار نے اس سے پہلے عمواً قرآن سے ایک دم اور کہ دی ۔ ان کشار نے اس سے پہلے عمواً قرآن سے ایک دم اور کہ دی دان کشار نے اس سے پہلے عمواً قرآن سے الفاظ میں میں تھا کہ ؛

ادراس کے ساتھ ہی سجدہ فرایا توکسی کواسپنے آپ پر قابونہ رہا اور سب کے سب سجیسے میں گر رہا سے بیانے کے سب سجیسے میں گر رہا سے بیٹھے کا س موقع پر حق کی رعثائی وجلال سنے بیٹیرین وُشَهَرْ بَین کی بہٹ وحرمی کا پر دہ چاک کر دیا تھا اس بیے انہیں اپنے آپ پر قابونہ رہ گیا تھا اور وہ بے انقبار سجدے میں گر رہا ہے گئے گئے۔

بعدیں جب انہیں اصاس ہواکہ کلام اللی کے عبل نے ان کی نگام ہوڑ دی۔اوردہ شیک دی کام کربیٹھے جے مثل نے اور حتم کرنے کے لیے انہوں نے ایرٹی سے چوٹی تک کا زور انگاکھا

هله من من العالمين ار ٢١ ، وأوالمعاد ارم

الله صبح بخاری میں اس سجیدے کا واقعہ ابنِ معود اورا بنِ عباس صنی الله عنبها سے تخصر اَمروی، ( باتی انظیم طوران ایس)

تھا اوراس کے ماتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان بہر طرف سے عمّاب اور الامت کی بوجھاٹ شروع کی توان کے ہاتھو کے طوطے اُڈیگئے اور انہوں نے اپنی جان بھر انے کے بیے رسول اللہ منافظ اللہ منافظ کی بریرافتر ارپر وازی کی اور بر مجبوٹ کھڑا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر عزّت و احترام سے کہتے ہوئے یہ کہا تھا کہ:

تِلُكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى ، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى الْعُلَى ، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى « يِبلند بايه ويويال مِن - اوران كا شفاعت كى انميدكى عاتى - "

مالانکہ یہ صریح مجبوب تھا جو محض اسس لیے گودیا گیا تھا آگرنبی شال اُلگان کے ساتھ سیدہ کرنے کی تو علطی ہوگئی ہے۔ اور ظاہرہ کہ جولوگ نبی کرنے کی تو علطی ہوگئی ہے۔ اس کے لیے ایک معقول عذر میش کیا جاسکے۔ اور ظاہرہ کہ جولوگ نبی فظاہ اُلگانی پہیشہ جُبوٹ گورتے اور آپ کے فعالات ہمیشہ دسیسہ کاری اور افتر امریر داری کے تربیقے وہ اپنا دامن ہجانے کے لیے اس طرح کا جموٹ کیول نہ گھوتے ہیں۔

بہرجا آن شکین کے سچرہ کرنے سے اس واقعے کی خبر دیشہ کے مہاجرین کو مجی معلوم ہوئی کیکن اپنی اصل صورت سے بالکل بہٹ کو بینی انہیں بہ معلوم ہواکہ قریش سلمان ہوگئے ہیں۔ بینانچرانہوں نے ، وِشال میں کمر واپسی کی راہ کی کسی جب استے قریب آگئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر روگیا توجیعت مال اشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھوگ قریب صحیحت بیٹ کئے اور کچھرگوگ جھیں جہا کہ یا قریش کے کسی آدمی کی بیا ہ کیکر کئے میں داخل مجوئے ہے۔

اس دنعه کل ۱۸ با ۱۹ مردول نے بجرت کی رحضرت عمار کی بجرت مختلف فید ہے ادراعفارہ یا انیس عورتوں نے میں مرمنصور اور کی تے بیتن کے ساتھ عور تول کی تعدادا تھ رہ تھی ہے تھے مارین کوسخت میں میں میں میں میں میں میں کوسخت میں میں کوسکا کوسلمان اپنی جان مہاجرین میں میں میں میں میں میں میں اور اینا دین بھاکرا کی رامن میکی بھاگ کئے ہیں۔لہذاا نہول نے عمرُوین عاص اور عبدالتدین رَبْیعہ کوچو کہری مُوجِد بُوجِھ کے الک تھے اور ابھی مسلان نهيس تُوستُ تنصر الكاليم مفارتي مهم كے ليے منتخب كيا اوران دونوں كونمجاشي اور نظر نقوں كي فدرست میں بیش کرنے کے لیے بہترین تحفیا ور مہیدے دے کرمبش روا نہ کیا ، ان دونوں نے پہلے مبش پہنچ كريطِريقِول كوتحالف بيش كئے۔ بيمرانبيں اپنے ان دلائل سے آگاہ كيا بن كى نبيادىر ومسمانوں كومبش سے بمكلوانا چاہتے تھے بحبب بطریقول نے اس بات سے الفاق کرایا کہ وہ نجانٹی کومسلما نوں کے نکال دسینے كامشوره دير كي تويه دو نول نجاشي كے حضور ماضر بُوستے اور شخفے تخالف میں کر کے اپنا مدّعا يول عرض كما ا وساے بادشاہ ! آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسم صونوجوان میاک آتے ہیں ، انہوں نے اپنی قوم كادين چيود يا سيے ليكن آب كے دين بريمي داخل بيس بوئے بي بلك ايك نبادين ايجادكيا ہے ہے : ہم میلنتے ہیں نہ آپ ہمیں آرکی فارست میں نبی کی بابت ان کے والدین جیا وّل اور کینے جسیلے کے مارین سے بھیجا سے۔ مقصدر سبے کہ اپنیبل ن کے پاس واپس بیجیریں کیونکہ وہ لوگ اِن پر کڑی ٹیگاہ رسکتے ہیں اور ان کی خامی اور عمّاب کے اسباب کوبہتر لمور بہستھتے ہیں ؟ جب یہ دونوں اپتا مدعا عوض کر سکیے تو بطرایقوں سنے کہا: " يا د شاه سلامت! بر د د نول تغييك بي كهررسه مين -آپ ان جوانون كوان دونو ل سكة حواله كر د بر - ير دونول انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس میٹیجاوی کے۔ نیکن نجاشی نے سوچا کہ اس تضیبے کو گہراتی سے کھنگا ان اور اس کے تمام ہیلوؤں کو سفنا ضروری ہے۔ جنانچہ اس نے مسلمانوں کو الا بھیجا مسلمان بہتہیتہ کر کے اس کے دربار میں ائے کہ ہم سے ہی بولیں گے خواہ متیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان اسکتے تو نجاستی نے پوچھاہ پرکونیا دین ہے جس کی بنیا دیرتم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کرلی ہے اسکن میرے دین میں بھی واخل بہیں ہوستے ہو۔ اور مذان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں واخل ہوئے ہو ؟ . مسلمانوں کے نرجان حضرت بَحِنفُرین ابی طالب رصنی النّدعند نے کہا:"اے بادشاہ اہم البیی

توم تھے جوجا ہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم سُت پوہتے تھے، مردا رکھاتے تھے ، بدکا رہاں کرتے تھے۔ قرابتداروں سے تعلق توریقے تھے ، ہمها یوں سے برسلو کی کرتے تھے اور ہم میں ت طا فتوركمز و ركو كمعا د يا تقاء بهم اسى حالت ميں تھے كہ اللہ نے بهم ہى ہيں سے ايك رسو بھيجا اس كى عالى تسبى استِّا تى اما شت اور باكدامنى بمين يہلے مصمعنوم تقى- اسس نے بمبر الله کی طرف بلایا اور سمجھایا کرم صرف ایک النزگومانیں اور اسی کی عبادت کریں اوراس کے سواجن تپھروں اور مبتول کو ممارے باپ دادا پوہنے تھے ' انہیں جھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سیج بوسلنے، اما نت اوا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اجھا سلوک کرنے اورحام کاری و نوزرزی سے بازر سے کا حکم دیا۔ اور فوائش میں ملوث ہوسنے، جھوٹ بوسنے ، متیم کا مال کھانے ا ورپا كدامن عور توں پرجیونی تہمت نگانے سے منع كيا - اس نے ہميں برهبی حكم ديا كہم صرف التُدكى عبادست كرير - اس كے ساتھ كسى كونتر كايب مذكريں - اس نے ہميں نماز، روزه اور زكوٰة كا يحم ديا"\_\_\_ اسى طرح محضرت جعفرضى النّدعنه نے اسلام كے كام گائے، كوك، "ہم نے اس مینبرکوسیّا مانا، اس پرایمان لائے ،اور اس کے لائے ہوئے دینِ خداو ندی میں اس کی بیروی کی - چنا پنجہ ہم نے صرف اللّٰہ کی عبا دست کی ' اس کے ساتھ کسی کو نٹر کیک نہیں کیا۔ اورجن باتوں کو اس بغیر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اورجن کوحلال بنایا انہیں حلال جانا۔اس پرہماری قوم ہم سے گڑگئی۔اس نے ہم پرظلم سستم کیا اور ہمیں ہما سے دین سے پھیرنے کے بیلے فقنے اور سزاؤں سے دوجار کیا۔ اکریم اللہ کی عبادت چھوڑ کرئبت پرستی كى طرف بليث جايش - اورجن گذى چيزوں كوحلال سمجھتے تھے انہیں بھرحلال سمجھنے مگیں ہجب ا بنوں نے ہم پر بہت قہر وظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارسے درمیان اور ہمالے وین کے درمیان روک بن کر کھر شے ہوگئے توہم نے آپ کے ملک کی را ہ لی۔ اور دوسروں پرآپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی بناہ میں رہنا لیسند کیا-اور یہ امید کی کہ اے باوشاہ!آپ کے یاس ہم پرطلم نہیں کیا جائے گا۔"

ا به من نه این از ده دیم برجو کیدلائے بین کس میں سے کی تنهارے پاس ہے ؟ خوات جفر نے کہا! یال! حوارت جفر نے کہا! یال!

نجاشی نے کہا " درامجھ بھی پڑھ کرساؤ۔ "

ا كلا دن آيا توعُرُو بن عاص نے نجاشی سے کہا "اے با دشاہ! برلوگ عبینی بن مربم سے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں ۔اس پرنجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔وہ پوچھنا جا ہت تفا كرحفرت عييلے عليہ السّلام سے بارسے ميں مسلمان كيا كہتے ہيں - اس و فيمسلمانوں كو كھيراہت ہوئی ۔ نیکن ابنوں نے ملے کیا کرسی ہی بولیس سے ۔ نتیجہ خواہ کچھ کھی ہو۔ بینا پخہ جب مسلمان نجاشی کے دربارمیں حاضر ہوئے اوراس نے سوال کیا تو مضرت جعفر رضی اللہ عندنے قرمایا ، ہیں۔ لینی حضرت عینے اللہ کے بندیے ، اسس کے رسول ، اس کی رُوح او راس کا وہ کلمہیں جيد الله في كنواري باكدامن صفرت مريم ميهاالسلام كي طرف القاكيا عقا". اس پرنجاشی نے زمین سے ایک تنکہ اٹھایا اور لولا: خدا کی قسم! جو کچھتم نے کہا ہے حضرت عیسے علیہ السّلام اسس سے اس سکے کے برا بریمی بیٹھ کر نہ تھے۔ اس پربطریقوں نے " ہونہ" کی آواز لگانی ۔ نجاشی نے کہا! اگرچیتم لوگ ہونہ" کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلما نول سے کہا "جا وّا تم لوگ میرے قلمرو میں امن وا مان سے ہو۔ جوتمہیں گالی دے گا اس پر تا وا ن لگایا جائے گا۔ مجھے گوا را نہیں کہتم میں سے میں کسی آدمی کو

تناوَں اور اس کے بدیے مجھے سونے کا پہاڑیل جائے۔"

مبرحال مشرکین کی چال ناکام ہوگئ اوران کی مجھ میں آگیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرہ اختیاری میں آمودہ کرسکتے ہیں بدلین اس کے نینچے میں انہوں نے ایک نوفناک بات سوچنی شروع کردی۔ درختیفت انہیں اچھی طرح احساس ہوگیا نفا کہ اس معیست سے بات سوچنی شروع کردی۔ درختیفت انہیں اچھی طرح احساس ہوگیا نفا کہ اس معیست کے بیا اب ان کے سامنے دوہی راستے دہ سکتے ہیں ، یا تورسول اللہ منطق کو تبیین کو تبیین سے بزورطا فنت روک دیں یا پھر آپ کے وجو دہی کا صفایا کر دیں ۔ لیکن دوسری صورت صدر رجمشکل تھی کیونو کہ ابوطالب آپ کے وجو دہی کا صفایا کر دیں ۔ لیکن دوسری صورت عدد رجمشکل تھی کیونو کہ ابوطالب آپ کے ماصنے مورد میں اورمشرکین کے عزائم کے سامنے

ا منی دادار سنے ہوئے نفے - اس بیای مفید بھاگیا کہ الوطالب سے دو دو ہا تیں ہوجائیں۔

الرطالب کو فریس کی وکمی ماصر ہوئے اور اور از النظالب السیمانے الر

سن و شرف اور اعز ا زکے مالک جیں۔ ہم نے آپ سے گذارش کی کہ اپنے بھینیے کو روکئے۔

ایکن آپ نے بہیں روکا۔ آپ یا در کھیں ہم اسے برداشت بہیں کرسکتے کہ ہمارے آباً واجداد
کو کا لیاں وی جائیں، ہماری عقل وقہم کو حاقت ندہ قرار دیا جائے اور ہمارے ضرا وَں کی بیابینی
کی جائے۔ آپ روک دیجئے وریز ہم آپ سے اور اُن سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک
فرین کا صفایا ہو کہ رہے گا۔"

ابوطائب پراس زور دار دهمی کا بهت زیاده اثر بتوا اورا بنول نے زول الله بینانی کو بلاکر کہا "بعت باتیں ایسی باتیں کہدگتے کو بلاکر کہا "بعت باتیں ایسی باتیں کہدگتے ہیں۔ اب جمدیر اورخود اپنے آپ پررتم کرو اور اس معلط میں مجھ پر اتنا بوجھ نرفوالوج میں سے باہرہے۔"

یاس کردسول الله مظافظاتی سفیمی کراب آپ کے چیا بھی آپ کاساتھ چوڑدیں گے۔ اور وہ بھی آپ کی مددسے کمزور بڑگئے ہیں۔ اس سیانے فرط یا جی جیا جان اضدا کی قسم! گریہ لوگ میرے داہنے اِنتر ہیں سورج اور بائیں یا تھ میں چاند رکھ دیں کرمیں اس کام کواس حدیک پہنچائے بغیر چیوڑ دول کریا تو النزاسے غالب کردے یا میں اسی راہ میں فن ہرجاول تو نہیں جے وڑرکتا ؟

اس کے بعد آپ کی آنکھیں اٹنگیار ہوگئیں۔ آپ روپڑے اور اُٹھ گئے، جب واپس ہونے گئے تو ابوطا لب نے پکارا اور سامنے تشریب لائے تو کہا، بھتیج ! جاؤج چا ہو کہو ، خدا کی شم میں تہیں کہی بھی وجہ سے چیوڈ نہیں سکتا ۔ بڑے اور یہ اشعار کہے :

وَاللّٰهِ لَنْ يَصِلُوا اِلّٰهِ كَ يَجَمِعُهُمْ صَحَتَى اُوَ مَسْدَ فِي النَّرَابِ دَفِينَا
فَاصَدَعُ بِالْمِرِكَ مَاعَلَيْكَ عَصَاصَةً وَالْبِيْرُ وَقَرَّ بذاك منك عیوناً
شخدا وہ لوگ تہا رہ ہا میں بنی جمیت سمیت بھی ہرگز نہیں بنی سکتے یہاں کہ کہیں ۔ بہار کہ کہیں سے یہاں کہ کہیں سے ایک کہیں

مٹی میں دفن کر دیا جا وَں۔ تم اپنی یات کھلم کھلا کہو۔ تم پر کوئی قدغن نہیں ، تم نوش ہوجاؤ اور تہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوجا ئیں ؟

من ایک بازمچرالوطالب کے سامنے فریس ایک بازمچرالوطالب کے سامنے نے دمکھا کررسول اللّٰہ ﷺ

ا بنا کام کے جا رہے ہیں تو ان کی سجھ میں آگیا کہ ابوطائب رسول اللہ ﷺ کو چھڑ نہیں اپنا کام کے جا رہے ہیں تو ان کی سجھ میں آگیا کہ ابوطائب رسول اللہ ﷺ کو تیا رہیں جنانچہ سکتے ، ملکہ اسس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول یلنے کو تیا رہیں جنانچہ وہ لوگ ولیدین منیرہ کے لائے مماکرہ کو ہمراہ نے کرا بوطائب کے پاکس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا :

"اے ابوطانب إیر قرایش کا سب سے بانکا اور توبصورت نوجوان ہے۔ اپ لسے اپنا لوگا بنا ہیں۔

الے لیں۔ اس کی دست اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا لوگا بنا ہیں۔

یر آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھینج کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبار و اجدا دکے دین کی نما لفت کی ہے ، آپ کی قوم کا شیراز و منتشر کر رکھا ہے ، اور ان کی عفلوں کو حاقت سے دوجار تبلایا ہے۔ ہم اسے قبل کریں گے یس یر ایک آدی کے برا ہے ایک آدی کا حمای ہے۔ "

ا بوطالب نے کہا : خداکی قسم اکتنا بُراسودات جوتم لوگ جھے سے کر رہے ہوا تم اپنا بٹیا جھے دینتے ہو کہ بی اسے کھلاؤں بلاؤں بالوں بوسوں اورمیرا بٹیا مجھے سے طلب کرتے ہوکہ اسے قبل کردو۔ خداکی قسم! بہنہیں ہوسکتا ۔"

اس پرنوفل بن عبد مِناف کا پر امطیم بن عبری بولا یا خدا کی قسم است ابوطاب اتم کے تمہاری قدم نے انصاف کی بات کی سے۔اور جوصورت تمہیں ناگوار سے اس سے نیک کی کوشش کی ہے۔ اور جوصورت تمہیں ناگوار سے اس سے نیک کی کوشش کی ہے۔ ایک ایک گرکشش کی ہے۔ ایک ایک کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے ۔ "
جواب میں ابوطالب نے کہا ہ بخدا تم لوگول نے جو سے انصاف کی بات نہیں کی ہے بلکم میں میں اساتھ جو ڈر کرمیرے مخالف لوگول کی مدد پر تکے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چا ہو کرو"۔ کا گھی میراساتھ جو ڈر کرمیرے مخالف لوگول کی مدد پر تکے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چا ہو کرو"۔ کا گھی میراساتھ جو ڈر کرمیرے مخالف لوگول کی مدد پر تکے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے۔ جو چا ہو کرو"۔ کا گھی میراساتھ جو ڈر کرمیرے مخالف لوگول کی مدد پر تکے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے۔ جو چا ہو کرو"۔ کا گھی میراساتھ جو خالف لوگول کی مدد پر تکھے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے۔ جو چا ہو کرو" کا کو ایک وشو ا ہد

سے طاہر ہونا ہے کہ یہ وونوں گفتگوسٹ مربوی کے وسط میں ہوتی تھیں اور دونول کے مِیان فاصلہ مختصر ہی تھا۔

کاسلیہ پہلے سے فزول تر اور سخنت تر ہوگیا۔ ان ہی د تول قریش کے سرکشوں کے د ماغ میں نبی ﷺ منافظات کے خاتے کی ایک تجویز انجری سکن بھی تجویز اور بہی سختیاں کہ کے جانبازوں میں سے وو ناور وَ رَوْزُ گارسرفروشول ' لینی حضرت مُرْزُ و بن عبدالمطلب رضی النّزعنه اورصرت عمر بن خطاب منی الشیعند کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت بہنچا نے کا سبب بن گئیں۔ بؤر وبجفًا كمصنسلة ورا زمك ايك وو نموف بربي كرايك روز الولهب كابيا تعتبية کے ساتھ کفر کرتا ہوں''۔ اس کے بعدوہ آپ پر ایڈا رسانی کے ساتھ مستط ہوگیا۔ آپ کا کرتا بھاڑ نے بروعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مستط کر وے۔ بی مظافظ تال کی یہ بردُ عا قبول ہوتی۔ چنا بخد عثینبدایک بار قرنیش کے کچھ لوگوں کے ہمرا ہ سفریں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے متعام زُرُ قاربیں پڑا و ڈالا تورات کے وقت شیرنے ان کا چکر لگایا یُعْتَیبُهُ

مجھ پر ہد دُعا کی ہے۔ و کھیوئیں شام میں ہوں۔ سکن اس نے کہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عَیقَدُ کو اپنے اور جانوروں سے گھیرے سے بیچوں نیج سلایا۔ سکن رات کوشیر سبب کو پھلانگا ہُوا سیدھا عُنید کے پاکس بینچا۔ اور سرکو کو کو ڈالا۔ صفح ایک بارغف بُران این مُنیط نے وسول اللہ عظافہ کی گرون حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کر معلوم ہوتا تھا وونوں آنگھیں کی آئی گی ۔ لاھے اسے روندی کر معلوم ہوتا تھا وونوں آنگھیں کی آئی گی ۔ لاھے این اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکھوں کے اس ارادے برر

نے دیکھتے ہی کہا" او تے میری تباہی ایر خدا کے تسم مجھے کھا جاستے گا۔ جدیبا کر محد وظافہ المالی ان

ه مختصرالسيرة مشيخ عبد المندص ١٦٥م استيعاب، اصابر، ولائل النبوة ، الروض الانف عبد البيرة ص ١١٣٠ الله المناه منتصرالسيره ص ١١٣٠ الله المناه منتصرالسيره ص ١١٣٠ الله المناه منتصرالسيره ص ١١٣٠ الله المناه مناه المناه المنا

روشنی برلٹی ہے کہ وہ تبی ﷺ کے فلتے کے میکر میں ستھے، بینا بجہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک یا را بوجیل نے کہا ہ

"براوران قریش ایپ دیکھتے ہیں کو تھ مظاہر اسے میارے دین کی عیب مینی ہمائے ابار و اجدا دکی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبود وں کی تذلیل سے باز نہیں اتا -اس لیے میں اللہ سے عبد کر دا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور شکل اُسٹے والا پتھر کے کہ بیٹے میں اللہ سے عبد کر دا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور شکل اُسٹے والا پتھر کے کہ بیٹے موں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تواسی نتی سے اس کا سرکچل دوں گا ااب اس کے بعد جاسے تم لوگ مجھ کو ہے بارو مدد گا رجھ واڑدو، چا ہے میری حفاظمت کرو۔ اور بنوع برنساف کے بعد جاسے تم لوگ مجھ کو ہے بارو مدد گا رجھ واڑدو، چا ہے میری حفاظمت کرو۔ اور بنوع برنساف بھی کسی معلی میں ہے بارو مدد گا رجھ واڑدو، چا ہے میری حفاظمت کرو۔ اور بنوع برنساف بھی اس کے بعد ج ج بی چا ہے کریں ۔ لوگوں نے کہا "بنیس والٹرسم تم بیس کمھی کسی معلی میں ہے یا رو مدد گا رنہیں جھ واڑ سکتے ۔ تم ج کرنا چا ہے تا ہو کرگڑ دو۔ اور انٹرسم تم بیس کم بھی کسی معلی میں ہے یا رو مدد گا رنہیں جھ واڑ سکتے ۔ تم ج کرنا چا ہے تا ہو کرگڑ دو۔ اور مدد گا رنہیں جھ واڑ سکتے ۔ تم ج کرنا چا ہے تا ہو کرگڑ دو۔ اور مدد گا رنہیں جھ واڑ سکتے ۔ تم ج کرنا چا ہے تا ہو کرگڑ دو۔ اور مدد گا رنہیں جھ واڑ سکتے ۔ تم ج کرنا چا ہے تا ہو کرگڑ دو۔ اور مدد گا رنہیں جو واڑ سکتے ۔ تم ج کرنا چا ہے تا ہو کرگڑ دو۔ اور مدد گا رنہیں جو واڑ سکتے ۔ تم ج کرنا چا ہے تا ہو کرگڑ دو۔ اور مدد گا رنہیں جو واڑ سکتے ۔ تم ج کرنا چا ہے تا ہو کرگڑ دو۔ اور مدد گا دنہیں جو کرنا چا ہے تا ہو کرنا چا ہو تو کرنا چا ہو کرنا چا ہو تا ہو کرنا چا ہو کرنا چا ہو کرنا چا ہو تا ہو کرنا چا ہو

ابن اسمان كهية بين : محصرتا ما كياكه رسول الله ميلية الله عنوالية المينية المسلام منع - اكرا بوجل قريب آما تواسعه وهر كمريشة شخط

اس كے بعد الوجهل فے رسول اللہ ملتی اللہ کے خلاف ایک الیسی حرکت كی جو حضرت

حمزه رضی الله عند کے اسلام لانے کا سبیب بن گئی تفصیل آرہی ہے۔

" قریش کے لوگوائن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم سب یا تھیں میری جان ہے! میں تہارے پاکس (تہارے) قتل و ذیح ( کا حکم ) نے کو آیا ہوں ۔ تہارے پاکس (تہارے) قتل و ذیح ( کا حکم ) نے کو آیا ہوں ۔ آپ کے اس ارتنا دیے لوگوں کو بکر لیا۔ زان پر ایباسکتہ طاری ہجوا کہ گویا ہرا دی کے سر پر چرہا ہے بہتر انفظاج پا سر پر چرہا ہے بیبال بک کر جو آپ برسب سے زیا دہ سخت تھا وہ بھی بہترسے بہتر انفظاج پا مکتا تھا اکس کے ذریہ ہے آپ سے طلب گار دھت ہوتے ہوئے کے لگا کہ آبوا لقاسم اواپس جائے۔ خداکی قسم یا آپ کہمی بھی تا دان نہ ہتھے ۔

دورے دن قرنس پھراسی طرح جم ہوکہ آپ کا ذکر کر رہے ستھے کہ آپ نمودار ہوئے۔ دیکھتے ہی سب ریکجان ہوکہ) ایک آدمی کی طرح آپ پر پل پڑے اور آپ کو گھیرلیا۔ پھرین نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گھے کے پاس سے آپ کی جادر کہڑ ل۔ راور بُل دینے لگا۔) ابو کر آپ کے بچا تو میں لگ گئے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے ہے: آ تَقَدُّلُونَ دَجُلُوانَ يُقَدُّولَ دَبِيْ اللّٰهُ ؟ کیا تم لوگ ایک آدمی کواس بے قتل کر رہے ہو کروہ کہتا ہے میرا رب الشہے ؟ اس کے بعدوہ لوگ آپ کو چھوٹ کر طبیت گئے۔ سبداللہ بن عمرو بن عاصٌ کہتے ہیں کہ بیرسب سے سخت ترین اینرا رسانی تھی ہوئیں نے قریش کو کمبھی كرتے بۇئے ومكيمى مائت انتهى ملخصا

صبیح بخاری میں حضرت عُزُوہ بن ڈبیرُ رضی الترعنہ سے ان کا بیان مروی ہے کئیں نے عبدالتُدبن عمرون عاص مِنْ التَّدَعنها سيدسوال كياكم شركين في مِنْ اللَّهُ اللَّهُ السيال الله عبر سب سے سخت و ترین مدسلوکی کی تھی آپ جھے اس کی تفصیل تباہیئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبى يَنْ اللَّهُ اللَّهُ فَا زَكُعبه كَ إِلَى مُعلِّمُ مِن مَا زَيْرُه رست شف كرعُفته بُن ابى مُعَبُطا أكياء أس نے استے ہی دینا کیڑا آپ کی گرون میں ڈال کرنہا بیت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں الوكرة البهنج - اورانبول نے اس كے دونوں كندھ كيوكردهكا دبا اور اسنى منطابقاتا سے دُور کرتے ہوستے فرایا اَتَقَتُ کُونَ رَحِبُ لَا اَنْ يَتَقُولَ رَبِيْ الله مِ إِمْ لُولَ ايك الرم كواس سيه قبل كرنا چاہتے بوكه وه كہنا ہے مبرارب الله بها وا

حصرت استمار کی روا بیت میں مزید نفسیل ہے کہ حضرت ابو مکرشکے باس بیر چینج پہنچی کھ ا بینے ساتھی کو بچا دّ۔ وہ حَجُٹ ہمارے پاکس سے نکلے -ان کے مسریہ چارچوٹیا رتھیں۔ وہ پہ كَيْمَةُ بُوسِتَ كَنْ تَعْتَلُونَ رَجِكَ لا أَنْ يَعْدُلُ دَبِنَ اللهُ ؟ ثم لوك ايك اومي ومض اس بها قتل كرنا چاسته بوكه وه كن سهد ميرا دب النهسبد مشركين نبي منطفظ لكا كوجهور كرا بوبكر خبريل پرشے ۔ وہ وابس ائے توحانت بیرتھی كہم ان كی چوشوں كا جو بال بھی جيوتے تھے، وہ ہماری رحیکی ) کے ساتھ میلا آتا تھا۔ ساتھ

حضرت حمر ه رضی النّزعنه **کا فیول اسلام** حضرت حمر ه رضی النّزعنه **کا فیول اسلام** انگهبیزه کی اجها نک ایک مجلی اورتقهوال

کا راست روشن ہوگیا ، بینی حضرت حمزہ دضی المتعند مسلمان ہوگئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ ساند نبوی کے اخیر کا ہے۔ اور اغلب پہنے کہ وہ ماہ ذی الحجہ بیٹ مل جوتے تھے ان كے اسلام لانے كامبىپ يہدے كہ ايك دوز ايون كى وہ صُفّا كے زويك سول للر 

الم المركبين به ال ١٩٠٠ ٢٩٠ ملك صبح بخارى باب ذكرما نقى النبى عَيْرَالْهُ اللَّهُ من اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المشركبين بمكتر الم ١٩٠٥ من للم مختصرالسيروسيني عبد المترص ١١٣

خاموش رہے ، اور کھیے بھی نہ کہا لیکن اس کے بعدائس نے ایٹے کے سرریہ ایک نتیمر دیے ما را ، حسب سے ایسی چیٹ آئی کر خون برنکلا۔ پیروہ خانہ کعبر کے یاس قریش کی بس میں جا ببیجها -عبدالشرین تبدّعان کی ایک اوندی کووصنهٔ پرواقع ایبے مکان سے برسا رامنظر د مکھ رہی تھی۔حضرت حمزہ رضی التعنہ کمان حاکل کتے شکارسے والیس تشریف للے کے تواس نے ان سے ابوجہل کی ساری حرکت کہر سنائی ۔ حضرت تحریرہ عفقے سے بھرماک استھے ۔ یہ قریش کے سب سے طاقتورا و زمضبوط حوان تھے۔ ما جراسن کرکہیں ایک لمحدرُ کے بغیردولئے تے ہوستے ا وریہ تہیں کئے بڑے آئے کہ عجل ہی ابوجیل کا سامنا ہوگا، اس کی مرتب کردیں گے۔ پینا پیمسبرحرام بیں واخل ہوکرسیرسے اس کے سربہ جا کھرشے ہوستے اور بوئے: اوسری پرخوشہو لگانے والے بزول إ توميرے منتج كو كانى دياہے حالا كمري عى اسى كے دين پر ہول "اس کے بعد کمان سے اس زور کی مارماری کراسس کے سربہ برترین قسم کا زخم آگیا۔ اس پراہے تال کے بنیلے بنو مخروم اور حضرت مرزو کے بنیا ہو ہاشم کے لوگ ایک ووسے کے خلاف مجوک استھے۔ نیکن ابوجہل نے بیہ کہہ کر ابنیں خامیش کر دیا کہ ابوعمارہ کوجانے دو۔ بیس نے واقعی اس کے بھتیج کوبہت بڑی گائی دی تھی سالنے

ا بندائر حضرت مُن وض النه عنه کااسلام محض اس میت کے طور پر من کوان کے عن نہ کو تو ہیں کیوں کی گئی۔ سیکن مچرا لٹر نے ان کاسینہ کمول دیا۔ اور انہوں نے اسلام کا کوامنبوطی سے نشام لیا طلقہ اور مسلمانوں نے ان کی وجرسے بڑی عزت وقوت محسوس کی ۔

حصر من عرض کا قبول اسلام

میں ایک اور برق آباں کا جلوہ نمودار مجواجی کی چیک پہلے سے زیا دہ خیرہ کن تھی ، لینی حضرت عرضی النہ عنہ مسلمان ہوگئے۔ ان کے اسلام کی چیک پہلے سے زیا دہ خیرہ کن تھی ، لینی حضرت عرضی النہ عنہ مسلمان ہوگئے۔ ان کے اسلام کا واقع لئے دنوی کا ہے۔ برائے۔ وہ حضرت مجرش کے حرف تین ون بعد مسلمان ہوئے سے تھے

الله مخفرالبيره شيخ محد بن عبدالواب ص ٢٩١ دهم المعالمين ١/١١، ابن بشام ١ ٢٩١ ٢٩١ الله مخفرالبيره شيخ عيداله المثري ذكور ايك دوايت ست بوناسيد و يجهد ص ١٠١ ملل قاريخ عربن الخطاب لابن جوزى ص ١١

سے روایت کی ہے۔ اوراسے بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابنِ مسعود

اور حضرت السن سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ کیاتا سے فرایا ہ

ٱللَّهُ حَرَّا عِزَّا لِإِمْدُكُمْ مِا حَبِّ الرَّجُكِينِ إِلَيْكَ بِعِسْ بِنِ الخطابِ اَوْبِا بِي جهل بن هشامٍ .

'لے الند! عمرین خطاب اور ابو بہل میں ہشام میں سے جوشخص تیرے نزدیک زیا دہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قرتت پہنچا ہے

التديني بيروعا قبول فرمائي او رحضرت عمرضهمان بهوسكة الشركية زديك ان وونول مين زياد ومحبوب حصرت عمرضي الشعنة تنصه ركالة

حعنرت عمرصنى التذعبنسك إسلام لاسف سيمتعلق جهددوا يامت برججوى ننطرة استفست واضح ہوتا ہے کہ ان سکے ول میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزیں ہُوا ۔منا سب معلوم ہوتا سبے کہ ان روایات كافلامهم بين كرين سه يبيع حضرت عمر رمنى التدعمة بكرمزاج اورجذبات واحساسات كيطرت تعی مختصراً اشاره کردیا ماسئه.

حضرت عمرومنی الندعنداینی تندمزاجی اور مخنت خوکی کے سیامشہور پہننے یمسل نوں نے طوبل عوسصة كك الن كے إنفول طرح طرح كى مختيا رجيلى تغيب ايسا معلوم ہو تا سب كمان ميں متعناؤهم كم جذبات بامم دست وكربيال تنعيء چنا يجرا يك طرف تووه آبار وا مدا دكي ل بجا د کرد و رسموں کا بیرا احترام کرتے نقے اور بلانوشی اور ابو ولعب کے دلدا وہ تھے لیکن دوسری طرف وه ایمان وعقیدسه کی داه مین مسلمانوں کی تختی اورمصابت کے سیسلے میں ان کی قرت برداشت کوخوشگوارجیرت و پیند پرگی کی نگا ه سے دیکھتے ہتھ۔ بھران کے اندرکسی مجی عقلمنداً دمی کی طرح شکوک وشیهامند کا ایک معسد مقاجوده ده کرا مجراکریا تھا کراسلامی بات کی دعومت دسے را سے غالباً وہی زیادہ برزراور باکیز اسے۔اسی سیے ان کی کیفیست وم میں ماشہ دم میں تولہ کی سی تھی کرائی پیٹر کے اور اٹیمی ڈھیلے پڑھئے۔ ہے حضرت عردمنى التدعنه كم اسلام لا في كمتعلى تمام روايات كا خلاصه مع جمع وتطبيق -- یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھرسے باہررات گذارتی پڑی ۔وہ حرم تشریف لائے اور خارة كعبه كم يروب من كمس كية -اس وقت نبي يناه الماريد المرابع من المرابع من المرابع من المرابع من المرابع

مهل ترندی ابراب المناقب الماقت الی حضی عمرین الخطاب ۲۰۹/۲ هلا حضرت عمردمنی الله عند کے مالات کا یہ تجر پیرشیخ عقر عزالی نے کیاست ۔ فعد السیرہ ص ۹۲،۹۲

الحاقه کی تلاوت فرماد ہے۔ تنفے حضرت عمر رضی النّد عمد قرآن سنفنے لگے اور اس کی مّا لیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا ! فدا کی تسم بیر تو ثاعرہے جیسا کہ قرین کہتے ہیں'' دیکن اتنے میں آپ نے بیر آبیت تلاوت فرما تی ۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ فَي وَمَا هُو بِقِولٍ شَاعِيْ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُونَ (١٩٠:١٩٠)
"يرايك بزرگ دسول كا قرل ہے۔ يہى شاعر كا قول نہيں ہے۔ تم لوگ كم ہى ايمان لاتے ہو؟
حضر ورع رضى الذع فر كمة مى رضى أ

حضرت عرضی النّدعنہ کہتے ہیں میں نے ۔۔۔ اپنے جی میں ۔ کہا: راوہو) یہ تو کا ہن ہے۔ لیکن اسنے میں آپ نے یہ ایت الماورت فرمائی۔

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ ۚ قَلِيَالًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۚ تَكْزِيْلُ مِنْ رَّبِ لَعْلِيُنَ۞ (٣٧٣٢،١٩) (إلى أخرالسّورة)

" يەكسى كابن كا قول بىمى نېيى - تىم لوگ كىم بى نصيحت نېول كرىتے بود يە اللەرب إلعالمين كى طرف سەن نا زل كيا گياسىپە يى

#### ااخيرسورة يمكء

حضرت عررضی النّدعة کابیان ہے کہ اسس وقت میرے ول میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان یہ بہلا موقع تفا کرحفرت عمرضی النّدعة کے ول میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندرجا ہی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آیا۔ واجدا دکے دین کی عظمت کے احماس کا چلکا اتنا مضبوط تفاکہ نہاں خامۃ دل کے اندر چلنے والی حقیقت کے منز پرغالب رہا، اس لیے وہ اسس چیکے کی نہ میں چھیے ہوئے شعود کی پروا کے بغیرا ہے اسسلام دشمن عمل میں مسرکر وال دیے۔

ان کی طبیبت کی سختی اور درسول الله طبی این سے فرط عدا وست کا یہ حال تھا کہ ایک رو زخود جناب مخدرسول الله عظامی تھا کا کام تمام کرنے کی نیست سے نوار سے کرکل ہیے۔

للة آديخ عُمَّر بن الخطاب لا بن الجوزى ص ۱- ابن اسحاق في عطارا ور مجابد سه بهى نقريباً يهى بات نقل كرست المنام الهرام المرام ال

لکن ابھی راستے ہی میں تھے کرنگئم بن عبداللہ النام عدوی سے یابنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آ دمی سے ملافات ہوگئی۔اُس نے تیور دیکھ کر اوچیا ؛عمر إ کہاں کا ارا دہ ہے ؟ انہوں نے كها " محتر يَيْنِهُ عَلِينًا كُونُل كرف جاريا بهول - اس في كها " محتر يَيْنَهُ عَلِينًا كُونَل كرك نبو باشم اور بنوزبره سے کیسے بی سکو گئے ؟ حضرت عمرضی الله عنه نے کہا : معلوم ہو تا ہے تم ہی اپنا کچھیلادین مصور كريد دين بويك بو-اس في كها عرض الك عجيب مات نربتا دول إنمهاري بهن اورمينوني بهي تمهارا دِن چھوڈ کر بیے دین ہوسے ہیں۔ برسٹسن کرعم غصے سے بے ست ابوہو گئے ا ودمسيدسه بين ببنوني كا دُخ كيا- وإل ابنين حضرت خبّات بن أ دُت سوره طه برشمل ایک صحید فردها رہے ہتھے اور قرآن پڑھانے کے بیے وہاں آنا جا فاحضرت خبات کامعول تقا بجب حفرت خيّاتِ في حضرت عرم كي أبهك تو كوكركه ا ندرهيب كيرُ ا دحرصرت عورة كى بهن فاطرة في صحيفه جيها ديا بويكن حصرت عراة ككرك قريب بهنج كرحضرت خبّاب كى قراوت سن چکے نئے ؛ چنا کچہ پوچھا کہ برکمیسی وحمیمی دھیمی سی آوا زنقی جوتم لوگوں کے پاس میں نے سنی تقى ؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں یہس ہم آپس میں یا تیں کردیے تھے یُصفرت عمرصٰی اللّٰہ عید نے كيا: " فالبًا تم دونوں بے دين ہو چكے ہو؟ بہنونی نے كيا ،" اچھاعمر إيه تباؤا كرحی تہاہے دين كے بجائے كسى اور دين ميں ہوتو ؟ حفرت عرض كا اتنا سفنا تفاكہ اپينے بہنوتی پرچر لمر بلتھے اور انہیں بڑی طرح کیل دیا۔ ان کی بہن نے بیک کر انہیں اپنے شوہرسے الگ کیا تو بہن کوابیا جانا ما را کرچېره خون آلود بوگيا- ابن اسحاق کی روابيت سبے که ان سکرمريس چوڪ آئی- ببن نے جوش غضب میں کہا! عمر ااگر تبرے دین کے بجائے دوسراہی دین بری ہوتو ؛ اکشف کہ آن لَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله - يُن شَهاوت ويتى بول كالله ك سواكرني لالنِّ عبادت نهين اورئين شهاوت ونتي بول كرمخة يَظْفَظِينُكُ السُّدك رسول بي . یرس کر حضرت عرف پر مایوسی کے بادل جھا گئے اور البنیں اپنی بہن کے چہرے پرخون دیکھ کرنٹرم و ندامت بمی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے ، اچھا پرکتاب جوتمہارے پاکس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کودو۔

کلی یہ ابنِ اسخانی کی دواریت ہے۔ دیکھتے ابنِ ہشام ۱/۱۴ ہم ہو سالکے یہ حضرت انس دحنی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ دیکھتے آلہ بخ عمرین الخطاب لا بن الجوزی ، ص - ا ۔ ونختفرالسبیرۃ ازمشیخ عبداللہ ص ۱۰۱ سالکے یہ ابنِ عبارس دحنی اللہ عنہ سے مروی ہے ۔ دیکھتے مختفرالسیرۃ ایفٹا ص ۱۰۱

حضرت خباب حضرت عرض برفق من الدرسه بابرات و بابرات من الله و الله

بیس کر حضرت عمر رمنی المنع عند نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے یاس اکر درواز سے پر د منتک دی۔ ایک آوی نے اُکھ کر دروا زے کی درا زسے جمانکا تو دیکھا کہ عمر تلوا رہما کل کئے موجود میں۔ بیک کررسول اللہ ﷺ فیلٹھ کواطلاع دی اورسارے لوگ سمٹ کر مکیا ہوگئے بھات حروه رضى الله عند في إيها أكيا بات بيئ وكول في كما عربي يحضرت حمز أه في إس المراب وروا زه کمول دو- اگروه خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیرعطا کریں گے. اور اگر کوئی برا ارا ده مه کرایا سب ترسم اسی کی تنوارست اس کا کام تمام کردی گئے۔ او مربول الله مظافیقاتی ا مُدرتشریف فرواستھے۔ آپ پر وی نازل ہورہی منتی۔ وی نازل ہوم کی توصفرت عرشکے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ایکے کیڑسے اور تلوار کا پر تلاسمیٹ کر کیڑا ا ورسختی سے جھٹکتے ہوئے فرایا "عمر اِ کیاتم اس وقت مک با زنہیں آ وکے جب مک کرا لنڈ تعلیا تم پریمی وسی می دقت ورسوانی ا در عبر تناک مزا فازل مذ فرا دست حبیبی و بدین مغیره پرنازل مو يك بهه ؟ يا الله! به عمر بن خطاب سهه- يا النثرا اسلام كوعمر بن خطاب كے دريعے قوت وعزت عطا فرماً الب كراس ارشاد كے بعد حضرت عرض في ملقه بگوش اسلام ہوتے ہوئے كہا : أشهدان لَا إله الآالله وإنّك رسوليالله.

' یُں گواہی دیتا ہول کہ یقیناً اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسُول ہیں'' ' یہ سُن کر گھر کے اندر موجود صحب ابر سننے اسس زور سے بیجبیر کہی کہ مبعد حرام والول سن لَ بِرْ یَ عَم معلوم ہے کو حضرت عرش کی ذور آوری کا حال پریتا کہ کو گی آئ سے منا بلے کی جرآ مذکرتا تھا اس ہے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کہرام جی گی اور انہیں بڑی ذات و رسوائی محکوس ہوئی - دوسری طرف ان کے اسلام للنے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قرب ، شرف ا اعزاز اور مسترت و شاده انی حال ہوئی بیٹا نجہ ابی اسحاق نے ابنی سند سے حضرت عرصی الشرعة کابیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہڑا تو میں نے سوچا کہ کھے کا کون شخص رسول اللہ ملائی اللہ کا سے بڑا اور سخت تین وشمن ہے ؟ پھر بیس نے بی بی بی بی بی بی با برائی سے ۔ اس کے بعد میں نے اس کے گر جاکراس کا دروا ز ہ کھٹی مشایا - دہ با ہر آ یا ورد یکھ کہ بولاء احمد لا و مسملہ لڈ رخوش آمدید بخوش آمدید ) کیسے آ ما ہوا ؟ میں نے کہا "تہمیں یہ بنائے آبا ہوں کہ میک الشدا ورائس کے دسول محد میں افریق کی ایسان لاچکا ہول اور جو کچے وہ سے کر آئے ہیں اس کی میرے زخ پر دروا ز ہ بندگر یا ادر اولا ا" الشریز ایراکے اور جو کچے تو لے کر آبا ہے کس کا مجی پُراکے ہے گا

امام ابن جوزی نے صفرت عمرض الله عذمے یہ دوایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص ممان میں ہوجا تا تولوگ اس کے بیٹے پڑجائے۔ اسے قد دو کوب کرنے ۔ اور وہ بھی ابنیں مارتا ، اس ہے جب میں سلمان بڑوا تواہیے امول عامی بن ماشم کے پاس گیا اور اُسے خردی ۔ وہ گو کے افدرگس کیا۔ پھر قرارش کے ایک بڑھے آ دمی کے پاس گیا۔ پھر قرارش کے ایک بڑھ کے پاس گیا۔ ساید ابرجبل کی طرف اشارہ ہے ۔ اور اسے خبردی وہ بھی گو کے افدرگس کیا ۔ بائے

ابن بشام اورا بن جوزی کا بیان ہے کرجیب صرت عرض ملمان ہوئے توجیل بن موجی کے

ہاس گئے۔ یشخص کسی بات کا ڈھول بیٹنے میں پورے قرنش کے اندرسب سے زیادہ متازی ا
حضرت عرض نے اسے تبایا کہ وہ سلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سفتے ہی نہایت بلندا وازسے چیخ

کر کہا کہ خطاب کا بٹیا ہے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عرض اس کے دیجے ہی تھے۔ بوئے "یہ جموٹ کہتا
ہے۔ بئی مسلمان ہو گیا ہوں "بہرحال لوگ حضرت عرض پر ٹوٹ پر ٹوٹ پر بٹوٹ اور مارپیش شروع ہو

گئی۔ لوگ حضرت عرض کو مار رہے تھے اور حضرت عرض لوگول کو مار رہے تھے یہاں تک کرموج

ن تاریخ عمرن الخطاب ص ۱۰۱۰ ایختصرالسیروشن عبدالندص ۱۰۱۰ م۱۰ برسیرت این مثنام ۱/۱۳ م ۱۳ ۱۳ ۲۳ م ایک این مشام ۱/۱۹ ۲۳ ۲۰۰۰ سنگ تاریخ عمر بن الخطاب ص ۸

سریہ گیا۔ اور حفزت عمر خاک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حفزت عمر خینے کہا جو بن پڑے کرلو۔ خدا کی قسم اگر ہم لوگ تین سو کی تعدا دمیں ہوتے تو بچر سکتے میں یا تم ہی رہنے یا ہم ہی رہنتے ۔ ساتے

اس کے بعد شرکین نے اسس ادادے سے صفرت عرف النہ عذک گر بہ برا ہول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈوالیں ، چینا نجے صفح بخاری میں صفرت ابنی عمرف النہ عذہ سے مردی ہے کہ حضرت عرف فوف کی صالت میں گر کے اندر شقے کہ اس دوران ابو عُرُوعا ص بن وائل ہی آگ ۔
وہ دھاری دارمینی چادر کا جوڑا اور رفینی گوئے سے آداستہ گرتا ذیب تن کئے ہوئے تقلہ اس کا تعلق قبیلہ مہم سے تھا اور پر قبیلہ چا ہیں۔ ہمارا صلیف تھا۔ اس نے پوچا کیا بات ہے ؟ کا تعلق قبیلہ مہم سے تھا اور پر قبیلہ چا ہوں ، اس لیے آپ کی قرم مجھے قتل کرنا چا ہی سے معاص نے کہا دار پر میکن نہیں ۔ عاص نے کہا دار پر میکن نہیں ۔ عاص کی کہا دار پر جان سے لکا ادر کوگل کی بھیڑے ہوں کی بھیڑے سے تھا صورت کی کھی بھی بھی ہوی ہوئی تھی ۔ عاص نے لوگوں سے ملا ۔ اس وقت حالت بر تی کہ کوگوں کی بھیڑے سے وادی کھی کھی بھری ہوئی تھی ۔ عاص نے پر چھا۔ اس کی طرف کوئی دا و نہیں ۔ برشنے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ بڑتے ابن اسحات کی عاص نے کہا ، اس کی طرف کوئی دا و نہیں ۔ برشنے ہی لوگ واپ چیا سے گئے۔ بڑتے ابن اسحات کی کا میں دوا بیت میں ہے کہ والنہ ایسا گھا تھا گویا وہ لوگ ایک کوڑا ہے جسے اس کے اور یہ جو جسے اس کے اور یہ جو جسے اس کے اور یہ جو جسے کہا دیا گیا۔ ھی

سے رمنی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تومشرکین کی ہوئی تھی۔ ہاتی ہے کہا ہے اوال کے احوال کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ جہا بدنے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ میں سنے عمر بن الخطاب سے دریا فت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقلب فاروق پڑا ہی تواہوں سنے کہا بجھ سے نیم دل پہلے حضرت جزہ رضی اللّه عنہ مسلمان ہوئے۔ پیر حضرت عرشے ان کے اسلام النہ کے اخریں کہا کہ پیر جب بی مسلمان ہوا تو ۔ بیر حضرت عرشے ان کے اللہ کے اللہ کے اخریں کہا کہ پیر جب بی مسلمان ہوا تو ۔ سے بی نے کہا ؛ اے اللہ کے رسول ایک ہم میں بی خواہ زندہ رہی خواہ مریں ہائے نے فرما یا کہوں نہیں۔ اُس ذات مسلمان ایک ہونے اس خواہ موت سے دوچار ہو۔ کی تعمی میں میری جان ہے تم لوگ تی پر ہوخواہ زندہ رہوخواہ موت سے دوچار ہو۔

سه ایضاً ص ۸ - این بهشام ۱/۸۲۹، ۱۹۲۹ مه میمی بخاری باب اسلام عربن الخطاب ۱/۵۲۹

حفرت عرضکتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ مجر حکیبناکیسا؛ اس ذات کی قسم سے اپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرا یا ہے ہم ضرور با برنگلیں گے ۔ چنا نچرہم دوصعول میں آپ کوہمرا ہ اے کر با ہر آئے۔ ایک صف میں حمز ہ شخصا و را کیک میں میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آئے کی طرح ملکا بلکا عبار اُرْ ر ما تھا ہم یہاں مک کہ ہم سجد حرام میں د اخل ہو گئے بیصرت عرش کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور تمزیّہ ميرا لقنب فاروق ركد ديا. سلط

حفرت ابن مسعود رضی الندعمر کاارشادی کهم خاند کعبه کے پاس نماز پشیفے پر قادر نہ ستھے۔ يهال كك كحضرت عرشف اسلام قبول كيارك

حضرت مُنبَبَبِیب بن بٹ ن رُوحی رضی اللّه عنه کا بیان سپے کرحفزت عمر رضی اللّه عنه مُسلمان ہوئے تواسلام بردے سے باہرا یا ۔ اس کی علائیہ دعوست دی گئی۔ ہم منفے نگا کرمیت اللہ کے گرد بیٹے بہائیر كاطواف كياءاورس فيهم يرضني كى اس سے انتقام يا اوراس كيبض خطالم كاجواب دبارشة حضرت ابن سعود ومنى النه عنه كابيان ب كرجب سع صفرت عرض اسلام فبول كي تب سع بم برا برطا قتور ا ورباع وست رسب را محك

فريش كانما تنده رسول الشرصَلَّ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَصُور مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِن اللهِ عَلَيْهِ عِل

لعنى حفرت حزه بن عبدا لمطلبب اورحصرت عمرين الخطّاب رضي الشرعنها كمسلمان بهوجانه كے بعنظلم وطغیان کے بادل مجھٹنا مشروع ہوگئے اورمسلانوں کوبجوروشم کا تختۂ مشق بنانے سے ہیے مشرکین پرچو برستی جیاتی تھی اس کی مجرسوچھ ہوجھ نے لینی نثروع کی۔ چنا پنچە مشرکین نے پر کوشسش کی که اس دعوت سے نبی ﷺ کا جومنتااور مقصود ہوسکتا ہے اسے فراواں مغدار میں فراہم کرنے کی چیکٹ کرکے آپ کواٹ کی دعوت و تبلیغ سے با زر کھنے کے بیے سو دسے بازی کی جائے نیکن ان عزیر ال کویٹز نہ تھا کہ وہ لیوری کا مُنامت جسس پرسورج طلوع ہوتا ہے ، آپ کی دعوت کے مقابل ريركاه ك حيثيت محي تنهيل ركفتي اس بيها نهيل است است است منصوب بين ما كام و نامراد بونا را ا

لئے تاریخ غیربن الخطاب لابن الجوزی ص ۲۰۷ سکے مختصر البیرہ عیشنع عبد اللہ ص ۱۰۳ کے تاریخ عمربن الخطاب لابن الجوزی ص ۱۱۳ م معلى النماري : باب اسلام عمر بن الخطاب ا / 6 م ه

مشركين نے كها الوالوليد إلى جائية اوران سے بات كيجة اس كے بعد عتب أكال اور رسول الله فالشفيلة كيس بارجيدكيا- بعراولا المحتيج إمهارى قوم من تهارا جوم تنه وتعامه اورج باندیا پرنسب سے وہ تہیں معنوم ہی سے۔ اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاطر اے کرائے ہوجیں کی وجہ سے تم نے ان کی جاعبت میں تفرقہ ڈال دیا ، ان کی عقبوں کو حماقت سے دوہا رقرار دیا ۔ان کے معبودوں اوران کے دین کی عیب عینی کی ۔اوران کے جوایا قراَجْدا دگذر سے میں انہیں كا فرنظېرا يا - لېذا مېرى باستىسىنو بىئى تىم پرچند باتنې ئېشى كرد دا بىول، ان پرغوركرو - بوسكتاسى ـ كولى باست قبول كراو" رسول الله يَنْكَ الله الله الله الله الوليدكموا مَي سنول كا" ابوالوليد الم كا ا " بهيتج إيرمعا مدجية تم كرات بواكراس سة تم يه چا جنة بوكه مال حاصل كرو توم تمهارك يداتنا مال جمع كے ديتے ہيں كرتم مم ميں سب سے زيا ده مالدار بوجا وى اور اگرتم يه چاہتے ہوكا عزازد مراتبه حاصل كروتوسم تهبي إينا مروا ربنائ ييتي بين يهال تك كرتها دسك بغيركسى معامله كافيصله مذ كريں گے؟ اور اگرتم چاہتے ہوكہ بادشاہ ہی جاؤتو ہم تہمیں اپنا بادشاہ بنائے بیتے ہیں ؛ اور اگریہ جو تہارے پاس اتا ہے کوئی جن مجوت ہے جسے تم دیکھتے ہوئین اپنے آپ سے دفع نہیں کرسکتے تو م تمهارے بیداس کا علاج تلاش کئے دیتے ہیں اور اس سیسلے میں ہم این اتنا مال خرج کرنے کو تیار ہیں کہ تم شغایا ب ہوجا ؤ ؛ کیو کر کھی کھی ایسا ہو ماسیے کرچی تھجورت انسان پری لیب آجا ماسے اور اس كاعلاج كروا ألي للم آسي "

عُتُبَرَيهِ بِاللّٰهِ اللهِ الدَّرِي اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

کہا :ٹھیک ہے میسنوں گا۔ ایٹ نے فرمایا ہ بسسيم الله الزّخمين الرّجيسية

حْمَ ۞ تَنْزِيْلُ مِّنَ الْتَهْمُمِنِ الرَّحِيمِ ۞ كِتْبُ فُصِّلَتُ الْيَّهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَّعُـٰكُوُنَ۞ بَشِيْرًا وَنَذِيرًا ۚ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا

فِي َ أَكِتَ لِمَ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ .. (١:١٠ه)

" حم - يه رجمن و جيم كى طرف سے أزل كى جوتى ايسى كتاب جس كى آيتى كھول كھوں كر باين كردى كئى ہيں . عربی قرآن ان لوگوں کیلیے جرعلم کیکتے ہیں ۔ بٹارت شینے والا اور ڈرلینے والا سئے بھین اکثر لوگوں سنے اعراض کیااور وہ سفتے نہیں ، کہتے ہیں کرجی چیز کی طرف تم ہمیں بلتے ہو اس کیلیے ہمائے دوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ الم رسول الله يَنْ اللهُ اللهُ السَّكِيرُ عِنْ مِارِسِتِ مِنْف اورعتبه البينة دونول والقريبي ومين ير شيڪچپ چاپ نئنا جار با نفاء جب آپ سبدے کی آیت پر پہنچے تر آپ نے سبدہ کہا بھرنسوا یا ا "ابوالوليد! تمهيس جركيم شننا تقاسن چيكه اب تم جا نوا ورتمها را كام جاني."

عَنْيهُ النَّا وربيدها البينسائفيول كي ماس آيا- أسه آيا ديكوكرمشركين في ايس ایک دوسے سے کہا: فداکی قسم! ابوالولید تنہارے پاس وہ چہرہ نے کرنہیں آر ہاہے جو چہرہ لے کہ كَا تَمَا - بَهِرَجِبِ الوالوليد آكر مِبينًا كَيْ تُولُول نِهِ يُوجِيا : "الوالوليدا يبيجي كي كيا خرب ؟ اس نه كها: "سیھے کی خربہ سہے کہ مئیں نے ایک ایسا کلام مستاسہے کہ ویسا کلام والٹندیں سنے کبھی نہیں گنا۔ خداکی قسم وه مذشعرسه ما دو، مذکها نت ، قربیش کے لوگو! میری بات ما نوا وراسس معاسطے کو مجر پرهپوا دو- (میری رائے یہ ہے کہ) اس شخص کو اس سے حال پر جپوڑ کر الگ تعلک بیٹیدر ہو۔ خدا کی تسمین نے اس کا جو تول مُن سبے اس سے کوئی زبر دست و اقعہ رُونما ہو کر دسیے گا۔ بھراگر استخص کوعرب نے مار دوالا تو تہرسا را کام دو مرول کے ذریعے انجام یا جائے گا۔ اور اگریشخص عرب پر غانب آگیا تو اس کی با د شامهت تمها ری با د شامهت اور اس کی عزت تمهاری عزست بوگی: اور اس كا وجود سب سے بڑھ كرتم ارسے بيا معادت كا ماعدت ہوگا۔ لوگوں نے كہا! ابوالوليد! خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زیان کا جا دوچل گیا۔ تمتیہ نے کہا "استخص کے بارے ہیں میری رائے یہی ہے اب نہیں جو تھیک معنوم ہو کرو۔نشہ

ابى بشام ١/٩٣/١ ١٩٩٧

ایک دوسری روایت میں برند کورسے کرنبی بین الفائیکانی سفیجب قلاوت سروع کی توعنتبهٔ چُپ چاپ سنتار باءجب آپ التدتعاسے سے اس قول پر پہنچے ؛

فَإِنْ اَعْرَضُواْ فَقُلُ اَنْذَرُتُكُو طَعِقَةً مِّشْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَّ تَمُوُدَ ﴿ ١٣:٣١) بين اگروه روگردا في كرين توتم كهروكرم تهيين عادو ثمود كي كڙك جيسي ايك كرك كي خطرت سے آگاه كرد إبول -

توعنند تفرّا کر کوا ہوگیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا التدرسول اللہ ﷺ کے منہ پررکھ دیا کوئیں اللہ ﷺ کے منہ پررکھ دیا کوئیں اللہ ﷺ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں رکہ ایسا نہ کریں) لیے خطرہ تھا کہیں یہ ڈرا وا آن مذہب کے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں رکہ ایسا نہ کریں) لیے خطرہ تھا کہیں یہ ڈرا وا آن مذہب نہ رہنے۔ اس کے بعدوہ قوم کے پاس گیا اور فدکورہ گفتگو ہُوئی ۔ لائھ

الوطائب بني ما أوربني مُطَلِّب كوجمع كرف بيل المحالي المالات كي رفتار بهل الموطائب بني ما أوربني مُطَلِّب كوجمع كرف بيل

کے ماحول میں فرق آپیکا تھا ، لیکن البطالب کے المدیشے برقرار سفے۔ انہیں مشرکین کی طرف
سے اپنے بھینیج کے متعلق برابرخط ، محسوس ہور ہاتھا۔ وہ پھیلے وا قفات پر برابرغور کر دہے نفے۔
مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی۔ پھران کے بھینیج کو عمارہ بن ولید کے عوض ما سسل مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی۔ پھران کے بھینیج کا سرکیلئے ارشا میں۔ عُفر کر ان
کے بھینیج کا سرکیلئے ارشا میں۔ عُفر کر ان کا کام تمام کرنے نکا کھونٹنے اور مارڈ النے کی
سوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا توار ہے کو ان کا کام تمام کرنے نکا نفا۔ البطالب ان واقعات پر
غورکرتے توانہیں ایک الیسے نگین خطرے کی بُوعس ہوتی جس سے ان کا دل کا نپ است انہیں
لیتین ہوچکا تھا کرمشرکین ان کا عہد تورث فران کے بھینیچ کو قبل کرنے کا تہیں کر ہے ہیں۔ اور
ان مالات میں خدانخواستہ آگر کوئی مشرک اچا تک آپ پر ٹونٹ پڑا تو حربت یا عربی اور کوئی شخص
کیا کام دے سکے گا۔

ابوطانب کے نزدیک بریات بقینی تھی اور بہرطال میں کھی کیونکرُشکین اعلانہ درول لنڈ شاہ اللہ کے قبل کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اور ان کے اسی فیصلے کی طرف النّد نعاسے کے اس تول میں

شاره سبے :

اَمْ اَبْرَمُوْا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ۞ (٩٠،٢٢)

"اگرانبول نے ایک بات کا تہید کرد کھا ہے توہم میں تہید کئے ہوئے ہیں یا

اب سوال يه تتما كمران حالات ميں ايوطانب كو كيا كرنا چا ہيئے! انہوں نے جب ديكھا كہ قریش میرجانب سے ان کے بھینیج کی مخالفت پر تل پیشے ہیں تو انہوں نے اسپنے جُرِّراعلی عبدِمِناف کے دوصا جزا دوں مانتم اور مُطّلب سے وجود میں استے والے خاندا نول کوجمع کیا اور انہیں دعو دى كداب مك وه اپنے بھتنج كى حفاظلت وحايت كا جو كام ننها انجام دينة دہے ہيں اُسب استصسب مل کرانجام دیں۔ ابوطانب کی میربات عربی ٹمیست کے پیشِ نظران دو توں خاندا نوں تح سارے سلم اور کا فرا فراوسنے قبول کی۔البتۃ مرف ابوطانب کا بھائی ابولہب ایک ایسافرو تفاحبس نے اُسے منظور نذکیا اور سارے خاندان سے الگ ہوکر مشرکین قریش سے جاملا اور اك كاسائقه ديا ـ سي

# منخل بائيڪاٺ

صرف جار ببغتے یااس سے بھی کم ہوت بین ترکین کوچار فرسے بھیجے لگ چکے تھے، بعنی تفرت جورہ اللہ اللہ قبول کیا، پیر حضرت عرض معلمان ہوئے، پیر محقد مظاف آلیا نے ان کی بیش کش یا سوئے بازی مستروکی، پیر قبید بہنی یا تھی اللہ بھی سارے ہی سلم و کا فرافراد نے ایک ہوکر نبی طافون فی بیا کی مستروکی، پیر قبید بہنی یا گئی اللہ بھی سے مشرکییں می را گئے اور انہیں می را ناہی چا ہیئے تھا کیونکو ان کی سے میں آگ کہ اگر انہوں نے بنی و شافی ہے تھا کیونکو ان کی سے میں آگ کہ اگر انہوں نے بنی و شافی ہے تھا کیونکو ان کی سے میں آگ کہ اگر انہوں نے بنی و شافی ہے تھا کی اقدام کیا تو آت کی کے خوان سے لالرزار ہوجائے گی۔ میکن ہے ان کا ممل صفایا ہی ہوجائے اس سے ان ہوا میں بوجائے گی۔ میکن سے ان کا ممل صفایا ہی ہوجائے اس سے انہوں نے قال کا منصور میچوڑ کر کھم کی ایک اور را و مجوز کی ہے وان کی اب تک کی ایک اور را و مجوز کی کی ایک اور را و مجوز کی کھی انہوں سے زیاد و منگین تھی۔ تنام کھا لمانہ کارروا بہوں سے زیاد و منگین تھی۔

اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی محصنب میں فیف بنی کنامذ است مطابق مشرکین وادی محصنب میں فیف بنی کنامذ الله معلم و مع کا پیمیان کے اندر جمع ہوتے اور آپس میں بنی باشم اور بنی مطلب کے

کے اندر جمع ہوئے اور آپس جی بنی ہاتھ اور آپس جی بنی ہاتھ اور بنی مطلب کے نظاف بہ عہدو ہمیان کیا کہ نہ ان سے شا دی بیاہ کریں گے، نظرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اضیں جیسیں گے، نہ ان سے بیل جول رکھیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے جب کا کہ وہ دسول اللہ ﷺ کوقتل کرنے کے سیال اللہ ﷺ کوقتل کرنے کے سیال اللہ ﷺ کوقتل کرنے کے سیال اس عوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دت ویز کے طور پر ایک صحیفہ کھا جس میں اس بات کا عبدو ہمیان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہا تھم کی طرف سے کہی کھی کسی صلح کی چیش کش قبول نہ کریں بات کا عبدو ہمیان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہا تھم کی طرف سے کہی کھی کسی صلح کی چیش کش قبول نہ کریں گئے نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مُروّت برتیں گے جیب کا کہ وہ دسول اللہ ﷺ کوقتل کوقتل کر قبل کریں کے جائے نہ کوئی۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ برصحیفہ منصور بن عکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے زددیک نصر بن عارث نے لکھا تھا' لیکن صحیح ہات یہ ہے کہ کھنے وال بغیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول الله يَنْظِينَكُ في الله يمان يربردعاكى اوراس كا إلا تقشل بوكيا- اله

بہرماں یہ عہدو پیمان مے پاگیا اور صحیفہ خانہ کوبہ کے اندر لٹاکا دیا گیا۔ اس کے نتیجہ میں البراہیب کے سوابنی فیشم اور بنی مُلگیب کے سادے افراد خواہ مسلمان رسب ہوں یا کافر سمٹ من کر شخصہ بازی کافر سمٹ میں کر شخصہ بازی طالب میں محبوس ہوگئے۔ یہ نبی مین الفیلی کی اجشت کے ساقی سال محرم کی جاند رات کا واقعہ ہے۔

منن سال شعب الى طالب من المكن بوسكة سفة اورساها ين خور ونوش

کی آ مدبند ہوگئی کیونکہ کے میں جو علّہ یا فروضتی سامان آ ٹا تھا اسے مشرکین لیک کرفر پر لیتے تئے۔
اس لیے محصورین کی حالت نہایت بہی ہوگئی۔ انہیں پہتے اور چرف کھانے پرٹے۔ فاقد کشی کا حال پر تھا کہ بھوک سے بھتے ہوئے بچر اور عورتوں کی آ دازیں گھاٹی کے باہرسنائی پڑتی تھیں۔
مال پر تھا کہ بھوک سے بھتے ہوئے بچر یا تی تھی، وہ بھی پپ پر دہ ۔ وہ لوگ حرمت والے بہینوں کے ملا وہ باتی آیام میں اشیائے عزورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے با ہر نکھتے بھی مذہ تھے۔ وہ اگر حیسہ قافوں سے سامان خرید سکتے سنے جو باہر سے کہ آتے ہے میں ان کے بیان کے داری کے والے اس قدر بڑھا کر خرید انسکل ہر جاتا تھا۔
اس قدر بڑھا کہ خرید نے کے لیے تیا رہوجاتے تھے کہ محسورین کے بیلے کچے خرید نامشکل ہر جاتا تھا۔

سیم بن حزام جو حضرت خدیجه رضی النه عنها کا بمتیجا نفائهمی کمبی اپنی تھو کھی کے بیٹے پہول مجھوا دیتا تھا۔ ایک بارا بوجل سے سابقہ پڑگیا۔ وہ فقر روسکنے پراُ ڈگیا کمین ابوالبختری نے مرافلت کی ' اور اسے اپنی تھو کھی کے پاکس گرہول بھجوانے دیا۔

ا دھرا بوطالب کو دمول اللہ ﷺ کے بارے میں برابرخوہ لگارتہاتھا، اس بے جب
لوگ اپنے اپنے بستروں پرجانے تو وہ دمول اللہ ﷺ مسلم کھتے کہ تم اپنے بستر پرمور ہو۔
مقصد پر ہونا کہ اگر کوئی شخص آپ کوقتل کرنے کی نیست رکھتا ہو تو و کھو سے کہ آپ کہاں سو دسے
میں ۔ پیرجب لوگ سوجاتے تو ابوطالب آپ کی جگر بدل دیتے ۔ لینی اپنے بیٹوں ، بھائیوں یا جیٹوں
میں سے کسی کو دسول اللہ ﷺ کے بستر پرسلا دیتے اور دسول اللہ ﷺ سے بہتے کہ
تم اسس کے بستر پر چلے جا ق۔

اس محصوری کے یا وجود رسول الله طافق الله اور دوسے مسلمان حج کے آیام میں باہر تکھتے تھے اور جے کے لیے آنے والول سے مل کرائنیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔امس موقع پر ابوابب کی جوحرکت مجوا کرتی تھی اس کا ذکر پھیلے صفحات میں اجیکا ہے۔

صحیفہ چاک کیا جا ما ہے۔ محمیفہ چاک کیا جا ما ہے۔ مخم سنا منبوت میں صحیفہ چاک کئے جانے اور اس

ظالما مذعهد وبیمان کوختم کئے جائے کا واقعہ پیش آیا۔اس کی وجہ پیٹمی کرنٹروع ہی سے قریش کے کھھ لوگ اگر اسس عہد وہمیان سے داحتی مختے تو کچھ نا داخس بھی ستھے اور ان ہی ناراض لوگوں نے اس مسحیفے کوچاک کرسنے کی تاک و دُو کی۔

اس کا اصل محرک قبیلر بنوعام بن لوئی کا بیشام بن عرو نامی ایک شخص تھا۔ یہ را ت کی ماریکی میں چکے چکے شعب ابی طالب کے اندرغائر بھیج کر نبو ہاشم کی مدد میں کیا کر تا تھا۔ یہ زہیری ابی امیہ مخزومی کے یاس بہنیا۔۔۔(زہبرکی مال عائکر،عبدالمطلب کی صاحبزادی بینی الوطالب کی بہن خیس ) اوراس سے کہا " ڈبہیرا کیا تہیں ہے گوارا ہے کہ تم تومزے۔ کھاؤ، ہیواو رنبہارے ماموں کا وہ حال ب جسة تم جلنة ہوئ وُبُرُسن كها : افسوس بي تن تنها كيا كرسكتا ہوں إ بار اگرمبرسے ساتھ كوفى اوراً دى ہوما توئين كس سيف كو بها رئے كے سيائے يفيناً اُنھ پر آناً واس نے كہا اچھا توایك أدمى اورموجود سب ـ يوجيا كون سب ؟ كها مين مول ـ زُبُيْرِنه كها اجيا تواب نيسا آدمي ملاش كرو ـ اس پر بہٹام ، مُطّعمٰ بن عُدِی کے پیس گیا اور بنو باشم اور بنومُطّلب سے جو کہ عبدمناف كى اولاد يض مطبم كحقريبي سيتعتق كا ذكر كريسكه است ملامت كى كداس في اسطلم ير قریش کی مہنواتی کیو کر کی ؟ \_\_\_\_ یا درسے کہ علیم کھی عیدما ف می کوسل سے تھا کملعم نے كها ،" افسوس بين تن تنهاكيا كرسمتا بول "بهشام ف كها ايك آ دى اوربوجود بيد مطعم ف پوچها كون بدة بشام في كها مُن معلم في كما الجها ايك تعبيرا آدمي كاش كرو- بشام في كها: يدهي كرجيكا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے ؟ کہا زہیری ابی امیہ مطعم نے کہا اچھا تواب چونھا اُ دمی ملاش کرو۔اس

ت اس کی دلیل ہے ہے کہ ابرطالب کی وفات صحیفہ بھیاڑے جانے کے چھراہ بعد ہوئی ۔ اور سمیح بات بہ ہے کر ان کی موت رجب کے جہیئے میں ہو تی تھی -اور جولوگ یہ کہتے ہیں ان کی وفات رمضان میں ہوئی تھی وہ یہ تھی كهته بين كدان كى وفات صحيصة بيما رئيس جاف كرجيها و بيدنيس جكه أشراه اورچندون بعد بوئى تقى - دو نو ب مورتوں میں وہ بہینہ جسب میں صحیفہ بھاڑا گیا، عمم فابت ہوما ہے۔

ر بہنام بن غرو، ابو ابختری بن بہنام کے پاس گا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی میسی طعم سے

کی تھی۔ اس نے کہا بھلاکوئی اسسی کا تیر بھی کرنے والا ہے ؟ بہنام نے کہا ہاں۔ پوچھاکون ؟ کہا ،

زُبیرُن ابی امیہ بطعم بن عدی اور بئی۔ اس نے کہا ، اچھا تو اب بانچواں آدمی ڈھوند و ۔

س کے بیے بہنام ، زُمعہُ بن اسود بن مُطّلب بن اسد کے پاس گیا۔ اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے

بنو باتیم کی قرابت اور ان کے حقوق یا دولائے۔ اس نے کہا ، بھلاجس کام کے بلے جھے بلاسب

ہواس سے کوئی اور بھی شفق ہے۔ بہنام نے اثبات ہیں جو اب دیا اور سب کے نام تبلائے۔

اس کے بعد ان لوگوں نے بھون کے پاکس بھی ہو کو آبیں ہیں یہ عہدو پیمیان کی کہ صحیفہ چاک کر نا

سے۔ ذبیر نے کہا ، میں ابتداکروں گا بینی سب سے پہلے ہیں ہی ذبان کھولوں گا ۔

صبح ہوتی توسب لوگ حسب معول اپنی ابنی عفلوں ہیں پہنچ ۔ ذبیر بھی ایک جوڑاز بہت کے والو!

کتے ہوتے پہنچ ۔ نہیر بینی اور بنو ہاتھ تباہ و رباد ہوں ندان کے یا تھ کھی بیچا جائے ندان سے پھلے کی ایک میں میونے کو چاک کر دیا جائے۔

کتا ہوتے پہنچ ۔ نید بینی بیٹر بینی اور بنو ہاتھ تباہ و رباد ہوں ندان کے یا تھ کھی بیچا جائے ندان سے پھلے کو جاک کر دیا جائے۔

مربط جائے۔ عُدا کی تعم بی بیٹر بیسی سے بیا میں انسان اور قرابیت کی صویفے کو چاک کر دیا جائے۔ خوالی جائے ندان سے کھی کو چاک کر دیا جائے۔

مربط جائے۔ عُدا کی تعم بی بیٹر بیا ہی سے کہا کہا نے انسان کے یا تھ کھی بیچا جائے ندان سے کھولے۔

ر برب مرس می ایستان سورهای میسی ایستان می می موجود تقا" بولا : تم فلط کهته برمو خدای تیم است ابوجهل -- جومسجد حرام کے ایک گوشتے میں موجود تقا" بولا : تم فلط کہتے برمو خدای تیم است پیما ژانہیں جاسکتا ۔ " بیما ژانہیں جاسکتا ۔ "

اس پر زُمُعُه بن اسود نه کها: بخداتم زیاده غلطسکت براجیب برصحیفه نکفاگیا نفا تب بھی ہم اس سے داختی مذیخے "

اس پرابوا بنتری نے گرہ لگائی: زمور شیک کہدرا ہے ۔ اس میں جو کھی گیا ہے اس سے نہ ہو کہا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی جی راضی ہو اس کے خلاف کہتا ہے ۔ ہم کس صحیفہ سے اور اس میں جو کھی لکھا ہوا ہے اسس سے الذرجواس کے خلاف کہتا ہے اس سے الذرکے حضور برارت کا اظہار کرتے ہیں "

بچربشام بن عُرُونے بھی اسی طرح کی بات کہی۔

یہ ماجرا دیکھرکرابوجہل نے کہا !'۔ ہونہہ! یہ مات رات میں طے کی گئی ہے۔ اوراس کامشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیاہہے۔''

اس دوران الوطالب بھی حرم باک کے ایک گوشنے میں موہجرد ستھے ۔ ان کے آنے کی وجہ بیر

نقی کرالٹر تعانی نے رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں یہ خبردی تھی کراس پرالٹر تعالی اللہ تعانی کے درسے ہیں جہوں نے طلم وستم اور قرابت شکنی کی ساری ہاتیں چیٹ کردی ہیں اور صرف اللہ عزوج کی اللہ علی چوڑا ہے۔ پھر نبی میں اللہ عنی کی ساری ہاتیں چیٹ کردی ہیں اور حرف اللہ عزوج کی اللہ تابی کو وہ حوثا آبت ہوا اللہ تعانی کے اللہ تعانی کہ تعانی کے ت

ا دهرابوجل اور باقی لوگوں کی نوک جمز کا ختم ہوئی تومطعم بن عدی صحبیفہ چاک کرنے سکے سیلے اسٹا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں سنے اس کا صفایا کر دیا ہے۔ صرف باسسان الله عرباتی رہ

گیا ہے۔ اورجہاں جہاں اللہ کا نام تفاوہ بچاہے کیٹرون نے اُسے نہیں کھایا تھا۔
اس کے بعد صعیفہ جاک ہوگیا۔ رسول اللہ ﷺ اورلبتی م صفرات شعب کی طالب
سے سے سے سے سے اورمشر کین نے آپ کی نبونت کی ایک عظیم الشان نشانی دہیں۔ تیکن ان کا دویتہ
وہی ریا حسب کا دکراس آبیت میں ہے و

ق إِنْ يَدَوْ الْهَ تَعْرِ مِنْهُ وَ كَيْفُولُواْ سِعْتُ وَمُّنْ يَبِي وَالْهُ الْمِنْ عَلَى مُنْفُولُواْ سِعْتُ وَمُّنْ يَبِي وَالْهُ اللهِ وَالْهُ اللهِ وَالْهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ ال

### الوطالي ومرشق من قريس كااحرى وفد

ابن اسحاق وغیره کا بیان سے کہ جب ابوطالب بیمار پڑھئے اور قرایش کو معوم ہُوا کہ اُن کی حالمت غیر بوتی جا دہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو تربُخ اور عرشمسلمان ہو چکے ہیں۔ اور محمد شانشہ بینے کا دین قریش کے ہر قبیع میں جیلے چکا ہے اس بیے جبوا بوطالب کے پاس حبیں کہ وہ اپنے بھینچے کو کسی بات کا پاند کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد نے ایس کیونکہ والڈ ہمیں اندیشہ ہے کہ میر بیر حامر کیا دفات کے بعد ہمارے قابویں نہ رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ میں اندیشہ ہے کہ میر بیر حامر کیا اور محسم مدر فیل نے تھائی کے ساتھ کوئی گڑ بڑ ہوگئی تو جب ہمیں طعنہ دیں گے۔ کہ میں گے کہ انہوں نے محمد (فیل نے تھائے) کو چھوٹ سے دکھا۔ را ور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کہ میں گے کہ انہوں نے محمد (فیل نے اس پر چڑھ دور ہے۔ بهرحال قریش کا به و فدا بوطالب سکے پاس پہنچا اوران سے گفت وشنید کی۔ و فد کے ارکان قریش کے معزز ترین افرا دیتھے لیمنی عُتُبہ بن کربیئی مشئیئه بن ربیعیری الوجیل بن ہشام ، اُ مُبَّه بن خلف ابوسفیان بن حرسب اور دیگر اَ شُرافِ قریش جن کی کُل تعداد تفریباً پچیس تھی .
ابوسفیان بن حرسب اور دیگر اَ شُرافِ قریش جن کی کُل تعداد تفریباً پچیس تھی .
انہول نے کہا ا

"اے ابوطاب ابہارے درمیان آپ کا جو ترتبہ و مقام ہے اے آپ بخوبی جانے ہیں اور اب آپ میں مالت سے گذر دہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے ۔ ہمیں اندنیشرہ کریہ آپ سے آخری ابنام ہیں ۔ او حربہادے اور آپ سے بھینے کے درمیان جرمعا طرحل رہاہے اس سے بھی آپ وا قف ہیں ۔ ہم چاہتے ہیں کرآپ انہیں بلائنی اور ان کے بارے ہیں ہم سے کچھ عہدو پھیان لیں لینی وہ ہم سے وشکش رہیں اور ہم ان سے عہدو پھیان لیں لینی وہ ہم سے وشکش رہیں اور ہم ان سے عہدو پھیان لیں لینی وہ ہم سے وشکش رہیں اور ہم ان اس کے دین پر چھوڑ دیں ۔ سے دشکش رہیں ۔ وہ ہم کو ہما دے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں ۔ سے دشکش رہیں ۔ وہ ہم کو ہما دے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں ۔ مع زوگ ہیں ۔ نہا رہے ہی ہیں ہے جہدو پہیان دے دیں اور تم ہی انہیں کچھ جہدو پہیان دے دیں اور تم ہی انہیں کچھ جہدو پہیان دے دیں اور تم ہی انہیں کچھ جہدو پہیان دے دیں اور تم ہی انہیں کچھ جہدو پہیان دے دو ۔ اس کے بعدا بوطا لیا نے ان کی پر پیش کش ڈکو کی گوگوئی کھوڑتی دو ترب سے سے تعرض نرکرے ۔

جواب ہیں دسول ﷺ وقد کو فرکو محاطب کرکے فرمایا "آپ لوگ یہ تبایش کراگریں ایک الیس ایسی بات کیش کروٹ سے گرائیں قائل ہوجائیں قوعرب کے بادش و ہن جائیں اور عجم آپ کے زر نگیں آجائے تو آپ کی دائے کیا ہوگی ہوجائیں قوعرب کے بادش و ہن جائی گاہت کہ آپ نے ابوطاب کو محاطب کر کے فوا " بی ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے بہ قائل ہوجائیں قوعرب ان کے تابع فرمان ہن جائیں اور عجم انہیں جزیرا واکریں ۔ ایک اور دوایت میں یہ ندکو دہ کو آپ نے بات کہ فرمان ہوجائیں اور عجم انہیں جزیرا واکریں ۔ ایک اور دوایت میں ہو ان کے حق میں ہہتر ہے ۔ قرمایا " چیا جان ا آپ کیوں شائیس ایک ایسی بات کی طرف بلا میں جوان کے حق میں بہتر ہے ! فرمان ہوجائیں آب کے بات کی طرف بلا میں جوان کے حق میں بہتر ہے ! انہوں نے کہا تم انہیں سی بات کی طرف بلا ماچ ہو ہے ۔ آپ نے فرمایا : " میں ایک ایسی بات کی طرف بلا مان ہوں جس کے بیرقائل ہوجا میں توعوب ان کا تا بلی فرمان ہن جائے اور عجم ہے ابول اسحاق کی ایک دوایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا : آپ کو خرمان ہوجائی آپ کو جائی آپ کو بات کی بادشاہ بن جائیں گا ۔ اور عجم آپ کے صرف ایک بات مان لیرٹ میں کی جوائت آپ عوب کے بادشاہ بن جائیں گے ۔ اور عجم آپ کے صرف ایک بات مان لیرٹ میں کی جوائت آپ عوب کے بادشاہ بن جائیں گے ۔ اور عجم آپ کے ۔ اور عجم آپ کے ۔ ایک بات کی ایک بارت مان لیرٹ میں کی جوائت آپ عوب کے بادشاہ بن جائیں گے ۔ اور عجم آپ کے ۔

زير ميس آجات گاٿ

بهرحال جب یہ بات آپ نے ہی تووہ لوگ سی قدر توقف میں پڑگئے اور سپٹاسے گئے۔
وہ جبران سے کھرون ایک بات جواس قدر مغید ہے۔ اسے مشرد کیسے کردیں ؟ آخر کا را اجہل نے
کہا ! اچھا بتاؤ تووہ بات ہے گیا ؟ تمہادے باپ کی قسم ؛ ایسی ایک بات کیا دس با تیں بھی پیش
کرو توہم مانے کو تیار ہیں ۔ اپ نے فرطیا : آپ لوگ لا الله الا الله کہیں اور اللہ کے سوا
جو کچھ لوجتے ہیں اسے چھوڑ دیں ۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پر پیٹ کرا و رتا ایس بجا بجا کہ کہا :
"مقد ( طاق اللہ ایک این میں جا ہے ہو کہ سارے خداؤں کی جگر کس ایک ہی خدا بنا ڈالو ؟ واقعی تمہار ا

پھر آپس ہیں ایک و وسرے سے بولے "فداکی تسم پیشخص تباری کوئی بات مانے کو تیار نہیں - بہذا میلوا و را سینے آباؤ اجدا و کے دین پرڈٹ جاؤ بیان کک کدانٹر ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فر ما دے " اس کے بعد انہوں نے اپنی زاہ بی ۔ اس وانعے کے بعد ابنی لوگوں کے ہارے ہیں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہو تیں ۔

میں بیعل بیلی اور میں میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں سے کفر کیا ہیکوئی اور صدیں ہیں۔ ہم نے کتنی ہی تو ہیں ان سے پہلے بلاکر کردیں اور وہ پہنے چلائے رئیکن اس وقت) جبکہ بہنے کا وقت رفخا۔ انہیں تو بیں ان سے پہلے بلاکر کردیں اور وہ پہنے چلائے رئیکن اس وقت) جبکہ بہنے کا وقت رفخا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہیں ہیں سے ایک ڈرانے والا اگیا۔ کا فریحتے ہیں کریہ جا دو گرہے۔ بڑا جبوٹا ہے۔ کیا ایس نے سارے معبودوں کی جگریں ایک ہی معبود بنا ڈالا! پر تو بڑی عجب بات ہے۔ بڑا جبوٹا ہے۔ کیا ایس نے سارے معبودوں کی جگریں ایک ہی معبودوں پر ڈٹے رہو۔ یہ ایک سوچی سمجمی اسکیم اور ان کے بڑے یہ بہت میں یہ بات بہنیں سنے۔ یہ طرف نت ہے۔ ک

له ابن بشام الرابع ما ١٩١٨ منقرالسيروللشخ عبداللرص ٩١

کے چھوما ہ بعد رجب سنا سنبوی میں ہوئی رماہ ایک قول بریمی سبے کہ انہوں نے حضرت فدیجہ رضى الشرعنها كى وفات سے صرف تين دن پہنے ما ه رمضان ميں و فات پاتى -

میم بخاری پر حفرت میلیب سے مروی سے کرجب ابوط اب کی وفات کا وقت آیا تونی لَآ إِلَٰهُ إِلَّا اللهُ كَهِ دِيجَةَ لِسِ ايك كلرض كه وربيع بين النَّه كه إِس آب كے بياج تت بيش كرسكون كا" ابوجل ا ورعبدالشرين امبيت كها" ا بوطالب إكياعبدالمطلب كي متنت ست تنخ بميرويع ؟ بچریہ دونوں برا بران سے بات کرتے دسہے بہال تک کرآخری یا مت جوا بوطا لب نے لوگوں سے كى يوتنى كر عبد المطلب كى قنت ير" نبى مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الله عنه مِن عبد كالمساب سے دوك مذ دیا جا قرل آب کے بیلے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پریرآبیت نازل ہوئی، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوٓا اَنَّ يَشَتَغَفِيمُ وَا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلِكُ كَانُوَا أُولِي

قُرْنِي مِنُ بَعَدِ مَا تَبَكَّنَ لَهُ مُ أَنَّهُمُ أَضَّابُ الْجَحِيمِ ١١٣١٩١ " نبی ( ﷺ اور ابلِ ایمان کے بیے درست نہیں کمشرکین کے بیاے دحائے منفرت کریں .

اگرچهوه قرا بندارې کيوں مذہوں جبکه ان پروامنع بوجيڪا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں يے

اوريه أيت مين نازل بوئي -

إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ . ( ١٠٢٨ ) " آپ جے پسند کریں ہرایت نہیں دے سکتے۔"

ل سیرت کے اُخذی بدا اختلات ہے کا اوطاب کی وفات کس جھینے میں ہوئی۔ ہم نے رجب کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ بیشتر ہا خذکا اتفاق ہے کران کر وفات شعیب ابی طالب سے تکلفے سے چھراہ بعد ہوئی۔ اور محصوری کا آغاز عرم سے بنوی کی بیاند رات سے ہوا تھا۔ اس حساب سے ان کی موت کا زمانہ رجب سٹ یہ نبوی ہی ہو تاسہے۔ سله صبح بخارى باب قصة ابي طالب ١٨٨١

ا بوسعید خدری رصی النزعنہ کا بیان ہے کہ ایک بارنبی ﷺ کے باس سے باس ہے چپا کا تذکرہ ہُوا تو آپ نے فرما یا جمکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فا مکرہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگریں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان سکے دونوں ٹخنون ک بہنچ سکے ۔ کلے

جناب ابرطالب کی وفات کے دوماہ بعد مصرمت میں اختلاف الاقال اللہ کی وفات کے دوماہ بعد مصرمت میں اختلاف الاقال ال

\_\_\_ حضرت اُمم المؤمنين فَدِرِجَة الكبرى دمنى الله عنها بمى رحمت فرماكيس - ان كى وفات نبوت كي وسوي سال ما و دمضان ميں بوئى - اس وقت وہ ١٥ برس كي تقييں اور دسول الله وَيُلِيَّ الْكُلِيَّةُ اللهُ اللهُ وَيُلِيَّ الْكُلِيَّةُ اللهُ اللهُ وَيُلِيَّ الْكُلِيَّةُ اللهُ اللهُ وَيُلِيَّ اللهُ اللهُ وَيُلِيَّ اللهُ الله

حضرت خدیجه رمنی الله عنها رسول الله وظفظ الله کے لیے الله تعالیٰ کی برطی گرانقد رفعمت عقیس۔ وہ ایک چوتھائی صدی آپ کی رفافت میں رہیں اور اس دو ران رنج وقلق کا وقت آتا تو آپ کے بیات بنجاتین اور شکل ترین حالات میں آپ کو قرت بہنجاتین آبین تبین رس الله کو قرت بہنجاتین آبین تبین میں آپ کو قرت بہنجاتین آبین تبین رسالت میں آپ کی مدد کرتیں اور اس تلمخ ترین جہا دکی مختبول میں آپ کی شرکی کا رہتیں۔ اور اس تلمخ ترین جہا دکی مختبول میں آپ کی شرکی کا رہتیں۔ اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیرخواہی و خمکساری کرتیں۔ رسول الله میں آپ کی تاریخ کا ارتباد ہے:

سے صبیح بخاری باب تھتہ ایی طالب ۱/ ۸۴ ہ میں رمضان میں وفات کی مراحث ابن جوڑی نے تلفتی الفہوم ص بے بیں اورعلامہ منصور بوری نے رحمۃ للعالمین ۲/ ۱۲۴۷ میں کی ہے۔

علم میں علم اس طاق الم انگر حادثے صرف چنددنوں کے دوران پیش آئے ۔ جس سے بعد قوم کی طاف سے بھی مصائب کا طومار بندھ گیا کہ وکر البوطالب کی وفات کے بعدان کی جس تر بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا طومار بندھ گیا کہ وکر البوطالب کی وفات کے بعدان کی جس تر بطرہ گئی اور وہ کھس کر آپ کو افتیت اور کی بینیا نے لگے ۔ اس کیفیت نے آپ کے فہوالم میں اور اصاف کی کوروں کو آپ میں اور اصاف کی کوروں ہوگ آپ کی مدد کریں ہیں کی دعوت قبول کر لیس ، آپ کو بیناہ دے دیں ۔ اور آپ کی قوم کے فعلاف آپ کی مدد کریں ہیں وہاں در آپ کی وہور آپ کی مدد کریں ہیں کہ خود آپ کی قوم نے وہیں بر سلوکی مذکری ہیں بر سلوکی کے دورا آپ کی آپ بر ہوگ کی اور اسبی بر سلوکی کے دورا آپ کی قوم کے نعلاف آپ کی اور اسبی بر سلوکی کہ خود آپ کی قوم نے وہیں بر سلوکی مذکری تھی ۔ رتف سیل آپ گے آپ رہی ہیں ۔

یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نز ہوگاکہ اہلِ کمر نے حسن طرح نبی میں ان کا اعادہ بے خلاف کلم و جور کا بازارگرم کرر کھا تھا۔ اسٹارے دہ آپ سے دفقار کے خلاف بھی تم رانی کا سسہ جاری رکھے ہوئے۔ بہا نہ اسٹی میں میں جہا نہے اور ہوئے اور ہوئے سے ، چہا نہے آپ کے ہمدم دہمراز الو مرصد ان رضی التّدعنہ کر چھوڑنے پر مجبور ہوگئے اور عبشہ کے ادادے سے تن بر تقدیر کل پڑے ، اسکی بُرگ خَما دیہنے تواب و عنہ سے الاقات ہوگئ اور وہ اپنی نیاہ میں آپ کو کم دالیں لے آیا۔ شے

ابن اسحاق کا بیان ہے کرجب الوطالب انتقال کرگئے تو قریش نے رسوں اللہ ﷺ ا

کوالیں اذبیت پہنچائی کرا بوطالب کی زندگی میں معی اس کی ارز و میں نہ کرسکے تھے حتی کرقویش کے ایک ائمق نے سامنے آگر آپ کے سریر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گوتشریف لائے مٹی ر ایٹ کے سریر پڑی ہوتی تھی۔اپ کی ایک صاحبزا دی نے اُٹھے کے مٹی دھوتی۔وہ دھوتے ہوتے روتی جارى تقيس اوررسول الله عَيَّا اللهُ الْمِينِ الْمِينِ اللهِ الْمِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل الله تمہارے الم کی حفاظیت کرے گا " اِس دوران آپ پر بھی فرماتے جارہے تھے کہ قرلیش نے میرسے ساتھ کوئی الیسی برسو کی مذکی جو جھے ناگوار گذری ہو یہاں تک کدا بوطالب کا انتقال ہوگیا جھ اسى طرح سكے بيا ورسيا آلام ومصائب كى بنا بردسول الله يَطْفِينَا لَهُ السَّالَ كَا نام عام الحزن بعبني غم كاسال وكدويا اوربيسال اسي مام سنة ما ديخ مين مشهور بوكيا . مصرت سوده رض الدُّعنها سي شادى يس رسول الله قطال الله عنها سي شادى

سُوْدُ ه بنیت زُمُعُهُ تشسے شا دی کی۔ پر ابتدائی دُور پیم سلمان ہوگئی تقیں اور دوسری ہجرت صبشه کے موقع پر بجرت بھی کی تھی۔ان کے شوہر کا نام سکران بن عروتھا۔ وہ بھی قدیم الاسلام تھے ا و رحضرت سُوُدُو الله النهيس كي رفاقت مين معبشه كي جانب بجرت كي تقي سكين وه مبسشهي مين اور کہا جا ماسب کہ کم والیں آگر انتقال کرگئے، اس کے بعدجیب حضرت سُوُد کا عدّت ختم ہوگئ تونبی مظافی کا سندان کوتنا دی کا پینیام دیا اور بیمرتنا دی بوگئی - پر حضرت فدیر کیم کی وفات بارى حضرت عائشه رضى الترعنها كوبهميه كردى نتمي يرثك

## إبدائي ممانوك صبرتباك اسكاسياب عوال

یهاں پہنچ کرگہری موجہ اوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدی بھی جیرت ذدہ رہ جا تا ہے اور بڑے بڑاں بہنچ کرگہری موجہ اوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدی بھی جیرت ذدہ رہ جا تا ہے اور بڑے بڑوں نے مسلمانوں کو اس تھے جہوں نے مسلمانوں کو اس تھے جہوں نے مسلمانوں کو اس تھے جہوں نے مسلمانوں کو اس جا بایاں خطا کو اس تھ مسلمانوں نے کس طرح ان بے بایاں خطا کی جہوں برمسر کیا جہیں کو رون کھٹے کھڑے ہوجائے بڑی اور دل لوز اس مسلم ہوتا ہے۔ بار بار کھٹے اور دل کی جہوں ہوتا ہے کہ ان اسباب وعوال کی طرف سے اُبھر نے والے اس سوال سے میش نظر مناسب مسلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب وعوال کی طرف ایک مرسری اثنا دو کر دیا جائے۔

ا – ان پی سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذاتِ واحد پر ایمان اور اس کی تمہیک تھیک میں موفت سے کیونکوجب ایمان کی بشاشت دلول میں جاگزیں ہوجاتی ہے تو وہ پہاڑول سے ہمرہ ور جاتا ہے اور چشخص ایسے ایمان کی اور نقین کابل سے بہرہ ور ہواتا ہے اور جشخص ایسے ایمان کی اور نقین کابل سے بہرہ ور ہووہ دُنیا کی شکلات کو — خواہ وہ جتنی بھی زیاوہ ہول اور جسی بھی بھاری بھر کم ، خطر ناک اور سخت ہول – اپنے ایمان کے بالمقابل کس کائی سے زیاوہ اہمیت نہیں دیتا ہوکسی بند توڑا ور شخص سخت ہول – اپنے ایمان کے بالمقابل کس کائی سے زیاوہ اہمیت نہیں دیتا ہوکسی بند توڑا ور مقدمت میں سیاب کی بالائی سطح پر جم جاتی ہے ۔ اس بیاے موکن اپنے ایمان کی صلاوت بیتین کی تا ذیک

فَامَّا الزَّبَدُ فَيَذُهِبُ جُفَاءً وَإِمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيْمَكُ فِي الْكَرْضِ ﴿ ١٤١١١) "جو بماك به وه توبه كار بركر اُرُّجا مَا سبت اور جو لوگول كو نفح وين والى چيزسه وه زمين من در واردين منت."

بھراسی ایکسسب سے ایسے اساب وجود میں آتے ہیں جو اسس صبرو نبات کو قرت بخشتے ہیں مثلاً ہ

۲- پُرشش قبادت؛ نی اکرم شِی اَنْ جو اُمّت اسلامیهی نهیں بکرماری انسازیت کے مب سے بلند پایڈ فائر ورہنما ننے ایسے جمانی جال، نغسانی کمال، کرمیار اخلاق، باعظمین کر دار اور شرخیار عاد است و اطوار سے ہبرہ ور تھے کہ دل خود بخود آپ شِیلیٹنگانی کی جانب کھنچے جاتے تھے اور

طبیعتیں خو د بخود ایپ مینی ایک پرنجیا در ہوتی تقیس مرکبومکر جن کما لات پرلوگ جان چیر ہے ہیں ان ے اپ مینان الفیقاتی کواتنا بھر پور حصته طائقا که اتناکسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ مینان الفیقیاتی شرف وعظمت اورفضل وكمال كى سبب سي بلند چونى پرجلو دگئن تقے يحفيت واماست ،صدتي وصفا اور حمله أموير خيرس آب يَنْ اللَّهُ عَلِينًا كا وه امتيازي معام تماكر نقار تورفقارا بي يَنْ اللَّهُ عَلَيْنَاك كُنْرُون کو بھی آپ میٹانی فیلٹائی کی کمیتائی وا نفرا دیت پر کہی تمک نے گذرا۔ آپ میٹانیٹیٹائی کی زبان سے جو بات مل كئى، وشمنوں كوم ليتين ، وكيا كروہ يجى سب اور بوكردسہے كى - وا تعان اس كى شہادت دینتے ہیں ۔ ایک بار قریش کے ایسے تین آدمی اسٹھے ہوئے جن میں سے ہرایک نے اپنے بھتیر دوسائمتیول سے چیب چیا کرتن تنها قرا کِن مجیدستا نفالیکن بعد میں ہرایک کا را زدو مرے پرناکش ہوگیا تھا۔ ان ہی بینوں میں سے ایک ابوجہل بھی تھا۔ بینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابوجہل سے وریا فت کیا کو بتاؤتم نے جو کچھ محمدالم اللہ اللہ اللہ کا اسے اسے اسے کا رہے میں تمہاری رائے کیا ہے ؟ الوجبل نے کہا" پی نے کیاسناسہے ؟ بات دراصل یہ سے کہم نے اور پنوعیدِ مناف نے شرف و عظمین میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ انہول نے زغر یا دمساکین کو) کھلایا توہم نے بھی کھلایا انہوں نے دا دوہش میں سواریا ل عطاکیں توہم نے بھی عطاکیں ، انہوں نے لوگول کوعطیات سے نوازا توہم نے بھی ایسا کیا کی ہاں مک کرجب ہم اوروہ کمٹنوں گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم بلہ ہوگئے اور ہماری اور ان کی حیثیبت رسیں سے دو ترمقابل کموڑوں کی ہوگئی تواب بنوعبدِ منا منہ کہتے ہیں کر ہمارے اندرابک۔ بی (شکانشگیٹان)سے جس سکے پکس اسمان ست وحی آتی سبے ۔ بھیلا بڑا بیقیم اسے كب بالشكتة بين ؟ خواكي تسم إنهم اس شخص يركم بي ايمان نه لا يَس سنحه ، ا و راس كي برگز تصديق نه كري سكے : پینا پچرا بوجهل کها کتا نفاه "اسے محتمله تالیانی ہم نہیں حیونا نہیں بہتے ، لیکن تم جو کھیر کے کہ آتے ہواس کی مكذيب كرت بي " اسى بارك بين التُدتعاك في آيت ما ذل فرماني و فَاِنَّهُمُ لَا يُكُذِّ بُوْنَكَ وَلِكِنَّ الظَّلِمِينَ بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۗ ٣٣:٦١،

فَالنَّهُ مُو لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلِكِنَّ الظَّلِمِينَ بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ أَنَّ ١٣٣٠١ أَ النَّامِ اللهِ يَجْحَدُونَ أَنَّ ١٣٣٠١ مَرْيَا اللَّهُ عَلَى آيتوں كا الكاركية عير يك المعالم الله كا أيكن الكاركية عير يك المعالم الله كا أيك ورَكُفًا رفي الله الما الكاركية عين المعن كي اور السن واقع كي تفصيل گذريك بين كرايك دورُكُفًا رفي الله المنظمة الله المعنى بالعن طعن كي اور

تیسری د فعدیں آپ شکانگائی نے فرایا کہ اے قرایش کی جاعت ایس تنہارے یاس ذبح اکا کلم لیکرایا ہوں تو بیات ان پر اس طرح افر کرگئی کہ جوشف عداوت میں سب سے بڑھ کرنتا وہ بھی بہتر سے بہتر ہو جیدہ پاسکتا تھا اس کے و ریلے آپ میٹاللے گان کورامنی کرنے کی کوشش میں مگ گیا۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گذر کی ہے کہ جب صالت سجدہ میں آپ میٹاللے براو جوری و الی گئی، اور آپ میٹاللہ کی نفسیل گذر کی ہے کہ جب صالت سجدہ میں آپ میٹاللہ کی اور آپ میٹاللہ کے اور اللہ کے ایدا سرح کت کے کرنے والوں پر بدوعا کی قوان کی بندی ہوا ہو گئی۔ اور ال کے اندر عم وقعی کی ابر دو الگئی۔ انہیں بھین ہوگیا کہ اب ہم بھی بنیں سکتے۔

يه وا قعد مى بيان كيا جا چكا سب كه أب ينظ الله الدالبب كربيد عُديد بربردعاكي تواسے بقین ہوگیا کہ و و آپ ﷺ کی بردعا کی زوسے بچ نہیں سکتا، چنا نچہ اس نے مکتام کے سفریں شیرکو دیکھتے ہی کہا " والنہ محد (پیکاٹنٹیکانی) نے کمیں رہتے ہوئے مجھے مل کر دیا'' أَبِي بِن خَلَفْ كَا وَا قَعِيرِ سِبِ كَهِ وَهِ بِارْ بِارْ آسِ مِنْ الْمُفْطِيِّةُ الْمُوسِلُ كَيْ وَهمكيا ب وياكرنا تها -ایک بارات بیشن المنتقلی نے جوایاً فرما یا که زتم نہیں) جکدمیں تہیں قتل کردں گا، اِن شار اللہ۔اسکے بعد حبیب آپ طال الله است است اصر کے روز اُن کی گردن پر نیزه مارا تو اگر جیراس سے معمولی خراش آئی تھی میں اُبی برا رہی کے جار یا نھا کہ محد میں شاکا کا سفر محدسے کرمیں کہا تھا کہ میں تہیں قتل کرول گا اس بیلے اگروہ مجد پر تھوک ہی دیتا تو نجی میری جان تکل جاتی۔ رتفعیل ایکے ارہی ہیے) اسی طرح ایکس با رحصرمت متعدبن معا ذینے سکتے میں اُ مُبیّہ بن خلف سنے کہہ دیا کہیں نے روالٹر ظلنفظتك كويه فرات بوست سناسب كمسلمان تهبير قبل كري كي تواس سن أمّبة پرسخست كمبراهث طادی ہوگئی، جسسل قائم دہی چنا نچہ اس نے جہد کرایا کہ وہ مجتے سے باہر ہی نہ سکے گا۔ اورجب جنگب بُذر کے موقع پر ابوجبل کے اصرار سے عجبور ہو کرنگانا پڑا تو کس نے سکتے کا سب سے تیزرو ا وشف خریدا تا کہ خطرے کی علامات ظاہر ہوئے ہی پُیٹیئت ہوجائے۔ ا دھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکھ کراس کی بیری نے بھی ٹوکا کہ ابوصفوان اسے سے شربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ معول گئے ؟ ابوصفوان نے جواب میں کہا کہ نہیں ، بلکہ میں خدا کی تسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دُور

يرتواب يَظْلُفْكِينَانُ كَ وَشَمْوْل كاحال تفا- باتى رسيه آب يَظِلْفَكِينَانَ كَ صَمَابُه اور رفقار

کے تریزی : تفسیرسورۃ الانعام ۱۳۲/۲ کے صبح بخاری ۵۲۳/۲ ملے ابن بشام ا ۱۳۱۸ سے ابن بشام ۲/۲م توآپ عَلِیٰ اَلَیْ توان کے بیے دیدہ و دل اورجان و روح کی حیثیبت رکھتے تھے۔ان کے دل کی گرائیوں سے آپ عَلِیٰ اُلِیْ اِلْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

فصورته هبیرلی کل جسم اور آپ کا وجود بردل کیا تالی اور آپ کا وجود بردل کے بیان تالی اس مجتب و فدا کا ری اور جال اس مجتب و فدا کا ری اور جال نثاری وجال میاری کا فیتجه به نفا کو می کا ای کا تا بی کی کا تا بی کا تا بی کی کا تا بی کا تا بی کی کا تا بی ک

ابک دوز الو برصد بی رضی التعنه کوبری طرح کیل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عُنْبِهُ بِن رَبِیْعِهُ ان کے قربیب آکر اتھیں دو پیوندیگے ہوئے جو توں سے مارنے لگا۔ چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا۔ پھر پہیٹ پرچوٹھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چپرے اور ناک کا پیتر نہیں جل رہا تقا۔ پیران کے قبیلہ بنوٹئی کے لوگ انہیں ایک کیڑے میں بہیٹ کر گھرلے گئے ۔ انہیں بیٹین تھا کھ اب یہ زندہ نہ بچیں گے نیکن دین کے خلتے کے قربیب ان کی زبان کھل گئی۔ راور زبان کھلی تو یہ) بوسے کہ رسول اللہ ﷺ فیلٹھ کیا ہوئے ؟ اس پرینوٹیم نے انہیں سخت کہا۔ الامست کہا۔ الامست کی اوران کی ہاں اُتم الخیرسے پر کہر کر اُٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دیٹا۔جب و ہ ننہا رہ گئیں تو ا بہوں نے ابو کرشسے کھانے پیلیے سکے سلے اصراد کیا کئین ابو کردضی النّہ عنہ ہی کہتے رسبے کردمول النّہ عَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرَى وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا نے كہا! أَمِرِ مِيل بنت خطاب كے پاس جا و اوراس سے دريافت كرو" وه أمِّ ميں كے پاس كتي ا و ربولیں " ابو بکر ختم سے محترین عبداللّٰہ (ﷺ) کے بارے میں دریا فت کر رسیے ہیں ۔ اتم مبل نے کہایس نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محد بن عبداللہ ﷺ کو۔ البند اگرتم چا ہوتو میں تہارے سائھ تہارے صاحزا دے کے پکس پل سکتی ہوں۔ اُم الخیرنے کہا بہترہے۔ اس کے بعدام مبل ان كه مهرا و اتين ديكها تو الوكر انتهائي خسسة عال پرشت شقه م پرقريب بهومين توجيخ رهي ا ور كخة لكين جبس قوم في آب كى يه درگت بنائى ب و و يقيناً بدقماش اور كافر قوم ب مجھ امير ب

مجست وجال سپاری کے کچے اور کھی فادروا تعات ہم اپنی اس کتب ہی موقع برموقے نقل کریں گئے خصوصاً جنگ احد کے وا تعات اور حضرت جبیب کے حالات کے حضمن ہیں۔

س ۔ احسا سِ ذوملہ داری ۔۔ مرفع برکام جانتے تھے کہ یہ مشت خاک ہے انسان کہاجا ناہے اس پرکتنی بھاری بحر کم اور زبروست ذمہ داریاں ہیں اور یہ کہان ذمہ داریوں سے کسی صورت میں گریز اور بہاد ہی نہیں کی جاسکتی کیو کہ اس گریز کے جونتا تج ہوں گے وہ موجودہ ظلم وہم سے زیا دہ خوڈناک اور بلاکت آفریں ہوں گے۔ اور اس گریز کے بعد شخودان کو اور ساری انسانیت کو جوخمارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نتیجہ یں پیش آنے والی شکلات اس خمارے کے مقابل کو نی چیست نہیں رکھیں ۔۔

اس خمارے کے مقابل کو نی چیست نہیں رکھیں ۔۔

اس خمارے کے مقابل کو نی چیست نہیں رکھیں ۔۔

ہم۔ آنٹورت پوایمان ۔ جوندگورہ احساس دمرداری کی تقویت کا باعث تھا میٹابرکام
اس بات پر غیرمتزلزل بقین رکھتے تھے کہ انہیں دب العالمین کے سامنے کوھے ہوناہ ہے
ان کے چوٹے برٹسے اور معمولی وغیرمعمولی ہرطرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے
بعدیا تو نعمتوں بحری دائی جنت ہوگی یا عذاب سے بجرٹ تھی ہوئی جہنم۔ اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ
صرا ترفعتوں بحری دائی جنت ہوگی یا عذاب سے بجرٹ تھے بھینی اپنے پروردگا رکی رحمت کی
امیدر کھتے تھے اور کس کے عذاب کا خوف مجی اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جواس آیت
میں بیان کی گئی ہے کہ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا اٰتَوْا قَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنْهُمْ اِلَّى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۞ (٦٠:٢٣)

« وہ جو کچھ کرستے ہیں دل کے اس خوف کے مائھ کرستے ہیں کر انہیں اپنے رب سکے پاس ملیٹ کرما ناسہے؛ انهيں إس كا بھى يقين تفاكه وُنيا اپنى سارى تعمتول اور صيبتول سميت اخرت كے مقابل مجھرکے ایک پر کے برا برہمی نہیں۔ اور یہ نقین اتنا پختہ تھا کہ اسس کے سامنے ونیا کی ساری شکلا '' مشقتیں اور ملنیاں ہیچ تقیں۔اس سامے وہ ان شکلات اور ملنیوں کو کوئی حیثیت کہیں دیتے تھے ۔ ۵ - ان ہی پُرخطرمشکل ترین اورتیرہ و ما رحالات میں البی سورتیں اور آیتیں کھی ما زل ہورہی تقبیر جن میں برشب تھوس اور پُرششش انداز سے اسلام کے بنیا دی اصولوں پر دلائل و برا ہین قائم کئے گئے متھے اور اس وقت اسلام کی دعومت ابنی اصولوں کے گردگر دش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہلِ اسلام کو ایسے بنیا دی اُمور شائسئے جا رسبے تھے جن پر النڈ تعاسالے سنے عائم انسانیست سکے سسے باعظمت اور بڑرونی معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیرو تشكيل مقدّر كرركمي تقي- نيزان آيات بين مسلمانول كي مذبات و احساسات كويا مردى د ثابت تدمی پرابعارا جارما تفاء اس کے سیات شالیں دی جارہی تعیں اور اس کی ممتیں بیان کی جاتی تھیں ۔ آمْرَحَسِبْهُمْ أَنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُو مَّضَلُ الَّذِينَ خَلَوًا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتُهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلْوَا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ

اور اہنی کے پہلو بہلوائیں آیات کا زول بھی ہوریا تھا جن میں کفارو معاندین کے اعتراضا کے دندان تمکن جواب دیئے گئے تھے۔ان کے لیے کوئی حیلہ یاتی نہیں جھیوٹراگ تھا اور انہیں بڑے واضح اور دوٹوک افغاظیمی تبلادیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی گراہی اور عنا دیر مُصرَب تواس کے نتا بچے کس قدر شکین ہول گے۔اس کی دلیل میں گذشتہ قومول کے ایسے داقعات اور آ بیخی شوا برپشیں کئے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللّٰہ کی سنّست اپنے او بیار اور اعدار کے بارے میں کیا ہے۔ کیراس ڈو داوے سے پہلو بر پہلولطف وکرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں اور افہام و تفہیم اور ارشا دور بہنائی کا تق بھی اداکیا جا رہا تھا تا کہ باز آنے والے اپنی کھلی گرا ہی سے باز آنے والے اپنی کھلی گرا ہی سے باز آسے والے اپنی کھلی گرا ہی

ورحتیعتت قرآن مسلما نول کو ایک دو سری بی دنیا کی سیر کراتا تھا۔ اور انہیں کا تنات کے مشاہر، ربوبیت کے جمال، الوبہیت کے کمال، رحمت و رافت کے آثار اورلطف ورمنا کے اسلیے الیا جبون و کھاتا تھا کہ ان کے جذب وشوق کے آگے کوئی رکا وط برتسدار ہی نر رہ مکتی تھی۔

زرہ مکتی تھی۔

پیمرانہیں آیات کی تذہیں مسل نول سے ایسے ایسے خطا ب بھی ہوتے تھے جن میں روزگار
کی طرف سے رحمت و رصوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی حبّت کی بشارت ہوتی تھی
اورظالم وسکش دشمنوں اور کا فرول کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین
کی عدالت میں فیصلے سے سیلے کھڑے کے جائیں گے۔ ان کی بھیائی اورٹیکیاں ضبط کر لی
جائیں گی اور انہیں چہرول کے بل کھیسٹ کریہ کہتے ہوئے جہتم میں پھینک دیا جائے گا کہ
لوجہتم کا لطف اٹھا ڈ۔

۱- کامیابی کی بشارتیں ۔ ان ماری باتوں کے علاوہ ممل نوں کو اپنی ظلومیت کے پہلے

ہی دن سے ۔۔۔ بلکہ اس کے بھی پہلے سے ۔۔۔ معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی ینہیں ہیں

کہ دائمی مصابح اور جا کہت خیز بال مول نے لی گئیں عبکہ اسلامی دعوت روز اول سے جاہیت جہلارا وراک کے ظالما رز نظام کے فائمے کے عزائم رکھتی ہے اور اکس دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بہلارا وراک کے ظالما رز نظام کے فائمے کے عزائم رکھتی ہے اور دنیا کے سیاسی موقف پرای طرح یہ بہل ہے اور دنیا کے سیاسی موقف پرای طرح یہ بہل ہے کہ وہ روسے زمین پر اپنا افرونفوذ کھیلا تے اور دنیا کے سیاسی موقف پرای طرح فالم ہونا کہ مانسانی جویت اور افزام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف سے جاسکے۔ اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی ہیں داخل کرسکے۔

قران مجیرمیں به بشارتیں <u>کمبی اشار</u>ة اور کہجی صراحة ۔ نازل ہوتی تقیں۔ جنانچہ ایک

طرف حالات یہ ہتھے کومسلما نول پر پوری روئے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی۔ اور ایسا مگنا تھا کہ اب وہ پنپ ہزشیں سے بلکدان کامکل صفایا کر دیاجائے گا سمر د وسری طرف ان ہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیا مت کا نزول بھی ہو ّا رہبّا تھا جن میں ت<u>جھلے ابنی</u>ار کے واقعات اور ان کی قوم کی مکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تقیں اور ان آیات میں ان کا ہ نقت کھینچا جا آنتھا وہ بعیبنہ وہی ہوتا تھاجو کتے سکے سلما توں اور کا فروں کے ما بین درمیش تھا؟اں سے بعد رہمی تبایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نیتھے میں سرحرے کا فروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور الشُّرك بيك بندول كوروئ زمين كا وارث بناياً كيا -اس طرح ان آيات ميں واضح اشارہ ہوما تھا کہ اسکے جل کر اہل مکہ ناکام و نامراد رہیں تھے۔ اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعومت کامیابی سے بهكنار موكى - بيران بى حالات وا يام مي تعض اليبى بعي آيتين ازل بوجانى تقيي جن مي صراحت كرما تقد ابل ايمان كے غليے كى بشارت موجود ہوتى تھى۔ مثلاً الشرتعانی كا ارشا دسپے و۔ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ النَّصُورُونِ وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ الْعَلِبُونَ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ۞وَّٱبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ اَ فَبِعَذَا بِنَا يَسْتَغِمُ لُونَ ۞ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِتِهِمُ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ۞ (١١١١١١-١١١) " اینے فرت وہ بندوں سکے سلیے مہارا پہلے ہی پر فعید ہوچکا سبے کران کی منرور مدد کی جائے گی اور نعینا ہمارا ہی شکرغانب رہے گاہیں داے نبی میٹانسٹیٹن ) ایک وقت یک سے بیے تم ان سے کرخ پھیرا۔ اور

انہیں دیکھتے رہوعنقریب یاخود ہمی دیکیدیس سے ۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے سیاے مبدی میا رسے ہیں توجیب وہ ان كيمنى ميں ازيشے كا تو ڈرائے گئے لوگوں كي سے بُرى ہو جائے گی ۔"

> سَيُهُزَمُ الْجَسَمُ وَيُوَلِّؤُنَ الدُّبُرَ ٥٣ (٥٥) "فنقرب اس جمعیت کونمکست وے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹیر میں کیس سے " جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهَزُومٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ٥ (٣٨: ١١) " یعتموں میں سے ایک معمولی ساحتھ ہے جے پہیں ننگست دی جائے گی۔" مہاجرین صبشہ کے بارے میں ارشاد ہُوا۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِواللَّهِ مِنْ بَعَندِ مَا ظُلِمُوا لَنْ بَوْنَهُمْ فِي الدُّنيَا حَسَنَةً \* وَلَاجُ رُ الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ مُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ٥ (١١:١١) " جن بوگوں نے مظلومیت سے بعد املیک راہ میں ہجرت کی ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے۔ اور آخرت کا اجربہت ہی بڑاہہے اگر لوگ جانیں ۔"

اسی طرح گفتاً رینے رسول اللہ ﷺ مستحضرت یوسٹ علیہ الشلام کا واقعہ پوچھا تو جو اب میں ضمناً یہ آبیت بھی نازل ہُم تی ۔

> لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آلِيتُ لِلسَّكَابِلِينَ (۱۲۱ء) "يوسف اوران كه بعايُون د كرواتع) مِن پوچينه والول كريد نشاياں ہيں ؟

ینی ابل کرج آج حفرت اوسف علیه السّلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں یہ خود کھی اسی طرح اکام ہوں کے جس طرح حفرت اوران کی میرا ندا زی کا وہی مال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا مجوانت و اسف علیه السّلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے اوران کی میرا ندا زی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا مجوانت و انہیں حضرت یوسف علیه السّلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت کرانی چاہتے کرال الم کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک جگری غیروں کا ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت کرانی چاہتے کرال الم کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک جگری غیروں کا ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت کرانی چاہتے کو الله کی حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک جگری غیروں کا ان کے بھائیوں کے ارشا دیموا ،

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُغَرِّجَنَّكُمْ مِنْ اَمْضِنَا اَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا فَاوْخَى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُ لِكُنَّ الظِّلِينَ۞ وَلَنُسْكِنَنَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَاكِ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيْدِ۞ ١٣/١٣١١

"گنآرنے اپنے پینبروں سے کہ کم بم نہیں اپنی ذہین سے مزودنکال دیں تھے یا یہ کرتم ہماری مقت ہیں واپس آجا ذ۔ اس پران کے دہ سنے ان سے یاس دی بھی کرہم کا لوں کو بیٹین ٹلاک کردیں تھے۔ یہ لروحدہ) سب اس شخص کے سیاح میرسے یاس کھڑے ہوئے سے ڈوسے اورمیری وعیدسے ڈرسے۔"

اسی طرح جس و قنت فاکس و روم جس برنگ کے شعلے بھراک رہے تھے اور کفار چاہتے نفے کہ فارسی غالب آجا بیس کی کھڑ فارسی مشرک تھے اور سمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان آجا بیس ، کیو کھ رومی بیر حال اللہ پر اکی پر اور یوم آخرت پر ایمان کہ نول پر اور یوم آخرت پر ایمان کہ نے کے وعویدار نفے دلیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہو قاجا رہا تھا تو اس وقت اللہ فیر بیر کھئے سے وعویدار نفے دلیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہو قاجا رہا تھا تو اس وقت اللہ فیر بیر کھئے اور میں ایک بیارت پر اکتفار کی مجلک مار فرمائی کہ جہنے سے وقت اللہ تعالی مومنیں کی جی فاص مدد فرمائے گاجیس سے وہ نوش ہو جائیں گے، بین ارش وقت اللہ تعالی مومنیں کی جی فاص مدد فرمائے گاجیس سے وہ نوش ہو جائیں گے، بینانچہ ارشا و ہے و

.. وَيُوْمَنِ نِهِ لِيَّانَ مُحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ بِنَصْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قرآن کے علاوہ خودرسول اللہ میر اللہ میر شکانا کی سلمانوں کو وقتاً فرقتاً اسس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے ہے ہے اپنے موسم جے میں آپ محکاظ، مجنہ اور ذو المجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے بیائے تشریف ہے جائے توصرف جنت ہی کی بشارت ہیں دیتے ہے میں اس کا بھی اعلان فرائے ہے ،

يَايَتُهَا النَّاسُ قُولُولًا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُولًا وَتُمْلِكُوا بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِيْنُ لَكَ مُنْ بِهَا الْعَجَمُ فَإِذَا مُ يَرْكُنُ ثُرُ مُلُوِّكًا فِي الْجَنَّةِ. ٢ ود لوگرا لا الا إلا الله كور كارياب ربركى ؟ اور إس كى جروات عرب كے با وشاه بن جا وك اور اس کی دجرسے عجم معبی تہارے زیرنگیں آجائے گا پھرجب تم دفات یا ذکے توجیت کے افدر بادشا ، رہوسکے ب يروا تعة بجيل صفحات مي گذرجيكاب كرجب عتبه بن ربيد في آپ ظالفاتك كوتاع دنیا کی میک ش کرکے سودسے بازی کرنی جا ہی اور آپ میلانی نے بھاب میں تھ تنزیل السجده كى آيات پڑھ كرمنائيں توعنبہ كوية تقع بندھ كئى كد انجام كارات غالب رہيں سكے . اسى طرح الوطائب سے پاکس آنے والے قریش سکہ آخری وفدسے آپ میکالینگال کی مراحت كما تقفرا يا تماكراب شان السعام السيمون ايك بات بالمنت بي بصوه مان بیں توعرب ان کا قابع فرمان بن جائے اور مجم پران کی بادشاہت فائم ہوجائے۔ حضرت خباب بن أدرت كاارشاد ب كرايك بارمين خدمت نبوى يَطْلَقْظِيمَالَ مِين حاصر موارات كعب رك مائے بن ايك چادر كو كلير بنائے تشريف فرائے۔ اس وقت مم مشركين كرائقول مختى سے دوجار تھے۔ يئ في كيا أكيوں مذاب يَظَافَظِيّا الله الله سے دعا فرامين " يرس كراب ملافقين أغربيد أب يتافقين كاجبره سرخ بوك اوراسي

مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

ک کنگھیا ں کر دی جاتی تقیس لیکن بیختی تھی انہیں دین سے باز ندر کھتی تھی ۔ پھراپ مِنْلِللْهُ اَلِمَالِمَا نے فرمایا" النداس امرکولعینی دین کومکل کرے رہے گا پہال مک کرسوار صنعاء سے ضرموت يك جأئيكا اور است النُّد كے مواكسي كاخوف مذہوگا۔ ابنتہ كمرى پر بھيٹريے كاخوف ہوگا يت ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ \_\_لیکن تم لوگ جلدی کررہے ہو<sup>ہے</sup> یا درہے کہ یہ بشارتیں کچھ وصل جینی نہ تھیں۔ ملکہ معروف ومشہور تھیں اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار تھی ان سے وا قف ہے، پینانچہ جب اُسوکہ بن مُطلِب اور اس کے رفقا مِصالْبُ کام کو دیکھنے توطعنہ زنی كريتے ہوئے آپس میں كہتے كر بیجئے آپ سے پاس رُوئے زمین سے باد شاہ اسكے ہیں۔ برجلد ہی شا بان قبیر وکسری کومغلوب کرلیں سے۔اس کے بعدوہ سٹیاں اور تا بیاں بجانے با ببرحال صحائبة كرام كے خلاف اس وقت قلم وستم اورمصاسّب و آلام كا جو بمركيرطوفان برپاتھا اس کی حیثیبت حصولِ جنت کی اِن تینی امیدول اور تا بناک وزُروقار متقبل کی ان بشار توں کے مقابل اس با دل سے زیادہ مذتھی جو ہئوا کے ایک ہی جینے سے مجر کر تحلیل ہوجا آسے ۔ علاو وازیں رسول الله ﷺ الله ایم ایمان کو ایمانی مرغوبات کے دربیعے سلسل روحانی غذا فراہم کررہ سے متھے۔ تعلیم کتاب وحکمت کے ڈربیعان کے نفوس کا زکیہ فرما رہے نتھے بہایت وقیق اور گهری تربیت دیے دستے ستھے اور دُوے کی مِلندی ، قلب کی صفائی ، اخلاق کی یا کیزگی ا دیات کے غلیے سے ازا وی اشہوات کی مُمّا وُمنت اور رب السّموات والارض کی شش کے مقاهات كى جانب ان كے نفوس قدسيدكى حدى خواتى فرما دست ستھے۔ آئيب سَيَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كالحبتي بكرتي چنگاري كو بجراكتے بوئے شعلوں ميں تبديل كر دبيتے تھے اور انہيں تاريكيوں سے نكال كر نورزار بدايت مين ببنيار بهت متصر ابنين ا ذمتيون پرصبر كي منقين فرمات تحصر اور شريفيانه ورگذراور منبطِس کی ہرابیت دینے سنھے۔ اس کا منتج رہے تفاکران کی دینی بنی فیزوں تر ہوتی گئی۔اور وہ شہوات منبطِس کی ہرابیت دینے سنھے۔ اس کا منتج رہے تفاکران کی دینی بنی فیزوں تر ہوتی گئی۔اور وہ شہوات سے کذر کشی، رضائے النی کی راہ میں جا ں سیاری جنت سے شوق ،علم کی حرص ، دین کی مجھیس کے محامیے ، جذیات کو دیائے رجی فات کو مورٹ نے ، ہیجا فات کی لہروں پر قابو پانے اورصبروسکون اور عرة ووقار كى يا بندى كرف مين انسانيت كا نا درة روز گار نويز بن سكنة -

### ببرون مله دعوت اسلا

الله المسلم الم

که مولانا بجیب آبادی نے تاریخ اسلام ۱۲۲۱ میں اس کی صراحت کی ہے اور بہی میرے نزدیک بھی را جے ہے۔ کلے یہ اودو کے اس محاور سے سے ملا عبلا ہے کہ مساگرتم پینیمبر بوتو اللہ مجھے فارت کرے یہ مفسود اس یقین کا انجاد سے کہ تمہارا پینیمبر ہونا نا تمکن سے میسے کھیے کے پر دست درازی کرنا فا تمکن ہے۔

چنانچ جب آپ شِلْ الْفَلِيَّالَ فِي واليي كا قصد فرما يا توبير اوباكش كاليال دينة "ما بيال پيلية اور شور مِيلتِ آپ مِيْنَا لَمُلِيَّلُ كُو يَسِيحِ لُك سُختَ اور ديكِمة ويكيمة اتنى بميرًا جمع بوكني كراپ مِيْنَا لَفَالْمَانَا کے راستے کے دونوں جانب لائن مگ گئی۔ پیرگالیول اور ہرزیا نیوں کے ساتھ ساتھ کھی چینے کے حسب سے آپ میٹانفیکا کی ایری پرات زخم آئے کہ دونوں جوتے تون میں زبتر ہوگئے۔ادم مصرت زیر بن حارمة و ما ل بن کر چلتے ہوئے پیمروں کو روک رہے ستے سیس سے ان کے سریں کئی جگرچوٹ آئی۔ بدمعاشوں نے برسسلہ برابرجاری رکھا پہائ کا کہ آپ کو عُتْبہ اورشینبہ ابناتے رميعه كمه ايك باغ ميں بنا ه بيلنے پرعبود كر ديا۔ يه باغ طالفت سيسة مين ميل كے فاصلے پرواتع تھا۔ جب آب طال الله المال يناه لى توجير والس على كن اوراب منالفظال ايك ويوارس لیک لگا کرا نگور کی بیل کے ساتے میں بیٹھ گئے۔ قدرے اطبینان ہُوا تو دعا فرمانی جودعائے متضعفین ك نام سيمشهورسيد - أس دعا ك ايك ايك فقرت سيد انداز وكيا جاكتا سي كه طالف بين اس بدسلوكی سے دوچار ہونے کے بعد اوركسى ايك مجي شخص کے اياني ند لانے كی وجرسے آسپ وظلته فيالناكس قدرول فكارتص اوراب وظلته فيلتان كاحساسات يرحزن والم اورغم وافسوس 

اللهم اليك اشكو ضعف قوق وقلة حيلتي وهَوَافِ على الناس يا ارحم الراحمين، انت ربّ المستضعفين وانت ربّي، الى من تكلنى با الى بعيد ينجهمنى ام إلى عَدُق ملكته امرى؟ ان لم يكن بك على عضب فلا ابالى، ولكن عافيتك هى اوسع لى، اعوذ بنور وجهك الذى السرقت له الظلات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تنزل بى غضبك ألى يجل على سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولاحول ولا قوة الابك.

"بارالہا! یں بخربی سے اپنی کروری و بے میں اورلوگوں کے نزویک اپنی بے قدری کا نشکوہ کرتا ہوں۔ یا ارقم الراحمین! تو کمزوروں کا رب ہے اور تو بی میرا بھی رب ہے۔ تو جھے س کے حوالے کر رہا ہے ہ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش اُسے ؟ یا کسی دشمن کے حی کو تو نے میرے معاطی کا مالک بنا دیاہے ہ اگر مجھ پر تیراغضب بنیں ہے تو جھے کوئی پروا بنیں ؛ لیکن تیری عافیت میرے بیے زیا وہ کشا دہ ہے۔ یس تیرے چمرے کے اس نورکی بینا ہ چا ہتا براح س سے ماریکیاں روحی برگئیں اور عب پرونیا و آخرت کے معاطات ورست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نا زل کرے ہیا تیرا عمّاب مجھ پر وار دہو۔ تیری ہی دضامطلوب ہے بہاں تک کر تو خوکش ہوجائے اور تیرے بغیر کوئی زورا ورطاقت نہیں۔"

ا دھرآپ مَنْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ أَلُو ابْ سَنَر بِهِ مِنْ اسْ حَالَتِ زَارِ مِن وَ يَحِمَا تَوَان كَ جَذَبَهُ قُرابِت مِن حَرَكت بِيدا بُونَى اور انبُول فَي ايك عِيسانى غلام كوش كا نام عُداش تفا بلاكركها كواس انگور سے ایک عیسانی غلام كوش كا نام عُداش تفا بلاكركها كواس انگور سے ایک مجھا لو۔ اور اس شخص كودے أو ترجب اس في الحكور آپ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

یہ دیکے کر رہیے کے دونوں بیٹول نے آپس میں کہا تو: اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا ،" اجی ایر کیا معاطرتها ہے" اس نے کہا تا ہے ایر کے دمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور بنیں۔ اس نے جھے ایک ایسی اس تے کہا تیسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا ۔ ان دونوں نے کہا "و دیکھوعداس کہیں یہ شخص میں تہاں سے جب سے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا ۔ ان دونوں نے کہا" و دیکھوعداس کہیں یہ شخص میں تہاں ہے دین سے بہتر ہے ۔ "

وا دی نخل میں آپ بینالشکی کا قیام چندون رہا۔ اس دوران انڈ تعالے نے آسپ مظالم الکی کا سے باس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں ووجگر آیاسہے۔ ایک

ملی اس موقع پرصیح بخاری میں لفظ اختشبین استعال کیا گیاسے چوکھ کے دومشہور بہاڑوں اُبُونْبنیں اور قیعقعکان پر بولا جانا ہے۔ یہ دو نول بہاڑ علی الترتیب حرم کے جنوب وشمال میں آسنے سامنے واقع ہیں۔ ایس وقت نکتے کی عام آیادی ال ہی دوپہاڑول کے پیچ میں تھی۔

مسى بخارى كتاب بدم الخلق ا/ ٨ ٨ ١م مسلم باب والقى النبى عَيْنَا لَكُلُكُ من الذى المسركين والمذفقين ١٩/١٠

سورة الاحقاف مين، دومسر مورة جن مين، مورة الاحقاف كي أيات يرمين:

وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا فِنَ الْجِنِ يَشْتِمُعُونَ الْقُرَانَ فَكَا حَضَرُوهُ قَالُوَا الْمُوافِيَّةُ وَلَا الْمُعَنَا كِتَابًا الْمُصِتُوا فَلِمَا فَكِمَا فَكِمَا وَلَوَا إِلَى قَوْمِهِمُ مُنْذِرِيْنَ ۞ قَالُوا لِيقُومَنَا إِنَّا سَمِعَنَا كِتَابًا الْمُوسَدُونَ فَلَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ

"اورجب کریم نے آپ کی طرف جو ل کے ایک گروہ قرآن میں توجب دو و توان میں توجب دو و تا وت آذران کی جگر پہنچ تو انبوں سے آپ کی طرف ہوجا و کی پھر جو ب اس کی تا اوری کی جا چکی تو دہ اپنی قرم کی طرف عذا ہے اللی سے فررا نے والے بن کرسیطے۔ انبول نے کہا اللہ ہما ری قوم ایم نے ایک کناب سنی ہے جو موسی ما کے بعذا ذرل کی گئی ہے ۔ اسینے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے حق اور دا و راسست کی طرف رہنما ل کرتی ہے ماری قوم اِ المذرک و دائی کی بات مان لو اور ایس پر ایمان سے آڈ اللہ تمہارے گن و منس درے گا اور تہیں در وناک عذا ہے سے بچائے گا ۔"

سورة جن كي أيات يه بين . ـ

قُلُ اُوْجِىَ إِلَىٰٓ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْحِبِّ فَقَالُوَّا إِنَّا سَمِعَنَا قُرْانًا عَجَبًا ۞ يَهُدِئَ اِلَى الرَّشُدِ فَالْمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًّا ۞ (١/١:١/١)

" آپ که دیں : میری طرف پر وی کی گئے ہے کر حوّل کی ایک جاعت نے فراک مشتا ، اور باہم کہا کہ ہم سنے ایک جمیب قرآن منا ہے ۔ جو را و راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ۔ ہم اس پر ایان لاتے ہیں اور مم اپنے رب سے مان تذکسی کو ہرگز نٹر یک نہیں کر سکتے ۔" دیندر ھویں آیت تک ی

یہ آبات جواس واتھے کے بیان کے سلے میں فائل ہوتیں ان کے سباق و سباق سے معلوم ہوتا سب کہ نبی بیل معلوم ہوتا سب کہ نبی بیل اندائے جنوں کی اس جاعبت کی آمد کا علم نہ ہوسکا تھا بلکہ جب ان آبات کے ذریعے اللہ تنا کی طرف سے آپ میلی اندائی کو اطلاع دی گئی تب آب ان آبات کے ذریعے اللہ تنا کی طرف سے آپ میلی اور احا دیث سے آپ واقف ہونے کے بیمی معلوم ہونا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار موئی تھی اور احا دیث سے بیتہ جی تا میں بار موئی تھی اور احا دیث سے بیتہ جی تا میں بار موئی تھی اور احا دیث سے بیتہ جی تا میں بات کے ابتدان کی آمدور فت ہوتی رہی ۔

جنول کی آمدا در تبولِ اسلام کا واقعہ در حقیقت اللّٰہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جواس نے اپنے غیب کمنون کے خزانے سے اپنے اسس مشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم الله كے سواكسى كو بنين بھراس واقعے كے تعلق سے جو آيات نا زل ہو تيں ان كے بہتے ہيں ابنى منظر الله كا من وضاحت بھى كركائنات بنى منظر الله الله الله كى دعوت كى كا ميا بى كى بشارتيں بھى بيں اور اس بات كى وضاحت بھى كركائنات كى كو تى بھى قت اس وعوت كى كا ميا بى كى راہ ميں حائل بہنيں بوسكتى بنيا نجہ ارش و سبت ، كى كو تى بھى قت اس وعوت كى كا ميا بى كى راہ ميں حائل بہنيں بوسكتى بنيا نجہ ارش و سبت ، قارق الله مين الله

" برواللہ کے داعی کی دعوت قبول رکرے وہ زمین میں راللہ کوئا ہے بس نہیں کرسکتا، اور اللہ کے موا اس کا کوئی کارسازسہ بھی نہیں۔ اور اسیسے لوگ کھی ہمئی گراہی میں ہیں یہ

قَ اَنَا ظَلَنَا اَنْ لَنْ نَعْجِهِ اللهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نَغِينَهُ هَرَبًا ۞ (١٢: ١٢)

« ہماری سجہ میں آگیا ہے کہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کرسکتے اور مزہم میاگ کرہی اسے دہر شنے

عاج کر شکتے ہیں ۔ "

اس نصرت اوران بن رتوں کے سامنے غم والم اور عن و ما یوسی کے وہ سارے بادل چھدٹ گئے ہوطا نف سے نکتے وقت کا بیال اور تا بیال سفنے اور پتی کھانے کی وجسے آپ مظافیکا نے روع مصم فرما بیا کہ اب کر پاٹن ہے اور نئے سرے مطافیکا نے روع میں ہی ہی وقع تا کہ اب کر پاٹن ہے اور نئے سرے سے دعورت اسلام اور تبیینے رسالت کے کام بی پی تی اور گرموشی کے سائندگ کے بانا ہے بہی ہوتی تا جب حضرت زید بن حارث نہ برالت کے کام بی بی سے عض کی کہ آپ کی گئے ہی جا بی گئے ہیکروم اس کے باشندوں مینی قریش نے آپ میلانے بی کو نکال دیا ہے والت تعالی اس سے کتا دی اور جواب میں آپ میلانے بی اور خواب میں آپ میلانے بی کو نی دا و صود می بیا نے گئی دا و صود می کو نی دا و می دار بی ایس کی کو نی دا و صود می بیائے گئی ۔ اللہ بی بین آپ نے دین کی حدد کرے گا۔ اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا ۔ "

ساخ رسول الله عِلَى الله على الله الله على الله الله على الله الله على الل

رسول الشّدَة الشّلَطَة المسترات معلم بن عدى ك استرسُوس كوكهمى فراموش نه فرمايا - جنا بخد بُذريس حبب كُفّا رِكْمَ كَى ايك برس تعداً وقيد بهوكراً أنّ - اوربعيض قيديول كى دما فى كسيار عنرت بُجرَيْر بُنطَهم اب في الشّفاليّة فى غدمت مين ما ضربوت تواّب فينا المُعَلِّمَة الله عنه فرمايا ،

لؤکان المعلعم بن عدی حیباشم کلمنی فی خسوُلاَد النتنی لندرکشهم له که «اگرمننم بن عدی زنده پرآن پیرمجه سے ان پرفردار اوگول کے بارسے پیرگفتگوکرا توبی اس کی خاطسہ ان برفردار اوگول کے بارسے پیرگفتگوکرا توبی اس کی خاطسہ ان سب کومچوڑ دیتا ۔»

کے سفرطالت کے واقعے کی یرتفعیلات این مشام ۱۹۱۱م قا۱۲۴- زادالداد ۱۹۱۲م ، ۲۰ مختصرالسیز علیشیخ عبدالتدص ۱۲۱۱ قا۲۲ در مقاللین ۱/۱۲ قا۲ بریخ اصلاً نیمیاً بادی ۱/۲۳/۱۲۴۱ ۱۹۱۸- اورمعروف وعتبرکت تفاریرسے جمع کی گئیں۔ محمد معیم بخاری ۲/۲۱ ۵

# فبال ورافراد كورسلام كي وعو

وى قعده سنامه نبوت ( اواخرجون يا اوا تل جولا في سوالنه من رسول الله يَطْلِقُلِيَّال طالَف سے مگرتشریف لائے، اوریہاں افرا و اور قبائل کو پیرسے اسلام کی دعویت دبنی نشروع کی ۔ پیونکوموسم مج قریب تفااس بیلے فرلینڈ ج کی ادائیگی سے بیلے دور و نز دیک ہرمگرست بیدل ا ورسواروں کی آمدنٹروع ہومگی تھی ۔ رمول الله ﷺ شاختی سنے اس موضعے کو تنبیست سجھا۔اورایک ایک بھیلے کے پاکس ماکراسے اسلام کی دعوت دی جیساکہ نبوت کے چیتے سال سے آسیب

وه قبال جنهس اسلام کی وجوت می گئی ارسول الله ملائل این تشریف سے گئے اور

انبیں اسلام کی دعومت دبیتے ہوئے اسپنے آپ کوان پر پیٹیں کی ان میں سے حسب ذیل قبیلوں كے نام ہمیں تبائے گئے ہیں۔

بنوعامر بن مُعْعَنْه، مُمَا دِب بن حُصُعْهُ، فَرُا رَه، عُسّان، مره، صنیف مُنّانیم، عبس، بنونصر پنوا لیرکار، کلیب ، م*ادر*ٹ پن کعیب ، عذرہ ، حضا دمہ ، ۔ نیکن ان میں سنے کسی سنے بھی اسسادم

واضع رہے کہ امام زہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی ساں یا ایک ہی ہوسم ج بن املام بيش نبيل كيا كما بكر نبوت كي حير تقدمال سي بجرت سي بهد كراخ ي موم ج يك دس سالرئةت كدوران بيش كيا كيا تعاية

ابنِ اسماق تے بیض قبائل پراسلام کی پیشی اوران سے جواب کی کیفیت کا بھی وکرکیا ہے۔ ذيل مين مختصراً ان كابيان مثل كياجار بإسب

ا۔ بىنوكلب - نبى مَيْلِهُ اللَّهُ اس تبيلے كى ايك ثاخ بنوعبدا للْهِ كے پاس تشریف ہے

رك ترندی، مختصرالبير الشخ عبدالدُّص ١٢٩١ ك ويكه ويم العالمين ١٧٧١

س عاموبین صَدَق کس به البنی بھی آپ بینا الله کا الله کا الله کا دار دعوت دی اور البنی آپ کا الله کا کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کا الله کا کا الله کا

اس کے بعرب قبیل بنوعام اپنے علاقے میں دائیس گیا تو اپنے ایک بوڑسے آدمی کو ۔۔۔ ہو رکبسنی کے باعد ف ج میں شر کی نہ ہوسکا تھا۔ سارا ما جراسایا اور تبایا کہ ہمارے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بنوعبد المُطّلِب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم بسس کی حفاظ میں کہ بارک اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں ہے آئیں ۔ بیش کر اس بڑھے نے دونوں یا تھوں سے سرتھام لیا اور لولا : اے بنوعام یا کیا اب اس کی ترقی کو ڈھونڈھا جاسکت ہے آئیں فات کی قسم تراقی کی کوئی بیسل ہے ؟ اور کیا اس از دست رفتہ کو ڈھونڈھا جاسکت ہے ؟ اس ذات کی قسم جس کے یا تھ میں فلاں کی جان ہوں ہے کسی اسماعیل نے بھی اس رشوت ) کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ جس کے یا تھ میں فلاں کی جان ہے کسی اسماعیل نے بھی اس رشوت ) کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔

يقيناً حق ہے۔ آخرتہاری عقل کہاں جل گئی تھی ہے سے

ا بمان کی شعاعیں کے سے باہر مور اسلام پیش کی اس طرح اور اور اور ایر میں اس طرح افراد اور اور اور اور اور اور ا ا شخاص کو بھی اسلام کی دعومت دی اور تعبض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھراس موسم حج کے کچھاہی ع سے بعد کئی ا فرا دینے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کی ایک مختصر زُو دا دہیش کی جارہی ہے۔ ۱۔ سکوکیڈ بن صامت ۔ برتاع سے ۔ گہری موجد لوجر کے حال اور بیزب کے باشندسه، ان کی خینگی بشعر گوئی اور شرف ونسب کی وجه سه ان کی قوم نه بنیس کامل کاخطاب دعوت دی کے سکے وقابا آپ کے پاس ج کھے ہے وہ ولیا ہی سہے ملیا میرے پاس سے " نیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی ایجھا ہے ، وہ قرآن سبے جو المٹرتعا کے سنے مجورِنازل كياب وه مراين اور فررب "اس كي بعدرسول التُدين المنظمة النبي قرآن بإيوكرسايا. اوراسلام کی دعومت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر ہیا۔ اور بوئے ایم توبہست ہی ایچا کلام ہے ۔ اس کے بعدوہ مدینہ بلسط کر استے ہی تھے کہ جنگ بُعاث چھو گئی اوراسی میں قبل کردئے گئے۔ ا بنول نے سلک نبوی سے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا سھے ٧- راياس بن معان - بريمي يثرب ك باشندك تنع اور نوخيز جوان سسك بنوك میں جنگ بُعَات سے کچھ پیلے اُوس کا ایک دفد خُرِ رُج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی " للشّ مين كمرّ آيا نفا - آپ بهي اسي كيم بهراه تشريف لاسئة تنه - اس وقت يثرب بين ان دونول قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بعراک رہی تھی اور اُؤسس کی تعداد خرور سے کم تھی۔ رسول الله يَوْلِلْهُ عَلِينًا كو وفعد كى أمر كا علم بُهُوا أو أب يَنْ اللَّهُ عَلِينًا إن كے باس تشريف سے كئے اور اُن کے درمیان بیٹھ کر بول خطاب فرایا: آپ لوگ میں مفصد کے بیے تشریف لائے ہیں کیا اس

ت ابن مشام الربوم به ۱۷۵ ملک ابن مشام الر۱۵ به - ۲۷ به - رحمة العالمين الربوع الله على الربوع العالمين الربوع الله المرشاء المرشاء المعالم المرشاء المحيب آبادى الر۱۹ ا

سے بہتر چیز قبول کرسکتے ہیں ؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے ؟ آب میں اللہ کا اللہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

ایاس بن معا ذبولے : اے قرم بیر فدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے سیے آپ لوگ بہال انشریف لائے ہیں ۔ سین و فد کے ایک رکن الوالحیسرانس بن رافع نے ایک مٹی مثی انتاکوایاس کے مرز پروے ماری اور بولا ! یہ بات بچوڑوا میری عمر کی قسم ایہان ہم اس کے بجائے دوسرے بی مقصد سے آئے ہیں اور بولا ! یہ بات خواموشی اختیار کولی اور دسول انٹریشا فیلی ایم اللہ گئے۔ وفد قریش کے رائد ملف و تعاوی کا معاہرہ کرنے میں کا میاب نہ ہوسکا۔ اور ایوں ہی ناکام مدینہ والیس ہوگ ۔ مورسی کا میاب نہ ہوسکا۔ اور ایوں ہی ناکام مدینہ والیس ہوگ ۔

مدینہ پیلٹے کے تفور سے ہی دن بعدا پاسس انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے دفت تہیل و کمی اور حدوث ہے دفت ہیں ہے کہ اور حدوث ہیں اسلام پر ہوتی بالنہ سے کران کی وفات اسلام پر ہوتی بالنہ سے سے اور ایک وفات اسلام پر ہوتی بالنہ سے اطراف پی سکوشت پذیر سنتے ہجب سُوئیڈ بی میا اور ایک سنت کی خرج ہی تو پر خرابو در اور ایک سنت کی خرج ہی تو پر خرابو در رضی الدعنہ کے کان سے بھی کموائی اور ہی ان کے اسلام لانے کا میں بنی ج

ان سے اسلام لانے کا واقعہ میں بخاری میں تضیل سے مروی سبے - ابن عباس ونی الدوند کا بیان ہے کہ ابوذر دونی الدونہ نے فروایا بی تبیلہ غنار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہُوا کہ گئے ہیں ایک آدمی نمودار ہُوا ہے جواہنے آپ کوئی کہتاہے۔ بیس نے اپنے بھائی سے کہا : نم اس آدمی کے پاس جا دّ اس سے بات کرو. اور میرے پاس اس کی خرلاؤ۔ وہ گیا، طاقات کی، اور واپس آیا۔ بیس نے پوچیا بی بخرلائے ہو ؟ لولا: غدا کی تم میں نے ایک ایسا آدمی ویکھا ہے جو محبلائی کاحکم وینا ہے ، ور بر بُر اتی سے روک ہے۔ میں نے کہا تم نے تشغی نجش خرجیں وی ۔ آخریں نے خود توشد دان اور ور بُر اتی سے روک ہے۔ میں نے کہا تم نے تشغی نجش خرجیں وی ۔ آخریں نے خود توشد دان اور یہ دُر انھا یا اور کہا تھا اور یہ دُر انھا یا اور کہ کے سے میل پڑا۔ رویال بینی تو گیا انگین آپ ملائی ایک کو پہچان از تھا اور یہ

لا ابن بشام ۱/۲۴ م، ۲۲۸ که یدبات اکرشا و تیمیب آبادی نے تحریر کی سے - دیکھتے ان کی مّاریخ اسلام ۱۲۸/۱

ہی گوارا رہ تفاکہ آپ کے متعلق کسی سے پوجیوں۔ چانچہ میں زمزم کا پانی بتیا ورمسجد حرام میں بڑا رہتا۔ آخر بیرے باکسس سے علی کا گذر ہُوا۔ کہتے گئے وا وی اجنبی معلوم ہوتے ہو! میں نے کہا : جی مال انہوں نے کہا اور میں ان کے ساتھ چل لاا۔ سروہ مجھ سے کچھ لوچیور سے تھے نہیں ان کے ساتھ چل لاا۔ سروہ مجھ سے کچھ لوچیور سے تھے نہیں ان سے ساتھ کچھ لوچیور سے تھے نہیں ان سے سے کچھ لوچیور کھا اور مذابیں کچھ تباہی رہا تھا۔

مسع بوني تومين اس اراوك سي بيرمسجر حوام كياكه آب يَرْ الله الله الكيال كم منعلق دريا فت كرون . ليكن كونى نه تها جر بمصرات مينيالله المينالي كيمرتها ما - أخرميرك باس سي بير حفرت على رضى الشرعة گذرسے دو میکھ کر) بھے نے: اس اومی کو انہی اپنا ٹھاکا زمعلوم نہ ہوسکا ؟ میں نے کہا و نہیں۔ انہوں نے کہا، ا چھا تومیرے ساتھ میلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: اچھا تمہارا معاطر کیا ہے؟ اور تم کیوں اس شہر میں استے ہو ؟ - میں نے کہانا کپ راز داری سے کام لیں تو بناؤل - انہوں نے کہا ! تعبیک سے میں ا بیاہی کروں گا۔ بیں نے کہا: مجھے معنوم بڑا سے کربہاں ایک آدی نمودا د بڑاسہے جوابینے آپ کو الله كانبي بتانا ہے۔ میں نے اپنے بھائی كو بمیماكدوہ بات كركے آئے۔ گراس نے بلٹ كركوئى تشفی بخش بات مذبتلائی اس بید مئی نے سوچا کہ خودہی ملاقات کرلوں۔ حضرت علی رضی الندعند نے کہا و معنی تم صیمے جگر پہنچے۔ ویکھومیرارخ ابنیں کی طرف ہے۔ جہاں میں گفسوں وال تم بھی گفس جانا۔ اور مال الرمين كسي البيسة تنفس كود مكيمون حس سه تمهارك ليه خطروب تو ديوار كي طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جو ہا تھیک کرروا ہول میکن تم راستہ چھنے رہنا۔ اس کے بعد صفرنت علی مینی اللہ عنہ روا مذہوبے اور میں بھی سائھ سائھ میل پڑا۔ یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں تھی ان سکھ سا تقدنبی شایشفایگان سے پاکس جا واضل بوا اورع ض پرداز بوا کراک ایشانشفایگان) مجدر اسلام میش كري- آب شِلْفَلْفَلِمَكُانَ فَ اسلام مِينَ فرايا- اور مين وين ملان موليا- اس ك بعد آب شِلْفَلْفَكَان نے مجھ سے فرما یا : اسے الوز را اس معلطے کولیس پردہ رکھو۔ اور اپنے علاقے ہیں والیس ہطے جاؤ۔ جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آجا ما۔ میں نے کہا واس دات کی تسم سے اپ کوئل سے ساتھ مبعوث فرما باسب میں توان کے درمیان بیانگ دہل اس کا اعلان کرول گا-اس سے بعد میں معہوم آیا۔ ذیش موجود تھے میں نے کہا : قریش کے لوگو!

اشهدان لا إلّه الا الله و اشهد ان عسده ودسوله « يَسُ شَهَا دت وَيَّا بِولَ كَمُ التَّدْسِكِ سِواكُولَيَ معبود نبيس اود يَسُ شِهَا دت ويَّا بهوس كرمَّة،

مَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ كَ ينسك اور رسول يس-

الوكول من كها: الملو- اس ميد دين كي خبرلو، لوگ أنظريشيد اور مجهد استفدر مارا كيا كرم حاول. ميكن حصارت عباس منى الشرعند نے مجھے ابجایا- انہوں نے مجھے جھک کردیکھا۔ بھرقریش کی طرف میں کر بیسے : تبہاری بربادی ہو۔ تم لوگ عفّار سکے ایک آدمی کو مارسے جدائیے ہو؟ حالا کرتہاری تجار<sup>س</sup> گاہ اورگذرگاہ عفار ہی سے ہو کرجاتی سہتے! اس پرلوگ مجھے چپوڑ کرمیٹ سگتے۔ دوسرے دان سمح ہوئی ترمیں پیروبیں گیا اورجو کچھ کل کہا تھا آئے بچر کہا اور لوگوں سفے پیر کہا کہ اسٹواس سے دین کی خبرلو ۔ اس سکے بعد بھیرم پرے ساتھ وہی ہُوا جو کل ہو چیکا تھا۔ اور آج بھی حضرت عباس رصنی اللہ عنہ ہی نے نجھے آب کیایا ۔ وہ مجھ پر جھکے پیرونسی ہی بات کہی جبسی کل کہی تھی شید م ۔ طَفَيْلٌ بن عَمْرودَ وُسِى - يرثرلين انسان شاع ، سوجه بوج کے مالک اور قبيلة وی کے سردار ہتھے۔ ان کے تبلید کو تعیض نواحی مین میں امارت یا تُقریباً امارت صاصل تھی۔ وہ نبوت کے گیار ہویں سال کم تشریف لائے تووہ ال پہنچے سے پہلے ہی اہلِ مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نهابهت عزنت واحرّام سے پیش آئے۔ بیران سے عض پرداز ہوئے کہ اسطفیل!آپ ہمادے شہرتشرلین لائے ہیں اور برشخص جہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخنت وہیجیدگی میں پھنسا رکھا ہے۔ ہماری جمعیت بجمیروی ہے اور ہمارا نثیراز ومنتشرکر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا الار کمتی سہتے کہ آ دمی اور اس سے باپ سے درمیان آدمی اور اس سے بھائی کے درمیان اور آدمی ور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی سیے۔ بمیں ڈر لگتا سیے کرمس ا فنا دستے ہم وہ چارہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی مذان پر ہے نہ البندا آپ اس سے ہر گز گفتگو مذکریں۔ اور

حضرت طُفنُیلُ کا ارشا دہے کہ یہ لوگ جھے برابر اسی طرح کی یا تیں سمھاتے ہے یہاں تک کہ میں سنے تہیتہ کہ لیا کہ ذہ آپ کی کوئی چیز سنوں گا نہ آپ چیلھ اُلٹی ہے یا نت چیت کروں گا ؟ حتی کہ جب میں سنے تہیتہ کہ لیا کہ ذہ آپ چیلی اس میرے جسب میں صبح کومبی حرام گیا تو کا ان میں روئی مٹونس رکھی تھی کہ میاد ا آپ حظاف کی کوئی ہات میرے کا ان میں بڑجائے ، لیکن الٹرکو منظور مختا کہ آپ کی بعض یا تیں مجھے کتا ہی دے ۔ چنا پنج مئی سنے بڑا عمدہ کا ان میں بڑجائے ، لیکن الٹرکو منظور مختا کہ آپ کی بعض یا تیں مجھے کتا ہی دے ۔ چنا پنج مئی سنے بڑا عمدہ کا ام مُنا ۔ پیریس نے اپنے جی میں کہا: یا ہے جھے پرمیری مال کی آ ہ و فغال یا میں تو بخدا ایک سوجھ

م صعم بخادی إب تقت نوم ۱/۹۹۹، ۵۰۰ باب اسلام ایی در ۱/۱م ۵۵ ۵۸۵

بوجه رسكهنه والاشاعراء مي بهول، مجعه مير بحبلا براچيها بنيس ده مكتّ - پيركيول نه بين استصف كي است نول ۽ اگراچتی بئوتی توقبول کرلول گا۔ برئی ہوئی تو چیوڑ دول گا۔ بیسوچ کرمیں کرک گیا۔ اور جب آپ كريك تومين بحي يحي بولسيا - أب منظة المنظمة المرداغل بوست تومين بحى داخل بولك اورأب كواپني أمد كا وافعها ورلوگول كے خوف دلانے كى كيفيت ، پير كان ميں روتى تفو انداس كيا وجود آپ کی بعض با تیں من لینے کی تفصیلات بتائیں ، پھرعرض کیا کہ آپ اپنی بات بہیں کہتے۔ آپ يَنْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ كِيا - اور قرآن كى الادست فرما تى - خدا گوا دسبے: بين سنے اس سے عمدہ قول اوراس سے زیادہ انصاف کی ہات کہی دشنی تقی بیٹا پچہئں نے دہی اسلام قبول کر یا اور حق کی شہا دست دی۔ اس کے بعد آپ منظ شکھی سے سوحش کیا کہ میری قوم میرمیری بات مانی جاتی ہے۔ میں ان کے پکس بلیٹ کرجا وّ ل گا اور انہیں اسلام کی دعومت دول گا۔ لہذا آپ شکانھ کھاتھائے الترسے دُعا فرما میں کہ وہ مجھے کوئی نشانی وے دے۔ آپ مظافظی انے میا فرمائی ۔ حضرت طفيل کو جونشا في عطا ہم تي و ۽ پرتني کرجيب و و اپني قوم سکه قريب پہنچے تو الله تعالیٰ نهان کے چہرے پرچراع جیسی روشنی پیدا کردی - انہوں نے کہا : یا اللہ چرے کے بحلے کسی ا ورجگر - مجمع اندنیشہ ہے کہ لوگ اسے مثلہ کہیں گئے۔ چینا نچے پر روشنی ان کے ڈنڈے میں ملیک گئی . مچرانبوں سنے اسپنے والدا ور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوست دی اور وہ دونوں مسلمان ہوسگتے؟ لیکن قرم نے اسلام قبول کرنے ہیں ماخیر کی۔ گرچنرت طغیل بھی سسل کوٹ ں دہیے بیٹی کہ عزوہ خندتی سکے بیکت جیب امنبول نے ہجرت فرمائی توان سکے سائتھ ان کی قرم سکے ستر کا استی^خا ندان تنصے و حضرت طفیال سنے اسلام ہیں بڑے اہم کا رنامے انجام وسے کریما مرکی جنگ میں جام شہادت

۵۔ حِنْمَا دُارُدِی سیمن کے باشندے اور تبیلہ اَ ڈُوسٹنٹو کُور کے ایک فروتے۔ جہاڑ پیمونک کرنا اور آسیب اٹارنا ان کا کام مخا۔ کُد آسے تو وہاں کے احمقوں سے ناکور مِنْطَالْفَلِیکنا پاگل ہیں۔ موجا کیوں نراس خف کے پاکس جیلوں ہوسکتا ہے اللّذ میرے ہی بانفوں سے اسے شفا وے دے ؟ چنا بخر آپ سے الاقات کی اور کہا : اے محدا مُنظِلِیکنا) یا میں آسیب الارنے کے لیے

ک بلکمنے مدیبیہ کے بعد کیو کرجب وہ دریزتشریف لاتے تو دسول انٹرینلانگیائی خیبریں نے۔ دیکھنے این ہشام ۱/۸۹۱ سنگ این بشام ۱/۱۸۲۱ دحمۃ للعالمین 1/۱۸۱ مخضرالسیرہ میشنے عبداللہ ص ۱۸۲

جھاڑ پھونک کیاکر ما ہول ، کیا آب (مُنظِ الْفَظِينَالُ) کو بھی اس کی ضرورت ہے ہا ہیں نے جواب میں فرمایا. إن الحسمد لله منحسده ونستعيمته من يهده الله فسلامضس ليه ومن يضلله فسلامسادى لمه، واشهد أن لا أله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محشداعيده ورسوله، امابعد ؛

" یعیناً ساری تعربیف المترکے میں ہے۔ ہم اسی کی تعربیف کرتے ہیں اور اسی سے مدد جاہتے ہیں۔ بعے الترمبرایت وے وے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا۔ اور جے النزیجٹنکا دے اُسے کوئی مدایت بنیں وے سکتا اور میں شہادت ویتا ہوں کوالنسکے سوا کوئی مسبود بنیں۔ وہ تنہاسہے اس کا کوئی شرکیہ بنیں ادر میں شہاوت دیتا ہول کر محد طالق اللہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد:

منماً وته كها ذرا ابينے يزكل ت مجھ كيرت ديكئة - آپ قطان الله تاك تين باروم إيا - اس کے لبد ضما دینے کہا ؛ میں کا ہنوں ، جا دوگروں اور شاع دل کی باست سن چیکا ہوں نیکن میں نے آپ مظالماتان کان جیسه کل ت کہیں نہیں سنے ۔ یہ نوسمندر کی اتھا ہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں البیتے ا پنا و تعربر صابیت ا آب مظلفه المنتانی سے اسلام پر معیت کروں ، اوراس سکے بعد انہوں تے معیت کر بی۔ للہ

ا گیاد ہویں سن نبوت کے موسم جی رولائن تائیں میرب کی چھرسعا دست مندروس میرب کی چھرسعا دست مندروس میرب کی چھرسعا دست مندروس

بهوستے - جو دیکھتے و بیکھتے سرو قامنت ورختوں میں تبدیل ہوسگتے ۔ اور ان کی تطبیف اور گفنی جیاؤں میں مبید کرمسلی نوں نے برسول طلم وستم کی پیش سے راحسن و نجات یا تی ۔

ا بل مكرسف رسول الله ينظينه في المسلاف اور لوكول كو الله كى را و سے روسكنے كا جو بيٹرا الله ر کھا تھا اس کے تئیں نبی میں اللہ الفیالی کے حکمت عملی یہ تھی کہ آپ راست کی ماریکی میں قبائل کے باس تشریف بے جاتے ۔ اکر کے کاکوئی مشرک رکا وسٹ رز ڈال سے۔

اسی حکمت عنی کے مطابات ایک رات آپ بیٹی ایک ساز میں اللہ عالیہ میں اللہ عندا ورحصارت علی رضی الندعمهٔ کوممراه مے کر با ہر شکھے ۔ بنو ذُبِل اور بنومشینباک بن تعلیہ سے ڈیر وں سے گذرے تو اُن سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امیدا فزا دیا لیکن اسلام تبول کرنے سے بارہے میں کوئی حتی فیصلہ نہ کیا۔ کس موقع پر حضرت البو کررمنی النّزعمَ اور نبوٰ ذُبَل کے ایک اَ دمی کے درمیان سساؤنسب کے تنعلق بڑا دلچسپ سوال وجواب بھی بُھوا۔ دو نوں ہی ماہر انساب نتھے مالکے

اس کے بعدرسول اللہ مِنْ الله الله مِنْ کی گھا ٹی سے گذرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے نا ہے اس کے بعدرسول اللہ مِنْ الله الله الله مِنْ کی گھا ٹی سے گذرے تو کچھ اور ان سے پاسس جا پہنچے - یہ بیٹرب کے چھ جوان سے اور سب کے سب قبیلہ خور رہے سے تعلق رکھتے تھے - نام یہ ہیں ہ

اور سب کے سب قبیلہ خور رہے سے تعلق رکھتے تھے - نام یہ ہیں ہ

(۱) اُسْفَد بن گزرائہ (قبیلہ بنی النّبی کر)

(۲) مونی بن عارف بن رفاعہ (ابن عُفرائه) (سرس)

(ع) رافع بن عارف بن رفاعہ (ابن عُفرائه) (سرس)

ربم) قطبه بن عامر بن عدیده (قبیلة بنی سلمه) (۵) عقبه بن عامر بن نابی (قبیلة بنی حرام بن کعب) (۵) عقبه بن عبدالندون رئاب، (قبیلة بنی بعید بن غنم)

یہ اہل بیرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے علیت یہود طریبہ سے سُنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی جمیع جانے والا ہے اور اب جلدی وہ منود ار ہوگا - ہم اس کی ہیروی کرکے اس کی معیت میں تہیں عادِ اِرُم کی طرح من کرڈوالیں سے۔ اللہ معیت میں تہیں عادِ اِرُم کی طرح من کرڈوالیں سے۔ اللہ

دسول الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ اله عَلَىٰ الله عَل

مل ديك مختصرانسبرة نيشخ عبداللرص ١٥٢٥٠ مل وحمة للعالمين ١ م٠٨ الم ١٥٠ مل وحمة للعالمين ١ م٠٨ مل و دم المعاد ١٠٠٥ م ابن مبشام ١٩٢٩، الم

یہ بترب کے عقلاء الرجال تھے۔ حال ہی میں جوجنگ گذر چکی تھی، اور مسیں کے دھویں اب سك فضاكرة ريك كئة بوت تقد، اس جنگ في ابنين چُديوُد كرديا نفا اس ليد ابنول في بها طور پربه توقع قائم کی کرا ب کی دعوت، جنگ سے خاشتے کا ذریعہ ثابت ہوگی، چنا کچرانہوں نے کہا" ہم اپنی قرم کواس حالت میں چیوڈ کراستے ہیں ککسی اور قوم ہیں ان کے جبیسی عداوت و دشمنی نہیں یا تی جاتی۔ امیرسے کرانٹرائپ کے ذریعے انہیں کیجا کردے گا۔ ہم وال جاکرلوگوں کواپ سے تعصد کی طرف بلامیں گے۔ اور یہ دین جوہم نے خود قبول کرایا ہے ان پر بھی پیٹیں کریں گئے۔ اگراللہ نے ا ب بران کو نکی کردیا تو پیرات سے بڑھ کر کوئی اور معزز نه ہو گا "

اس کے بعدجب بدلوگ مدرینہ والیس ہوئے آوا پنے ساتھ اسلام کا بنیام تھی ہے گئے؟ چنا بخہ و فإل كُفر كُفر رسول الله مِنْ الله الله الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله من الله الله من الله الله من الله من الله الله من ال

معترت عارض الدعها سي كاح رسول الله والمسلمة المعترت عارض

رضى التُّدعنها سنة كاح فرمايا- اس وقت ان كى عمر چير برس ننى - پير بجرت كه پهندسسال شوّال ہی کے مہینہ میں مدہبتہ کے اندران کی خصتی ہوئی - اس وفت ان کی عمرنو ہرس تعی <sup>الکے</sup>

#### إسرار اورمعراج

نبی ﷺ کی وعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اوز طلم استم کے اس درمیانی مرحلے سے گذر رہی تقی اور افق کی دُور دراز بہنا یَوں میں دھند لے قاروں کی جبلک دکھائی پڑنا شروع ہو کی تھی کہ إسرار اور معراج کا واقعی پیش آیا - يہ معراج کب واقع ہوئی ؟ اس بارے ہیں اہل مبئر کے اتوال مختلف ہیں جربہ ہیں :

ا۔ جس سال آپ بیٹا الفظیۃ کونبرت دی گئی اسی سال مواج مجی واقع ہوتی ریطبری کا قول ہے)

ا- نبوت کے پانجی سال بعد مواج ہوئی راسے اوام فودی اور اوام قرطبی نے رائے قرار وہا ہے)

ا- نبوت کے دمویں سال ، ہورجب کو ہوئی راسے ملام شعور نوری نے اختیار کیا ہے۔)

ہم۔ ہجرت سے سولہ ہیسنے پہلے بینی نبوت کے بار ہویں سال واو رمصنان میں ہوئی۔

۵۔ ہجرت سے ایک سال دوواہ پہلے مینی نبوت کے تربیویں سال موری سال مورم میں ہوئی۔

ان ہیں سے پہلے مین اقوال اسس بیا میں مانے جاسکتے کہ حضرت خدیجہ رضی الشونہا کی

ان میں سے پہلے مین اقوال اسس بیا ہوئی تھی۔ اور اس پر سب کا اتفاق سے کر نماز نبگان کی کا نفاق سے کر نماز نبگان کی کا دونی ہوئے تھی۔ اور اس پر سب کا اتفاق سے کر نماز نبگان کی

ان ہیں سے پہلے ہیں اوال اس بیصری ہیں اصح باسے در معرف میر ہور کے المان سے کرنماز پڑگانہ کی دفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی اوراس پرسب کا اتفاق سے کرنماز پڑگانہ کی فرضیت مواج کی رات ہم تی۔ اس کا مطلب بیست کہ صرفت فدیجے رضی النہ عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہم تی تھی اور معلوم سے کہ صفرت فدیجے رضی النہ عنہا کی وفات نبوت کے دسویں سال ماہ رضان میں ہوئی تھی۔ ابذا مواج کا زمانہ اس کے بعد کا ہم گا اس سے پہلے کا نہیں ۔ یا تی رہے ایر کے بعد کا ہم گا اس سے پہلے کا نہیں ۔ یا تی رہے ایر کے تین اقوال توان بیس کسی کوکسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دبیل نہ مل سکی ۔ الب تہ سورہ اسرار کے سب یاتی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقع سے کی زندگ کے بالکل آخری در کا سے ۔ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقع سے کی زندگ کے بالکل آخری

. ائمه صدمیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روابت کی بیں ہم اگل سطور میں ان کا حاصل

ان اقوال كي تفسيل كرية المعالمين الماء والمعاد ١/ ١١٩ منتصراليرة البين عبدالله صلى ١١١١ منتصراليرة البين عبدالله

پیش کررہے ہیں۔

ابن تیم کیمتے ہیں کرمیسے قول کے مطابات دسول اللہ ﷺ کو آپ کے حبم مبارک سمیست بُراُق پرسوار کرکے حضرت جبر بل علیہ السّلام کی معیمت میں مبدح ام سے بمیت المقدس مک سیرکرائی گئی پیرا ب شاخت اللہ فیا گان نے وہاں نزول فرمایا 'اور اجمیار کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی 'اور بُراْق کو مبدکے دروا زے کے علتے سے باندھ وہا تھا۔

اس کے بعد اسی رات آپ مظافی کا کو مبیت المقدی سے آسمانی دنیا تک ہے جایا گیا۔
جربل علیہ السّلام نے دروا زہ کھلوایا - آپ میٹا فیلٹا کے بیے دروا زہ کھولاگیا۔ آپ میٹا فیلٹا کی سے دروا زہ کھولاگیا۔ آپ میٹا فیلٹا کی سے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السّلام کو دیکھا 'اورا نہیں سلام کی - انہوں نے آپ کو ان کے کو مرجا کہا۔ سلام کا جواب دیا اور آپ میٹا فیلٹا کی نبوت کا اقراد کیا ۔ اللّہ نے آپ کو ان کے دا تیں جانب سعادت مندوں کی رُومیں اور بامیں جانب بر بختوں کی رُومیں دکھلائیں ۔

پیراتپ قطان کو دومرے اسمان پر بے جایا گی اور دروازہ کھنوایا گیا۔ آپ نے وال صفرت پیلی بن ذکر یا علیماالسلام اور صفرت میں ایر کی علیما السلام کو دبجہا۔ دونوں سے طاق کی اور سلام کیا۔ وونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارک با ددی ، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

پیرتیسرے اسمان پر بے جایا گیا۔ آپ میں شفی گئی نے وال حضرت بوسف علیما نسلام کو دبجہا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک با ددی ، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

پیرچے تے اسمان پر بے جایا گیا۔ وہاں آپ میں شفی گئی نے حضرت اور سے ملیمالسلام کو دبجہا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

بیریا نبی آسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ شائل کی نبوت کا افرار کیا۔

بیریا نبی آسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ شائل کی نبوت کا افرار کیا۔

پری پری اس مان پرت بیا یا دوران بین اورا قرار بی سام بارک با دوی اورا قرار نبوت کیا۔

کود کھا۔ اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک با دوی اورا قرار نبوت کیا۔

پھر آپ میں ان کے میں انہوں نے سام کیا۔ انہوں نے مرحبا کہا، اورا قرارِ نبوت کیا۔ البنة جب آپ وہاں سے ہو آگے۔ اُن سے کہا گیا آپ کیوں رور سے ہیں ؟ انہوں نے کہا،

میں اس لیے رور ہا ہوں کہ ایک فوجوان جومیرے بعدمبوت کیا گیا اس کی امنت کے لوگ میری امنت کے لوگ میری المدرداخل ہوں گیا۔ اس کی امنت کے لوگ میری امنت کے لوگ میری المدرداخل ہوں گیا۔ اس کی امنت کے لوگ میں جنت کے اندر داخل ہوں گیا۔

اس کے بعد آپ مِیْلِیْنْفِیکِیْلُا کوساتوی آسمان پر سے جایا گیا۔ ویاں آپ کی طاقا متحضرت ابراہیم علیہ السّلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے ہجااب دیا، مبارک باو دی اور آپ مِیْلِیْنْفِیکِنْلُا کی نبوت کا افرار کیا۔

اس کے بدآپ میں گئی کے بیٹرزہ المنہ کی کہ سے جایا گیا۔ بھراپ کے بیے بیٹر مُور کونظا ہر کیا گیا ۔

بعرضدات جُبّار بَل جلاله كه درمار مي بينجايا كيا اورآب سَطْ الْعَلِيمَان الله كم الله قريب ہوتے کہ دو کما نوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پردی فرما نی جو کچیرکه و حی فرمانی اور پیاس وقت کی نمازی فرض کیں۔ اس کے بعد آپ مینان الله اللی والیس ہوتے یہاں یک کہ حضرت موسی علیہ السّلام کے پاس سے گذرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللّٰہ نے أب ينطف المنطقة الله كوكس جيز كاحكم دياب ؟ أب ينطفه النافظة النافظة النافي كالسن مازول كا؟ انبول في كما و "ات کی امّت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ اپنے پرور دگار کے پاس واپس جابیتے اور اپنی است ك يد تغيف كاسوال يحية "- آب يَنْ الله يَعْ الله الله المعالم الله عليه السلام كى طرف ويكها كوباان سے مشور ہ سے رہے ہیں - انہوں نے اشارہ کیا کہ بال اگر آپ جا ہیں - اس کے بعد حضرت جرمل آپ طال الله المنظمة لا جبارتبارك تعالى ك صنور في كمة ، اوروه ابني مبكرتها - بعض طرق مي میح بخاری کا لفظرین ہے ۔۔۔ اس نے دس نمازی کم کردی اور آپ مین الفظیمی نے لاتے مرة بعب موسط عليه السلام ك إس سے گذر بواتر البيس خبروى - البول في آب مظالفاتكان ا بینے رب سکے پاس والیں جائیے اور تخفیف کاسوال کیجئے "اس طرح حضرت موسی علیہ السّلام اور اللّه ع وجل کے درمیان آپ کی آمدورفت برابرجاری رہی۔پہال تک کمالٹدع وجل نے صوف یا سنج نمازیں باتی رکھیں۔ اس سے بعد مجمی موسی علیدالسلام نے آپ میلانی فیلیکانی کو دالیسی اورطلب یخفیف کا مشوره دیا گراب بینیانه میکنان نے فرفایا: اب مجھے اپنے رب سے ترم محسوس ہورہی ہے۔ بیں اسی ب راضی ہوں اور سریم تم کرتا ہوں ؛ بھرجب آپ مزید کھے دور تشریف کے گئے تو ندا آئی کرمیں نے ایا فریضہ نافذ کردیا اور اسینے بندوں سے تخفیف کردی ہے۔

اس کے بعد ابن قیم نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی مِیْلِاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

تبارک تعاسط کو دیکھا یا بنہیں ؟ مچراہ م ابن تیمیہ کی ایک تفیق ذکر کی ہے ہیں کا عاصل میر ہے کہ آئکھ
سے دیکھنے کارے سے کوئی ٹبوت بنہیں اور در کوئی صحابی اس کا قائل ہے ؟ اور ابن عباسس سے
مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جودو تول منقول ہیں۔ ان میں سے ببیلا دو سرے کے منافئ نہیں
اس کے اجدا مام ابن قیم کھھنے ہیں کے سورہ نجم میں اللہ تعالی کا جو یہ ارت دہیے :

اس کے اجدا مام ابن قیم کھھنے ہیں کے سورہ نجم میں اللہ تعالی کا جو یہ ارت دہیے :

ثُمّ دَنَا فَتَدَدُّ فَیْ اور قریب تر ہوگیا ۔ "
ہجروہ نزدیک آیا اور قریب تر ہوگیا ۔ "

اس و فعد بھی نبی میں ایک کے ساتر شنق صدر رسینہ پاک سے تانے کا واقعہ پیش آیا اورات کواس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھانی گئیں ۔

آپ میلاند اور ما اور شراب مین کتیگید آپ نے دود ها فتیار فرایا -اس پر آپ ایک سے دود ها فتیار فرایا -اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ میلاند کی کو فطرت کی راہ تبائی گئی کا آپ نے فطرت پالی مداور یا در کھنے کہ اگر آپ میلاند کی نظر ایس کی توجاتی ۔ ایس میلاند نے شراب لی ہوتی تو آپ کی احمدت گراہ ہوجاتی ۔

ياني كالمنع جنت ميسهد والشراعلم)

آب مینانه بینانه بینی ایک، داروغرجهم کومی دیکها- وه بهنشانه تنا اورنه اس کے پہرے پر خوشی اوربشا شنت تھی مراب مینانه بینی نے جنت وجہم می دیکھی۔

آپ مظافی آن ان کوکول کوئی دیکھا جو پیٹیمول کا مال ظلماً کھاجاتے ہیں۔ ان کے ہونٹ ونٹ کے ہونٹ ونٹ کے ہونٹ ونٹ کے ہونٹ ونٹ کے ہونٹوں کی طرح ستھے اوروہ اپنے مندمیں تیجر کے کوٹوں بھیسے انگارے کھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے باغانے کے راستہ سے محل رسبے تھے۔

اب منظانظی استے کہ وہ اپنی مگر وہ کا دان سکے پہیٹ اسٹے بڑے بڑے ہے کہ وہ اپنی عبر سے استے کہ وہ اپنی عبر سے اور اپنی عبر سے اور حبب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے ہے جایا جا آتا تو ان کے سے اور حبب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے ہے جایا جا آتا تو ان کے ایس سے گذریتے وقت انہیں رو ندیتے ہوئے جاتے تھے۔

آپ شافی افی از کارول کو می دیما ۔ اُن کے سامنے مازہ اور فربہ گوشت تی اور اِسی
کے پہلوبہ پہلوسٹرا اُبُوا چی پیڑا امی تھا۔ یہ لوگ مازہ اور فربرگوشت چیوڑ کو مرٹرا ابُوا چی پیٹر اکما رہے ہے۔
ایپ شافی اُن کے اُن عور تول کو دیمی جو اپنے شوم وں پر دوسروں کی اولا و وافل کر دہتی ہیں ۔
ریمی ووسروں سے ڈناکے ذریعے ما طربوتی ہیں مکین لاعلمی کی وجہسے بہتے ان کے شوہر کا سجھا جانہ ہے
ایپ شافی اُن کے اُنہیں و کیما کران کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کا نے چیما کرائیس اسمان زمین

اَ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ اللللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ اللللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ اللللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ اللللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ اللللْلِلْ الللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ الللْلِلْ اللللْلِلْ الللللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ الللللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ اللللْلِلْ الللْل

الله ما بقد حاله - نيزا بن بهتام ۱/۱۳۹۱، ۲۰۱۹ - ۱۰۱۹ - اود كتب تفاسير، تغيير سوره اسراء

در تاکریم را نشدتها سلے آپ کو اپنی کچرنشانیاں و کھلائیں۔" اور اٹبیار کوام کے بادے میں ہی الشرنسال کی سنسند ہے۔ ارت وسیدہ وَکَذَٰلِكَ نُرِی ٓ اِبْرٰهِیمَ مَلَکُونِ اِلسَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَلِیْکُونَ مِنَالْمُؤْقِیٰ بِنَ نَ سِلَامُ مواوراس طرح ہم نے ابراہیم کو آسان و زمین کو نظام مطلنت و کھلایا۔ اور ٹاکہ وہ یقین کہنے والوں سے ہو۔"

اورموسی علیہ انسلام سے قرایی :
البُرُدیک مِنْ ایْسِیْ الدُکٹری (۲۲:۲۰)

(۲۲:۲۰) میں اپنی کچر بڑی نشائیاں دکھلائیں۔"

پھران نشائیوں کے دکھلائے کا چرمقصود تھا اسے بھی الند تعالیٰ نے اپنے ارت و کو ایسیکی لند تعالیٰ نے اپنے ارت و کو ایسیکی کن سِن المدُوی نے واضح فرا دیا۔

و ایسیکون سِن المدُوی فِینِبین (اکو وہ لیتین کرنے والول میں سے ہور) کے وریعے واضح فرا دیا۔

پنا پخر جب البیار کوام کے علوم کو اسس طرح کے مشاہدات کی سندحاصل ہوجاتی تھی تو اہیں میں لیتین کو جب کا وہ مقام حاصل ہوجاتی تھی جہیں کو اندویدہ "اور یہی وجہ کے انب بیار کوام الندکی را و میں ایسی الیسی مشکلات جیبل یعنے تھے جہیں کوئی اور جبیل ہی نہیں سکتا۔

ع زادالمعاد ا/۸۲ نیزد کیمیت سیح بخاری ۱۸۴/ میمیمسلم ا/۹ ۱۱ بان شام ا/بو،۲۸ سرم میمیمسلم ا/۹ ۱ این شام ا/بو،۲۸ سرم و کنی این بشام ا/۱۹۹

درخقیقت ان کی نگاہوں میں دُنیا کی ساری قوتیں مل کربھی مجیمرے پُرے برایمہ حیثیبت بہیں رکھتی تقبیں اسی لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایڈا رسا نیوں کی کوئی پروا نہیں کرتے ہتھے۔

اس واقعۂ معراج کی جزئیات کے میں پردہ مزید جھمتیں اور اسرار کارفر ما تھے ان کی بحث کا اصل متعام اسرارِ شربعیت کی تابیں ہیں البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں ہجواس مبارک سفر کے سرچشموں سے پیکوٹ کرمیرت نبوی کے گلش کی طرف دوال دوال ہیں اس لیے یہاں مختصراً انہیں قلمبند کیا جادیا سیے۔

آپ دیمیں گے کو اللہ تعالے نے صورہ امرار میں امرار کا وا تعصرف ایک آست میں دکر کے کلام کا کرنے میرو کی سیاہ کاربول اور جرائم کے بیان کی جانب موڈد یاسید؛ کھرا نہیں آگاہ کی سب کریہ قرآن اس راہ کی بدائیت ویتا ہے جوسب سے سیدھی اور میسے راہ ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو بسا اوفات شکر ہوآ ہے کہ دونوں باتیں ہے جو ٹیس میکن در حقیقت ایسا نہیں ہے ؛ بکر اللہ تعالے اللہ تعالے اس اسلوب کے دریا تارہ فرا را ہے کو اب میرو کو نوع انسانی گی تیاوت سے معرول کیا جانے والا ہے کیوکر انہوں نے ایسے جرائم کا ارتباب کی ہے جن سے فرق ہونے معرول کیا جانے والا ہے کیوکر انہوں نے ایسے جرائم کا ارتباب کی ہے جن سے فرق ہونے معرول کے بعد انہیں اس مفسب پر باتی نہیں رکھا جاسکہ؛ لہذا اب پر منعمی رسول اللہ طافی ہے کہ کو سونیا جاسکہ کا اور حوست الراہی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیتے جائیں گے - بالفاظ ویگر اب وقت آگیا ہے کر دوما نی تھا دی اور خوا نت اور ظالم و مرکاری سے بھری ہوئی ہے، یرفی دے بینی ایک اس است سے میں کی تا دری خذر و خیا نت اور ظالم و مرکاری سے بھری ہوئی ہے، یرفی دے بینی ایک الیک الیک الیک الیک الیک الیک اس میں امت کے حوالے کردی جائے میں اور خبل کا بینی است سے میں کی تا دری خوالے کردی جائے ہوں اور کھلائیوں کے چشمے کھوٹیں گے اور حس کا بینی راست سے دریا دہ در سب درا و بالے والے قرآن کی وی سے بہرہ و درہ ہے۔

سین یہ تیا دت منتقل کیسے بولکتی ہے جب کو اس امّت کا دسُول کے کے بہاڑوں میں لوگوں
کے دربیان کھوکریں کھا تا بچر دیا ہے ؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک و و سری تقیقت سے بردہ
اکھا رہا تھا اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک وُورا بیٹے خاتے اور اپنی کھیل کے قریب
اکھا ہے اور اب ایک دو سرا دُور شروع ہوئے والا ہے جس کا دھار ایہ ہے سے مختلف ہوگا۔ اس یے
سم دیکھتے ہیں کہ نعیض ایک موسرا دُور شروع ہوئے والا ہے جس کا دھار ایہ ہے سے مختلف ہوگا۔ اس یے
سم دیکھتے ہیں کہ نعیض ایک میں مشرکین کو کھی وار ننگ اور سخت و ممکی وی گئی ہے۔ ارت دہے ۔

وَإِذَا آرَدُنَا آنُ نُهُلِكَ قَرْيَةً آمَرُنَا مُثَرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنْهَا تَدْمِيْرًا ۞ (١٦:١١)

"اورجب مېم کسی مبتی کو تباه کرنا چامهنته بین آو و بال کے اصحاب زُدت کو مکم دیتے بیں مگروه کمکی خلاف ورزی كرتة مين كس الرئبتي ير رتبابي كا) قول برحق بروجا مآسيد اوريم است كيل كرد كه دبيتة بين يه وَكُمْ ۚ اَهُلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنَا بَعَدِ نُوجٍ \* وَكُفَى بِرَيْلِتُ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ

خَبِيْزًا بَصِيْرًا ٥ (١٤١١٤)

" اور بم نے نوح کے بیدکتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا ؟ اور تمہا را رب اپنے بندوں کے جوائم کی خبرد کھنے اور دیکھنے کے بیاے کافی سیدے

پیران آبات سے میپو بر پہلو کچراہی آیا ت کبی ہیں جن میں سلمانوں کو ایسے تمدنی قوا عدو منوا بطاور د فعات ومبادی بتلائے گئے ہیں جن پر آئدہ اسلامی معاشرے کی تعمیر ہونی تھی گھیا اب و وکسی البی مسرزمین پر ایٹا ٹھکا ٹا بنا چکے ہیں۔ بہاں ہرہیلوسے ان سکےمعا طامنت ان سکے اسے یا تقدیس ہیں۔ اور ابنوں نے ایک ایسی ومدت متما سکر بنا بی سے جس پرسماج کی میکی محوما کر ق ہے ابذان آیا ست میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ الشفین کا عنقریب ایسی جاتے بناہ اور امن گاہ یالیں سے جہال آپ مظافظتان کے دین کو استقرار تعبیب ہوگا۔

یه اسرار ومواج کے با برکت واقعے کی تدمیں پوشیرہ حکمتوں اور دا زیائے سربستہ میں سے ایک ایسا دازا ورایک ایس حکمت سے بس کا ہمادے موضوع سے براہ داست تعلق ہے۔ اس سیے ہم نے مناسب مجما کہ اسے بیان کردی - اسی طرح کی دوبر ی مکتوں پرنظر ڈاسلنے کے بدیم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اسمرار کا یہ واقعہ یا توبیعیت عقیمۂ اُڈل سے کھے ہی پہلے کا ہے یا عُقبُہُ کی د و نول بعیتوں کے درمیان کاسپے۔ واللہ اعلم

#### ما لي سبعيب عقبه

ہم بتا ہے ہیں کر نیونت کے گیا رہویں سال ہوسم جے میں بٹیرب کے چھا دمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور رسول الله فظافلنظیناتی سے وحدہ کیا تھا کہ اپنی قرم میں جا کر آپ شافلنظیناتی کی رسات کی تبدینے کریں گے۔

اس کانیتجریه بروا که ایکلے سال جب موسیم جی آیا رئینی دی المجیرست بروی برمطابان جولائی سال کانیتجریه بروا که ایکلے سال جب موسیم جی آیا رئینی دی المجیرست براند مسلل می موست با الله مسلل می موست با الله مسلل می موست با الله می آیک مشیران می ایک موست با الله می ایک می می ایک می

نية سنف بن الحارث المارث الما

(٤) عوتم بن ماعده

لے عقبہ رح۔ قد بہ تینوں کو رہ بہاڑ گی گھا ٹی تنگ بہاڑی گذرگا ، کو کہتے ہیں ۔ مکت منی آئے جاتے ہوئے منی کرتے منی آئے جاتے ہوئے منی کے مغرب کی رسے پر ایک تنگ بہاڑی داستے سے گذرنا پڑتا تھا۔ یہ گذرگا ، عَشَبُ کے نا سے شہور ہے۔ وی الحجہ کی وسویں تاہیخ کو سب یہ ایک جر ہ کو کنگری ماری جائی ہے وہ اسی گذرگا ہ کے سرے پر واقع ہے ایسے ایسے السے مخبرہ منظم کو منظم کرتے ہیں، ان قینوں جرات کے مشرق میں تھوڑے فاصلے پر واقع ہیں۔ چونکر منی کا چرا میدائی جائی تھام کرتے ہیں، ان قینوں جرات کے مشرق میں سے اس میے ساری چہل بہل او حربی رہتی تنی اور کنگر وال ماد سف کے بعد اس طرف لوگوں کی اندور وقت کا سنسونتم ہو جاتا تھا۔ اس بہل منظم کا فی منظم کے بعد اس طرف لوگوں کی اندور وقت کا سنسونتم ہو جاتا تھا۔ اس بہل منظم کے بعد اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اب بہار کا مل کر بہاں کے دہ مرکویں تکال لوگئی ہیں۔

ه بنی همروین عوف ر ۱۱

ان میں صرف افیر کے دوآ دمی قبیلہ اُؤس سے تھے؟ بقیرسب کے مب قبیلہ فرزج سے تھے۔
ان لوگوں نے رمول اللّٰہ ﷺ فی سے منی میں عقبہ کے پاکسس طاقات کی اور آپ شیاللہ فیکٹائے سے منی میں عقبہ کے پاکسس طاقات کی اور آپ شیاللہ فیکٹائے سے منی میں مقبہ کے پاکسس طاقات کی اور فتح کمہ کے وقت عور توں چند ہا توں پر میں میں جن پر آئدہ صلح صریبیہ کے بعد اور فتح کمہ کے وقت عور توں سے بیست لگئی۔

عُقبُهُ کی اس بیست کی تفصیل صبح بخاری میں صفرت عبادہ بن صامت رضی الد ورسے مود کے وہ بیان کرنے میں کہ رسول اللہ وَ اللهٰ اللهٰ

کواسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے درویست سکھاتے اور جولوگ اب بک شرک پر بھا آرسے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرسے ۔ نبی مظافی ان اس سفارت کے سالتین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب فرما یا ہے، کا نام نامی اور اسم گرامی مُصْعَبُ بن مُریم عُہُدُرِی رضی الله عنہ سے ۔

مول المراجي المعالى المراجي المعالى المراجية المعالى المراجية المعالى المراجية المعالى المراجية المعالى المراجية المعالى المراجية المحادية المحادية المراجية المراجي

رق رحمة للعالمين ا/ ١٥٥ اين منتام ا/ ١٣١ تا ١٣٣٨ ما ١٣٣٨ ما ١٣٠٥ وحمة للعالمين ا/ ١٥٥ اين منتام ا/ ١٣١ تا تا ٢٠٠٠ مع بخارى، باب نيدباب ملاوة الايمال ا/ ٢٠ باب وفود الانصار ا/ ١٥٥٠ وه تقال العرب كا يسى اب توله تعالى الحاءك المسؤمنات ٢/ ٢٢٤، باب الحدود كفارة ٢/ ١٠٠٠)

ابل یترب میں جو تق نوکوش سے اسلام کی بیلن شروع کردی۔ حضرت مُضعَدُ مُن مُرّی کے خطاب سے مشہور بہتے ۔ رمُقرِی کے منی ہیں بڑھا نے والا - اس وقت مقلم اورات دکو مُرقی کہتے تھے ، بنین نے کے سیسے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ برسے کہ ایک روز حضرت اسعد بنی ذُرار کہ رضی النہ عذا نہیں ہمراہ ہے کہ بنی عبدالا شہل اور بنی ظفر کے ملے میں تشریف ہے گئے اور وال بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرق ناکی ایک کنویں پر بیٹھ گئے - ان کے پاس چند سلمان بھی جمن موکئے ۔ اس کے پاس چند سلمان بھی جمن موکئے ۔ اس وقت نک بنی عبدالا شہل کے دو فول مرواد اسیٰی حضرت سنگذبن معاذ اور حضرت النہ بنی مولئے ۔ اس وقت نک بنی عبدالا شہل کے دو فول مرواد اسیٰی حضرت سنگذبن معاذ اور حضرت النہ بنی مولئے ۔ اس موکئے ۔ اس مولئے کے باکہ دو اور کو برج ہمارے کمز ورول کو بہو توف بن نے آستے ہیں ، ڈوائٹ دو اور ہمارے مولئے میں ان کے دو نول کو بج ہمارے کمز ورول کو بہو توف بن انے آستے ہیں ، ڈوائٹ دو اور ہمارے مولئے میں نود انجام دے دیا ۔

اً مستبید شفه اینا حربه استمایا-اوران دونوں کے پاکسس بہنچے بصفرت استنسانے انہیں آتا دیجھ کمہ حضرت مصعب سے كه ؛ يه اپنى قوم كاسردار تمهارے ياس أرواب- اس كے بارسے بين النسام ال اختیار کرناً حضرت مععرت نے کہا : اگریہ بہٹیا تواس سے بات کروں گا'' اُسٹیر پہنچے توان سے پکسس كوف بوكرسخدن مسست كهي عظه . بوسي" وتم دونون بهارسي بها ل كيول آست مو و بهمارس كمزورول كوبيوتوف بناسته بو ۽ يا د ركھو! اگرتمبيں اپني جان كى ضرورت سب توم سے الگ ہى رہو ۔ حضرت مصعب نے کہا ایکیوں مذاب بیٹھیں اور کیسنیں۔ اگر کوئی بات پیندا جائے نوقبول کریں ہیندنہ استے توجود دیں مصرت استبدائے کہا: است معنفانہ کہدرست ہو۔ اس کے بعدایا حربہ گاڑ کر میٹے كتة "اب حفرت مصعر شب في اسلام كى بات شروع كى اور قرآن كى نلاوت فرما تى مان كابيان سب کر بخدا ہم نے حضرت اُسٹے ٹیڈ کے اولے سے پہلے ہی اُن سے چہرے کی ٹیک دمک سے ان کے اسلام ك يته لكا ليا- اس كے بعد انہوں نے زبان كھولى توزايا ، يرتوبط اسى عمده اوربہت بخوب ترب بم لوگ كسى كواكس دين ميں داخل كرنا چاہتے ہوتو كيا كرتے ہو؟ انبوں نے كہا "اپ عنسل كرليس كيڑے پاك كر لیں۔ بیری کی شہادت دیں میردور کست تماز پڑھیں۔ ابنوں نے الد کوشل کیا کیوے پاک کتے ۔ کلمیزشهادت اداکیا اوردورکعت نمازیری - پیراید ایمبرے پیچے ایک اورخص ہے اگروہ تبارا پیرو کاربن جائے تو اُس کی قوم کا کوئی آدمی پیچیے مذرسے گا، اور میں اس کو ابھی تمہا ہے ہاس بھیج رہا

ہوں۔ زاشا رہ حضرت *معلّدین معا*قہ کی طرف تھا۔)

اس کے بعد صرات اُسٹنیڈ سفانی حرب اٹھایا اور طبعث کر صفرت سٹارکے ہاس پہنچ ۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل بیشریف فرط تھے رصفرت اُسٹنید کو دیکھ کر) لجھے " بیں بخدا کہد دہا ہوں کہ یہ شخص تہا ہے ہاس ہوچرہ سے کر آر ہا ہے یہ یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے سے کر گیا تھا۔ بچر جب صفرت اُسٹند محفل کے ہاس آن کھوٹ ہوکے آر ہا ہے یہ سے اس کر آر ہا ہے ان سے دریا فت کیا کہ تم نے کیا گیا ؟ انہوں نے کہا " بین نے ان موری موری تو نظر نہیں آیا ۔ ویسے بی سفے انہیں منے کر دیا ہے ان موری نو نظر نہیں آیا ۔ ویسے بی سفے انہیں منے کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جو آپ چا چی گئے ۔

اد مرحفرت استند نے حضرت مُستون سے پہلے ہی سے کہد دیا تھا کہ بندا تہادے ہاس ایک ایسا سردا را رہا ہے سب سے پیچے اس کی پوری قوم ہے۔ اگر اس نے تہاری ہات مان لی تو پر ان میں سے کوئی میں نہر پھڑے گا ؛ اس لیے حضرت مصدی نے مخرت سعد سے کہا ہ کیوں نہ ایک تغریب اور اگر کیسند نہ آئی قرم آپ آپ تشریف رکھیں اور اگر کیسند نہ آئی قرم آپ کی تو تبول کر ایس اور اگر کیسند نہ آئی قرم آپ کی ناپ ندیدہ بات کو آپ سے وُور ہی رکھیں گے ۔ حضرت مسد نے کہا آء انساف کی بات کہتے ہو ۔ کی ناپ ندیدہ بات کو آپ سے وُور ہی رکھیں گے ۔ حضرت مسد نے کہا آء انساف کی بات کہتے ہو ۔ اس کے بعد اپن نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے یو حضرت مسعد ہے ان پر اسلام ہیش کیا اور قرآن کی ظاوت کی۔ اس کے بعد اپن نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے ۔ حضرت مسعد ہے اس کے بعد اپن کے اس کے بعد انہوں نے زیان کھولی اور قرایا ، تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کہتے ، ہو یہ انہوں نے زیان کولی اور قرایا ، تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ، ہو یہ انہوں نے زیان کولی کہ لیں ، پھری کی شہادت دیں ، پھرو و رکھت نماز بڑھیں ۔ حضرت سے ترف کی شہادت دیں ، پھرو و رکھت نماز بڑھیں ۔ حضرت سے ترف کے ایسا ہی گیا۔

اس كى بىداينانيزو الفايا اورايني قوم كى مخل ين تشريب لائے - لوگوں نے ديکھتے ہى كہا: ہم بخداکہ رہے ہیں کہ حضرت سنٹرج چیرہ نے کرگئے تھے اس کے بجلئے دوممرا ہی چیرہ نے کر پیلے ہیں۔ پیر جب حضرت سعندا بل محبس کے پاس آ کردے تو بوسے واسے بنی عبد الاشہل! نم لوگ اپنے اند رمیرا معا ما کمیسا جانتے ہو؟ ابنوں نے کہا ، آپ ہمادے مردا دہیں۔سب سے اچی سوجہ ہوجھے مالک بين اور مهار سے سب يا بركت ماسيان بين-انہوں نے كها: "اچھا توسنو! اب تمهار سے دول پرایمان نه لاقهٔ ان کی اس بات کایدا ژبواکرشام بوت بوت اس تبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورمن اليي مذيجي جومسلمان مذ مبوكتي مبو- صرف ايك أدمي جس كا نام أصيرم نفيا اس كا اسلام جنگب احد " كه مو موَّ بُحُدا - بيم احد كه دن اس نه اسلام قبول كيا اورجنگ ميں لا ما بحوا كام آگيا - اس نه ابمی الذك يدايك سجدوى مذك تما- نبي طاف في المائية الماس في مقورًا على اورزباده اجربايا-حضرت معدوث ، حضرت اسعد بن زراره بى كے گھرتنيم ده كراسلام كى تبليغ كرتے دسے بهال یک که انعبار کا کوئی گوانه باقی مذبه پیسیس میزمرد اور دورتین مسلمان ندم دیگی بهون-صرف بنی امیدین زیدا و زخطمه اور واکل کے مکانات باتی رہ گئے تھے۔مشہورشاعرقیس بن اسلست انہیں کا آدمی تھا ا ورید لوگ اسی کی باست مانتے ستھے۔ اس شاع نے انہیں جنگ خندتی دم هدیجری) تک اسسالام سے روکے رکھا۔ بہرمال اسکے موسم جے بینی تیرہویں سال نبوت کا موسم مج آنے سے پہلے صاربیعی بى عمير منى الدعنه كاميابى كى بشارتنى في كررسول الله طلك الله المنظر المنظر المرست مين كرتشريف السق اور اب الله المالة المالية الله المرب كے حالات، ان كى حال اور د فاعی صلامیتوں اور خیر كی لیا قتوں كی تغصيلات سائتن

## د وسری سبعیت عقبه

نبوت کے تیر ہویں سال موہم جے ۔ جون سلالانا ۔ میں بیٹرب کے مشرسے زیادہ اسلمان فرافیۂ کجے کی اوا آیک کے بیانے کر تشریف لاتے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہوکر آئے تھے ور ابھی بیٹرب ہی میں متھے ویا گئے کے واستے ہی میں تھے کہ اکسس میں ایک دو مرے سے پوچھنے لگے کہم کربت مک رسول اللہ طلائے بیٹے کے واستے ہی میں متھے کہ اکسس میں ایک دو مرے سے پوچھنے لگے کہم کربت مک رسول اللہ طلائے بیٹے کے بول ہی میکے کے بہا روں میں چکر کا شنے اعظو کریں کھاتے اور خوفرد و کئے جاتے جیورشے رکھیں گے ؟

پھڑجب یہ سلمان کر پہنچ گئے تو در پر دہ نبی ملاکھ کا کیے ساتھ سلسلہ اور رابطہ شروع کیا ادام آخر کا راس بات پر اتفاق ہوگیا کہ دونوں فراق آیام تشریق سکے درمیانی دن – ۱۱ر ذی الجہ کو ۔ من میں جرم آ اول ، بینی جرم عفتہ کے پاس جو گھا ٹی سے اسی میں جسے موں اور پر اجتماع راست کی آار کی میں یا کا خفیہ طریقے پر ہو۔ میں یا کل خفیہ طریقے پر ہو۔

آسیتے اب اس ٹا دینی اجتماع سکے احوال، انعماد سکے ایک قائد کی زبانی سنیں کر بہی وہ اجتماع سے سیحبس نے اسلام و بہت پرستی کی جنگ میں دفتار تر مانڈ کا کرنے موڑ دیا۔ حضرت کعب بن مالک رصنی النّدعنہ فرمائے میں و

له ما و ذی الجه کی گیاره ، باره . تیرو ماریخوں کو ایام تَشْرُلِق کھتے ہیں۔

حضرت کعب رضی الله عند واقعے کی تضییلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم کوگ حسب
دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں موتے ، لیکن جب تہائی رات گذرگئی تو

اپنے ڈیروں سے کل کل کررسول الله مظافیلی کے ساتھ طے شدہ مقام پرجا پہنچے -ہم اسس طرح
چکے چکے چکے ویک کر نکلتے تھے جیسے پڑٹیا گھونسلے سے سکو کرنکلتی ہے ، یہاں یک کرہم سب عقبہ مین مع

ہو گئے ۔ ہما ری کل تعدا و کچھیٹر تھی ۔ ہمتر مرداور دو و تو تیس ۔ ایک ہم عمار بنست کعب تھیں جو
قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں اور دوسری اتم مینٹے اسمار بنست عمرو تھیں ہے کا تعلق
قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں اور دوسری اتم مینٹے اسمار بنست عمرو تھیں ہے کا تعلق

ہم سب گھاٹی میں بھے بوکر رسول اللہ عظافی کا انتظاد کرنے گئے اور آخروہ لمحرآبی گیا استظار کرنے گئے اور آخروہ لمحرآبی گیا جب آپ تشریب لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چیا حضرت عبائش بن عبد المظلب بھی تنے۔ وہ اگرچہ ابھی کہ دیں پرنے گرجا ہتے تنے کہ اپنے بھیتے کے معاملے میں موجود رہیں اور ال کے بیائے بختر اطبینان حاصل کریں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں نے شروع کی ۔ ملے اور ال کے بیائے بختر اطبینان حاصل کریں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں نے شروع کی ۔ ملے اور ال

### كفتكوكا اغازا ورحضرت عباس كيطرف معلط كيزاكت كي تشريح

مجیس کمل ہوگئ تو دینی اور فرجی تعاون کے عہدو پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے

یا گفتگو کا آغاز ہو ا۔ رمول اللہ ﷺ فی ان کے عہدو پیمان کے قطعی اور آخری ٹرائن کھول۔

ان کا مقصود یہ تقاکہ وہ پوری مراحت کے ساتھ اس ذمر داری کی نزاکت واضح کردیں ہو کس
عبدو پیمان کے نیتج میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تعی ۔ چنا پنجہ انہوں نے کہا ؛

مؤزرج کے لوگو ا ۔ عام ابل عوب اقصار کے دونوں ہی قبیلے لینی خوزرج اوراؤس کو خورر کی

بی کہتے ہے ۔ ہمارے اندر محقد ﷺ کی جوجیشیت ہے وہ تہمیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے

ہولوگ دینی نقطہ نظرے ہمارے بی جیسی دائے رکھتے ہیں ہم نے محقد ﷺ کو ان سے معفوظ
دکھا ہیں۔ وہ اپنی توم اور اپنے شہر میں قوت وعزیت اور طاقت وحفاظمت کے اندر ہیں گراب

وه تمهارسے يہاں جائے اور تمهارسے ساتھ لاحق ہونے پرمصر میں ؟ لېذا اگر تمہا را يہ خيال ہے کہ تم انہیں سے چیز کی طرف بلا رہے ہمواسے نبھا لوگھ اور انہیں ان کے نخالفین سے بچالو گھ تب توٹھیک ہے۔تم نے جو قدمے داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ نیکن اگر تمہارا یہ امذازہ ہے کرتم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعدان کا ساتھ چھوڑ کرکنا رکش ہوجا و کے تو بھرا بھی سے النبیں چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنی قرم اور اپنے شہر میں بہرصال عزّت وحفاظت سے ہیں۔ حضرت كعب رضى التُوعنه كهت بي كربم في عياس السي كما كداب كى بات بم سفر من لى . اب اسك النُّرك رمول مِنْكَ الْفَلِيِّلَةِ إلَّ بِي كُنْتُكُوفُواسِيِّ اور ابيت يك اور ابيت رب ك يك جوعهدويمان يبندكري يعية يتع

اس جواب سے پترمیانا سے کہ اس عظیم ذہبے داری کو اٹھانے اور اس پُرخطر تا کی کرمیلنے كمستسك يبس انصار كيعزم فمحم اشباعدت وابمان اوربوش واخلاص كاكيا حال تغاءاس كعربيد دی اوراسلام کی ترغیب دی اس کے بعد بعیت ہوتی ۔

بعیت کی دفعات اواقدام احمد خضرت ما بران الدمن تعنیل کے ماتھ بہت کی دفعات اور ایت کیا ہے جضرت جابر کا بیان ہے کہم نے عرض کی کہلے اللہ

كدرسول مظافظ الميم أب سيكس بات رسيست كرير راب فظافظ المس بات يركه و (۱) حیتی ادر شستی ہرمال میں بات مسنو کے اور مانو کے۔

- ري سنگي اور خوشماني سرحال مين مال غريج كرو كه ـ
- رم) مجلائی کا حکم دو سگے اور بڑاتی سے رو کوسگے۔
- دہم) الڈک راہ بیں آٹھ کھوٹے ہوگئے اور الڈ کے معلیاتے بیں کسی طامست گرکی ملامست ک يروا زكروسك.
- (۵) اورجب میں تمہارے پاکس آجا قرل گاتو میری مدد کرو کے اورسس چیزے اپنی جان اور ا پنے بال بجر س کی حفاظمت کرتے ہواس سے میری می حفاظمت کرو گئے . اورتمارے لیے جنت ہے ۔ رہے

سے اپن بٹام ا/ اہم ہم ، ۱۲ ہم کے اسے امام احکدین صنبل تے حن سندسے روایت کیا ؟ باقی انگے سخر،

حضرت کعب مِنی النّرعنہ کی روایت میں ۔ بیصے ابنِ اسحانی نے ذکر کیا ہے ۔۔ صرف آخری دفعه (۵) کا ذکریت - چنا پنجه اس میں کہا گیا ہے که رسول الله ﷺ نظافِظ ﷺ سنے قرآن کی تا وہ ن اللہ كى طرف دعون اوراسلام كى ترغيب ديية كے بعد فرطايا : " بي تم سے اس بات پر بهيت ليتا ہوں كه تم اس چیزے میری حفاظت کر و محصب سے اپنے بال بچول کی حفاظت کرتے ہو۔ س پرحضرت برائے بن مُعْرو رف آپ مَنْظَلْفَلْتَكُلُ كا فاتھ بِكِرا اور كہا فال ؛ اس ذات كى تسم سے آپ كونبى رحق بناكر بمیراست ہم یقیناً اس چیزسے آپ شاہ الکھا گاک مفاطعت کمیں سے جس سے اسے بول بچوں کی مفاظعت كرتي بين - لبذا اس النهرك رسول مَنْ الله الله البي بم سع بعيت يبح - بم عدا كي تسم مباكس مح بيني بين اور متعياد مهار الحلوناسيد- مها دي مي رميت باب دادا سيديل آربي سبد . حضرت كعب كي بي كرحضرت برار رسول الشريط الشيط الترامي بات كربي رب ي كا الرابعيم بن تيبان في بان كالمنة بوت كا "اب الترك دمول مُنْ الشَّلِكَة إبهارك اور كيداد كول الله المنظمة الله المارك المركول الم

لینی بہود ۔ کے درمیان ۔ عبدویمان کی ۔۔دسیال ہیں ۔اوراب ہم ان رسیوں کو کاشنے والے میں ، توكبين ايسا نونبين بوكا كرمم الياكرة الين بيرالتداب فتطافيكاني كوغليه وظهورعطا فرمائ توات بمين چوز کرانی قوم کی طرف بلسٹ آئیں ۔

يەس كردسول الله ﷺ فى خىتىنىم فراياء ئىجرفراياء رنېيى) مېكداپ نوگوں كاخون ميراغون اور آپ لوگوں کی بربا دی میری بربا دی ہے ۔ پس آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں جس سے آپ جنگ كربی سكے اس سے میں جنگ كرول كا اورسسے آپ شكع كربی سكے اس سے میں ملح كروں گا۔ معانا کی میجیت کی طرر ما در دما می مطرنا کی میجیت کی طرر ما در دما می وگون نیمیت شروع کونے کا رادہ کیا توصف اقل کے دومسلمان جومسل مد نبورت اوزملا مدنبوت کے ایام جج میں مسلمان ہوئے ہتے ، یکے بعد ویگرے کہتے تاکه لوگوں سے سامنے ان کی ذہبے داری کی نزا کت اورخطر ناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں۔ اور یہ لوگ معاملے کے سارسے پہلوڈل کواچی طرح سجھ لینے سکے بعد ہی بعینت کریں۔اس سے یہ بھی پرتہ رگا نامقسو د

، بتیہ ذرت گزشتہ من ، اورا ام میما کم اور ابن تیمیا ان نے میم کہا ہے - دیکھئے تختفرانسیر اسٹین عبداً لندنجدی ص ۵۵۱-ا بن امحاق نے قریب قریب ہی چیز حفرت عبادہ بن صامت دضی النزعنہ سے دوا بیت کی ہے ؟ البتہ اس ہیں ایک دفعہ کا اضا فرہسے جویہ ہے کہ ہم اہل مکومت سے حکومت سے لیے ززاع مذکریں گئے۔ دیکھتے ابن مشام اسم ۵ م مھے ای مرشور ال دور هے ابن ہشام ۱/۲ ۲۲

تفاكه توم سس حديك قربا في ديينے سكے ليے تيا رسبے۔

بن اسحاق کہنے میں کہب لوگ بعیت کے بلے جمع ہو گئے توحسرت عباس بن عبادہ بن صد نے کہا ! تم وگرجا نتے ہو کہ ان سے زا ثبا رہ نبی میٹلیٹلفیکٹانی کی طرف تھا ) کس ہات پر سبیت کررہے ہو ؟ جی ہال کی اوازول پیصرت عبکس رصنی الله عنه نے کہاتم ان سے سرخ اور سیاہ بوگوں سے جنگ پر ہمیت کر رسبے ہو۔ اگر نمبارا بہ خیال ہو کرحب تمہارے اموال کاصفایا کر دیا جائے گا ، ورتمہارے انٹراف قتل كروسے جابيل سكے نوتم ان كاسانفر حيور دو كے تواہمی سے چور دو بركيو مكر اگرتم نے انہيں سے جانے کے بعد جھوڑ دیا تو ہر دنیا اور آخرت کی رسوانی ہوگی۔ اور اگر تہا را برخیال ہے کہ تم مال کی تباہی ، و ر اشراف کے آل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ کے حبس کی طرف تم نے انہیں ہلایا ہے تو کھرے شک نم انہیں ہے ( يو- كيونكه په خدا كې تىم د نيا اور آخرت كى بھلائى ہے۔ "

اس پرسب سنے بیک آواز کہا اسم مال کی تباہی اورانشراف سے قتل کا خطرہ موں ہے کر انہیں منے گا ؟- آپ مِینظِلْ کیلینگل نے فرمایا : حبّت راوگو ل نے عرض کی: اینا وا تھ مجیلا بیتے ! آپ نے ماتھ مجیلا یا ( اوربوگوں نے بہینٹ کی رہتے

حضرت جا بریضی النّدیمنه کابیان ہے کہ اس وقت ہم ہیست کرنے اسٹھ توحضرت ، سُعُدین زرا رہ نے ۔۔ جوان ستر آ دمیوں میں سب سے کم عرشفے ۔۔ آپ میلان کا باتھ پکروی اور بوسے: اہل نترب ' درا تخبر جاوّا بهم آپ کی خدمت میں او نٹول *سے کلیجے اوکر* زمینی لمباچوڑ اسفرکرکے ) اس بیٹین کے ساتھ خام ہوئے ہیں کہ آپ مظافی علی التر کے رسول ہیں - آئ آبیہ کو پہاں سے سے جانے کے عنی ہیں سرے عرب سے دشمنی، تمہارے چیرہ سرداروں کا قتل، اور تلواروں کی مار۔ ابذا اگر بیر سب کچھ برد، شت کر سکتے ہو تنب تو انہیں سے چپوئر اور تمہارا اجرالٹہ پر سہے۔ اورا گرتمہیں اپنی جان عزیز سے تو انہیں ایمی سے حصور دو- به الله کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہو گا۔ کے

زراره! اینا با نفرشا ؤ خدا کی تسم هم اس بهیت کویز جیوز سکتے میں اوریز توڑ سکتے میں بھ

لته ايضاً الإلام

ماتی رہیں دوعورتیں جو اس موقعے پر حاصر تھیں توان کی بعیت صرف زبانی ہوئی۔ ربول للہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ م نے کہمی کسی اطبی عورت سے مصافح نہیں گیا۔ اللہ

مارہ تھیں۔

البیت کمل ہو جی تورسول اللہ طلاف فیٹے نے یہ تجویز رکھی کہ بارہ سربراہ منتف کر مارہ تعلق بر میں اور اس بھیت کی دفعات بر عملائا مدک ہیں ہوں۔ آپ کا ارشاد نفا کہ آپ لوگ اپنے اللہ عملائا مدک ہیں۔ آپ کا ارشاد نفا کہ آپ لوگ اپنے اندرسے بارہ نقیب بیش کیجئے ماکہ ومیں لوگ اپنی قرم کے معاطلات کے ذور دار ہوں۔ آپ کے اندرسے بارہ نقیب بیش کیجئے ماکہ ومیں لوگ اپنی اپنی قرم کے معاطلات کے ذور دار ہوں۔ آپ کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل ہیں آگیا۔ نوخز رُج سے منتخب کئے گئے ، ورتین اؤس

سے منام برہیں و۔ خفر رہے کے نقباء:

ا۔ استعمان زرارہ بن عبس ۳۔ عبدالندین رواحرین تعلیہ ۵۔ برائم بن معرور بن صخر ۷۔ عباقہ ہ بن صامعت بن قبیں

۲- سعد بن مبری بن عمرو ۱۷- سعد بن مالک بن عجلان ۱۷- عبداللد بن عمرو بن حرام ۱۷- سعد بن عباده بن دلیم ۱۸- سعد بن عباده بن دلیم

که ابن اسی قرکا پر بھی بان ہے کہ نیوعبدالاشہل کہتے ہیں کہ سب سے پہلے الوالہ نئیم بن بہان نے بہیت کی اور حضرت کوئٹ بن مالک کہتے ہیں کہ براٹری معرور نے کی را این ہشام الاسم بھا کے کا خیال ہے کئکن ہے بعیت سے پہلے نبی طالبہ فائیل ہے تھارت الوالہ مثم اور براء کی چرگفتگو ہوئی تھی۔ لوگوں تے اس کو بعیت شمار کر لیا ہو ور زاس وقت آگے بڑھائے جانے جانے کے مسیب سے ذیاوہ حقوار حضرت استحدین زرارہ ہی نقطے - واشد اعلم مانے مسید میں جانے کے مسیب سے ذیاوہ حقوار حضرت استحدین زرارہ ہی نقطے - واشد اعلم مانے مسید اسے دیکھتے مصرے مسلم باب کی غیرت بیشتر النسام ۱۳۱/۲

۹۔ مُنْذِرٌ بن عُرُو بن تعنیس اَ وُس کے نَفْنِاء! ا ۔ اُسُیُدین مُصنیر بن سماک

بوبه سنعدين غيثمه بن حارث

۳- رِفَاعَهُ بن عبدالمندر بن زبير الم

جب ان نقبار کا انتخاب بروچیکا توان سے سردار اور ذسفے دار بونے کی جیثیت سے مها الاست كحكفيل بين بينيية حوارى حضرت عبيله عليه السلام كى جانب سي كفيل بوستے تنصر اورميں اینی قوم بعنی مسلمانوں کا کفیل ہول"۔ ان مسب نے کہا دجی ال بھلے

معاہدہ عمل ہو جبکا تھا اور اب لوگ مجرنے سپیطان معاہدہ کا انکساف کرناسیہ ہی والے تھے کو ایک شیطان کو اس کا پتا

لگ گیا۔ چو مکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحانت میں بُوا نفا او را تناموقع نہ تھا کہ بہ خرچیجے سے قرلیش کو بہنچا دی جائے، اور وہ اچا نک اس ا جنماع کے شرکار پرٹوٹ پڑی اور انہیں گھا ٹی ہی ہیں جالیں اس سیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونجی مجکہ کھڑے ہوکرنہامیت بلندا وا زسسے ، جوشا یدہی کبی شنگی 

تبرسك ليه حلدي فارغ بور با مول " اس ك بعدات مثلاث فيتنان في وكون سه فرا يا كه وه لين ويول

فے فرما یا "اس ذات کی م جب نے آپ کوئ کے ساتھ مبوث فرما یا ہے۔ آپ جا ہیں توہم کل اہل منی

الله زبر، حرف ب سے ۔ تعبق اوگوں نے ب کی جگرن کہا ہے کی نزیر د تعبق ابل سیرنے رفاعہ کے بدلے الوالميم بن تيبان كانام درج كيا ہے۔

تك زادالمعاد ۱/۱۵

ابن بشام ا/سامهم ، مهمهم ، دمهم

پراپنی تواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ آپ نے فرایا ، ہمیں اس کاعکم نہیں دیگیا ہے یس آپ لوگ لینے فرایا ، ہمیں اس کاعکم نہیں دیگیا ہے یس آپ لوگ لینے فرایا ہے کہ موسکتے۔ یہاں تک کوشی ہوگئی رہا ہے کہ اور سام مورین کے اور سام کی اور سام مورین کا احتجاج کے اور سام میں ترخم والم کی کا اور سام میں سے فرمیں کا احتجاج کے اندر کہرام نجے گیا کیونکہ

اس جیسی بعیت کے جونتائے ان کی جان و مال پرمرتب ہوسکتے تنے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا؟ چنا پخر صبح ہوتے ہی ان کے رؤ سارا و را کا برجر مین کے ایک بھاری بھرکم وفدنے اس معاہدے کے خلامت سخت احتباج کے لیے اہل پٹرب کے خمیول کا رُخ کیا، اور ایول عرض پر داز ہموا ہ

" خُوْدُرج کے لوگو اہمیں معلوم ہُواہے کہ آپ لوگ ہمادے کس صاحب کوہمارے درمیان سے

مکال نے مبائے کے بیات ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے التھ پر ہمیت کردہے

میں حالا تکہ کوئی عرب تبید ایسا نہیں سے جنگ کرنا ہمادے بیات تنازیا دونا گوار ہو جننا آبی جنرات

میں سے الا تکہ کوئی عرب تبید ایسا نہیں سے جنگ کرنا ہمادے بیات تنازیا دونا گوار ہو جننا آبی جنرات

نیمن پوئکمشرکین خریج اس بیبنت کے بارے میں سرے سے کھرجانتے ہی مذیخے کیونکمر بیمل راز داری کے ساتھ رات کی اور کی میں زیرعمل آئی تھی اس بیے ال مشرکین نے اللہ کا تسم کھا کھا کوئیین ولا یا کہ ایسا کچھ ہُوا ہی نہیں ہے ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جائتے ہی نہیں ۔ بالا فرید فارعبداللہ بی اُن این سول کے پاس بہنیا ۔ وہ بھی کہنے نگا " یہ باطل ہے ۔ ایسا نہیں ہُوا ہے ، اور یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کو ڈائے ۔ اگریس بیٹر ہو او تھی مجھ سے مشورہ کے بینیر میں موال اور کی مجھ سے مشورہ کے بینیر میں موال اور کی مجھ سے مشورہ کے بینیر میں موال دکا آئی ۔

باقی رہے میں ان توانہوں نے کنگھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اورجیب سادھ لی۔ ان میں ان کی رہے میں ان ان ان ان ان ان میں ان کے کنگھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اورجیب سادھ لی۔ ان میں سے کسی نے بال یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ ان کر دؤسار قرایش کا رہجا ت یہ ریا کہ مشرکین کی بات سے کسی نے وہ نامرا دوایس چلے گئے۔

القرار الماركة المارك

بالآخرانبير بيتني طور يرمعلوم بوكيا كرخير سيح ب اور ببيث بويك ب مكن يرتبا اس وقت عيلا جب

یمی عُقَبُری دوسری بیعت سے بھے بیعت عُقَبُرُکی کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت یک ایسی نضا میں (برعمل آئی جس پرمجست و وفا داری منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاوی وفا حل اپنے کمزور کی جارہ ہے ای کے درمیان تعاوی اللہ ایمان کے دل اپنے کمزور کی جارہ ہے ای کے جذبات بیجائے میں اللہ ایمان کے دل اپنے کمزور کی جارہ ہے کہ اندران بیجائیول کی حایث کا بوش منفا اوران طب کم کرنے والوں کے ضلاف فی وغضہ نفا۔ ان کے بیعنے اپنے اس بھائی کی حیت سے سرشار نتھ جے دیکھے بینے دیکھ ایمین کا محبت سے سرشار نتھ جے دیکھے بینے دیکھے بینے دیکھے اپنے مائی کی حیت سے سرشار نتھ جے دیکھے بینے والوں کے ضلاف فی افراد دے لیا تھا۔

اوریه جذبات واحدا سات محف کسی عارضی شش کا متیجر ندستے ہود ن گذر نے کے ساتھ ساتھ ختم ہوجاتی ہے۔ یکھراسس کا مبنسے ایمان بالثر، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا۔ یعنی وہ ایمان بوظلم و عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے مرزگوں نہیں ہوتا ؟ وہ ایمان کوجب اس کی باوبہاری پی ہوتا ؟ وہ ایمان کوجب اس کی باوبہاری پی ہے توعقیدہ وعمل میں عجا بیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولسند مسلمانوں نے صفحات زما نہر لیسے ابیدے کا رائے می تبدت کے اور ایسے ایسے آثار و نشانات جبواڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی و حاضر ف ل بیں۔ اور خال مستقبل بھی فالی ہی دہیے گا۔

#### بجرت کے ہراول دستے

جب ووسری بعیتِ عَقَنَهُ کُل بُوگئی۔ اسلام ، کفروجہالت کے آق و دق صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاور کھنے میں کامیاب ہو گیا ۔۔۔ اور پرمسب سے اہم کامیابی تھی جواسلام نے اپنی وعوت کے آغاز سے اب یک عامیاتی نے مثان نوں کو اجازت مرحمت کمائی کے آغاز سے اب یک عاصل کی تھی ہے۔ قررسول اللّم مینی اللّم اللّ

ہجرت کے معنی یہ تنے کر سادے مفادات نج کراور ال کی قربانی دے کر محض جان ہج ال جائے۔
اوروہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ابتدائے راہ سے انتہائے راہ کا کہیں بھی
ہلاک کی جاسمتی ہے۔ پھرسفر بھی ایک میں سنتقبل کی طرف ہے معلوم نہیں آگے جل کرابھی کو ان کو ان سے
مصابح اور غم والم رُون ابول گے۔

منما نوں نے بیرسب کچہ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتداء کردی۔ ادھ مرشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکا وہبی کوشی کرنی شروع کیس کیو کو وہ سمجھ رہبے سنقے کر اس بیس خطرات صفر ہیں۔ ہجرت سکے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔

ا۔ سب سے پہلے ہا جرحفرت الدسمان منے الفرعند تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بھوت عُقید کم بڑی سے ایک سال پہلے بچرت کی تھی، ان کے ہمراہ ان کے بیوی نیچے بھی تھے جب انہوں نے دوا نہ ہم ناچا با نوان کے شسرال والوں نے کہا کہ درہی آپ کی بیگم ۔ اسے تعمق توآپ ہم ریفا ب اسکتے۔ لیکن یہ بتا ہیے کہ یہ ہما اس گھر کے لوگ کا فوگ کی تاریخ کے ایک ایک کے بیوڈ دیں کہ آپ اسے شہر شہر کھراتے بھریں ؟ چنانچ انہوں نے ان سے ان کی بیوی جھین کی۔ اس پر ایو کھر والوں کو نا واکی اور انہوں نے کہا کہ جب نے دو ان سے ان کی بیوی جھین کی۔ اس پر ایو کھر والوں کو نا واکی اور انہوں نے کہا کہ جب نم لوگوں نے اس عودت کو ہما دے آدمی سے چھین یا تو ہم اپنا بیٹ اس عوت کے باس نہیں دہت دے کھی جب سے اس کا میں نہیں دہت دے سے اس کا میں نہیں دہت دے کھر والے اس کو ایسے پاسس سے گئے ۔ خلاصہ دیکر الوسلی نے تنہا مدینہ کا سفر کیا ۔ اس کے بعد حضرت ام سامی کا حال دیتھا کہ وہ اپنے شوہرکی دوا گی اور اپنے نیخے سے خمونی کے

بعدروزا مذصبح مبسع الطع پہنچ جاتیں۔ اجہال پیر ما جراییش آیا تھا)اورٹ م نک دو تی رہتیں ۔اسی مانت میں ایک سال گذرگیا۔ بالاَحران کے گھرانے کے کسی آ دمی کو رس آگی اوراس نے کہا کہ اس بیجاری کوجانے کیول نہیں دسیتنے ؟ اسے خواہ مخواہ اس کے شوہرا ور بیٹے سے مُبدا کر دکھا ہے۔ اس پر أتم كمهست ان كے گھروالول نے كہا كہ اگرتم چا ہوتو اپنے شوہركے پاس جل جاؤ حضرت اتم ملمہ سنے بیٹے كو اس کے دوجیال والوں سے والیس لیا اور مدینتیل پڑیں۔ انٹراکبر؛ کوئی پانٹے سوکمپومیٹری میافت كاسفرا ورساته میں اللّٰه كى كو ئى تخلوق تنہیں ؛ جیب تنبیم پیچیں توعثمان بن ابی طلحہ ل گیا۔ اسے حالات كى تعقيل معلوم به في تومشا يعت كرمًا بموا مريز بينيا في الدين الدرجيب قباً وكي أبا دى نظراتي تو بولاء تهارا شوہراسی بتی میں ہیں اس میں جلی جاؤ الڈبرکت دیے۔اس کے بعدوہ کمہ پیٹ آیا کیا ٢- حضرت صُبِين في في من بجرت كا اراده كيا تو ان سے كفار قرليش نے كہا ؛ ثم مبارسے پاس سے تنص توسير و فقير ستع دليكن يهال آكرتمها را مال بهبت زياده موكيا ا درتم بهبت أسكم بهنج كية اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں نے کرچل دو تو بخدا ایسا نہیں ہوسکا "حضرت صہیبے نے کہا "ا اچھا یہ بتاو کر اگر میں اینا مال حیور دوں تو تم میری را ہ حیور دو گئے ؟ انہوں نے کہا ہاں حضر صبهبات نے کہاد اچھا تو پیر تھیک سب ، چومیرا مال تہارے حوالے ۔۔ رسول الله مظافیلتانی کواس كاعلم بتواتواب سنه قرايا "صبيب في الفيايا مهيد الشايا مهيد الشايا" ك رم) حضرت عمر بن خطاب رضی الندعمة ، عیّا من بن ابی رمیعها و رمیناً ثم بن عاص بن وائل نے اپس میں ملے کیا کہ فلال جگرمین مسم اکتھے ہو کر دہیں سے مدینہ کو ہجرت کی جائے گی ۔ حضرت عمر ہم، ورعیّا ش تو وقتِ مقرره پرآگئے نیکن ہشام کو قید کریا گ

پهرجب په دونون حضرات مريز بينج كرفياً مِن اُرْجِك توعيات كياس ابرجبل اوراس كابعاتي حارث پہنچے۔ تینول کی مال ایک تھی۔ ان دو نول نے نعیائش سے کہا اتمہاری ماں نے نذر مانی ہے کہ جب مک ده تهیں دیکھ مزسلے گی سرمیں کنگھی مذکرسے گی اور دھوپ چھوڑ کرسائے میں نہائے گ - بیرشن کرئیامش کواپنی مال پرترس اگیا-حصرت عروضی الندعمذ نے یہ کیفیت و یکھ کرئیاً ش سے کہا: " عِيَّاشٌ! دمکيمو خدا کي تسم په لوگ تم کومخش تمهاريه دين سے فتنے ميں ادا نما عاسمتے ميں ؛ لېذا ان سے ہوشيار پو ضدا کی قسم اگر تہاری مال کو جُودَل نے اور تبت بہنیائی تو وہ کھی کرنے گی اور اسے مکہ کی وراکڑی دھوج

لگی تووہ سائے میں جلی جائے گی گر نمیا سٹ مانے انہوں نے اپنی مان کی قسم پر ری کرنے کے بیاے ان دونوں کے ہمراہ 'سکلنے کا فیصلہ کرلیا ۔ حضرت عرضے کہا! اچھا جب ہمی کرنے پر آمادہ ہم تو میری بازشی سائے لو۔ بیرٹری عمدہ اور تیز کروسیے۔ اس کی بیٹھ منر چھوٹرنا اور لوگول کی طرف سے کوئی مشکو کے مکت ہو تو نکل مجاگن ۔

عَيَّاشُ اونتنی پرسواران دو نول کے ہمرا ، نکل پڑے۔ راستے میں ایک مجگہ ابوہبل نے کہا ، "مبئى ميرايه ا وننث توبرٌ اسخدت نكلا ؟ كيول مَه تم مجھے بھى اپنى اس ا وَمَثْنى پر يسجھے بھى اوْرعيّاش نے كما ' تغییک سے واوراس کے بعدا ونعنی شادی۔ ان دوتوں سے بھی اپنی اپنی مواریاں ہے این اکا جہل عَيَّاسٌ كَى اوْتَتْنَى بِربْيِيتُ ٱستَ بِهُ لِيكِن حِبِ بِينول زمين بِراَكِيَّ توبيه دونول اچا نك عُيَّاش بِرثوث بِراك اور انہیں رستی سے حکوم کریا ندھ دیا۔ اور اسی بندھی بردتی حالت میں دن سکے وقت کم لائے اور کہا کہ لے ا بل کمتر! اپنے بیوتر نوں کے ساتھ ایساہی کروجیہا ہم نے اپنے اس بیوقرف کے ساتھ کیا ہے ہے عازمین بجرت کاعلم ہومانے کی صورت ہیں ان کے ساتھ مشرکین جوسوک کرتے تھے اس کے یہ تین نموسنے ہیں کانیکن الن مسب سے با ونجود لوگ آ گے پیچھے سے ورسے نکلتے ہی رسیسے بیٹانچر بیست عُفتُه كَبْرى كَ مُصَرِف دوماه چنددن بعد كمه مي رسول المنّد مِينًا الْمُلِيّنَانَ حضرت الوكبر الورحضرت على ا کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان صرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ ان دونوں حضرات (حضرت ابر کرِّ اور حضرت علی ) کو مجبی رسُول الله مِیْنَافِیْکِلُان سنے روک رکھا تھا۔ دسول النتر مَثِلا لَمُلِكُ لَهِي إيناسا زوما مان تياد كرسكه روانكي سكه بيه علم خدا وندى كا انتظار كردس يتصح يحضرت الوبكردمني التدعية كارخيت مفريعي بندها بحوا تفايرك

رق بشائم اور قیاش کفار کی فیدس پشرائے بیجب دسول الله فیران فیلی ایک بیجرت فرما چکے تو آب نے ایک دو زکماه کون ہے جو میسب یہ بشائم اور قیائش کو چوا الاتے ۔ ولیدن ولیدن کہا ہیں آب کے بیان کو لانے کا ذمروار برول ۔ پیرو لید خفیہ طور پر مکر گئے اور ایک عورت بیجان ولی کے پاس کی نائے جا رہی تھی) اس کے پیچے ہاکران کا ٹھکا فا معلوم کیا ۔ یہ دونوں ایک بینرچیت کے مکان میں قید تھے ۔ رات ہوئ تو معزیت ولیٹ دیمار کیا تا کہ کا فامول کے پاس ہوئے اور ہیڈیاں کاٹ کو اپنے آو تھ پر بٹھایا اور مدیب ہوگ آئے ۔ ویوار بھلانگ کو ال دونوں کے پاس ہینچ اور ہیڈیاں کاٹ کو اپنے آؤ تھ پر بٹھایا اور مدیب ہوگ آئے ۔ این بشام اس مورو کی اس بھی اور میڈیل کاٹ کو اپنے آؤ تھ بی کر بٹھایا اور مدیب ہوگ آئے ۔ این بشام اس مورو کی ایک جماعت کے ساتھ بجرت کی تھی ۔ مسمی بخاری ایک جماعت کے ساتھ بجرت کی تھی ۔ مسمی بخاری ایک جماعت کے ساتھ بجرت کی تھی ۔ مسمی بخاری ایک جماعت کے ساتھ بجرت کی تھی ۔ مسمی بخاری ایک و تا میں اور میڈیل کاٹ کو ساتھ بخاری ایک جماعت کے ساتھ بجرت کی دفتی ۔ مسمی بخاری ایک و تھی ۔ مسمی بخاری ایک و تا میں اور میڈیل کاٹ کو ساتھ بخاری کی ایک جماعت کے ساتھ بخارت کئی ۔ مسمی بخاری ایک جماعت کے ساتھ بخوت کی دسمی بخاری کاٹ کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو کی در ساتھ بھرت کی بخاری ایک در ایک کاٹ کو در ساتھ بخوت کی در ساتھ بھرت کی بھرت کو را کی در ساتھ بھرت کی در ایک کی در ساتھ بھرت کی ایک جماعت کے ساتھ بھرت کی در ساتھ بھرت کی در دونوں کے در ایک کی در ایک کی در ساتھ بھرت کی در دونوں کی در ایک کی در ایک کی در ایک کو در ایک کی در دونوں کی در ایک کو در ایک کی در ایک کو در در ایک کی در در دونوں کی در ایک کو در ایک کی در ایک کو در ایک کو در ایک کی در ایک کو در کو در ایک کو

ميمح بخاري من حضرت عائشه رضي المدّعنهاست مروى سبته كه دسول التُدطِيْقَا يَيْنَا في فيمسل نوب

ملك زاوالمعاد ۲/۲۵

سے فرطیا : مجھے تمبارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے۔ یہ لاوسے کی دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک خلسانی علاقہ ہے۔ مسکے بعد لوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ عام مہاجرین عبشہ بھی مدینہ ہی آگئے۔ حضرت الو بکر رضی اللہ عنظی مفرطرینہ کے بیانے ساز و رما مان تیاز کرلیا۔ رسکین) رموں اللہ عنظی اللہ عنظی کے الو بکر رضی اللہ عنظی کے دہو کی دو تو ہے مجھے بھی اجا ذہ دے دی جائے گی ابو بکر رضی اللہ عنظی کے دہو کی الم بدیسے ۔ آپ علی اللہ عنظی کے دہو کی الم بدیسے ۔ آپ علی اللہ عنظی کے دہو کی اللہ عنظی کے دہول کا خوب چارہ کھلایا۔ ہے اللہ اس دو الشمنیاں تقیم ۔ ان کے پاکس دو اونشنیاں تقیم ۔ ان کے پاکس دو اونشنیاں تقیم ۔ ان کے مارہ اور کھلایا۔ ہے

# قريش كى پارلىمنىڭ دارالندوەبى

جب مشرکین نے وکی کہ کہ کائم تیار ہو ہو کرنگل گئے اور بال پچی اور مال و دونت کولا دہب نہ کراؤں وخزر کے مشرکین نے وکی کہ کہ اور کراؤں وخزر کے علاقے میں جا پہنچے توان میں بڑا کہرام مجایا غم دالم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ابہار نج وفلی بڑواکراس سے کہ میں ما بقرنہ پڑا نقا۔ اب ان کے سامنے ایک ایساعظیم اور تیقی خطرہ تیم مرجوکا تھا جوان کی بت پر سامز اور اقتصا دی اجماعیت کے بیاتی تھا۔

مشرکین کومنوم نفاکر محقد مین الفیلی کے اندر کمال قیادت دوہ مانی کے ساتھ مانی کس فقرانتها آخریم قرت تاثیر موجود ہے اور آپ مینی الفیلی کا کے معالم بری کسی عزیمت واستقامت اور کیسا مبذبہ فدا کا ری بایا جا آ ہے ۔ بھراوس وخورت کے قبال میں کس فذر قرت و قدرت اور جا کی مسلامیت ہے۔ اور ان و و نول تا بال کے عقدار میں صلح و صفعا کی کے کیے جذبات ہیں اور وہ کئی برسس کا خانہ جنگ کی تغیبال میکھنے کے بعد اب باہی رہے و حداوت کوختم کرنے پرس فار آمادہ ہیں ۔

انیں اس کا بھی احساس تھا کہیں سے شام کے بھر جے سامل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گذرتی ہے۔ اس شاہراہ کے احتبار سے مدینہ فرجی ابھیت کے کس قدر حساس اور ٹاڈک متنام پر واقع ہے۔ وراک مالیکم ملک شام سے صوف کم والوں کی سالانہ سجا رہت ڈھائی لاکھ دیٹار سونے کے تماسی ہوا کرتی تھی باہل طابقت وغیرہ کی تجارت ہوا کہ تھی باہل طابقت وغیرہ کی تجارت ہوا کہ اس تجارت کا سارا دارہ مدار اس پرتھا کہ یہ راستہ پُر اس بہت و وغیرہ کی تجارت کا سارا دارہ مدار اس پرتھا کہ یہ راستہ پُر اس بہت ان تنفید ملات سے بخو بی المدا زہ ہوسکتا ہے کورتشرب میں اسسان می دعوت کے جو پہولئے فیوات اور اہل کمر کے خلاف ابل بیٹر یہ کے صحت اور ابو نے کی صورت میں سکتے والوں کے لیے کتے خطوات اور اہل کمر کے خلاف ابل بیٹر یہ کے صحت اور ابورا اصاب تھا جوان کے دجو دکے لیے چیننج بن رہا تھا اس بیا دوجو دے لیے چیننج بن رہا تھا اس بیا دوجو دے لیے چیننج بن رہا تھا اس بیا دوجوت اسلام کے علیہ دارحضرت میں شکتے ۔ اس بیا دوجوت اسلام کے علیہ دارحضرت میں شکتے ۔ اس بیا دوجوت اسلام کے علیہ دارحضرت میں شکتے گئا تھی شکتے۔ اس بیا دوجوت اسلام کے علیہ دارحضرت میں شکتے گئاتھ تھیا تھی۔ حدوث اسلام کے علیہ دارحضرت میں شکتے۔ اس بیا دوجوت اسلام کے علیہ دارحضرت میں شکتے گئاتھ تھی۔ حدوث اسلام کے علیہ دارحضرت میں شکتے۔ اس بیا دوجوت اسلام کے علیہ دارحضرت میں شکتے گئاتھ تھی۔ حدوث اسلام کے علیہ دارحضرت میں بیا دوجوت اسلام کے علیہ دوجوت اسلام کے دوجوت اسلام کے دوجوت اسلام کے علیہ دوجوت اسلام کے دوجوت اسلام کے دوجوت اسلام کے علیہ دوجوت اسلام کے دوجوت ا

مشرکین نے اس مفصد کے بیے ہمیت عقبہ گری کے تقریباً ڈھائی ہمینہ بعد ۱ مفرسٹ نبونیا ہ ۱ ستمبرستان تا ہوم جمعرات کو دن کے پہلے پہر سکے کی پارلیمنٹ دا رالندوہ میں قاریخ کا سب مخطفان ک سه عدہ فرف مجے منوبر وخوفرائیے

اجماع منعقد كي اوراس ميں قرنش كے تمام قبائل كے نمائندوں في شركت كى موضوع بحث إيك ايسے تطعی بان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصد برعمبست تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوست کی روستنی کل طور پرمشا دی جائے .

اس خطرناک اجماع میں قبائل قریش کے مایال چرسے برتھے:

ا- ايوجهل بن شام تبيلة بني مخز دم سه.

۷- جبیرین مطعم، طعیمه بن عدی او رحا رت بن عامر، بنی نوقل بن عبد مناف سے

بنى عبدتمس بن عبد مناف سيه ملامه شيبه بن رسعيه ، عنسه بن رسيه اور الوسفيان بن حرب

۷ - نفربن مارست ، بنی عبد الدارسه .

ه - ابوالبختری بن شام، زمعه بن اسود اور مکیم بن حزام بنی اسد بن عبدالعزی سے

۲۰ نبیر بن جماح ا ورمنبر بن مجاح بیری بیم سے
 ۲۰ نبیر بن مجاح ا ورمنبر بن مجاح سے
 ۲۰ امیر بن خلف

وقبت مقرره بربينما مُندُكان وارالندوه بينيح توابليس بعي أيك شيخ مبليل كي صورت ،عبا او رسع، راسة رو كه دروا ذے پراک كوم انجوار توكوى نے كہا يہ كون سے مشیخ جي ؟ ابليس نے كہا " يہ اہل نجد كا ایک مشیخ ہے۔ آپ اوگوں کا پروگرام میں کرحاضر ہوگیا ہے۔ یا تیں سننا چاہتا ہے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ آب لوگوں كونيرخوا باردمثورے سے بھی عروم نداركے"۔ لوگوںنے كہا بہترے آپ بھی آجا ہے ؟ چنا بخہ البیس می ان کے ساتھ ا فررگیا۔

بارلیانی مجدف وربی هنام کی کالمانه قرار داور اتفاق اجماع محل بوگیاز تجاوز

اور حل پیش کے بیانے شروع ہوئے اور دیزیک مجٹ جاری رہی۔ پہلے ابوالاسودنے پرتجوز میش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے کال دیں اور اپنے شہرسے جاد وطن کر درل ۔ بھر تمبی اس سے

الله من المريخ علام منفور اوري كي داج كردة تحقيقات كي روشني مين تعين كي تي به -رحمة اللعالمين الروو، ١٠٢٠٩ - ١٠٢٠٧ ت پہلے ہیراس اجماع کے مشقد ہونے کی وہل این ایحاق کی وہ روا بیت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حصارت جریل ا نبی مینان المالی کی خدمت میں اس اجماع کی خرمے کر اُستے اور اکیا کی جرت کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ مبسمے بخاری یں مردی صربت عائشہ رصی النڈ منیا کی اس روایت کو طابیعیتہ کہ نبی بیٹیا تا انگلیکتا ہے تھیک دو پیرکے وقت حصرت الومکر رمنی اللہ عنہ ك إلى تشريب لائت أورفرا يسمي رواكى ك اجازت دے دى كئى بىت يودايت رتفسيل آسے آربى سبے - کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتاہے لیس ہمادا معاطر تھیک ہوجائے گا اور ہمائے ایران پہلے جیسی بگا تکست ہوجائے گی۔

ا گرفین نجدی نے کہا جہبیں۔خدا کی تسم بیمنامیب رائے نہیں ہے۔تم دیکھتے نہیں کہ اس تنفس کی با کتنی عمدہ اور بول کتنے میں اور جو کھر لاما ہے اس کے ذریعے سطرے نوگوں کا دل جیت لیاہے۔ خدا کیسم اگرتم نے ایساکیا ترکی اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں مازل ہوا در انہیں اپنا پیروبنا بینے کے بعدتم پر بوش کرف او تمہیں تمہائے شہر کے اندر روند کرتم سے جیا سلوک جاہے کرے اسکے بجائے کوئی ارتجو برسوج " ابوا بنمتری نے کہا ؛ اسے لوہے کی بیڑلوں میں مکڑ کرقید کردو اور باہرسے دروازہ بند کردو پھر اسى انجام (موت ) كا انتظار كروج اس سے پہلے دومرے شاعوں مثلًا زَبُرِيرَا ورنا لغه وغيره كا بوج كا ہے." شخ نجدی نے کہا : نہیں خدا کا قسم پر نمی مناسب رائے نہیں ہے۔ والٹرا گرنم لوگوں نے اسے قدر دیا جیا کہ تم کہ رہے ہوتواس کی خربند دروازے سے بامبرکل کراس کے ساتھیوں کے منرورہ نے جائے گی۔ پیر کچر بعید بنیں کروہ لوگ تم پروها وا بول کراس شخص کو تمبارے قیفے سے نکال ہے جائیں۔ پیراس کی مرد سے دبئی تعدا د بڑھا کرتہیں معلوب کرلیں ۔۔۔ لہذا بیمبی مناسب رائے نہیں۔ کوئی اور تجویز سوح! يه دونوں تجاور إربيت روكر كى توايك تميسرى عجرانه تجويز ميش كى گئى حب سے تمام ممبران نے اتفاق كيا- است كيش كين والاسكة كاسب سيراعم الجهل تفاء اس في كما التصف كم إلى السيري ایک رائے ہے میں دیکھتا ہوں کراب مک تم لوگ اس پر نہیں پہنچ کو گول نے کہا ' ابوانکم وہ کیا ہے؟ ابوجل نے کہا " میری رائے یہ ہے کہم ہر مرتبیا سے ایک مفیوط، معاصب نسب اور بانکاجوال منتخب کر لیں، پیرہ رایک کو ایک تیز تلوار دیں۔ اس سے بیدسب سے سب اس شخص کا رُخ کریں اور اس طرح کیبا مگ توار مار كرقمل كردي بطيعه ايكسبري أدمى في توار مادى بوريون مين اس شخص سعد راحت في جائے گى اور اسطرح قتل كرف كانتيجريه بو كاكراس تنص كانون ساري قبائل يركبر حابئ كا اور بنوعد مناف سار يقبلون ہے جنگ رد کرسکیں گے۔ لہذا دیت اخون پہا) لینے پر راضی ہوجا میں گے اور ہم دیت اوا کردیں گئے ہے شیخ نبدی نے کہا". بات مدرسی جواس جوان نے کسی ۔ اگر کوئی تجریز اور رائے ہوسکتی ہے توہی ہے ، باقی سبیجے ، اس كے بعد بار نيمانِ كرف اس محروان قراردا ديرا تعاق كرايا اور ممران اس عوم محم كماتولين گرول كودانس كنة كراس قراردا ديرعمل في القوركرا ب- .

# نىي مىلىلىنىدىم كى تېجرست قىلى مىلىلىدىدىم كى تېجرست

جهب نبى ﷺ كالنفطي المعالم المحرامة قرار دا دمطے بوجي توصفرت جبريل عليه التلام لينے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی نے کرانپ بینی الفیلیائی کی خدمت میں حا عنر ہوئے اور ایک کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ النترتعاسالے نے آپ شکاشکیٹائے کو یہاں سے روانگی کی اجارت نے دی سب اوربر کھتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرا دیا کہ آب مطافقی ہرات لینے اس بسترير مذكذا بيحبس يراب كك كذا داكرت تقيل

اس اطلاع سے بعدنی میکانیکی تعیک دوبیرے وقت ابو کمرمنی النوعند کے گوتشریب کے گئے "ناکدان کے ساتھ ہجرمت کے سارے پروگرام اور مرحلے مطے فرمالیں ۔ حضرت عائشہ رضی اندعہا كابيان سبه كرتميك دوبيرك وقت بم لوك الوكر رصني الشرعية كحدمكان ميں بينيے تنے كركسي كہنے واسل في الوكرون الشرعندس كما يررسول الله يَنْ الله الله مردِّعات تشريف لارس بي بي اليها وقت تفاقبس بين أب المنطقة ين تشريف نبين لا يا كرت منع والو براسف كها المرسال ما ا آپ پرقران آپ مظالفیکا اس دقت کسی اہم معلیے بی کی وجہ سے تشرنین لاتے ہیں۔ حضرت عائشه رمنى التعنبابيان كرتى بي كررسول الله يَظْفُلُطُكُنا تشرلف لاسته اجازت طلب کی۔ آپ کوا بازمن دی گئی ا در آپ پینانگلیکا اندر داخل ہوئے۔ پھرا بوبکردمنی المذعمنہ مسے فرما یا ، تمہار سے پاکس جولوگ ہیں انہیں ہٹا دو ۔ الو بحر رضی الشرعنہ سنے کہا ، بس آپ کی اہلِ خانہ ى بى آب يۇلىلىقىلىل يەمىرىد ياپ فدا بول اسى المارك دىول! (يۇلىلىقىلىل) آپ نے فرما يا " اجما توجهے ردانگی کی اجازت مل مکی ہے۔ او برٹے نے کہا ' ساتھ۔۔۔۔اسے المدیکے رسول! ميرك إب آب يرفدا بول-رسول الله يَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا وَإِلَّ يَلَّهُ اس کے بعد بجرت کا پروگرام مے کرکے رسول اللہ طاق اللہ اپنے گھرواپس تشریف لائے

اور رات کی آمر کا انتظار کرنے گئے۔

که دین بشام ۱/۲۸۲، زاد المعاد ۲/۲۵ که صبح یخاری باب بیمرة النبی مینانشگیگار ۱ ۵۵۳

# رسول السرصد الله عَلَيْنَ سَلِمَا كُم مَان كالمهراو ابنامادادن كم كابر بهان

داراننده کی پہلے پیرکی طے کردہ قرار داد کے نفاذ کی تیاری میں گذارا اوراس مقصد کے بیلے ان اکا بر مجربین میں سے گیارہ سروار منتخب کئے ۔ جن کے مام پر ہیں۔

۲- تمكمُ بن عاص ا- الوجيل بن بشام ٣- عُقْبُهُ بن اللهُ مُعَيْط ہے۔ نضر بن مارث ٧ - كَمُعُمَّرُ بِنِ الأسود ۵۔ اگمینہ بن خلفت ٨- الإلهب ے ۔ کیکیمہ بن عدی ١٠- نَعِيمُ بن الجاج ٩ - أين بن خلف

اوراس کا بھائی مُنتبہ بن الجماج مللے

ابنِ اسحان کابیان سبے کرمبب رامت ورا تا ریک ہوگئی تویہ لوگ گھات نگا کرنبی شاہ المکانیا کے دروا زے پر مبینہ کے کہ آپ میلین اللہ اللہ موجاتیں نوبہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں . اللہ ان نوگول کو بورا و ژق اور پخیتر نیتین تعاکه ان کی به نا پاک سازمش کا میاب ہوکررسے کی بہال يك كدا بوجهل نے برشد متكه إنه اور يريغ ور انداز بيں مذاق وستهزار كرستة بوت اپنے گھيرا والعة والع محے توعوب وعم سے بادش ہ بن جا و سے میر مرف سے بعدا تھائے جا و سے تو تہارے سے بارد ن کے یا غامت جیسی منتیں ہوں گی-ا در اگرتم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے۔ پھرتم مرنے مے بعد اٹھائے جا ؤکے اور تہارے بیا آگ ہو گی حبس میں حبلات

بهرحال اس سازمش کے نفاذ کے لیے آ دھی رات کے بعد کا وقت مغرر تھا اس لیے پرلوگ جاگ کررات گذار رہے ہتھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن الندا ہے کام پرغا ہب ہے ، اسی کے بائھ میں اُسمانوں اور زمین کی مادشا ہست سہے۔ وہ ہوچیا ہتا ہے کر ما ہے ۔ بھے بچانا جاہے كونى اس كا بال به يكا نهيس كرمكمة اورج بيران جائيا اس كوبيانهي سكة ؛ چنا بخدالته تعالى في في اس موقع پروم کام کیا بیصے ذیل کی ایپنے کرمیریں دسول اللہ ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُشْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُغْرِجُولَكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ \* وَاللهُ خَايْرُ الْمُسْكِرِيْنَ ٥ (٣٠:٨١)

وه موقع یا د کروجی کنا رتبهادی خلاف سازت کریسے تھے۔ تاکہ تہیں قید کردیں یا قبل کردیں یا نکال باہرکریں اور وہ نوگ دا قبل رہے نتھے اور اللہ میں دا قبل دا تھا اور اللہ سے بہردا و والا ہے ؟

المبرکریں اور وہ نوگ دا قبل رہے نتھے اور اللہ مجبی دا قبل دا تھا اور اللہ سے بہردا و والا ہے ؟

المبرحال اللہ صلے اللہ المبرک ایس کے میں المبرح کے وہ میں الفادی انتہائی تیاری کے دسول اللہ کا کھونے کی انتہائی تیاری کے دسول اللہ کو دی انتہائی تیاری کے دسول اللہ کی انتہائی تیاری کے دسول اللہ کا درائی انتہائی تیاری کے دسول اللہ کا درائی انتہائی تیاری کے درائی اللہ کا درائی انتہائی تیاری کے درائی کی انتہائی تیاری کے درائی اللہ کا درائی کا درائی کی درائی کے درائی کے درائی کی درائی ک

اس کے بعدرسول اللہ عظامی اللہ علیہ اور ایک بھریں کو استے مشرکین کو منیں چریں اور ایک مشرکین کو بیں پردیں اور ایک مشرکیزوں والی مٹی سے کران کے سروں پر ڈالی لین اللہ نے ان کی نگا ہیں پردیس اور وہ آپ مٹی ایک نگا ہیں کی دیکھ نہ سے۔ اس وقت آپ یہ آپ نا لاوت فرارہ نہے۔

وہ آپ مٹی ایک میں آپ یہ ایک ایک یہ میں آپ یہ آپ نا کا فیسے اسک ان کا فیسے اسک ان کا فیسے اسک ان کا فیسے اسک ایک کے فیسے اسک ایک کے فیسے اسک ایک کا فیسے اسک ایک کے فیسے اسک ان کے فیسے اسک ان کا فیسے اسک کے فیسے اسک کا کا فیسے ایک کے فیسے اسک کا کا فیسے ایک کے فیسے اسک کا کا فیسے کی کے فیسے کی کا کی کے فیسے کے کہ کی کے فیسے کی کا کی کے کہ کے کہ کا کے کہ کے کہ کا کے کہ کے کہ کا کے کہ کے کہ کے کہ کا کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ

فَهُدُرُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ ١٩١٢١١)

" ہم نے ان کے اگے رکاوٹ کولئ کردی اور ان کے پیچے رکاوٹ کولئ کردی ہیں ہم نے انہیں ڈھانک کیا ہے۔ اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں یہ

اس موقع پر کوئی بھی مشرک یاتی نہ بچا حسب کے سرپر آپ ﷺ فیلٹانی سے مٹی نڈوال ہو۔اس کے بعد آپ ابو بکردض النّدعنہ کے گوتشر لیٹ لے گئے اور بھران کے مکان کی ایک کوطک سے 'کل کردونوں حضرات نے رات ہی رات بمی کا رخ کیا اور چند میل پرواقع تورنا می بہاڑ کے ایک نمار میں جا پہنچے ۔ لئے

کے حضرموت رجنوبی بمن) کی بنی ہوئی چاد رحُفری کہلاتی ہے۔ کے ابنِ مبشام الرمهم ، سهم ملک البیٹ الرمهم داد المعاد ۲/۲۵

ادھر محاصرین وقتِ صفر کا انتظار کردہے تھے تھین اس سے ذرابیہ انبیں اپنی ناکای و
نامرادی کاعلم ہوگیا۔ بُوایہ کہ ان کے باس ایک غیر شلق شخص آیا اور انبیں آپ بِظافہ اللہ کے
دروازے پردیکھ کر اوجیا کہ آپ لوگ کیسس کا انتظار کردہے ہیں ؟ انبول نے کہا می (بینا فہ اللہ کہ اس
کا۔ اس نے کہا "آپ لوگ ناکم و نامراد ہوئے۔ فعالی تسم! محد (بینا فیلیک ) تو آپ لوگوں کے پاس
سے گذرے اور آپ کے سرول پرمٹی ڈوالے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انبول نے کہا 'بخدا ہم نے
توانبیں نہیں دیکھا اور اس کے بعد اینے سرول سے مٹی جھاڑتے ہوئے اُنٹر پڑسے۔

الیکن پیرد روازے کی درازے جما کک کرد کھیا توصرت علی رضی الله عذاظ آئے ۔ کہنے گئے ،
خداکی سم ! یہ تو محقد ( مین الله علی آئی ) سوتے ہٹے ہیں۔ ان کے اور بیان کی چا در موجود ہے ۔ چنا پیڈیرلوگ میسے کک وہیں ڈیٹے اور مشرکبین کے مسمع کک وہیں ڈیٹے اور مشرکبین کے باتھوں کے موجود کے داندوں ہنرسے آٹھے آؤمشر کبین کے باتھوں کے ملوطے الرکئے ۔ انہوں نے حضرت علی رضی الله عنہ سے پوچیا کہ دسول الله میں الله میں دہنیں ۔ لگ

ک درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کرجان وہ ال کے سیسیا میں اپنے میان سے نکل کرجان وہ ال کے سیسیا میں اپنے سے میان سے نکل کرجان وہ ال کے سیسیا میں اپنے میں اللہ عند کے گوتشریف لاتے تھے اور وہ اسے بھیوائے ہے کہ ایک کو کی سینے نکل کرد و نول حضرات نے با ہرکی را ویل تھی تاکہ کر سے مبلدا زجلد نیمی طلوع فیم

سے پہلے بہلے یا ہرنکل جائیں۔

ه اينا اينا

نلے رحمۃ الدالمیں الروہ ۔ صغر کا یہ مہینہ چردھوی سند نبوت کا اس وقت ہوگا جب سند کا آغاز محزم کے مہینے سے مانا جائے اور اگر سسنہ کی ابتداراسی ہیئے سے کریں حس میں آپ بیٹی الفیلیٹ کا کو نبوت سے مشرف کیا گیا تھا تو مناز کی میں ایک بیٹیل الفیلیٹ کی مشرف کیا گیا تھا تو مناز کیا ہے اور کہیں دو مراحب کی تھا تو مناز کیا ہے اور کہیں دو مراحب کی وجہ سے وہ وافعات کی زنیب میں خیطا و رفعطی میں پڑھکے ہیں ہم نے سب ناکا تھا تہ مخرم سے مانا ہے۔

كا فاصله طے كيا اور اس بہاڑ كدامن ميں پہنچ جو تورك فام سے معروف ہے۔ يہ نہايت مبنورٌ يہج ا ورسكل چراهاني والا بہار السب يهال بتم بهي بكثرت بين حن سه رسول الله يظيف كان كے دونوں یا وَں زخی ہو گئے اور کہا جاما ہے کہ آٹ نشانِ قدم چیانے کے بیے پنجوں کے بل جل رہے تھے اس بیلے آپ مَینُظِیٰ اَلْکُیکُالُا کے پا وَل رَجَی ہوگئے۔ بہرحال وجرجریمی رہی ہو حضرت ابو کمررضی التّرعة نے پہاڑے دامن میں بنج کراپ مظافظتان کو انتاایا اور دوڑتے ہوئے بہاڑی جوٹی پرایک غارك پكس جا پہنچ جرتا إرى ميں غار تورك نام سے معروف ہے۔ اللہ

عارمیں ایس میں داخل مزہوں۔ پہلے میں داخل ہوکر دیجھے ایتنا ہوں، اگر اس میں کوئی چیزہوئی تواب شلطه المرتب الميلة المرتب المريش التركي أين المرحض الوكرومني الله عنه الدر کتے اورغار کوصاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ ستھے۔ جنبس اپنا تذبند بھاڈ کربند کیا لیکن دو سيدوض كى كم اندرتشرلف لا مين - أب عنظ الملك اندرتشرلف الدكت اور صرت الوكروش الدعن کی آموش میں سرر کھ کر سو گئے۔ ادھ ابو بحریضی الٹاعنہ کے یا ویل میں کسی چیزنے ڈس یا گر اس ڈر ست بلے ہی نہیں کہ درمول اللہ منظافی اللہ عاک ندجا میں ۔ میکن ال سے آنسود مول اللہ طاق اللہ علی اللہ كر برسه يرثيك ك راوراب منطفقا كي المحمل كي ابر بين الما الموالي المرام تہمیں کیا ہوا ؟ عوض کی میرسے مال باب آپ پر قربان ا مجھے کسی چیز نے دس لیاسہے - دمول النّز مَثْلِقَالِمُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يهال دونون حضرات في تين را تين يعني حميه بمستيح اور اتوار كي راتيس ميب كرگذاري . سا اس دوران ابوبكردمنی النزعمذ كےصاحبزاد ہے عبداً المذہبی پہیں رات گذارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی النّه عنها کا بیان سبت کرد و گهری سو ج<u>د یو جرک</u> مالک سخن نیم نوجوان تنے یہ سحرکی تاریکی میں ان وونول صرائع باس سے مطابق اور کویں قریش کے ماتھ اول مع کرتے کویا انہوں نے ہیں رات گذاری سبے بھرآب دونول کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنے اسے اچی طرح یا د کر اینے اورجب

را در من المعالمين ا/ ۹۵ و مختصر السيرة الميشخ عبدالعدص ۱۹۵ منظ بيهات رزين نفي عنرت عمري خطاب دهني الله عرب سعدوه ايت كسب - اس دوايت بيريد بجي ب كريوريه زبر بيوث إلا المع ربيني موت كدوقت اس كاا تربيط آيا) دوريبي موت كامبعب بنا- ويجعد مشكوة ۲/۲۵۵ باب نمات ابل بمر

مّاریکی گبری ہوجاتی تواس کی خبرے کرنماریں بینچ جاتے ۔

ادهر حضرت الو بكر رضى النّه عنه كے غلام علّم بن فيميّر و بكريال چرات رابت اورجب رات كاكووه اليك حصته گذرجا ما نو بكريال كران كهاس بيني جائے اس طرح و و نون حضرات رات كواكووه بهوكر و و ده بلى يلتة و بيم بيل الله كريال المؤرك فيميّر و بكريال المؤرك فيميّر و بكريال المؤرك و و ده بلى يلتة و بيم بيم المؤرك و بالله بيرك يريال المؤرك ال

قرين كى مك و دُو المنتفاع مركبا كررسول الله على المنتفاكية الناسكار كا الله على المنتفاكية الناسكار كا الله على المنتفاكية الناسكام المنتفاكية الم

پیکے ہیں اُوان پر گویا جنون طاری ہوگیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا خصة حضرت علی رمنی المذعونہ پر
افارا آپ کو تصبیت کرخانہ کعب سے گئے اور ایک گوٹ کی زیر حواست رکھا کوئمکن ہے ان دونوں کی جُرلگ جائے لئے لئی جرلگ جائے اور ایک گوٹ کی زیر حواست رکھا کوئمکن ہے ان دونوں کی جُرلگ جائے لئے لئی جب حضرت علی رضی المذعنہ سے کچھ حاصل نہ ہو اُتو ابو بکر رضی الدونونہ کے گراسے اور دروا نہ کھنگوٹ ہا۔ حضرت میں رضی المذعنہ سے ان بھر ہو میں ۔ ان سے پوچا تھا ایسے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبغت ضبیت الرج ل نے ایک ان کے ایس اور کی تعییرہ اور کو تعییرہ اور کو تعییرہ اور کو ایسے کو ان کی بالی گرگئی ۔ کے رخسار پر ہس ذور کا تعییرہ اور کو ایسے کو ان کی بالی گرگئی ۔ کے رخسار پر ہس ذور کا تعییرہ اور کو ان کے کان کی بالی گرگئی ۔ کے ا

اس کے بعد قریش نے ایک ہما ہی اجباس کرے یہ سطے کیا کہ ان وو نوں کو گوفار کرنے کے یہ تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں ؛ چیا پی کے سے شکلے والے تمام داستوں پرخواہ وہ کسی مجبی سے جارہا ہونہا بہت کو استے ہرہ بڑھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ فیکا نہ بھا تھا تھا ۔ اور الویکر رضی اللہ منہ کوہا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہرایک کے بدلے سو اور الویکر رضی اللہ منہ کوہا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہرایک کے بدلے سو اونٹون کا گرانمدرانعام دیا جائے گا۔ لئے اس اعلان کے نتیجے میں سوا را دربیا وے اور زشانی سے قراز میں تو مراخ کی میں ہوا کہ مرکزی سے قاش میں مگ گئے اور پہاڑوں ، وا دیوں اور نشیب و فراز میں ہرطوف کھو گئے : نکین فیجوا و رحاصل کھی مذرہا ۔

تلاش كرنے والے عارك ولانے مك مجى سنچ ليكن الندايت كام برعاب سے جائي مسى بخارى

سط فتح اباری ۱/۲۳۹۲ سط میل سیم بخاری 1/۲۵۵۲۲۵ هم ها ابن بشام ۱/۲۸۲۱ الله دیمة تعمالمین ۱ ، ۹۲ سط این بشام ۱/۸۲۲ شط هیمی بخاری ۱/۲۵۵ مين صفرت انسس رضى الترعة سه مروى ب كرابو كروضى الترعة فرايا بين نبى شاه الله المسكة بنا الماسكة بنا الماسكة بنا المراسة المرا

حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجز ہ تقاحی سے اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کومشرّف فرایا چنا نچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس پیطے محتے جب آپ سے درمیان اور ان کے درمیان چند تندہ سن استفاصل آفی ندر کارن ا

قدم سے زیادہ فاصلہ باتی مذرہ گیا تھا۔ جب جب برکی کی گئے دورورک گئی اور تین روزک مدر بینے کی راہ میں مدر بینے کی راہ میں

گئة تورسول الله مظافظتان اور صرت الو بكروش الله عند في درية كه يف نطف كاعرم فرايا بعدالله بن ارتقافليش سے ، جصوائی اور بيا بائی راستوں کا امرتحا ، ببط بى اجرت پر مربنه بنجانے کا معا طرح ہو چکاتھا۔ پر شخص البی قریض بی کے دین پر تعا کین قابل اطبینان تعا اس بیے سوا رایاں اس کے حالے کردی گئی تعیں اور مط بھرا تھا کہ تین واتیں گذرجانے کے بعدوہ دونوں سواریاں کے کرفار اور البین نی علی اور اس کو دی گئی تعین اور مطابق ارتبار الله الاور اس موقع پر الور کروشی الله عند مندول الله الملائظة الله الملائظة الله الملائظة الله کا اور اسی موقع پر الور کروشی الله عند نے درسول الله الملائظة الله کا است ایک خواج و مواج الله الله الملائظة الله کا الله الله الله کا الله الله کا کہ الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کہ الله کا کا گئی ۔ ورسول الله می الله کا کا کہ الله کا کا گئی ۔ ورسول الله می کہ الله کا کا گئی ۔ ورسول الله می کا الله کا کا کا کا کا کہ کی کے کا کہ کو کی کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کا کہ ک

ا د هرا سمار بنت ابی بکررمنی النزعنها بھی زا دسترے کر آئیں گراس میں لٹکانے والا بندمن لگانا معبول گئیں یجب روائی کا و ننت آیا اور حضرت اسمار نے توشہ اشکانا چایا تو و یکھا کہ اس میں بندمن ہی تویں

ول ایشنا ۱/۱۵، ۵۵۸- بهال یز کمتر بجی یا در کف چاپیند کرانو کر رضی الندعد کا امغواب اینی جان کے خوف سے مزتفا بکر کس کا دامر سبب وہی تفا جواس مدایت میں بیان کیا گیاہے کر ابر کر رضی التدعنہ نے جب تیا فرش اسوں کو دکھیا تو رسول اللہ میں اللہ میں ایس کے خود الایم مودوں تر ہوگی اور آپ نے کہا : کراگر میں مارا گیا تو بین محض ایک آ وی ہوں سکین اگر آپ مقل کر دیدے گئے تو بوری است ہی فارت ہوجائے گدا ور اسی موقع بر ال سے دسول اللہ میں الگرائی نے فرایا تھا کہ غم نذکر و یقینا اللہ ممارسے ساتھ ہے۔ ویکھے مختفر البرة اللہ عمار اللہ میں الکہ اللہ میں الکہ اللہ میں کھیے مختفر البرة اللہ عمار اللہ میں اللہ ال

ہے۔ انہوں نے اپنا پیکا رکر بند) کھولا اور دوصوں میں جاک کرکے ایک میں توشر نشکا دیا اور دوسرا کرمیں با ندھ لیا۔ اسی وجہسے ان کالفنب ذات انبطا قین پڑگیا۔ زکٹے

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ اورا اور کرونسی اللہ عنہ نے کوج فرایا -عامرین فہمیؤوشی اللہ عنہ بھی ساتھ ستھے۔ رہنما عبداللہ بن ارتیاط نے ساحل کا داستہ اختیاد کیا ۔

ال ابن شم ۱/۱۴۸، ۱۹۲

اپنی بحرمال سلے چڑان کی جانب میلا آرہا ہے۔ وہ ہمی اس چٹان سے وہی چاہٹا تھا جم نے چاہا تھا۔ میں نے اُس سے کیا ' اسے جوان تم کسس سے اُ دمی ہو؟ اس نے مکریا مدینہ کے کسی اُدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کو اتمیاری بحراوں میں کچھ دو دورہ ہے ؟ اس نے کیا ال - میں نے کہا دوہ سکتا ہوں۔ اُس نے کہا ہاں! اور ایک کری کڑی۔ میں نے کہا در اتھن کومٹی بال اور شکے وغیرہ سے صاف کردو بھر اس نے ایک کاب میں تفوز اسا دورہ دو یا اور میرے پاس ایک چری لوٹا تھا جوہیں نے یاس آیا لیکن گواران براکرات کوبیدارکروں۔ چنانچرجب آپ بیدار بوئے توہی آپ سے یاس آیا اور دود حربہانی انٹر بلایہاں کے کراس کانچلا مصدیھنڈا ہوگیا۔اس کے بعد میں نے کہا کے کیا اہمی کوچ کا وقت نہیں ہوا ؟ میں نے کہا کیول نہیں "؟ اس کے بعدہم نوگ میل پڑھے لیے ٧- ، س سغريس البركم رضى الشرعة كاطريقه يرتما كروه نبى الملط التينية كدوليف رما كرسته تنصيبني مواری پرحضور کے بیچے بیٹیا کہتے تھے، چونکدان پر بڑھا ہے کے آنا رنمایاں تھے اس بلے لوگوں کی نوجرانہیں کی طرف جاتی تھی۔ نبی ﷺ پراہمی جوانی کے آثار خالب ستے اس یے آپ کی طرف توجر کم جاتی تھی ۔اس کا نتیجہ پر تنعا کرکسی آ دمی سے سابقہ پٹیا تو و و ابو کمررضی انتیجہ سے پوچیتا کریہ آپ کے آمے کون ساآدی سہد ؟ (حضرمت ابو کررمنی الدّعد اس کا بڑا لطیعت جواب دینتے) فرط نے ڈیرا دی مجھے راستہ تبا تا ہے " اس سنے سمجھنے والاسمجیا کہ وہ بہی راستہ مرا دیے رہے ہیں حالا تکہ وہ خیر کارامسنتہ مرا دیلیتے ہتھے۔ سے 

اسی سفر میں آپ خلیفہ انگارائم مُعنبُدُخُو ارعیبُ کے نیصے سے بُوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا نما تو ان تھیں۔ اِنتھوں میں گھیٹنے ڈالے نیصے کے حق میں بیٹھی رہتیں اور آنے جانے والے کو کھلاتی بلاتی شہیں۔ آپ نے ان سے پوچیا کہ باس میں کچھ ہے؟ بولیں "بخدا ہما رہے باس کچھ ہوتا تو آپ توگوں کی میز ہاتی میں نگی نہ ہوتی ، مجریاں بھی وُور دراز ہیں " یہ قحط کا زما نہ نضا۔

سه صح البخاري عن انس ا/٢٥٥

دریا فت کیا کہ اس میں مجے دود حرب ؟ اولیں! وہ اس سے کہیں زیادہ کمرور بے۔آپ میلان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نے فرمایا "اجازت ہے کہ است دوہ اول ؟ بوليس و بال ميرے مال باميہ تم يرقر بان - اگرتهيں اس میں و و و ه و کھائی وسے رواب توخروردوہ لو۔ اس تفتار کے بعدر مول اللہ ﷺ سے اس بكرى كے تفن بريا تھ بھيرا- اللّٰه كا فام ليا اور دُعاكى - بكرى نے يا وَل بھيلاد ئے۔ تفن ميں بھر بور دوده أرّ آیا۔ آت میں فرائم معبد کا ایک براسا برتن ایا جو ایک جاعدت کو اسودہ کرسکتا تھا۔ اور اس میں اتنا دو ہاکہ جهاگ اُورِداً كيا - پيراُمٌ مُعبد كوپلايا - وه بي كرت كم مير پوكتين تو اپنے ساتھيوں كوپلايا - وه بھي تكم مير پوگئے توخرد پیا بھراسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دولا کہ برتن بھرکیا اور اسے ایم معبدکے پاس جبور کر آگے جل بیے. مختور ی می دیر گذری تھی کران سے شوہرا بومٹیدائی کر- در کر بوں کا جو ڈسیلے پن کی وجہ سے میل چال جل رہی تقیں ، اِنکے ہوئے آپہنچے۔ دو دھ دیکھا توجیرت میں پڑھئے۔ پوچیا یہ تہارے یاس کہاںسے آیا ؟ جبکه بحرمان دور درا زئتیں اور گھرمیں دو دمد دسنے وائی بکری نرنتی ' بولیں ''بخدا کوئی باست نہیں حلتے اس سے کہ بھا دے پاسس سے ایک با برکمت آ دمی گذراحیں کی الیبی اورالیبی بات تھی اور یہ اور یہ حال تفائد ابومتعبدن كهايد تووسى صاحب قريش معلوم بوتاب جسة قريش تلاش كررب بيراء جيا ورااس کی کیفیت توبیان کرو۔ اس پرائم منبدنے نہایت دعش اندا زسے آپ شاہ اللہ اسے ا وصاف و كما لامت كا ابيا نقشته كمينچا كه گوبا شغة والا آپ كواپنے سامنے و كم رواب \_ كاب کے آخرمیں یہ اوصاف درج کتے جائیں گے ۔۔ یہ اوصاف سن کرابومتعبد سنے کہا: "والترب تو وہی ماحب قریش سے حس سے بادسے میں اوگوں نے تسمقسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ بیرا ارادہ سے كم آب ين المنظيمة كى رفاقت اختيار كرول اور كوئى راسنة الاتوايها مرور كرول كان

ما ہیں میں ایک آواز انجری جے لوگ من رہیں مگراس کا بوسنے و الا دکھائی ہنیں پڑ رہا تھا۔ آواز پرتھی ۔ رہا تھا۔ آواز پرتھی ۔

دفيقين حالا خيمتى ام معبد و افسلح من امسى دفيق محسد به من فعال لا يجازى وسودد ومقعدها للمومنين بمرصد فاكم ان تسالوا الشاة تشهد

جزى الله رب المسرش خيرجزائه ممها سنزلا بالسبر وارتحالا به فبها لفضى مسازوى الله عنكم ليهن بنى كعب مكان فتاتهم سنوا اختكم عن شأتها وانائها

حضرت اسمار رصنی النوعنها کهتی بین بمین معلوم ند تقا کدرسول الله منظافظیکال نے کدم کا انتخ فرفايا ہے كه ايك جن زيري كمر سے براشعار پڑھتا ہؤا آيا - لوگ اس كے بيجيے پيجيے ال رہے تھے اس کی آوازسن رہے ستھے نیکن خو د اسے نہیں دیجھ رہے ستھے، یہاں تک کہ دہ بالائی کا سے نکل گیاروہ فرا یا ہے۔ بعبی آب سیالی اللہ کا رُح مریزی مانب ہے۔ سات ٨ ٧ - داستة بين سُراقة بن ما لك في تعاقب كيا اور أسس والقع كوخو وسُرًا قدُّ سفر بيان كيلهها وه كيتة بين " بين اپني قوم بني فيز الح كى ايك محلس مين جيميا نتفا كراتنے ميں ايك آدمي آكر بها ايمان كوا بوًا اوربم بين نقراس في استراقًا بن في ابي ما مل كياس في المن ما مل كياس چذا فراد ويجه بي . مبراخیال ب کرید محد مظافظتان اوران کےساتی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کرس مجالیا یہ وہی لوگ میں ، نیکن میں سنے اس آدی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکتم نے فلال اور فلاں کر دیکھا سے جو بها دی انتحول سے سامنے گذر کر گئے ہیں۔ پیریش عمیں میروین بک تقبرار ہا۔ اس سے بعدا کا کھ اندرگیا اور اپنی لوزش کو حکم دیا کروه میرا گھوڑا نکائے اور شیکے سکے بیٹھے دوک کرمیرا انتظار کرسے۔ اوھر میں سنے اپنا نیزولیا۔ اور گھرے بھیوا ڈے سے باہر کلا۔ لائٹی کا ایک سرا زمین پر کھیدے روا تفااور دوسرا اوپری سراینی کرد کما نتا اس طرح می اینے گھوڑے کے باس بنیا اور اس پرسوار ہوگیا ۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معول جھے لے کردو اڑر یا ہے پہال مک کرمیں ان کے قریب آگیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت بھسلااوی اس سے گڑیا۔ میں نے اُٹھ کر زکش ک طرف وائھ راجا اور انسے كة تيزيكال كربيجاننا چا ما كرمين انهين ضرر يبنجا سكول كايا بنين تووه تيزيكلا جو يجصنا بيسندتها ، ليكن

سے اور المعاد ۳/۲ ہ ، م ، م ، م ، م ، م ، م ، م ، م ایا دی کے مل وقوع کو مرِ نظر رکھتے ہوئے اغلب یہ ہے کہ بیر واقعہ غارست روانگی کے بعددومرے دن بیش آیا ہوگا۔

میں نے تیرکی فافر مانی کی اور گھوڑسے پرسوار ہوگیا۔ وہ جھے لے کردوڑنے لگا یہاں مک کہ جب میں مُوكرد بكيد بسي تقے - تومير كمور سي كور الكے دونول باؤں زمين ميں جنس كئے بہال مك كولسول مك ب يبني اورئس اس سه ركيا بيرس في است وانتاتواس في المتناجا فالمين وه اين يا وَالشَّكُون كال سكار بهرحال جب وه سيدها كمرًا سُوا تواس كے باؤں كے نشان سے آسمان كی طرف دھویں جبیا غباراً را تھا بئی نے پیر پانسے کے تیر سے مست معوم کی اور پیروہی تیرنکلاجہ بھے الیند تھا۔ اس کے بعدیں نے امان کے سائته الهين پيكاراتو وه لوگ منتېر سكتة اور مين اپنے كھوڑ سے پرسوار ہو كران سكے پاس پنجار جس قت بين ان سيدروك ديا كيا تعادسى وقت بيرب دل مين بات بيتركني تفي كررسول دلله بينط الله الله المنطقة كا معامله ( فالب) كررسيد كا ، بينا ني مين أب طالفظين سه كاكرات ك قرم ف آب والفظين ك بدلے دین رکا انعام) دکھا ہے اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزام سے آپ مظالم اللہ کو آگاه کیا اور توشها ورمیاز و سامان کی تعمیر شیش کش گرانبول نے میراکوئی سامان منہیں کیا اور پذ مجرسے کوئی سوال کیا۔ مرف و تنا کہا کہ مہارے متعلق دا زداری برتنا۔ میں نے آپ سے گذارش کی کہ ات بعديدواندان كودير أب ينافظين سفام بن فيره كومكم ديا اورابنون فيرك الك محرس يركوكرمير عوال كرديا - بعرد مول الله والفائلة الكراه والمعالية والما اس واسقعے سے متعلق خود الو بحرومشی الدعنہ کی تھی ایک دوایت سیسے ان کا بیان سے کہم لوگ روا مذہوستے توقوم ہماری فکشس میں تھی گریٹرا قدین مالک۔ بن عبٹم کے سوا، جوا پینے گھوڑے پراآ با تھا، اور کوئی ہمیں نہا سکا۔ بی سے کہا والے الند کے رسول بیٹانا اللہ ایر سیجیا کرنے والا ہمیں آئیا جاتا ب- آپ ملائظين في فرايا و

لَا تَحْدَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

" غم سر کرو الله بهادید ساته سین کالا بهرحال شرافتروالیس براتو و کیما که لوگ لاش بین سرگروال بین به کینے نگا و حرکی کھوج خبر سے

میم بخاری ۱/۲ ۵۵ - بنی نفر کی کا مطمق را بنے کے قریب نقا اور سُراً فرنے اس وقت آپ کا پیمیا کیا تھا جب آپ قدیدسے اور بیارہ ہے تھے رزا والمعاوم ۱/۲۵) اس بے اغدیب یہ ہے کہ فی ر سے دوائل کے بید تعبیرے دن تعاقب کا بیروا قور پیش آیا تھا۔ ۲۴ معمد مزار در اس میں میں دون تعاقب کا بیروا قور پیش آیا تھا۔

الحل فادالماد ١١/١٥

سلنگ مین بخاری ۱۱۲۱۵

چکا ہوں۔ یہاں تہارا جو کام تھاوہ کیا جاچکا ہے۔ راس طرح لوگوں کووایس نے گیا) لینی ون سے شروع ين توحيطها أرم لقها اوراخ مين ياسبان بن مي يحت

٥- رائت من بني مَنْ الله الله المُحالِقات كورُ ميره ألمى ها، يها بني قوم كرواد تھ اور قراش في سي زبروسسنت انعام كااعلان كردكها تقا اسى سكه لا ليح يس نبى يَيِّلِهُ عَلِيْنًا اورا لِوبُرر منى التَّرْعة كَيْ تاسَ بینے اور اپنی قرم کے سترادمیول سمینت وین سلمان ہو گئے۔ پھراپنی گردی ا مار کر نیزہ سے با ندھ بی حسیس کاسفید پیچرنها بهٔ واپس لهرا مّا وربشارت مستنامّا تضاکه امن کا بادشاه ، صلح کا حامی ، دُینا کوعدا سنه و العماف سے بھر بیر کرتے والا تشریب لارباہ ۔ منا

٢- راست ين نبي سَيِّنَ الْمَالِيَةِ اللهِ الْمُحضرات رُبِيرُ بن عوام رضى السُّرعند هـ ميسلما نو س كه ايك تجارت يشير الروه كرما تقطك شام سنة واليس أرسي حق حضرت زبير شف رسول المثر فظاف فيكان اورابوكم منى الدعنه كوسفيد ياربيرمات ميش كئ راكي

قيار من تشريف آورى الارتبار الأول سلام بنوت يعنى سامه بريط الاول سلام بنوت يعنى سامه بريط الاول سلام بنوت يعنى سامه بريط الاول سلام بنوت يعنى سامه بريط الله منظة المناه عن المراد عصرت المراد على المراد المراد على المراد المراد على المراد الم

حصرت عرواة بن زبیروشی المتعند کابیان سید کرسلما فاین مریزسنے کرسے دموں الله مینانی المالیکان کی روانگی کی خبرس لی تھی اس سیار لوگ روز اندمیے ہی میں خرّے کی طرف کی جائے اور آپ کی راہ شكة رسينة يجب دوبهر كو دهوپ مخمت بهوجاتی تووایس پیلے آتے مایک روز طویل انتظے ا کے بعسب دلوگ اپنے اپنے گووں کو پہنچ پیکے ستھے کہ ایک بہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچے و کیھنے سکے لیے جرها - كيا ديكه اسب كررسول الله عَيْنَ الْفَلِيمَانَ اور آبيك كرفقار سفيد كيرون مي مبوس سيجن سه چاندنی چیشک رہی تھی ۔۔۔ تشریعیت لارسے ہیں۔ اس نے بیخود ہو کرنہایت بندا وا زہے کہا "عوب کے نوگو! یہ رہا تہا رانصیب حسین کاتم انتظار کردیہ ستھے یہ سنتے ہی مسلمان ہمیا رول کی طرف دور

المن المنافيين الاالم المنافيين المراوا المنافيين المرام المنافي المنافيين المراوا نظ رئته لاعالمين ١٠١١- اس دن في يَرْ الله الله الله كرا بيرس كي مبتى كم ينتي كم ينتي كم ينتي كالم يول من اورجولوك أي كي بنوت كا أغار ٩ يربيع الاول المله عام الفيل مع الفيل مع الحكة قول كيمان آب كي بنوت يربع كالتيروس كيوير بوئے تھے۔ البتة جواوك بيث كونوت كاأغا زرمضان سأتعديم النيل سے ماتتے ہيں ان محقول كے مطابق باره سال بائج مبكينة الفتارة دن يا مائين ن وسطے

رِیْ اور سبیاری وهی کراستقبال کے لیے امزاریشے)

ابن تیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عُرُو بن عُوت (ساکنان قبار) میں شور طبند ہُوا اور کہیں شن گئی مسلمان آپ مینی شائیک کا مرکی خوشی میں نعرہ کہیں طبند کریتے ہوئے استقبال کے لیے کل بیسے ۔

پھر آپ مینی شائیک سے مل کرتج یہ نبوت بیش کیا اور گردومیش پروانوں کی طرح جمع ہوگئے۔ اس فت سپ ماللان فیلین پروانوں کی طرح جمع ہوگئے۔ اس فت سپ ماللان فیلین پروانوں کی طرح جمع ہوگئے۔ اس فت سپ ماللان فیلین پروانوں کی طرح جمع ہوگئے۔ اس فت سپ ماللان فیلین پروانوں کی طرح جمع ہوگئے۔ اس فت سپ ماللان فیلین پروانوں کی طرح جمع ہوگئے۔ اور پروی فازل ہور ہی تھی۔

.. فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَمَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَنْلِكُهُ بَعْدَ ح ذَٰلِكَ ظَهِیْرٌ ٥ (١٩١١)

ا دھر حضرت علی بن ابی طالب رضی المترعند نے مکہ میں تین روز کھیر کرا ورلوگوں کی جوا مانتیں

لظ میسی بخاری ۱/۵۵۵ سط زا دالمعاد ۱/۴ ۵ سط صیح بخاری ۱ ۵۵۵ ملتے کتاب بائبل معیفه حیفوق ۳٬۳

رسول الله عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ اللهُ

رسول الله على الله على الدون الله على المارون المحارد ورضينه المراس الله على الدون الله الله على المراس الله والمراس المراس المراس الله والمراس المراس المراس الله والمراس المراس الله والمراس المراس الله والمراس المراس ال

مدرین میں واخلیم اس شہرکانام بٹرب کے بجائے مرینہ تشریف ہے گئے اوراسی دن سے مدرینہ میں واخلیم اس شہرکانام بٹرب کے بجائے مرینہ الرسول بشہررسول مسلاکھا ہے اس شہرکانام بٹرب کے بجائے مرینہ الرسول بشہررسول مسلاکھا میں ہوگیا ہے۔ یہ نہا بیت ابناک تاریخی دن تفار کی کوچے تقدیس وتحب کے کا مص

سے گونج دہیں تنے اور انصار کی بچیاں نوشی ومترت سے الن اشعاد کے سنے بھیرد بی تھیں لیکے اور انصار کی بچیاں نوشی ومترت سے الن اشعاد کے بھیرد بی تھیں لیک انسسر ن السبک ڈر کے کمپیٹ کا میں میں شکونیٹا میں الموک کا جا تد سے ہم پر حیسار ما اسلام اسے جو بیں سوستے جنوب جو دھوں کا جا ند سے ہم پر حیسار ما

م زاد المعاد ۲/۲۵- ابن مشام ۱/۲۹۴م- رحمة للعالمين ۱/۲۰۱

را ۱۰۱۰ دیکن میم بخاری کی دوایت ہے۔ دیکھتے ابی شام ۱/۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۱ سی کوعلا مرضور اوری نے انتیار کیا ہے۔ دیکھنے افرالها کا ۱۰۲ اسی کوعلا مرضور اوری نے انتیار کیا ہے۔ دیکھنے افرالها ۱۹ کرا کیک اور دوایت میں بادرات تیام فرایا (۱۱۱۱) گرا کیک اور دوایت میں بیر دوایت میں بیر دو دوارت (۱۹۱۱) گرا کی اور دوایت میں بیر دو دوارت از ۱۹۱۱) گرا کی ہے۔ ابن نیم نے دوایت میں بیر دو دوارت کا ایک ہے۔ ابن نیم نے دو تھری کی ہے کہ آپ تبار میں دوشنبہ کو پہنچ تنے دورو ہاں سے جمعہ کو دوارت کو افری دوار دوار دوارک الگ تنے دورو ہاں سے جمعہ کو دوار ہو ہے۔ از دوا دا المعاد ۱/۱۹ ۵۱ اور مولی میں ہوتے اور بینی اور دوائی کا دن جو دوارک الگ موت دس دن ہوتی ہے۔ دورو ہی اور دوائی کا دن شامل کرکے ۱۱ دن ہوتی اور دوائی کا دن شیع دو دن کیسے ہوسکے گی و

کے میسے بخاری ۱/۵۵۵، ۵۹-دادالمعاد ۲/۵۵- ابن شام ۱/۹۴۴ م- دحمۃ للعالمین ۱۰۲۱- وجمۃ للعالم ابن تیم نے مقام نے مقام

وَجُبُ الشَّكِكُ عَلَيْهُا مَا دُعَا لِللهِ دُع کیسا عمدہ وین اور تعسسیم سبے مشکرواجب سے ہمیں اللہ کا اَيُّهَا الْمُبَعُونَ فِي أَنْ الْمُبَعِدُ حِثْتَ بِا لَأَمْرِ لَمُطَرَع سب اطاعت فرض تمييك مكم كي بیمنے والا ہے تمبیرا کریات انصار اگرچ برشے وولت مندرتے میں مرایک کی بی ارزوتھی کررسول اللہ منطق اللہ منطقی کا اس كيهان قيام فرائين بينا بخراب ينطفيناك انصار يحبس مكان يا محقس كذرت وإن کے لوگ آپ کی اونیٹنی کی کمیل کروسیتے اور عرض کرنے کر تعداد و سامان اور متنیار و سفا طلت فرش را ہ مِين تشريف لاسيّته! مُراكب بينياله عَلِينا في فرمات كه او منتى كى داه جيوز دو- يد الله كى طرف سيامور ہے۔ چیا کچرا ونٹنی مسل علیتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیشی جہاں آج مبد نبوی ہے؛ میکن آپ مَثْلَالْنَقِلِيَّالُ یَنِی بنیں ازے بہال مک کروہ اللّہ کرتھوڑی دور گئی، پیرمزا کر دیکھنے کے بعد ملیط ألى اور الني بيلى عكر بيريد كني واس كربعداب والفينين ينح تشريف للت يدات ك نهيال والول ميني بنونجار كامحدتنا اوريه اونتني كسيليحض توفيق المي تقي كيونكه أب والمنظيمة نهيال میں قیام فرماکران کی عوّت افرائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنونجا دیکے لوگوں نے اپینے اپینے گھرلے نے بیک کر کما وہ اسمایا اور اپنے گرے کر سے گئے۔ اس پررسول اسٹہ میں اللہ اللہ فالے گئے، آومی اینے کما وسے سے سائتہ ہے۔ اوھر صفرت اسمدین زرارہ دمنی الدعنہ نے آگرا ونٹنی کی تکیل یکٹ لی-پینا کچہ میرا دنشنی انہیں کے پاکسس رہی لیکے

 کر دو- انہوں نے عرض کی گاہیں دونوں حضرات تشریب ہے جیس الڈ برکت دے بڑتے جندون بعد آب طلائے ہے اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المونین حضرت سُودُ و رضی الشرعنہا ور آپ کی دونوں صاحبرا دیاں حضرت فاطرہ اورام کلٹوئی اور حضرت اسامہ بن ڈیڈا ور اُمِم اُنمین تعبی اُن یاں اور اُم کا توجہ محترمت اسامہ بن ڈیڈا ور اُمِم اُنمین تعبی اِن کی دونوں صاحبرا دیا حضرت عبدالشری ابنی بکروضی الشرعن الدیا ابنی بکر کے ساتھ جن میں حضرت عائشہ بھی تضیں ہے کر ایک صاحبرا دی حضرت ڈیڈیٹ ، حضرت ابوالعاص کے پاس آٹ رہ گئیں ، انہوں نے آئے بہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریب السمیں ۔ اللی باتی رہ گئیں ، انہوں نے آئے بہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریب السمیں ۔ اللی

نظ صیح بخاری الاه و الله زاد المعاد ۱۱ ۵۵ ملک صیح بخاری ۱ ۸۹،۵۸۸

یمال نک حیاتِ طبیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور الینی کمی دور ، پورا ہوجا تا ہے۔

### مدنی زندگی

مدنی عبد کوتین مرحلول برتسبم کیا جاسکتاہے۔

- ا- پسلاموحله وجس میں فتنے اور اضطرابات بریا کے گئے افدرسے رکا وٹیں کھوئ گئیں اور با ہرسے دشمنوں نے مدینہ کوصفو بہتی سے مطانے کے لیے چڑھائیاں کیں۔ بر فرس کوسلے مگر ٹینبیٹر ڈی قدرہ سک میں پرختم ہوجا تا ہے۔
- ۷ دوسواموسله وحب می بُهند پرست قیا دست کیرا تقصیح بولی فیسنع کدرمضان سشده پر منتبی بوماسه به بهی مرحله شایان عالم کو دعورت دین بیش کرسنه کا بھی مرحله سهد .
- ۳- نیسرامرجله به حس مین شفت الترک دین مین فوج در فوج داخل بولی به به مرحله مریزی تومول اورقبیلول کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ سہتے - یہ مرحلہ رسول اللہ ﷺ کے جیاتِ مُبارکہ کے اخبر بینی بہتے الاول سال میں کہ محیط ہے ۔

#### ہجرات وفت مرینہ کے حالا

بهجرت كامطلب صرف بهي بنين تفاكه فتقة او رتمسحز كانثا مة ببغيفة سے نجات حاصل كر بي جائے بلكه اس ميں مينهوم بھي شامل تفاكد ايك يُرامن علاقے كا تدرايك نيے معاشرے كي شكيل ميں تعاون کیا جائے۔ اِسی سے برصاحب استطاعت مسلمان پرفض فرا دیا یا تھا کہ اِسس وطن میرید کی تعمیریں محقہ سے اوراس کی تخیکی رضا ظمنت اور رفعیت شان میں اپنی کوسٹسٹ مرف کردے۔ يدبات توقطى طور يرمعنوم سيت كردسول الله يتيافظين بى اسمعا شرك كالشجيل كام قائدًا ورربنما سنف اوركس زاع كيفيرسال معاطات كى باك دوراب منطافظ في الى يك بالمركبي . مدين ميں رسول الله عظاف الله كائين كومين طرح كى قومول سن سائقه ورميش تما جن ميں سے ہر ایک کے مالات ووسے رسے باکل جدا گانہ تے اور ہرایک فرم کے تعلق سے کھنصوصی ما اللے جود وسرى قومول كيمسائل سي مختلف ستقه به تبيؤل اقوام حسب فريل تقيل : ا - اب طلا المنظمة المرام أص المرام وهي الشعنيم المبين كي منتب اورمماز جاعت. ٧- مديبة ك تديم اوراصلي قبائل سينعلق ركهة والمدمشركيين ، جواب بك إيمان نبيل للتريخ.

ر لعه معابة كرام دمنى الدعنهم كتعلق ست أب يتطالبكا كوجن مسائل كاسامنا تعا ان كى توشع بیرسپے کران کے بیاے مربینے کے حالات کے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف نے۔ کے میں اگرجیران کا کلمهایک نتما اور ان کے مقاصد تھی ایک تھے گر دہ خود مختلف گھرانوں میں کمجرے ہوئے تھے۔ اور مجبور و مقبور اور ذلیل و کمز ورستھے۔ ان کے ماتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا۔ سارے اختیارات دشمنان دین کے ماتھول میں تنفے اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشروجن اجزاراورادا زمات سے قائم ہو ماہے کمٹر سکے مسلمانوں سے پاکس وہ اجزار مرسے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیا درکسی نے اسلامی معاشرے کی سیل کرسکیس-اس سیاریم و میکھتے ہیں کہ می سور توں میں صرف اسلامی مبادیا ت ر الفصیل بیان کی گئی ہے اور مرت الیا احکامات ماز ل محقہ کھتے ہیں جن پر ہرا وی نہاعمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی تعبلائی اور مکامم اخلاق کی ترغیب دی گئے ہیں اور رُڈیل و ذلیل کا موں سے بینے کی ٹاکید کی گئی ہے۔

اس کے برخلاف مدینے مین مسلمانول کی زمام کار پہلے ہی ون سے خود ان کے اپنے باتھ میں تھی۔ ان برکسی دوسرے کا تسلط نہ تھا۔ اس بیے اب وقت آگیا تھا کہ مسلمان تہذیب وعمرا نبات ، معاشیات و اقتصاد بات بسیاست و مکومت اور صلح و جنگ کے ممائل کا سانما کریں اور ان کے معاشیات و اقتصاد بات بسیاست و مکومت اور صلح و جنگ کے ممائل کا سانما کریں اور ان کے بیے صلال وحرام اور عباوات و اضلاق وغیرہ ممائل ذمائل کی بھر پر تنفیح کی جائے۔

وقت آگی نفاکومندان ایک نیامعاشرہ بینی اسلامی معاشرہ تھیل کریں جوزندگی کے تمام مرحوں ہیں جائی معاشرہ تھی دوسرے معاشرے نظرے کا اوراس جائی معاشرے سے خستند اور عالم انسانی کے افروموجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے خستین اور مالم انسانی کے افروموجود کسی بھی دوسرے معاشرے طرح کی بیستیں اور شقتیں دعورت اسلامی کا نمازندہ ہوس کی را میں ملمانوں نے تیرہ سال نک طرح طرح کی بیستیں اور شقتیں روانشدت کی تقبیل ۔

هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمِتِ بِنَ رَسُولًا مِنْهُ مَ يَتُلُولَ عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُوكِيهِمُ وَيُؤكِيهِمْ وَيُؤكِيهِمُ وَيُؤكِيهِمُ وَيُؤكِيهِمُ وَيُؤكِيهِمُ وَيُؤكِيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْجِكْمَةَ \* وَإِنْ كَانُولُ مِنْ قَبَلُ لَفِي ضَالِ مَهْ إِنْ كَانُولُ مِنْ وَيُورِ وَالْجَاءِ وَيَهُمُ مِنْ وَيُورِ وَالْجَاءِ وَيَهُمُ مِنْ وَيُورِ وَيَعْمَلُهُ وَاللَّهُ مِنْ وَيُورُ وَيَعْمَلُهُ وَاللَّهِمُ مِنْ وَيُورُونُ وَيَعْمَلُهُ وَاللَّهُمُ مِنْ وَيُورُونُ وَيَعْمِلُهُ وَاللَّهُمُ وَيَعْمِلُهُ وَيَعْمِلُوا مِنْ فَيَعْمُ وَيَعْمِلُهُ وَيَعْمِلُوا مِنْ فَيْكُولُ مِنْ فَيْعَالِمُ فَا فَاللَّهُمُ وَيَعْمُونُوا مِنْ فَيْمُ لِللَّهُمُ وَيَعْمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّا مُعْلِمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَا مِنْ اللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ واللَّهُمُ الللَّهُمُ اللّهُمُ الللللّهُمُ الللللّهُمُ الللللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللللّهُمُ الللللّهُمُ اللللللّهُمُ اللّهُمُ الللللللّهُمُ اللللللّهُمُ الللللّهُمُ اللّهُمُ الللّه

مردی ہے جس نے اُرتیوں میں خود انہیں سے اندرسے ایک رسول بھیجا جران پراستہ کی آیات تلاوت کرنا ہے۔ اور انہیں پاک وصاف کرنا ہے۔ اور انہیں کا ب وحکمت سکن نا ہے۔ اور یہ لوگ یقین میلے کھن گراہی میں ستھے پی

ا د هرمها برگرام رضی النّدعنهم کا بیرحال تقا که وه آپ بینیآنیکی کی طرف همه تن متوج رست ا د رجوعکم صا در موتا اس سنت اسینے آپ کو آراسته کرکے نوشی محموس کرتے جبیبا که ارثیا د سبت و

.. وَإِذَا شُلِيتُ عَلَيْهِمْ أَلْتُهُ زَادَتُهُمْ إِيْمَانًا .. (٢:٨)

جب ان پرالندگی آبیت قلاوت کی جاتی بی تو اُن کے ایمان کو پٹرها دیتی ہیں۔ چونکمہ ان سا سے مسائل کی تفصیل ہما دے موضوع میں داخل نہیں اس بیے ہم اس پر بقدر ضرورت گفتگو کریں گئے۔

میل فرن کی جاعت میں دوطرے کے فرگ تھے۔ ایک دہ جوخوداپنی زمین، اپنے مکان
اوراپنے اموال کے اندررہ دسب تنے اوراس بارے میں ان کواس سے زیادہ فکر نہ تھی مبتنی
کسی آدی کو اپنے ابل وعیال میں امن وسکون کے ساتھ دہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انسارکا
گردہ نغا اوران میں پشتہ اپشت سے باہم بڑئی تکم مدادتیں اور نفرق میں آرہی تھیں۔ ان کے پورپیو
دوسراگردہ ہماجرین کا نفا جوان ساری ہمولتوں سے خودم نشا ادراٹ پٹ کوکسی دکسی طرح تن به
تقدیر مریز پنج گیا تھا۔ ان کے پاس نہ قورہنے کے لیے کوئی تھکار نشا مز پیٹ پالے کی لیے کوئی کام
اور نہ سرے سے کسی تم کا کوئی ما حرب پران کی معیشت کا ڈھاپنج کوڈا ہو سے بھران پناہ گرجا جون
کی تعداد کوئی معول مجی دفتی اوران میں دن بدن اضافہ ہی ہوریا تھا کیو کر اعلان کردیا گیا تھا کہ جوکوئی
الشدا وراس سے رسول شاخ تھی نہ آمدنی کے درائے ورسائل بینیا نچر مدینے کا اقتصادی توازن گرم
کر مدینے میں نہ کوئی بڑی دواسے تھی نہ آمدنی کے درائے ورسائل بینیا نچر مدینے کا اقتصادی بائیکا ہے کہ دیا جس سے
گیا اوراسی تنگی ترشی میں اسلام دشن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکا ہے کہ دیا جس سے
گیا اوراسی تنگی ترشی میں اسلام دشن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکا ہے کہ دیا جس سے

رب) دوسری قوم دینی دینے کے اصل مشرک باشدوں ۔۔ کا عال یہ تھا کہ انہیں طانوں پرکوئی بالا دستی عاصل دی تھی۔ کچھ مشرکین شک وشہے میں مستلاتھے اورایٹ آبائی دین کوجھ وشنے میں تردّد معموس کررہے ستھ ، لیکن اسلام اور سلمانوں کے خلاف ایٹ دل میں کوئی عداوت اورواؤ گھات مہیں رکھ رہے ستھ ۔ اس طرح کے لوگ تھوڈے ہی عرصے بعد سلمان ہوگئے اور خالص اور پیکے مساں سرد یہ

اس كے برخلاف كچھ مشركين البيسے ستفے جوابیتے سیعنے میں دسول اللہ ﷺ اورسمانوں كے خلاف سخنت كيبنہ وعدا ومن جي پائے ہوئے تھے ليكن ابنيں كترمقابل آنے كی جراًت زخفی بلكہ حالات کے بیش نظراب ﷺ معلیات وخلوس کے اطہار پرمجبور تھے۔ ان میں سرفہرست عبدا لتدبن ابی این سنول تھا۔ یہ و پیخص ہے سی کوجنگ بُعاُت کے بعدا پنا سربرا ہ بنانے پر اوس و خررج نے اتفاق کر ایا تھا حالا تکہ اس سے قبل دو نوں فراین کسی کی سررا ہی پر تفق ہبیں ہوئے ستھے لیکن اب اس کے سیامونگول کا تاج تیار کیا جا روا تھا تاکہ اس کے سرر تاج شاہی رکھ کراس کی باقاعدہ با وشا سست كا اعلان كرويا ما سئه بعني يشخص مرسيف كا با دشا ه بهونے بى والا تفاكه اچا بك ديول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُر اللُّوكِ وَ الراوكول كا رُحْ اس كے بجائے آپ مِنْ اللَّهُ اللّ يداسداحكس نفاكه آب بى سفاس كى بادشابسك يبينى سب المذاءه ابين نهان فائد دل برآب کے خلاف سخت عداوت چیبائے ہوئے تھا۔اس کے با وج دجب اس نے جنگ بررکے بعد دیکھا کہ حالات اس كے موافق بینیں ہیں۔ اور وہ شرك پر قائم رہ كراب دیباوی فوا مدّسے بھی محروم ہوا چاہتا ہے تواس نے نبطا ہرتبولِ اسلام کا اعلان کردیا ؛ نیکن وہ اب بھی در پروہ کا فرہی تھا۔ اسی بیے جب بھی اسے دسول اللہ ﷺ فیلنا اورسل نول کے خلاف کسی شرارت کا موقع من وہ ہرگزنہ چوک ۔ اس کے سائقی عموماً وه فردّ ساء ستفے جو ایس کی با دشا بست کے زیرِ سا برشے بڑے شاصب کے حصول کی توقع باندسے بیٹے سننے گرابہیں اس سے محروم ہوجا تا پڑا تھا۔ برلوگ استمض کے شریک کارستے اوراس كمضوبول كميل ميناس كامدكرة يتق اوراس منتدك ييباا وفات نوجوانول وياده بوح مسلما نوں کو بھی اپنی جا مجدستی سے اینا آلہ کا رہا بیلتے۔تھے

رج) تبسری قوم بهودیقی بردیسیا که در سیا که در سیا که در سیا گذر سیا سیارگ اشوری اور دوی علم وجرسے بھاگ کر جائیں پناہ گزین ہوئے سے بعدان کی وضع قطع ، زبان اور تہذیب وغیرہ بالکوی درگ میں دنگ گئی تھی بہاں تک کہ ان کے قبیلول اور افراد کے نام مجری بی ہوگئے تھے اور ان کے قبیلول اور افراد کے نام مجری بی ہوگئے تھے اور ان کے اور عرب کے آلیس میں شادی بیاہ کے درشتے بی افراد کے نام ہوگئے تھے اور ان کی نسلی عصبیت بر قراد تھی اور وہ عرب میں مزم نہ ہے کے تھے بیکر اپنی اس ایک ان سی مزم نہ ہے کے اس کے اور کے نام ہوگئے تھے سیاری میں مزم نہ ہے کے اور کی تھے بیکر اپنی اس ایک ان اس میں مزم نہ ہے کے اور کی کرتے تھے بی اور وہ عرب میں مزم نہ ہے کے حق کے در بی ایک کا نہیں اُن کے تھے سی میں مزم نہ ہے کے در بی ایک کرانہیں اُن کے تھے تھے کے در بی ایک کرانہیں اُن کے تھے تھے سی کامطلب ان کے نزدیک یہ تھا: برعور وحش، رزیل ، پیماندہ اور جھڑے۔ حق کر انہیں اُن کے تھے تھے تسب کامطلب ان کے نزدیک یہ تھا: برعور وحش، رزیل ، پیماندہ اور جھڑے۔

ان كاعقيده تفاكر عوليول كا مال ان كرياح مين جيسي علي كايس كما يَس بيناني الله كاارث دسيه، الله كارث دسيه، والم من قَالُوا لَيْسَ عَلَيْسَنَا فِي الْمُعِبِّنَ سَدِيلًا ١٥:٣١)

" ابہوں نے کہا ہم پر اُرتیوں کے معاملے میں کوئی وا ہ مہیں یہ

بینی مرتبوں کا مال کھانے میں ہما ری کوئی مجرانہیں۔ ان بیرد یوں میں اپنے دین کی اشاعت کے بیلے کوئی سرگر می نہیں یائی جاتی تھی۔ ہے وسے کر ان سے پاسس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فال کیری ، جا دو اور جھاٹر بچونک وغیرہ۔ انہیں چیزوں کی مبدولت وہ اپنے آپ کومعا سر میلم فضل اور روہ اُل تی میشوا سمجھتے تھے۔

بهود ایال کو دونست کمانے سکے فنون میں بڑی جہار مت تھی۔ غلقے، تھجو رہ شراب، اور کیڑے کی تجارت البيس كے التحديث تقى - ير لوگ عقى ، كيراك ادر شراب درا مدكرتے سفے ادر كھجور برا مدكرتے ستھے۔ اس کے علا وہ بھی ان کے مختلف کام سنھے جن میں وہ *سرگرم رسیقے حت*ھے۔ وہ اپینے اموا لِ تجارت میں عراب سے دوگ تین گن منافع بیلتے شعبے اوراسی پریس مذکریتے ستھے بلکہ وہ مود خوار بھی تھے۔اس سیصے وہ عرب شیوخ ا ورسردا رون کوسودی قرض کے طور پر بڑی بڑی قبیں دیتے منظ جنہیں برسرد ارحصولِ خہرت کے لیے اپنی مدح سرائی کرنے والے شعرار دغیرو پر بالک فضول اورب دریغ فرج کردسینتے ستھے۔ ا دھر بہودان رقمول کے عوض ان سرداروں سے ان کی دمینین كهيتيال اورباغات وغيره كروركموابيلت يتصاور جندسال كذرت كذرت ان كمامك بن بينعة يقه یہ لوگ دسیسے کارپوں اسازشوں اور جنگ وفساد کی آگ بھڑ کانے میں بھی برطیسے ما ہر تھے اسی باری سے ہمسابہ قبائل میں دشمنی سے بہے بوتے اور ایک کودورسے سے خلاف معرا کاتے کوان قبائل كواحساس مك مذ ہونا۔ إس محد مبدان قبائل بين بيم بينگ برپار متى اور اگر خدانخواسة جنگ كى يه آگ مرد پرش د كهانى دينى توبېود كى خنيه انگيال بيم حركت مين آجاييں اور جنگ بير بورک المتى. كمال يه تفاكر ميادك قبائل كولاه بعز اكريب جاب كارست مبينيدر سبت اورعوبوں كى تباہى كاتمام و يجت البنة بعارى بوكم مؤدى قرض ديت ربهت اكرمرات كى كى كرمبي الاال بذر بوزيات اوراس طرح وه دومرا نفع کماتے رہتے ۔ ایک طرف اپنی بہودی میت کو تحفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کابازا رکھنڈان پرشنے دیتے مکرسود درسود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ ینرب میں ان بہود کے تین مشہور قبلے تھے۔

۱- بنونینهاع- به خُزر کے محملیف تھے اوران کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی۔ ۲- بنونینبر

۳۰ بنوفرُنِظِه به دونول تبیلے اُوس کے حلیف نصے اور ان دونوں کی آبا دی مربینے کے اطراف میں تھی ۔

ایک مترنت سے بہی قبائل اُؤس وخُوْ رُرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھراکارہے تھے اور جنگ کہاٹ میں اپنے اپنے علیفول کے ساتھ خود بھی شر کمیں ہوئے تھے۔

فطری بات ہے کہ ان بہود سے اس کے سواکوئی اور توقع بنیں کی جاسکتی تھی کہ یہ اسلا کو کہ نیف وعدا ورت کی نظر سے و کیعیں کیو کر پیغیرا ان کی نسل سے نہ تھے کہ ان کی ساع عبیہ نت کو، جو ان کی نفییات اور ذہبنیت کا جزو لا نیفک بنی ہوئی تھی، سکون مذاب پیراسلام کی دعوت ایک مدالے وعوت تنی جو ٹوٹے ولوں کو ہو ٹرتی تنی بنعن وعداوت کی آگ بجھاتی تھی ' تمام معا طابت ہیں امانتداری برتنے اور پاکیے واوں کو ہو ٹرتی تھی بنعنی وعداوت کی آگ بجھاتی تھی ' تمام معا طابت ہیں امانتداری برتنے اور پاکیے واوں کو ہو ٹرتی تھی بندن تو تھی۔ اِس کا مطلب پر تفاکر اب بیٹر ب کے قبائل آلیس میں مجروعا بیں گے اور اور ایسی صورت میں لاڑا ور بیوا تیں گے حسب پر بہذا ان کی مالداری کی گور کی ما شریع جائے گی اور وہ اس سودی دولت سے مورم ہوجا تیں گے حسب پر ان کی مالداری کی گورش کور ہی تھی ملکر بہمی ا شریشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کرا پہنے حساب میں ورسودی اموال بھی داخل مذکر لیج نہیں میں ورسودی اموال کی داخل مذکر لیج نہیں میں ورسودی اموال کی داخل مذکر لیج نہیں میں ورسودی اموال کی داخل مذکر لیج نہیں میں ورسودی میں بھودیوں نے مہمیا ہو اس میں نہیں در ان اور باغات کو دالیس مذکر لیج نہیں مورسوکھی میں بھودیوں نے مہمیا ہیا تھا۔

جب سے بہود کوملوم مجواتھاکہ اسلامی دعوت پٹرب میں اپنی جگر بنا باچا ہتی ہے۔ انہوں نے ان ساری یا تول کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اسی بیابے پٹرب میں دسکول اللہ میں شاخلیجانی کی آمر کے وقت ہی سے بہود کو اسلام اور مسل نول سے سخت عدا وت ہوگئی تھی ؛ اگرچ وہ اس کے منطام ہے کی جبارت خاصی قرت بعد کرسکے۔ اس کیفیت کا بہت صاف صاف بہت ابن اسحاق کے بیان کے ہوئے ایک واقعے سے گلتا ہے۔

ان کا ارتئا دہے کہ مجھے اُم اکمونین صفرت صُغیبہ بنت جیکی بن اُضَاب رضی الدّعنها سے بہروایت عی ہے کہ انہوں نے قرطیا ہیں ایسے والداور جیا الویا سری نگاہ میں اپنے والدکی سسے جہیتی اولادتھی۔ میں جیا اور والدسے حب کمین ان کی سی مجی اولا دسکے ساتھ طبی تو وہ اس کے بجائے ہے ہی اُٹھا نے۔ جب رسول الله ﷺ فَيْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کیا یہ وہی سبے ؟

ا نبول سنے کہا کا ان فیدا کی قسم۔ چيا نے کہا" آپ انھيں ميک تبيک پيمان رسم بين ؟ والدنے کیا ' ہاں ! چیانے کہا' تواب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارا دے ہیں ؟ والدنے کہا 'عداوت \_\_\_ خدا کی سم \_\_ جب مک زندہ رہوں گا یا۔ اسی کی شہا دست صبح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے حس میں حضرت عبدالنزین سلام رضى الله عند كم معملان بوف كا وا تعرب إن كيا كياسيد - موصوف ايك نهايت بنديا يدبهودى ملم تقد . أب كوجب بنوا لنجار بس رسول الله شطة المنظيمة في كنشر ليف آورى كي خبر في تووه أب شطيعة الما ك فدمت مين بعجلت تمام حاضر بوئ اورجيد سوالات بيش كئة حبيب مرف بي بي جانبا ہے اورجب نبی شان المنظیم کی طرف سے ان کے جوابات سے تو و میں اسی وقت مسلمان ہو گئے ۔ پیراپ سے کہا کہ بہود ایک بہتان باز قوم ہے۔ اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ کیمدوریا فت فرہ میں ، میرسے اسلام لانے کابہالگ گیا تروہ آپ کے پاس جربہہان تراشیں گے۔ بہذا رسول اللہ طَلِينَا لَكُنَّا نے بہود کو بلا بھیجا۔ و ماکتے ۔ اور ا دھرعبراً اللہ بن سلام گھرکے اندر بھیپ گئے تھے ۔ تو رسول اللہ وَيُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِ " ہمارے رہے سے رہے عالم بی اور رسب سے رہے عالم کے بیٹے ہیں۔ ہمارے رسے ابھے ادمی میں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں "۔ ایک روا بیت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہما سے سروار له ابن شام ۱/۱۵ ۱۹۱۵

یہ بہلا بخربہ تھا جو دسول اللہ ﷺ کو بہود کے متعلق حاصل بُوا۔ اور مدینے میں دافلے کے پہلے ہی دن حاصل ہُوا۔

یہاں کہ جو کچوذ کرکیا گی یہ مدینے سے داخلی مالات سے متنی تھا۔ بیرون مدینہ ملانوں کے سب سے کرنے ڈون ڈریش تھے اور تیرہ سال کا جب کوملان ان کے زیر دست تھے دُرشِن علی اور علی استحال کر چکے تھے مطرح طرح کی تعیاں اور منالم کر چکے تھے منظم اور کوسیع پر دپکلیڈ سے اور نہایت صبر آزنا نغیباتی حربے استعال میں لا پیک تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ بچرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں ، مکانات اورمال و دو ست تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ بچرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں ، مکانات اورمال و دو ست سب پچھ ضبط کر لیا اور مسلمانوں اوران سے اہل وعیال کے درمیان رکا و سف بن کر کھو شے ہوگئے ؛ ملکوس کو با سکے قید کر کے طرح طرح کی افریتیں ویں ، پھر اسی پر سیس نہ کیا جگر مربرا و دعوت تعفرت محمد مسلمانی کے است اکھا ڈنے کے درمیان کر وجوت تعفرت محمد سوگ اور ایسے اللہ کا مربرا و دعوت تعفرت محمد سوگ اور ایسے اللہ کی اور ایسے اللہ کی دعوت کو برخ و بُن سے اکھا ڈنے کے دسول اللہ کی ایسے کو بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کو ایسے کی افرائی ہے کہ کو بیان کو بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر اسے اکھا ڈنے کے درمیان کر ایسے کہ کو بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر سے اکھا ڈنے کے درمیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کر بیان کر بینے درکی کے درمیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کی درمیان کر بیان کر بینے و بُن سے اکھا ڈنے کے درمیان کر بیان کی درکی کر بینے و بُن سے ان کر بیان کر بیان کر بینے درکی کے درکی کر بینے درکی کے درکی کر بینے درکی کر بینے کر بینے درکی کے درکی کے درکی کے درکی کے درکی کر بیان کر بیان کر بین کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان کر بینے کر بین کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان کر بین کر بیان کر بیان

ت صیح بخاری ایرا ۴۰ م ۲۰ ۵۵۱ ۱۲۵

مسلمانوں کو جی بہنجہ تفاکر مسلمان ان کے اموال ضبط کے گئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو تا بین اور سرکشوں کے اموال ضبط کر یو ہیں جارح انہیں تایا گیا تھا اسی طرح دہ بھی ان سرکشوں کو تا بین اور جس طرح مسلمانوں کی ڈندگیوں سے آگے دکا وہیں کھڑی گئی تعبیر اسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی شعبے کو بھیا توالا بدلہ دیں تاکہ انہیں ذندگیوں سے آگے دکا وہیں کھڑی کریں اور ان سرکشوں کو جمیعے کو بھیا توالا بدلہ دیں تاکہ انہیں مسلمانوں کو نیاہ کرسنے اور بینے وی سے اکھارشے کا موقع نہ تل ہے۔

یہ ستھے وہ قصنا یا اورمرنا کل جن سے رسول المنّد ﷺ کومریز تشرلیب لانے سکے لید بچشینت رسول دیا دی اورامام و قائم و اسطرور پیش تھا ۔

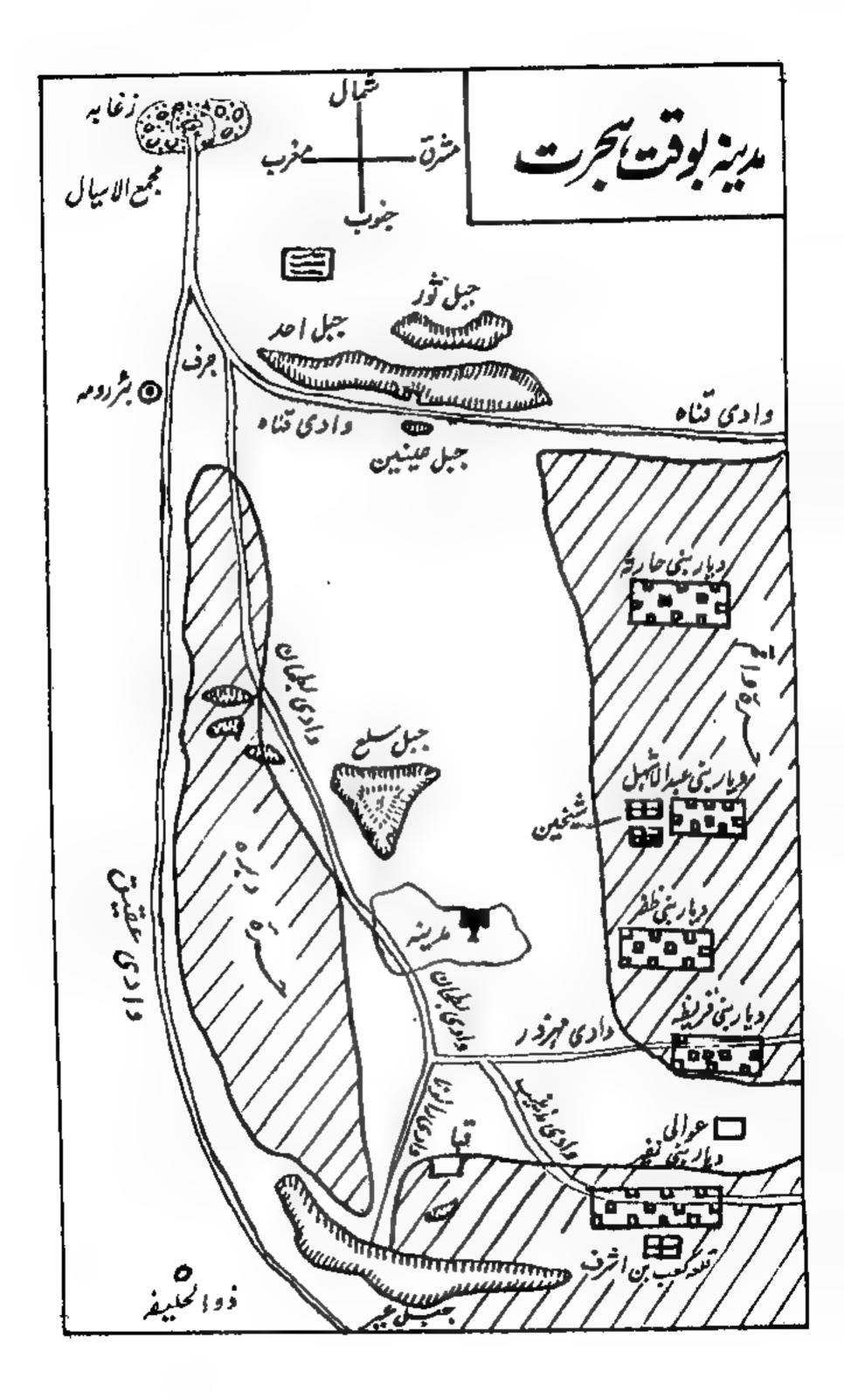

## منے معامرے کی جبل

ہم بیان کر چکے ہیں که رسول الله ﷺ فی مدینے میں بنوا انجار کے یہاں حمیرہ برسمالوں سلستہ مطابق ۲۷ رسمبرسلستہ کو حضرت اپواتیوب انصاری رضی اللّه عند کے مکان کے سامنے زول فرایا تھا اوراسی وقت فرایا تھاکہ اِن شاکہ اللّہ بہیں منزل ہوگی۔ بھراکیت حضرت ابو ایوب انصاری شی اللہ سے گھر منتقل ہوگئے نتے۔

اَللَّهُ قَدَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْمُخْوَةَ فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهُ الْجِوَةَ لَكَ اللَّهُ ق لَك اللَّهُ وَنَدُ مُن وَسِى اَفُرت كَارُو كَا مِهِ مِهِ مِهِ السَّارِ وَ مِهَا مِسِدِينَ كُو بَخِنْ وك. يهم عن فرة ت سه

هذا الحمال لاحمال خيبر هذا أبَّرُ رَبِّنَا وَأَطُهَ نَ سي بوجِ خِبر كا برجر نبي ہے۔ يہ ہمارے پرور دگار كی شم زیادہ نیك اور ہاكيزہ ہے؛ سي كے اس طرز عمل سے صحابر كرام كے جِش وخروش اور سركرى مِن بڑا اضافہ ہوجا تا تفا چنا نجہ محال کے تھے ،

وروازے کے بازو کے دونوں یائے پتھر کے بنائے گئے۔ دبواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنا لَى كُنيَں۔ حیت پر کھجور کی شاخیں اور پہتے ڈلوا دیئے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھیے بنادیئے كئة ـ زمين بريت اورجيو في جيو في كتكريل رجيران) بجيا دى كتي - تين دردا رسالكات كئة ـ فیے کی دیوا رہے تھیل دیوار تک ایک موانھ لمبائی تھی۔چوڑائی بھی اتنی یا اسسس سے کچھ کم تھی۔ بنیاد تقریباً نتین الا تھ گھری تھی۔

اب مینان المان است مسید کے ازومیں جیدم کا مات بھی تعمیر کئے جن کی دیوا ریں کئی ابنت کی تقیں او چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور نیوں سے بنائی گئی تھی یہی آپ يَنْ اللهُ الْعَلِيمَةُ كَى ارْوارِجِ مطهرات كے جورے ستھے۔ ان حجروں كى تعمیر كمل ہوجانے كے بعب راب يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مسبدعض اداستے نماز ہی سے بیے رتھی ملکہ یہ ایک پونیورسٹی تھی حس پیرمسلمان اسلامی تعلیماً و ہدایات کا درس مصل کرتے تھے۔ اور ایک مختل تحی سب بیں مرتوں جا بی کٹ کش و نفرت اور ماہمی کڑائیوں سے دوچار رہے والے قبائل کے افراد اب میل ممبت سے ل جل رہیے تھے۔ نیزیہ ایک مرکزتماجہاں سيه است است من رياست كاسارا نظام چلاياجا آن نقل اورخنلف تسم كي ممين مبيمي جا تي نقيس علاده ازي اس کی حیثیبت ایک یا رئیمنٹ کی تھی تھی جس میں بسی شورٹی اور محبس انتظامیہ سکے احلامس منعقد

ان سب *کے مانند سائند پیسجد ہی* ان نقرار مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعدا د کامکن تقى جن كاويال برية كرتى مكان تقارية مال اور ندابل وعيال .

پيراوا تل ٻجرن ہي ميں ا ذان بھي منٹروع ہو تي ۔ يہ ايک لا ہو تي نغمه تفا جوروزا تہ يا نجے بار ا فن من گو نجمة تقا اورجس سے پورا عالم وجود لرز الهنا تقا۔ اس سیسے میں حضرت عبداللہ بن زبدبن عبدربه رضى التُدعينه كے خواب كا واقعه معروف ہے۔ رتفصیل جامع ترمذی بهنن ابی داؤد مهنداحمد ا ورصح ابن خزیمه میں ملاحظه کی جامکتی ہے۔)

مسلمانوں میں بھاتی جارگی اہتمام قراکر دسول اللہ ﷺ سنے مسجد نبوی کی تعمیر کا مسلمانوں میں بھاتی جارگی اہتمام قراکر ہاہمی اجماع اور کل و محبّت کے یک مرکز کو

وجود بختا سی طرح آپ مین ایستان مواخات اور جهانی جائے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں اور جہانی جائے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں اسلام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں اسلام دیا جاتا ہے ۔ ابن قیم لکھتے ہیں اسلام دیا جاتا ہے ۔ ابن قیم لکھتے ہیں اسلام کے درمیان اللہ خلاک کے اسلام کی اللہ میں جاجرین اور آ دھے انصار یمی آن انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ گل نوت آدی تھے ، آ دھے جہاجرین اور آ دھے انصار یمی آن جاروں جارے کی بنیاد بہتی کہ یہ ایک دو سرے کے ختو اربول کے اور موت کے بعد نسبی قرابتداروں کے بجارے ہی ایک دو سرے کے وارث ہوں گے ۔ درا شن کا بہتم جگہ بدرتک تائم رہا ۔ کے بیار ہوئی کہ

وَ أُولُوا الْأَرْسِامِ بَعْضُهُ فَوْ أَوْلَى بِبَعْضِ .. (٦١٣٣) "نسبى قايتدار بس دوسرے كرياده حقدار بين رسيني وراشت مين

توانسارومها جرین میں ایمی توارث کا حکمتم کردیا گیا نگین بھائی چارے کا عہد باتی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ مظافی ایک سنے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جوخود باہم مہا جرین کے درمیان تھا کی بات کہ آب مظافی ایک ہے درمیان تھا کہ اور بھائی ہا جی اسلامی اخوت، دطنی اخوت اور رسشتہ و کیکن کہی بات می اسلامی اخوت، دطنی اخوت اور رسشتہ و قرابتداری کی احوت کی بنا پر آپس میں اب مزید سی بھائی چارسے کے متابع نہ تھے جبکہ مہا جرین اور انسار کا معاملہ اس سے مختلف تھا یہ ا

اس بھائی چارے کامقصود ۔ جیساکہ محدغز الی نے تکھاستے ۔ برنفاکہ جا ہلی حبیتیں تحلیل ہوجا میں ۔ حمیست وغیرت جرکچے ہو وہ اسلام سکہ بیاہے ہو۔ نسل، رنگ اور وطن کے امنیازات مسل جا میں ۔ بسندی وسینی کامعیار انسانبیت و تقولی کے علاوہ کچھ اور رنہ ہو۔

رسول الله بین المنظائی نظائی نظائی نظائی نظائی کے است کو محض کھو کھلے الفاظ کا جا مرتبیں پہنا یا تھا بھر است ایک ایسانا فذاہم کی عبد و پہیان قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ برخانی خولی ملائی اور مبارکیا در نظی کر زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے گرنی تجرکھے منہ ہو بھر اکس بھائی چارے کے ساتھ بٹنا یہ وغمکساری اور مُو السَّسَتُ کے جذبات بھی مخلوط تھے اور اسی ہے اُس نے اس نے معلمے کو براسے نا دراور تا بناک کا زباموں سے اُرکر دیا تھا۔ سالے

سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی النّدعنہ او رسُعَد بن رئیں ہے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اس سے بعد حضرت سند في حضرت عبد الرحمان المسام إلى العماري من سب سب ندياده مال دار بول مآب میرامال د وحصول میں بانٹ کر (اوحاسلیں) اورمیری دوبیویاں ہیں۔ اب دیکھ لیں جوزیادہ بند مو مجھے تنا دیں میں اُست طلاق دے دول اور عدمت گذر سفے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں "حضرت عبدالرحمن النّزعة سنے کہا ؟ النّداپ سے اہل اور مال میں برکت دے ماپ اوری كا با زاركها سه ؟ نوگول نے انہيں بتوقينها ع كا يازار بتلا ديا۔ وہ واپس اسئے توان كے پاس م محصر فاصل بنیرا و رکھی تھا۔ اس سکے بعدوہ رو زانہ جائے رہے۔ پیمرایک دن آئے توان برزر دی كا الريقا- نبي مَثِظَيْفَةِ لَهُ سن وريافت فرايا ميكيسه ؟ انبول نه كها بي سندشادي كسهد. اب مظافظ الله الما عررت كو دركت و دايا عورت كو دركت وياب ايك أواة الشلى اكم بموزن دين كونى مواتولم مواً. اسی طرح حضربت ابوم رده دمنی الترعندسے ایک دوایت آئی ہے کہ انسسب دیانی فالتلقيقا سع عرض كياء آت بمارك ورميان اوربمارك ميايتول كدورميان بمارك مجور كے با فاست تعتبىم فرا دى - آپ مَنْ الْفَقِيمَالُهُ سنة قرايا ، نبيل انصار نے كَهُ تب آپ لوگ بعين جاجن ہمارا کام کردیا کریں ا درہم میل میں آپ وگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا تھیک ہے سم سفے باست سنی اور مانی رہے

اس سے اندازہ کیا جاسکت ہے کہ انصار نےکس طرح پڑھ چڑھ کر اپنے ہا جربیا بیوں کا اعزازہ اكرام كيانتا اوركس قدر مجيّت ، خنوص ، ايثارا ورقر بالى سيه كام بيانتا اور مهاجرين ان كي اسس كرم ونوازش كى كتنى قدر كرستے تنصے ينيانچدا بنوں نے اس كاكوئى عنط فائد پنيس الثايا بلكه ان سے مرف اتنا ہی حاصل کیاحبس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمربیدحی کرسکتے ستے ۔

ا ورحق یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نا در حکمت ، عجما یہ سیاست اورمیں توں کو در پیش بہت ما رسے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔

مع ميمح بخارى: باب اخارانسبى الله المالية عن المهاجرين والانصار ا/سوده ه ایضاً باب ۱ ذا قال اکعننی مؤشّة الخضل ۱۳۱۲

ا ورقباکی شمکش کی سبنیا و دُوها دی اور دُورِ چاہلیت کے رسم ور واج کے بلے کوئی گنی مُن نہ چھوڑی۔ فریل میں کس پہیان کواس کی وقعاب سے محیدت ختصراً میشش کیا جارہا ہے۔

یہ تخریر سے محدنبی مینان کی جانب سے قریشی ، ینٹر بی اور ان کے نابع ہو کہ ان کے سائتہ لاحق ہونے اورجہاد کرنے والے مونین اور مسلمانوں کے درمیان کر:

ا- يەسىب اپنے اسواان افران سے الگ ايك اتحت ہيں -

۷- ہماجرین قرایش اپنی سالقہ ما است سے مطابی ہم دیرت کی ادائی کریں گے اور دوستیں ہے درمیان معروف اور انسان کے ساتھ اپنے قیدی کا فدرید دیں گے اور انسار کے تم قبیلے اپنی سابقہ ما است کے مطابق ہام دیرت کی ادائی کریں گے اور ان کا ہر کروہ معروف طریقے پر اور اپنی سابقہ ما است کے مطابق ہام دیرت کی ادائی کریں گے اور ان کا ہر کروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انساف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیدا داکرے گا۔

۳- اور ابلِ ایمان اینے درمیان کسی بکیس کو فدیریا دیست سے معاطعے میں مودف طریقے کے مطابق عطار و نوازش سے محروم نررکمیں گئے .

ہم۔ اور سارے راست اور موسین کست مسلط میں کے ملاف ہول سے جوان پر زباوتی کرے گا۔ اور سارے کا اور سارے کا اور نیا دی کرے گا۔ اور نیا اور نیا دی راہ کا جریا ہوگا۔

ه - اورید کدان سب کے باتھ اس شخص کے خلاف ہوں گئے نواہ وہ ان میں سے کسی کا نڈکاہی میوں نہ ہو۔

4 ۔ کوئی موک کسی موئی کو کا فرسکے بدسائے مثل کرسے گا اور نر ہی کسی موٹن کے فلانسے کسی کا فر کی مدد کرسے گا۔

۵ ۔ اور اللہ کا ذِمّہ ارحبد) ایک ہوگا، ایک معولی آدمی کا دیا ہوا ذریعی سامے ملانوں ہِلاً وہوگا.
۸ ۔ جو بہود ہمادے ہرو کارہوجا تیں، آن کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مل نول کے مثل ہوں گے ۔ مذان پڑ ظلم کیا جائے گا ۔ اور زان کے خلاف تعاون کیا جائے گا ۔ ۹ ۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگا۔ کوئی مسلمان کی حیور ٹرکز قبال فی مبیل اللہ کے مسلمہ یں مصالحت نہیں کرے گا ۔ مسلمانوں کو میدو ہوان کی بلیاد پر کوئی عبد و ہمان کریں گے ۔ مسلمان اس خون میں ایک مسلم کے مسب یوابری اور صدل کی بنیاد پر کوئی عبد و ہمان کریں گے ۔ مسلمان اس خون میں ایک دوسے کے مسب یوابری اور صدل کی بنیاد پر کوئی عبد و ہمان کریں گے ۔ مسلمان اس خون میں ایک دوسے کے مساوی ہول گئے جسے کوئی تی ہیں اللہ ہمائے گا ۔

11 - کوئی مشرک فربیل کی کسی جان یا مال کوینا و بہیں دے سکتا اور مذکسی مومن کے آگے اِکس

ك حفاظت كے ليے ركا وث ين سكتا ہے۔

٧ ـ جوشخص كسى مومن كوقتل كريه كا اور شيوت موجود بوگا، اس سے قصاص ليا جائے گا. سوائے اس صوریت کے کمفتول کا ولی راضی ہوجائے۔

الا۔ اور یہ کرسا رہے مومنین اس کے خلاف ہوں گئے۔ ان کے بلیے اس کے موا کچے حلال نہوگا كراس كي خلاف أكفر كطرط المراول -

۱۲. کسی مومن کے بیلے ملال مذہو گا کوکسی ہنگامہ بریا کرسفے واسے دیا برعتی ) کی مرد کرسے اور اسے پنا ہ دے ، اور چوکس کی مرد کرے گایا اسے پنا ہ دے گا ، اس پر قیامست کے دن الٹرکی تعنیت اوراس کاعضیب ہوگا اوراس کا فرض دنتل کیم معی قبول نہ کیا جائے گا۔

۵۱. تمهارے درمیان جو تھی اختلات رُونما ہوگا اسے النّہ عزّ وعل اورمستد مثلاث کیتال کی طرف يلثايا جائت كارسك

كي نين معاشرے كاظاہرى دُخ در حقيقت ان معنوى كمالات كائر تو تفاحيس سے بى والمنظمة الله المست والمشيني كي بروامت يه بزرگ مستيال بهره ور بروي تفيل - نبي المنظمة الما ان کی تعلیم و تربیت، تزکیزنفس اورمکارم اخلاق کی ترغیب بیمسلسل کوشال رست شخصے اور اہنیں مجتت وبهائی جارگی، مجدو نشرف اورعبا دت واطاعت کے اواب برابرسکھا تے اور تیا نے

ایک صحابی نے آپ سے دریا فت کیا کہ کون سا اسلام بہترہے ؟ ربینی اسلام ) میں کونساعل بہترہے؟) آپ میٹلانگلیٹانی نے فرایا جم کھا ٹا کھلاؤ اور شناسااور غیرسٹ ناساہی

حضرت عبدالله بن سلام رضى الله عنه كابيان سب كرجب نبى مِينا الله عليه الله مدين مستد تشرلب لائے تویس آپ کی خدمت میں حاضر بھوا۔ جب میں نے آئے۔ بیل انگال کا چبرہ مبارک دیک تو اچی طرح سمجھ گیا کہ بیکسی حجو ہے آدمی کا جیرہ نہیں ہوسکتا۔ پیراٹ نے بہلی بات جوارشا د فرمانی وه برنقی: اے نوگو! سلام پھیلاؤ ، کھا ما کھلاؤ ہملائے کرو، اور رات میں جب لوگ سورہ ہے ہوں کر نماز پڑھو۔ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ گئے ۔ شہ

اب مینانه این استے ستھے "وہ تعص خیت میں داخل رز ہوگا حس کا بڑوسی اس کی مشار توں اور تباہ کا رابوں سے مامون ومحفوظ منرسے "برائد

اور فرماتے تھے ہمسلمان وہ ہے جس کی زبان اور مائھ سے سلمان محفوظ ہیں ہے اور فرماتے تھے ، "تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا یہاں کا کہ اپنے بھائی کے بیاے وہی چیز پہند کرے ہو نحود اپنے بیاے بہند کرتا ہے "برالے

ا ور فرمات تنے بنتے ؛ سارے مومنین ایک آ دمی کی طرح میں کہ اگراس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے حبیم کوئنکلیفٹ محسوس ہوتی سب اور اگر سرمین تکلیف ہو تو سارے حبیم کوئکیفٹ محسوس ہوتی ہے ؛ باللے

' اور فرماننے ؛ مومن ، مومن کے بیے عمارت کی طرح سہے حسب کا بعض بعض کو 'قرّت پہنچا تا سہے''۔سللے

اور فرائے واپس میں نیمن نرر کھو، باہم حسد نرکرو، ایک دوسرے سے بیٹے نہیرو اوراللہ کے بندے اور کیا ہے۔ اور اللہ کے بندے اور کھا تی کو تین دن سے کے بندے اور کھا تی کو تین دن سے اور کھی دیا ہے۔ اور کھا تی کو تین دن سے اور کھی دیسے دسیے "بہائی

اور فرماتے: تم لوگ زمین والوں پرمبرمانی کرو تم پراسمان والامبر مانی کرے گا۔لالے

۵ نزمزی - ابن ماجر، دارمی بهشکوهٔ ۱۹۸۱ و صحیمهم، مشکوهٔ ۲۲۲/۲ شاسط صحیح نجاری ۱/۱ سالی مسلم، مشکوهٔ ۲۲۲/۲

على متفق عليه بشكوة ٢٢٢/٦م - معيى بخارى ٢٨-٨٩١ على معيى بخارى ٨٩٠/٢٨ هلى متفق عليبرشكوة ٢٢٢/٢٨ على الله سنن إني دا وُد ٢/٨٥٤ - جامع ترندى ٢٧،

اور فراتے " وہ شخص مومی نہیں جوخود پہیٹ بھر کھا سلے اور اس کے بازوہیں رہنے والا پڑوسی بھو کا رہے ۔ کے

اورفرماتے "مسلمان سے گالی گلوج کرنافسق ہے اوراس سے مارکا مے کرنا کفرہے ۔ "کہا اسی طرح آسیب میں ایک شاخی کا است سے تکلیفت وہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرستے تھے بالکے

نیزاپ طلایطین مدقے اور خرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے مقے کراس کی طرف دل خود بخود کھنچتے پیلے جائیں ، چا پخداپ فرماتے کرصدقر گناموں کو ایسے ہی بجیا دتیا ہے جیسے یانی آگ کو بجیا تاہے۔ زیا

پور ایس فاللقائل من ماتے: آگ ہے بچو اگرچ کمور کا ایک مکوا ہی صدقہ کرکے ، اور ) اگروہ مجی نہ یا وَ تو یا کیزہ بول ہی ہے دریعے "ملائے

اوراسی کے پہلوبہ پہلود وسری طرف آپ مانگئے سے پر بمیز کی بھی بہت زیادہ تا کیدفرات صبرو قنا عدت کی فسیلتیں ساتے ادرسوال کرنے کوسائل کے چیرے کے بیے نوج ، فراش اور زخم قرار دیتے سیلے البتتاس سے اس شخص گوستنی قرار دیا جوحد درج مجبور بوکرسوال کرے۔

اسی طرح آپ شین این این میں بیان هند واقع که کن عیادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجرو تواب ہے ؟ پیرا کپ پر اسمان سے جو وحی آتی آپ اس سے میں نزل کو بڑھ کرناتے اور میں نزل کو بڑھ کرناتے اور میں نزل کو بڑھ کرناتے اور میں نزل کو بڑھ کرناتے اور

كا شعب الايمان للبهقي مشكوة ٢٢١٧١م كا ميس بخاري ١٩٣/٢

الله اس مضمون کی حدیث میمین میں مروی ہے شکوۃ ۱۹۲۱ ۱۹۷

ن احد، ترندی، ابن ماجر مشکون ۱۱۸۱

را کے سنن ابی داؤد ، جا کمے تر فری مِمث کوۃ ۱۹۹۱ سے کے معمی بنیاری ۱۹۰/۲ ، ۱۹۰/۲ معمی بنیاری ۱۹۰/۲ ، ۸۹۰/۲ مست سلکے دیکھتے ابوداوّد ، تر فری - نسانی ، ایمن ماجر ، دارجی ۔ممش کواہ تا ۱۹۳/۱

مهمان آپ کو بڑھ کرمن تے ساکہ کس عمل سے ان رقب و تدرّب علاوہ دعوت کے حقوق اور بینی بازنے تے داریوں کا شعور مجی بیدار ہو۔

## يبود كے ساتھ معاہد

میدا کہ مہ بتا ہے ہیں مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی ہیجود تھے۔ یہ لوگ اگرچود بردہ مسلمانوں سے عدا ورت دکھتے تنے لیکن انہوں نے اب یک کسی محافہ ارائی اور محکرف کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس سے درمول اللہ ﷺ سے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کی جب میں انہیں ہی و کہا تھا۔ مرب اور جان وہال کی طلق ازادی دی گئی تھی۔ اور جلا وطنی جنسطی جا مُدادیا جھرف کی سیاست میکورٹی ڈرم نے اختیار نہیں کی گیا تھا۔

یه مهابره اسی مهابرے کے شمن بی بجوا تھا جوخو دسلمانوں سے درمیان باہم مطیایا تھا اور جس کا ذکر قریب ہی گذر تیکا ہے۔ آگے کے س معابرے کی اہم دفعات میش کی جارہی توں ۔ ا - بنوعوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کرایک ہی اشت معابرے کی دفعات بول کے یہو دا پنے دین پرعل کریں گے اور ملمان اپنے دین پرینو دان کا بھی ہی تق ہوگا، اور ان کے غلامول اور تعلقین کا بھی۔ اور نبوعوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی ہی حقوق ہوں گے۔ یہود کے بھی ہی حقوق ہوں گے۔

۲ یہوداپنے اخراجات کے ذِستے دارہوں گے اور سلمان اپنے اخراجات کے ۔
 ۳ یہوداپنے اخراجات کے ذِستے دارہوں گے اور سلمان اپنے اخراجات کے ۔
 ۳ اور جوطا قت ایس معاہدے کے سی فراتی سے جنگ کریے گی سب اس کے ضلاف آپ س

میں تعاون کریں گئے۔

ہ ۔ اوراس معاہدے کے شرکاء کے اہمی تعلقات خیرخوا ہی، خیرا فریشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گنا ، پر تہبیں ۔

۵- کوئی آوی این علیف کی وجهد عرم مانتم رس گا-

٧- مظلوم کی مدد کی جائے گی-

2 - جب ك بنگ برياري كي بيود مجي سانون كي سائق في برداشت كري ك.

٨- اس معابدے كے سالى تشركاء ير مدينه ميں مبتكامه أرائي اوركشت و خون حرام ہو كا .

۵ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی ٹئی بات یا جمگرا پیدا ہوجا سے جس میں فساد کا اندیشہ ہوتو
 اس کا فیصلہ اللہ عزوم اور محدر سول اللہ میں کوئی ٹھی تھا تھا تھا تھا ہے۔

١٠- قريش ا دراس ك مدد كارون كوينا وبنين دى جائے گى -

اا۔ جو کوئی بٹرب پر دھا وا ہول دے اس سے لانے کے بیے سب ہم تعاون کری گے اور ہرفرین اینے اینے اطراف کا دفاع کرے گا۔

١١- يه معابده كسى ظالم يا محم كسيد أورنسي كايك

امن وملامتی کے دائزے کو مزیر کو معنت ویئے کے بیے نبی مظافی آنا سفے اسکو ووسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معایدے کئے ، جن میں سے بعض بعض کا ذکر اسکے میل کرائے گا۔

## مستحرکین

مجرك بعدمانول تخلاف قريش كي فيتنه خيرال ارعبالله بن أبي سنامويم يجيد صفعات ميں بتايا جا جي اسے كركفا رِكمة في مسلمانوں پر كيے كيے ظلم وستم كے بہارا توریسے تے اورجب مسلمانوں نے بجرت شروع کی توان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تعیس جن کی بنا پرومستی ہو چکے ستھے کہ ان کے اموال منبط کرسلیے جائیں اوران پر بڑن بول دیاجائے لمحراب بمي ان كى حاقت كالتسلد بندر بُول اوروه اپنى ستى رانيوں سے با زندائے بكر بدد كيرك ان كا جوش غضب اور بجراك أعظا كرمسلمان ان كى گرفت سے جيديث بيلے ہيں اورانہيں مينے میں ایک پُرامن جائے قرار مل گئی۔ ہے۔ بنیانچہ انہوں نے عبدالمٹرین اُ بُن کو۔ جوابھی کے کم کھلا مشرک تفا\_\_\_ اس کی اس جنتیت کی بنا پر ایک و ممکی آمیز خط تک که وه انسار کا سروا رہے۔ كيز كما نصاراس كى سررابى رُتفق بويك ننع اوراگراسى دوران رسول الله في الله الله کی تشریف آ وری مزہوئی ہوتی تواس کو اینا یا دشا ہ بھی بنا لیے ہوتے ۔۔۔۔مشرکین نے لینے اس خطیمی عبدالنَّد بن أبّی اور اس مے مشرک رفقار کو نما طب کرتے ہوئے دو توکی لفظول میں لکمہا : "اپ لوگول نے ہمازے صاحب کو پٹا ہ دے دکھی سے "اس بیاے ہم التد کی تسم کھاکر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ کہس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیبیجئے یا بھرہم اپنی پوری حمیت کے ساتھ آپ لوگوں پر بورٹش کرکے آپ کے سارے مرد ال جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عور توں کی حرمت یا مال کرڈ الیں گئے۔ کے

اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ ہن اُ بُن کے کے اپنے ان مشرک بھا یُوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ ہی سے نبی میں گئے گئے اپنے اس مشرک بھا یہ اور کیپذ بہتے بی سے نبی میں کھنے گئے اور کیپذ بہتے بی میں میں میں ہے کہ وہ پہلے ہی سے نبی میں کھنے گئے گئے کے خلاف رنج اور کیپذ بہتے بیٹھا تھا کیود کداس کے ذہن میں ہی بات مبتی ہوئی تھی کہ آپ ہی نے اس سے باد شامبت تھیدی ہے جنائچہ

له ابوداؤد ؛ پاپ نجرالنضيبر

مُسلمانوں پرمسجد حرا) کا دروازہ بندکئے جانے کا اعلان صفرت سعد

بن معافی دخی الدعمة عمره کے سیاے کہ گئے اورا کمیۃ بن خلف کے مہمان ہوتے۔ انہوں نے اکمیۃ سے کہا، میرے سیلے کوئی خلوت کا وقت دکھیو و را بیس بیٹ الڈکا طواف کرلوں ۔ اُئمیۃ دو پہرکے قریب انہیں سے کرنملا تو الوجیل سے طاقات ہوگئی ۔ اس نے رائمیۃ کوئی طب کرے کہا ' ابوصفوان تمہارے ساتھ ہوگوں ہے ؟ اُئمیۃ نے کہا ' ابوصفوان تمہارے ساتھ ہوگوں ہے ؟ اُئمیۃ نے کہا ' یسمد جیں۔ ابوجیل نے سعد کو فاطب کرے کہا ۔ اور بیا و المحیثان سے طواف کر دہے ہو حالا 'کرتم لوگوں نے بوکہ ان کی نصرت واعانت بھی کوگوں نے بد دینوں کو پناہ دے دھی ہے اور بیر زعم رکھتے ہوکہ ان کی نصرت واعانت بھی کرو گئیسٹنو ؛ فداکی تسم اگرتم ابوصفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پیٹ کرنما سے کے دنما سے کے دنما سے نے ۔ اس پر صفرت سنڈ نے با واز بلند کہا ؛ سُن! حدا کی تسم اگر تو نے جھرکواس سے دو کا توہی تھے ایسی چیزے دو کہ دول گا جو تجدید اس سے بھی زیا دہ گراں ہوگی ڈائینی اہل دینہ کے پاس سے کورٹ والا تیرا اتجارتی ) رامتہ ۔ گ

منت ابرداوّد باب نمرکز سے اس معاسلے میں دیکھتے میسی بخاری ۲/۱۵۵/۱۴ ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۹۲۲، ۹۲۲ و ۹۲۲، ۹۲۲ و ۹۲۲، ۹۲۲

ا وربه محض وهمكی نه تقی مبکه رسول المتر شاشقیگانی کواشند مؤکد طریقے پرقریش کی جا بوں اور رُب ارا دوں کاعلم ہوگیا تھا کہ آپ یا توجاگ کررات گذارتے تھے یا صحابہ کرام کے پیرے میں سوتے تھے جِنانچہ سیم بخاری فم میں حضرت عائشہ رضی النّہ عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے ست كوتى صالح اوى ميرس بهال بيره ديتا "ابعي هم اسى حالت مي شف كريمين متضيار كي جنكار من تی بڑی۔ آپ نے فرمایا ، کون سے ؟ جواب آیا استدبن ابی وقاص ۔ فرمایا ، کیسے آنا مجوا ا بوسے ، "ميرے دل ميں آپ كے منتعلق خطرے كا اندليشہ ہُوا تو بئي آپ كے بہاں بہرہ دسينے آگيا " اس پررسول الله مَنْ الله مَنْ الله الله مِنْ الله الله من ما دى - بيرسو كية - لا

بربعى يا درب كربيرك كابرانتظام بعض دانول كرسانة مخصوص رتفا بكمسلسل ا وردائمی تھا ؟ چپانچرحضریت عائشة دحشی الله عنها ہی سے مروی سے کہ داشت کورمول اللہ عَنْاللّٰهُ عَلِيْنَان كه بيه بهره دياجا تا تمنا يهان كريرا بيت نازل بونى ؛ وَاللَّهُ يُعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ر الله الله الله كولوگوں سے محفوظ رسکھے گا۔) تب رسول الله طَلْقَالْمَا الله مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الله الله فرط يا"ولوكو إ والميس جا و التدعرة وجل في مصحفوظ كرد ياسب. يحد

بير ريخطره صرف رسول الله ينظفه فيكافئ كي ذات كاس محدود منه تقا بلكها رسي بيسلمانون كولاس تنا؛ چنانچة حفرت ٱبَىّ بن كعب رضى التُدعنة سے مروى سے كرجب سولُ لله يَنْظِينْ اللَّهُ عَلَيْكُا اورات كرفقار مديز تشريف لائے، اورانصار في انہيں اپنے يہاں پنا ہ دى توسار، عرب اُن کے خلاف متحب دہوگیا۔ چنا نجہ برلوگ مذہ تعبیار کے بغیررات گذارتے تھے اور رز ہتھیارکے بغیر بسے کرتے تھے۔

ان رُپخطرطالات میں جومد میز میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چینج بنے ہوئے نے اور حن سے عیاں تھا کہ قرش کسی "پینج بینے ہوئے نے اور حن سے عیاں تھا کہ قرش کسی

> هي رحمة للعالمين 1/١١١ فى الغزونى سبيل الله ١/١٨٠٠

جنگ کی اجازت

الله مسلم بالبيضن سنم بالبين فعاص ۴/۰ ۲۸۱ ميسى سنجارى باب الحراسة کے جامع زنری: ابواب التفسير ٢ ،١٣٠

طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمرّد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں اللہ تعالے نے مُسِي نوں کو جنگ کی ا جازت فرہا دی ؟ نیکن اسے فرض قرا رہبیں دیا۔ اس موقعے پرالڈنطائے كاجوا رشا دمازل *بُواده بير تقا*ء

أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُونَ بِإَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمُ لَقَدِيْرٌ ۞ ٢٩:١٣. " جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے اہمیں تھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ

مظلوم بیں اور تقیناً اللہ ان کی مدد پر تفاور سیے "

هچراس آمیت کے ضمن میں مزیر چند آمینین نا زل مجو بنی جن میں بتا یا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پرنہیں ہے جکہ اس سے مقصود باطل کے خاستے اور اللہ کے شعارً کا قیام ہے۔ چنا پھر اسکے چل کرارشاد ہوا:

ٱلَّذِيْنَ إِنَّ مُكَنَّفُهُمْ فِي الْآرْضِ ٱقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْتُوا الزُّكُوةَ وَٱمَــُوْوَا بِالْمُعُرُونِ وَلَهَوًا عَنِ الْمُنْكَرِطُ (٢١:٢٢)

«جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نما زقائم کریں گئے زکواۃ ا داکریں گے معلاتی کا مکم دیں گے اور بڑائی سے دوکیں گے یا

صمع بات جد قبول كرف كرسوا جارة كارنبين يهى ب كريه اجازت بجرت كم بعد مرسينے ميں نازل بهوئي تھي سمتے ميں اول بنبيں بهوئي تھي ۔ البنة وقت نزول كا قطعى تعين

جنگ کی اجازت تو نازل ہوگئی نیکن جن حالات میں نا زل ہوئی و ہ چونکہ محض قریش کی . " وت ا در تمرّو کا نتیجہ تھے کس بیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کیمسلمان اپنے تسلّط کا دائرہ قریش کی اس سبحارتی شاہراہ کک بھیلادی جو مکے سے شام کک آتی جاتی سہے ؟ اسی ہے رسول الشر مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ ا

(ا) ایک ؛ جرقبائل اس ثنابراه که ار دگردیا اس ثنابراه سے مدینے کا کے درمیانی علاقے میں آیا دیجے ان کے ساتھ حلف ردوستی و تعاون) اور جنگ نه کرنے کا معاہرہ ۔ میں آیا دیجے ان کے ساتھ حلف ردوستی و تعاون) اور جنگ نه کرنے کا معاہرہ ۔

بهد منصوب کے منامن میں بیرواقعہ قابل دکرہے کہ بچھلے صفحات میں بہود کے ساتھ کئے گئے

سبس معابدے کی تفصیل گذر ہی ہے ، آئیا نے عسکری مہم تشروع کرنے سے پہلے اس کی وستی و تعاون ا ورعدم جناک کا ایک معاہرہ قبیلہ جُہنینہ کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مدینے سے تین مرحلے پر ۔۔۔ ۵ ہم یا ۰ ۵ میل کے فاصلے پر ۔۔ واقع تھی۔ اس کے عدد وہ طلایہ گردی کے دوران بھی آئیے نے متعدّد معاہرے کئے جن کا ذکرا مُندہ اُنے گا۔

و وسرا منصوبه سُرُايًا ا ورعزُ كوات سے تعلق ركھتا ہے حسب كى تفصيلات اپني اپني

جگراتی رہیں گی۔

جگر آئی رہیں گی۔ مسرایا اور عزواست مسرایا اور عزواست کے نفاذ کے سیامیں نوں کی عسکری مہمّات کاسسد عملًا

شروع ہوگیا ۔ طلایہ گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے نگے۔ اس کامقصود وہی تھاجس کی طرف اشار ہ کیا جا جا کا ہے کہ مدینے کے گرد وہیش کے راستوں پرعموماً اور کے کے راستے پرخصوصاً نظر کھی جائے اور اس کے احوال کا پتا سگایا ما زاست اورساتھ ہی ان راستوں پرواقع قبائل سے معاہدے کئے جائیں اور نثرب کے مشرکین وہیو داور آس پاسس کے يدوون كوبيراحساس ولاياجائ كرمسلمان طاقتوربين اوراب انهين ابنى برانى كمزورى س نجات مل حکی ہے۔ نیز قرایش کو ان کے بیجاطیش اور نہور کے خطر ناک بیتیجے سے ڈرایا جائے "اكرجس مما قت كى ولدُل ميں وہ اب يك وهنست جلے جارہے ہيں اسے كل كربوش کے ناخن لیں اورا ہینے اقتصاد اور اسباب معیشت کوخطرے میں و مکیھ کرشنے کی طرف مائل ہو جائیں اورمسلمانوں کے گھروں میں کمس کران کے خاتمے سے جوعودائم رسکتے ہیں اوراللہ کی را ہ میں جور کا وٹیں کوئ کررہے ہیں اور کتے کے کردورسلمانوں پرجوظلم وستم ڈھارہے ہیں ان سب سے بازا جائیں اور سلمان جزیرۃ العرب میں الٹر کا پیغام پہنچا نے کے لیے آراد

ان مُرَا يَا اور عز وات كے مختصرا حوال ذيل ميں ورج ہيں -(۱) مُرِرِيَّةُ بِمِيْف البحرِّ - دمضان ليهمطابق مارچ ستال م

کے ہیں بیری مطلاح میں فرق ہو ہو گھا ہیں ہیں میں ایک الکی ایک ایسے ایسے اسٹر نیسٹر نیسٹر لیف ہے ہوں خواہ جنگ ہوں میں ہوئی ہو اور مُریدُ وہ فوجی ہم جیمیں آپ خود تشریف نہ ہے گئے ہوں مِرُ ایا اسی مُریدُ کہ جمع ہے۔ میسی میں میں میں کے ۔ میسی ساحل سمندر۔

رسول الله ﷺ فی فیکن نے صرت من وی عبد المطلب رضی الدعن کواس سریہ کا میر بنایا او ترمیں جاجری کوان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا یہ لگانے کے بیار دوانہ فرمایا۔ اس قلفے میں تین سوادی شقے جن میں الج جہل بھی تقا یمسمان عیص نے کے بیار دوانہ فرمایا۔ اس قلفے میں تین سوادی شقے جن میں الج جہل بھی تقا یمسمان عیص نے کے اطراف میں ساحل مندر کے پاکس بہنچے تو قافلے کا سامنا ہوگیا اور فریقین کو علیف تھا ، صف آرار ہوگئے لیکن قبیلہ جُہائینہ کے مردار مجدی بن عُروٹے جونسے رافقین کا علیف تھا ، دوڑ دھوی کرکے جنگ میں ہونے دی۔

(۲) مُرِية رابع - شوال سلمه اربل معلاقة

رسول الله منظی الله منظی الله منظی الله من ما درث بن المطلب کو جها جرین کے سے سامن الله منظی ال

اس نمرسیے میں کی تششکر کے دوآ دمی مسلمانوں سے آسطے۔ ایک حضرت مِنْقُدا دین مُحرُّو امبہرانی اور دو مرسے فتنبہ بن غز وان الما ڈنی رصنی اللہ عنہا۔ یہ دونول مسلمان تنفی اور کفار کے ساتھ نبکے ہی اس مقصد سے تھے کہ امس طرح مسلمانوں سے جا طبیں گے۔

حضرت الوعبية ، كاعمُ سفيد ثفا اورعلم دار حضرت مِسْطَع بن اثناته بن مطلب بن . • سنة

رس) سُرِيةِ فَرَّارِ- ذي قعده سام مي سماييء

۔ ناہ عنیص۔ ع کوزبر پڑھیں گئے۔ بحرا حمر کے اطراف میں یکنٹٹے اور مُروکہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ اللہ خرارء خ پرزبرا ور رپرتشد میر، جھنے کے قرمیب ایک متعام کانام ہے۔ یہ تاکید فرما دی که خزارسے آگے مذ بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روا مذہوئے۔ رات کوسفر کرتے اور دن میں چھپے رہنتے ہتھے۔ پانچویں روز مبیح خُراً رہنچے تومعلوم مجوا کہ قافلرایک دن پہلے جا چکاہے۔ اس منزیے کاعکم سفید تھا اور علمہ دار صفرت مقدا دین عمرو رضی اللہ عنہ ہتے۔ رہم ) عزوہ اَیُوار یا وَدُّالْی مفرسل نہ۔ اگست سال کہ

اس بهم میں ستر مهاجرین کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ نیفٹی نیفٹی نیفٹی نیفٹی نشریف ہے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرط دیا تھا۔ مہم کا مقصد فریش کے ایک "فافلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ وَدَّان مک پہنچے سکن کوئی معاملہ پیش ندایا .

اسی عزوه میں آپ نے بنوصرہ کے سردار وقت ،عمرو بن مخشی الضمری سے طبیفا ندمعا ہرہ کیا، معاہدے کی عبارت رینفی

''یربنوضم و کے بیاے محد رسول اللہ میں اللہ کی تحریب۔ یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گئے اور جوان پر اور مش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی؟

اِللّا یہ کہ یہ خود اللّہ کے دین کے خلاف جنگ کریں۔ اریمعاہدہ اس وقت کا کے بیے ہے جب جب بہ مندر میں کو ترکیب ایسی میں مہیشہ کے بیے ہے) اور جب نبی ملائے بیا گا اپنی مدد کے بیے انہیں اواز دیں گئے تو انہیں آنا ہوگا ہے۔ اللہ اللہ بی اور جب نبی ملائے بیا انہیں آنا ہوگا ہے۔ اللہ اللہ بی اور جب نبی ملائے بیا انہیں آنا ہوگا ہے۔ اللہ اللہ بی اور جب نبی ملائے بیا انہیں آنا ہوگا ہے۔ اللہ اللہ بی اور جب نبی ملائے بیا انہیں اور جب نبی ملائے بیا انہیں آنا ہوگا ہے۔ اللہ اللہ بی اور جب نبی ملائے بیا انہیں آنا ہوگا ہے۔ اللہ اللہ بی اور جب نبی ملائے بیا انہیں آنا ہوگا ہے۔ اللہ بی اور جب نبی اللہ بی انہیں آنا ہوگا ہے۔ انہیں آنا ہوگا ہے۔ اللہ بی انہیں آنا ہوگا ہے۔ انہیں آنا ہوگا ہے۔ انہیں آنا ہوگا ہے۔ انہیں آنا ہوگا ہوگا ہے۔ انہیں آنا ہوگا ہوگا

بہبی فرجی ہم تقی حسب ہیں دسول اللہ ﷺ بذات خود تشریف نے گئے تنے اور بندرہ دن مدینے سے با ہرگذا دکرواہی آئے۔ اس ہم کے پرجم کا دنگ سفیدتھا اور حفرت عمزہ رضی اللہ عندعلم رواد ستھے۔

(۵) عز<u>وة بُواط-</u> ربيع الأول سيرة بسنمبرساتية

اس مہمیں رسول اللہ طلق اللہ دوسوسا بہ کو ہمراہ نے کرروانہ ہوئے مقصود قریش کا ایک تا دوسوسا بہ کو ہمراہ نے کرروانہ ہوئے مقصود قریش کا ایک تا فار نفیا حب میں امبیہ بی خلف ہمیت قریش کے ایک سوا دی اور ڈھائی ہزاراونٹ تھے۔ ایک تا دفتا کی ہزاراونٹ تھے۔ ایک رضوی کے اطراف میں مقام کو اطراف میں مقام کی کو اطراف میں مقام کو اطراف کو اطراف میں مقام کو اطراف کو اط

را ورزر در رابغ سے مرینہ کو درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ یہ رابغ سے مرینہ کا درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ یہ رابغ سے مرینہ جاتے ہوئے۔ جاتے ہوئے اور مرینہ کے درمیان ایک دوسرے مقام کا نام ہے۔ جاتے ہوئے و بامیل کے فاصلے پر پڑتا ہے۔ اَفار وُدّان کے قریب ہی ایک دوسرے مقام کا نام ہے۔ سے سے اللہ میں ایک دوسرے مقام کا نام ہے۔ سے اللہ میں ایک ورضوی دو قانی میں میں ایک اللہ میں اللہ میں مرح زرقانی میں کیا ہو ہا ہے۔ برمیش ۔ اور رضوی دو گھھوں

اس عزوہ کے دوران حضرت معدمین معاذرضی المدّعنہ کو مدسینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پر حم میند تفا اورعلمردار حضرت سعدين ابي وقاص رضى المدعنه فيه -

ر۴) عزوهٔ مفوان - ربیم الاو**ل سلیم مترسوس** 

اس عزوه کی وجه به تھی که کرزین جا برفہری نے مشرکین کی ایک مختفرسی فوج کے ساتھ مدینے کی جرا گاہ پر چھا یہ مارا اور کھی مولیٹنی لوٹ سیلے۔ رسول اللہ ﷺ کا نے سترصحاب کے ہمراہ اس کا نعاقب کیا اور مدرکے اطراف میں واقع وا دی سغوان مک تشریف ہے گئے مین کرز ا وراس کے ساتھیوں کو بزیاسکے اور کسی ٹھرا ڈیے بغیرواہیں اسکے۔اس عزوہ کو بعض لوگ غزوهٔ بدراول بمی کیتے ہیں۔

إس غزوه كے دوران مربینے كى امارت زير بن حارث رحنى الله عند كوسونى كئى تقى عَلَمُ سفيد تها اور علم وارحضرت على رضي الشرعند تنه -

ري) عزوة وي وي العشيرُه بجا دي الاول وجا دي الأخريسة تومير ومبرستانية

اس مهم مين رسول الله والمنظمة المعلمة المحراه ويرضها ووسومها جرين سف سيكن اب فيكسى كوروا كى رِمجبور نبيس كيا بتما يسوارى كے سيے صرف تبس اونٹ شھے۔اس ميے لوگ بارى بارى مارى موار ہوتے ستے متفسُود قریش کا ایک فالرتھا جوماک شام جار اعقا اورمعنوم ہوانھا کہ بیسکے سے چل چکا ہے۔ اس فافع میں قرابیش کا فاصامال تفا۔ آسٹیہ اس کی طلسب میں و العشير و مک پہنچ سکن اپ کے پہنچنے سے کئی و ان پہلے ہی قافلہ ماچیکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے ہے اس مہم پر ابن اسحاق کے بقتول رسول اللہ طلائے ﷺ جمادی الأوْلیٰ کے اُواحزمیں روانہ ہوئے ۔۔۔ اور جادی الآخرۃ میں واپس آئے۔ غاباً ہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کی تیبن میں اہل میکر کا اختلاف ہے۔

(بفية ذت گزشته منو ، كوم منان جُهِمينة كے مسيسلے كے دويها أرجي سجد درحتيقت ايك بى بياراكى دو شافيس بي يہ کرسے نٹا جانے وال ٹاہراہ کے تفعیل ہے اور مدینہ سے ۱۹۸ میل کے فاصلے پرسپے ۔ ۱۵۔ عشیرہ ۔ ع کو پیش اور مش کو زبر۔ عشیرار اور عسیرہ بھی کہا گیا ہے۔ یکبٹوع کے اطراف

میں ایک مقام کا نام ہے۔

ا بَامِسِفْرِیں مدینہ کی سرراہی کا کام حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد نخز وی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا ۔ اس وفعہ مجھی پرچم سعید تھا اور علمبرداری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرار ہے تھے ۔ اس وفعہ بھی پرچم سعید تھا اور علمبرداری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرار ہے تھے ۔ (۸) سکیر بیر شرع کے کہ ۔ رحیب سل میں ۔ جنوری سنالہ م

اس مهم بررسول الله يَزْلِينْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ ہا رہ مہاجرین کا ایک وستہ روا نہ فرمایا۔ ہرد وادمیوں کے سیاے ایک ا ونٹ نھاحس پر ہاری باری و و نول سوار ہوتے تھے۔ وسنے کے امیرکورسول اللہ بناللظی نے ایک تحریر لکھ کر دی تنمی اور بدایت فرمانی تنمی که د و دن سفر کریسے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے بینانچہ دوون کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دکھی تواس میں بیرورج تھا "نجیب تم میری پہ تحریر د کھیو توا کئے برهضے جا وَیہاں کا کر کم اور طائف کے درمیان نخلیس اُرّو اوروہ ں قریش کے ایک قا فلے کی گھات میں لگ جاور اور ہمارے لیے اس کی خروں کا پتا نگاؤی ابنوں نے سمع و طاعت کہا اورا پنے رُفقاً کواس کی اطلاع دیتے ہوئے فرہا یا کرمئی کسی برجبر بہیں کرتا ، جسے شهادت مجوب بوده أنظ كهرا موا ورجه موت الكوا ربووه وابس حلا جات . باتي را مير! تومین برجب ل ایکے جا وک گا۔ اس برسارے ہی رُفقاراً کھ کھوٹے ہوئے اور منزلِ مقعنود كه يه على ريسه والبنة راست مي سعدين ابي وقاص اورعتبه بن عزوان رضى الله عنهما كااونث غائب موكيا حبس پريد و و نول بزرگ با ري با ري معز كر رسبه شفه اس پير به و ونول پيچهه ره گته ـ حضرت عبدالندبن عش في طوبل مسافت هے کریے نخد میں نزول فرمایا۔ وہاں سے قریش کا ا بک قافله گذرا جو شمش ، چرشد اور سامان نجارت سیے ہوسئے تقامہ قافلے میں عبد الترین فیرہ کے دو بعیلے عثمان اور نوفل اور عمرُو بن حصر می اور حکیم بن کعیبان مولی مغیرہ سنھے میں مول نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں ۔ آج حوام جیسنے رجب کا آخری دن ہے اگرہم لاا آئی کرتے ہیں تو اس حرام جمینے کی ہے حرمتی ہوتی ہے۔ اور رات بھر رک جاتے ہیں توبیہ لوگ صرو دِ حرم میں وا خل ہو جامیں گے۔ اس کے بعدسب کی ہی راتے ہوئی کرحملہ کر دینا چاہیئے پنانچہ ایک شخص نے عمروین حصری کو تیر ما را اوراس کا کام تمام کردیا۔ یا تی لوگوں سفے عثمان اور حکیم کو گرفتا رکزییا ؟ البتہ نوفس بھاگ و تعلام اس سے بعدیہ لوگ دونوں قیدلیوں اور سامان قا فلہ کو سیاے ہوئے مربیۃ پہنچے ۔ انہوں نے ماں غنیمت سے مُس بھی کال لیا تھا ہے اور یہ اسلامی قاریخ کا پہلا خمس پہلامقتول اور پہلے قیدی تھے۔
رسول اللہ ﷺ فیکٹا نے نے ان کی اسس حرکت پر باز بڑس کی اور فرما یا کہ میں نے تہمیں حرام جیسے
میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا ؟ اور سامان قافلہ اور قید بوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے
تصرف سے ماتھ دوک لیا۔

ا دھراس ماہ نے سے شرکین کو اس پر دپیگیڈے کا موقع لی گیا کو مسل نوں نے التہ کے حرام کئے ہوئے بہینے کو حلال کرایا : جنا کچہ بڑی چہ میگوئیاں ہوئیں یہاں تک اللہ تعالے نے وحی کے فیلے اس پر دپیگیڈے میں ماں نوں کی حرکت برجہا اس پر دپیگیڈٹ کی قلعی کھولی اور تبلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسل نوں کی حرکت برجہا زیادہ بڑا جرمہے وارشا دہتوا و

يَسْنَالُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِرِ قِتَالِ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيرُ \* وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمُسَجِدِ الْحَرَامِرِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَحْجَبُهُ عِنْدَ اللهِ \* وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴿ ٢١: ٢١١)

و کو کا بھر اللہ کے دار اللہ کا دار اللہ کے ساتھ کو کرنا، سیده اس میں جنگ کرنا بڑا کا اور اللہ کا دار اللہ کا دار اللہ کے ساتھ کو کرنا، سیده اور دوکنا اور اللہ کا دار کے میں مشرکین نے جو شور بربا اس وی نے صواحت کردی کو لئے دائے ما دول کی میرت کے دار سے ہیں مشرکین نے جو شور بربا کرد کھا ہے اس کی کوئی گفیاکش نہیں کیو محمد قریش اسلام کے نملاف لڑائی میں اور مسلما نول کھا گھا در ما فاج میں ۔ کیا جب بہرت کرنے والے مسلما نول کو مال چین گیا دور بینی میں مادی ہی حرمتیں یا دال کر بھے ہیں ۔ کیا جب بہرت کرنے والے مسلما نول کا مال چین گیا وجہ بینے بیر کو قبل کرنا یا عدف نگ وی در بینی ہوگیا ۔ تیمین مشرکین نے پر دیگئیڈے کا جوطوفان بر یا کرد کھا سے وہ کھی ہوئی ہوئی جو یا تیمین ہوئی درجے بیا تیمین ہوئی جو بیک کرنا یا عدف نو کی جوطوفان بر یا کرد کھا سے وہ کھی ہوئی جو بی بیائی اور مسرئے بیائی در میں بیائی در کھا سے وہ کھی ہوئی ہوئی ہوئی درجے بیائی در میں بیائی در کھا سے وہ کھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی درجے میں بوئی درجے بیائی در کھا ہے دہ کہ بیائی در میں بیائی در کھا ہے دہ کہ بیائی درجے بیائی درکھا ہے درجے بیائی در

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے دونوں قیدای کو اڑا دکر دیا اور مقنول کے لئے اہل کہ اُڑا دکر دیا اور مقنول کے لئے اہل بیئر کا بیان ہیں ہے گر اسس ہی بیچیدگی یہ ہے کہ شک شکالنے کا حکم جنگ بدر کے موقعے پر نازل ہوا تھا اور اس کے سبب نزول کی جو تقصیلات کتب تفاسیر میں بیان کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یک مسلمان خس کے تھے سے ناہمت ناسخے۔

یہ بیں جنگ بدرسے پہلے کے مربیہ اور عزوں سے ان میں سے کسی میں بھی کوٹ مار اور قبل و غارت گری کی نوبت تہیں آئی جب کا کے مشرکین نے کرزی جا برفہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا ، اس سیالے اس کی ابتدار بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی جب کہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی متم را بیوں کا از دکاب کر پچکے ہتھے۔

ا دھ رئمر پرعبداللہ بن عش کے واقعات کے بعد مشرکین کا نوف حقیقت بن گب اور
ان کے سائے ایک واقعی خطر عجب مہرکرا گیا - انہیں بریغندے میں پھنے کا اندیشہ تقااس بی
اب وہ واقعی پنس بچے سفے انہیں معلوم ہوگیا کہ مدینے کی قیادت انہائی بیدار مزد ہو اوران
کی ایک ایک بڑار نی نقل وحرکت پر نظر رکھتی ہے مسلمان چاہیں تو بین سومیل کا داستہ کے یک ایک ایک مسلق کی ایک ان کے ملاقے کے اندر انہیں مار کا شد سے ہیں، قید کرسکتے ہیں، مال کوٹ سکتے ہیں اوران بب
کے بعد میمی سالم والی بھی جائے ہیں میشرکین کی سجویں اگیا کہ ان کی شائی تجارت اب ستقل
خطرے کی زویں سے سین ان سب کے با وجود واپنی حاقت سے باز آنے اور جوئی نی اوران بوخر واپنی حاقت سے باز آنے اور جوئی نی نواز و بنون وران میں کی طرح صلح وصفائی کی داہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے میڈ بہ غیظ و خضب اور جوئی نوخوں میا کی طرح صلح وصفائی کی داہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے میڈ بہ غیظ و خضب اور جوئی نوخوں میا میں کی فیل میں کی اور ان کے صفا و یہ و اکا برنے اپنی اس دھی کو علی جائے ہیں جوئی نوخوں میں گس کی ان کا صفایا کہ دیا جائے گا ۔ چن نچہ بہوطیش تھا جو فیصلہ کہ لیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں گس کر ان کا صفایا کہ دیا جائے گا ۔ چن نچہ بہوطیش تھا جو انہیں میدان بدر تک ہے آیا ۔

باتی رسبیمسلمان توالنڈ تعلیے منظرت عبارتی بخش کے نمریہ کے بعد شعبان سے میں ان پرجنگ فرض قرار دے دی۔ اوراس سیسلے میں کتی واضح ایاست نازل فرما بیں :

ارمث ديمُوا و

وَقَاتِلُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

 الْمُعْتَدِيْنَ وَالْقَتْلُوهُ مُ حَيْثُ ثَقِفَةً وُهُمْ وَالْجَرِجُوهُ مُ مِنْ حَيْثُ اخْرَجُوكُمْ فِي الْمُعَتَدِيْنَ وَالْفِتْنَةُ الشَّجِدِ الْمُحَامِ حَتَى يُقْتِدُوكُهُ فِيهِ وَالْفِتْنَةُ الشَّجِدِ الْمُحَامِ حَتَى يُقْتِدُوكُهُ فِيهِ وَالْفِتْنَةُ الشَّجِدِ الْمُحَامِ حَتَى يُقْتِدُوكُهُ فِيهِ فَانِ الْمُسَجِدِ الْمُحَامِ حَتَى يُقْتِدُوكُهُ فِيهِ فَالْمُولِي وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

"الله كى روه ميں ان سے جنگ كروج تم سے جنگ كرتے ميں اور صرب الكے زېرهو. یقیناً النّدمد سے آگے بڑھنے والوں کوپندنہیں کرتا کا ور انہیں جہاں یا وَ مَثَلَ کرو کا و رجہاں سے ابنول نے تہیں نکالا سے وال سے تم بھی ابنیں نکال دو اور فلنہ قبل سے زیادہ سخنت ہے۔ اور ان سے مسجد حرام کے پاکس قال نہ کرویہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قال کریں کیس اگروه رودان کتال کریں توتم رودان میں) انہیں مثل کرو۔ کا فردن کی جزا ایسی ہی ہے۔ یس اگر وہ باز آجائیں توبے شک الترعفور رحیم ہے۔ اور ان سے رڑائی کر دیہاں یک کرفتنہ نہ ہے ا ور دین النّد کے بیا ہوجائے۔ کیس اگروہ یا ز آجا بین توکوئی تُعَدِّی نہیں ہے گرفیا لموں ہی پر " اس کے مبدہی بیدد وسری نوع کی آیات نازل ہوئیں جن میں جنگ کا طریقہ تبایا گیا ہے اور اس کی ترفیب دی گئے ہے اور تعنی احکامات بھی بیان کئے گئے ہیں۔ چنا کچہ ارشا دہہے: فَإِذَا لَقِيْتُ مُومُ الَّذِينَ كُفَرُوا فَضَرُبَ الرِّقَابِ ۚ حَتَّى إِذَاۤ ٱلْحَنَّةُمُوهُمُ فَشُدُّوا الْوَيَّاقَ لَا فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرَّبُ اَوْزَارَهَا ٱلْآذَاكُ ۚ وَلَوْيَشَاءُ اللهُ لَانْتُصَرَ مِنْهُمُ وَلَكِنُ لِيَكِنُ لِيَكِنُ أَيْكُ لُوا بَعْضَكُو بِيَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَكُنْ يُضِلُّ أَعْمَالُهُمْ ۞ سَيَمْدِيْهِمْ وَيُصِّلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفِهَا لَهُمْ ۞ يَا يَهُمَا الَّذِيْنَ أَمَنُواً إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهِ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ ٱقْدَامَكُمْ ۞ (١٠:١٠.١) " میں جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے گراؤ تو گر دنیں مارو پر بہاں یک کرجب اپنیں اچی طرح کیل او تو میکو کر با غرهو- اس کے بعدیا تو احسان کرویا فدیہ لویزیہاں کک کراڑا أل اپنے بہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے اتمہارا کام) اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام نے بتا میکن روہ چاہتا ہے کہ) تم میں سے بعض کو تعض کے ذریعے اُڑھائے اور جولوگ اللہ کی راویس قل کئے جامیں انشدان کے اعمال کوہرگڑ رائیگاں مذکریے گا۔ انٹدان کی رمہنمائی کرے کا اور اگن کا عال درست کرے گا اور ان کو سُجنت میں داخل کرے گا حسب ان کو واقت کراچکا ہے۔
اس ایل ایمان! اگر تم نے اللّٰہ کی مرد کی تو آلٹہ تمہاری مرد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا۔
اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰے ان لوگول کی فرتمت فرمانی جن کے دل جنگ کا حکم من کر ایسے اور دھراکنے لگے تھے۔ فرمایا:

فَاذَا ٱنْزِلَتْ سُوْرَةً تُحْكَمَةً وَّ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۚ رَايُتَ الَّذِيْنَ فِى قُلُو بِهِ مَ صَرَضَ يَنْظُرُونَ النَيْكَ نَظَرَ المُغَيِّتِي عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْبِّ ﴿ ٢٠:٣١)

" توجیب کوئی عمم سورت نازل کی جاتی ہے اور اسس میں قبال کا ذکر ہوتا ہے توتم دیکھتے ہوکرجن لوگوں کے دلوں میں بھیاری سبے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا سبے حمیس پرموٹ کی غشی طاری ہور ہی ہوئ

حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اوراس کی تیاری کا حکم حالات کے تعلیف کے عین مطابق تفاضلے کے عین مطابق تفاضلے کہ اگر حالات پر گہری نظر رکھنے والا کوئی کمانڈر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کو ہرطرح کے ہنگائی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے بیار رہنے کا حکم دیتا۔ لہذا وہ پروردگارِ برترکیوں ہذا ایسا حکم دیتا جو ہرگئی اور ڈھی بات سے وافف ہے یہ تیقیت بہہ کہ حالات حق وباطل کے درمیان ایک خوزیز اور فیصلہ کن معرکے کا تقاضا کر رہنے نظے بخصوصاً مسئے ریتے عبدالشدین حمین نظام اورجس نے عبدالشدین حمین نظام اورجس نے اورجس نے انہیں کہا ہو می بنا رکھا تھا۔

احکام جنگ کی آبات کے سیان وسیان سے افدازہ ہوتا تھا کہ خوزید موکے کا وقت قریب ہی ہے اوراس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگ۔ آپ اس بات پر نظر ڈالئے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے کس طرح مسیانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرکین نے تہیں کالا ہے اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ پھرکس طرح اس نے قید یوں کے با ندھنے اور نمانفین کو کی اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ پھرکس طرح اس نے قید یوں کے با ندھنے اور نمانفین کو جسے عتی کرسلسلہ جنگ کو خاتمے تک بہنچانے کی ہوا بت دی ہے جوایک نمانب اور فاتح فرج سے عتی رمتی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ سلمانوں ہی کو نصیب ہوگا۔ لیکن یہ بات پر دوں اوراث میں میں بنائی گئی تاکہ جو تنصیب ہوگا۔ لیکن یہ بات پر دوں اوراث میں میں بنائی گئی تاکہ جو تنصیب ہوگا۔ لیکن یہ بات پر دوں اوراث میں میں بنائی گئی تاکہ جو تنصیب ہوگا۔ لیکن یہ بات بردوں اوراث میں میں بنائی گئی تاکہ جو تنصیب ہوگا۔ لیکن یہ بات کی مطابرہ بھی کرسے۔ میں بنائی گئی تاکہ جو تنصیب ہوگا۔ اللہ تعالیہ کا میں مطابرہ بھی کرسے۔ میں بنائی گئی تاکہ جو تنصیب ہوگا۔ اللہ تو اللہ کا میں مطابرہ بھی کرسے کی میں بنائی گئی تاکہ جو تنصیب ہوگا۔ اللہ تعالیہ کو تنصیب ہوگا۔ اللہ تنائی کئی تاکہ جو تنصیب ہوگا۔ اللہ تنائی کی تعالیہ کو تنائی کہتا ہے۔ اس کا میں میں بنائی گئی تاکہ جو تنائی میں بنائی گئی تاکہ جو تنائی کہتا ہے۔ اس کا میں کہتا ہے۔ اس کا میں میں بنائی کئی تیں کہتا ہو بھی کی سے میں بنائی کئی تاکہ ہوئی کے کہتا ہے۔ اس کو تنائی کی تعالیہ کی کو تنائی کی تعالیہ کی کو تنائی کی تعالیہ کو تنائی کے کہتا ہے۔ اس کو تنائی کی تعالیہ کی کو تنائی کی کہتا ہے۔ کی کو تنائی کی تعالیہ کی کو تنائی کو تنائی کی کو تنائی کی کو تنائی کو تنائی کی کی کو تنائی کی کی کو تنائی کو تنائی کو تنائی کی کو تنائی

ببیت المقدس کے بجائے خانہ کعیہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ بھیرا جائے۔اس کا فائده بير بؤاكه كمزورا ورمنانق ببود جرمهانول كيصف مبيمض اضطراب وأمتشار يهيلانيك یے داخل ہو گئے نے کھل کرما منے آگئے اورمسلانوں سے ملیحدہ ہوکرا پنی اصل مالت پرواہی چه کیت اور اس طرح مسل نول کی مفیر بهت سد غدارول اور خیانت کوشول سے پاک بوکتی. تحربل قبلهمي اسطوف بحي ايك تطيعت اشاره تها كداب ايك نيا دكورشروع موروا ہے ہو اس تقبلے پرمسلما نوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا ؛ کیونکہ پر بڑی عجبیب بات ہوگی کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنول کے قبضے میں ہو اور اگر سبت تو پیرضروں ی سبے کہسی نہسی دن اسے آڑا و

ان احکام اوراشارول کے بیدسل ٹول کی نشاط میں مزیدا صافہ ہوگی اوران کے جہاد فی سبیل اللہ کے جذبات اور خیمن سفیصیل کن مکر لینے کی ارزو کچھے اور بڑھ گئی۔

## عُرُوهُ بِرِرَكِيرِي عُرُوهُ بِرِرِكِيرِي اِسْلام ڪاپهلافيصله کن معرڪه

ابل مربیہ کے بیے بر بڑا ذری موقع نقا جکر ابل کنہ کے لیے اس الی فراواں سے مودی بڑی ربر دست فرجی ، سیاسی اور اقتصادی ارکی حیثیت رکھتی تھی اس بیے دسول اللہ میں اللہ می

نیکن آپ نے کسی پر دو آگی ضروری بنیں قرار دی بکد اسے مفل لوگوں کی رفیت پرچیوالہ دیا کیو بکہ اسے مفل لوگوں کی رفیت پرچیوالہ دیا کیو بکہ اس اعلان کے وقت پر توقع بنیں تھی کہ قافی کے بجائے نشکر قرایش کے ساتھ میدان بر رمیں ایک نہایت پُر زور شکر ہوجائے گی اور ہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینے ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ دسول اللہ ﷺ کا برسفر آپ کی گذشتہ عام فرجی بہات سے مختلف مذہوگا اور اسی لیے اس عزوے ہیں شرکیت بونے والوں سے کوئی باز برس نہیں کی گئے۔ منامل می کشک کے اسلامی نشکر کی تعدا و اور کمان کی تعدا و اور کمان کی تعدا و اور کمان کی تعدا ہوئے تو آپ کے ہمراہ کی کے اسلامی نشکر کی تعدا و اور کمان کی تعدا ہوئے تو آپ کے ہمراہ کی کہ

مديية كا انتظام اور ممازكي امامت بهيديهل حضرت ابن أمِّم مكتوم رضى التدعنه كوسونيي كني؟ ليكن حبب نبى وظافة المنظمة مقام رُوّماء مك يهني توات في صفرت الولا بربن عبد المن ذر رضی الندعنه کو مدیبنه کامنتظم نبا کروایس بھیج دیا یٹ کر کی تنظیم اس طرح کی گئی که ایک عبش مهاجرن كابنايا كيا اورايب انصاركا - مهاجرين كاعلَم حضرت علّى بن ابي طالب كو د بإكيا او رانصاركاعكم حضرت سعد بن معا ذكو اورجزل كمان كا پرجم حس كا رنگ سفيد تفاحضرت مصعب بن عمير خبرى رصٰی ا دنٹرعنہ کو دیا گیا ۔ مُیگِنُہ کے افسرحضرت ذُ بَنْرِبن عوام دمنی ا دنٹرعنہ مقرر کے کیے اورمُنبِسُرہ کے افسر حضرت مخدا دہن اُنور درصنی الندعنہ۔۔۔ اور حبیباکہ ہم تبا چکے ہیں اپورے لٹکر ہیں صوب یهی دونوں بزرگ شہسوار تھے ۔ سُاقہ کی کمان صغرت فیس بن ابی صَعْصَعَهُ کے سے الے کی گئ اور سبيرالاراعك كاحتيبت سيجزل كمان دسول التد يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ الله بدر کی جانب اسلامی نشکر کی روائی است اسلامی نشکر کی روان ہوئے تو مدینے کے دانے ے كل كركم جانے والى ثناہرا و عام پر جلتے ہوئے بائر دُوْعَاو كا تشريف نے گئے۔ بيروبال سے سر المراه المع المراسة بالمين جانب جيورُ ديا اور داست جانب كتراكر علية بوئ ازبيني رمنزل مقصود بدرتفی) مچرنا زید کے ایک گوشے سے گذرکروا دی رحقان پارک بیز نازیداور در آ

رمنزل مفسود بدر تھی) بھرنا تربیہ ہے ایک کوسے سے لذرکروا دی رحمان پارلی دیں ہے در رہ صفرار کے درمیان ایک وا دی ہے ۔ اس وا دی کے لبعد در ہ صفرار سے گذرے ۔ بھرد ترہ سے اُر ترکروا دی صفرار کے قربیب جاہنچے اور وہاں سے قبیلہ جُہلینہ کے دوا دمیوں ہیسنی بسیس بن عمرا ورعدی بن ابی الزغبار کوفا فلے کے حالات کا پتا لگانے کے لیے بدر روانہ فرایا معنیان علی میں خطرے کا اعلان جواس کا نگہبان تفا مددرجہ محماط تھا۔ اسے معنوم جواس کا نگہبان تفا مددرجہ محماط تھا۔ اسے معنوم

تھا کہ کتے کا راستہ خطروں سے پُرہے ' اس بلے وہ حالات کامنسل پتا لگا تا رہتا تھا ا ورحن فافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفییت دریا فت کرما رہما تھا بینانچہ اسے اس نے فوراً صَنَعُصَمُ بن عُمْرُوعِقًا ری کوا جرت دے کریکے بھیجا کہ وہاں جا کر فاضلے کی مفاظلت سے کیے قربین میں نفیرِعام کی صدا لگائے مشمصنم نہابیت تبر رفقاری سے مکہ آیا اورعوب وستور کے مطابق اپنے او نٹ کی ناک چیڑی، کجاوہ اللہ گرتا میصارا اور وادی کر میں اسی اونٹ پر کے ہمراہ ہے کہس پر محلہ اور اس کے ساتھی دھا وا بولنے جارہے ہیں۔ پیھے یقین نہیں کہ تم اُست یا سکوسکے - مرد . . . . . مدور . . . . . "

جنگ کے لیے ایل مکہ کی تباری کے نگے محمد میلاندی اوراس کے ساتھ

سمھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضری کے قافلے جیسا ہے ؟ جی نہیں ؛ ہرگز نہیں۔ ضدا کی قسم! انہیں بتا جل مائے گاکہ ہمارا معا ملہ کھیرا ورہبے۔ چنا کچہ سارے کے میں دوہی طرح کے لوگ نضے یا تو آ دمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھایا اپنی مبکرکسی اور کو بیسے رہا تھا او راس طرح گر یاسیمی تکل پڑے یضوصاً معززین مکرمیں سے کوئی بھی چیچے نہ ریا۔ صرف ابولہب نے اپنی جگر ا پنے ایک قرصندار کو بھیجا۔ گر دو بیش کے قبا اِل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کی اورخود قریشی فباکل میں سے سولئے بنوعدی کے کوئی بھی پیچھے مذر یا جا لینڈ بُنوُ عَدِی سے کسی بھی آ دمی نے اسس بنگ میں شرکت نہ کی۔

میں میں کی تعداد ایک گھوٹے ملی سے کی تعداد اور چیرسوزر ہیں تھیں۔اونٹ کنزن سے تھے جن کی شکیا

طیک تعدا دمعلوم مذہر سکی بیش کر کا سپیسالار ا بوجہل بن ہشام تقا۔ قریش کے نومعزز ادمی اس كى رسدكے ذِنے داريئے۔ ايك دن تواورايك دن كس اونٹ فركے كے جاتے تھے۔ من میں میر کا مسلم این کی تشکرروائلی کے لیے تیار ہوگی تو قریش کویا دایا کہ فیال میں میر کا مسلم این این کویا دایا کی دشمنی اور جنگ جل رہی ہے اس بیے

التبین خطره محسوس بُوا که کهیں بیقبال پیچھے سے تملہ مذکر دیں اور اس طرح وہ دُشمنوں کے بیچ مین کھرجائیں۔ قریب تھاکہ بیرخیال قرمیش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دہے، نیکن عین اسی وقت ا بنیس تعین بنوک نه کے سرد ارسرا قبرین مالک بن عشم مرکبی کی شکل میں نمود ا رہوا اوربولا ؛ میں تهی تمهارا رفیق کاربول اور اس بات کی ضائت دیتا ہول که بنو کی نه تمهارسے سیجیے کوئی ناگرار

کام بہ کریں گے:

صدیق میر کی روانگی ور میں مکر کی روانگی الند کا ارشادہ ہے: اِندائے ہوئے ولکوں کو اپنی ثنان دکھاتے

ہوستے، اورا لٹٹر کی را ہ سے روکتے ہوئے تکریب کی جانب روانہ ہوستے جبیبا کہ رسول الٹر يَنْ الْعَلِيلُ كَا ارشًا وسية إلى وحادا وربتفيار كروا لترسي خمار كلة بوسة اوراس ك رسول سے خار کھاتے ہوئے ، ہوئل انتقام سے چور اور مِنریّز جیّنت وغضیب سے محتورہ اس ير كوكي ستة بوستة كررسول اللله المنظر المنظرية اورآت كصمالينت المكركة فافول براسمه ا منانے کی جرائت کیسے کی ہے ہیرحال بدلوگ نہایت تیزرفیاری سے شال کے دُخ پر ہدر کی جانب چیے جارہے تھے کہ وا دی عُسُفان اور فُد بَیست گذر کر جحفہ پہنچے تو ابرسنیان کا ایک نیا پنیام موصول سُوَاحسِ میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آ دمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی عرض سے بیکے ہیں۔ اورچو تکہ الشرنے ان سب کو بچا بیا ہے لہذا اب واپس

وافلہ بیجے کرکل ابوسفیان کے بیج کیلئے کی تفصیل پر ہے کہ وہ ننام سے کاروائی ثنام او يرحيلا تو آريا تفا ليكن مسلسل چوكذا وربيدا رتفاء اس نے اپنی فراہمی

اطلاعات کی کوشنشیں بھی دو جیند کر رکھی تفیں ہجب وہ مدر کے قریب پہنچا تو خو د فا فلے سے ۔ آگے جا کرمجدی بن عمروسے ملاقات کی اور اس سے مشکر مربنہ کی بابہت درہا فت کیا ۔مجدی نے کہا پئیں نے کوئی خلاف معمول آ دمی تونہیں دیکھا۔ البنۃ دوسوار دیکھے جنہوں نے شیعے کے پاسس ا بنے جانو رہٹھائے۔ بھرا پنے مشکیز ہے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ّا بوسفیان کیک کروہاں بہنجا اور

اِن کے اوسٹ کی میکنیاں اُکٹا کر**ت**وٹی تواس میں تھیجور کی تھی براً مدہُوئی۔ ابوسفیان نے کہا : خدا کی قسم! بیریترب کاچارہ ہے۔ اس کے بعدوہ تیزی سے قانلے کی طرف بیٹا اورا سے مغرب کی طرف مورد كراس كارُخ ساحل ك طرف كرديا اوربدرست كذرف وال كارواني شابراه كوبائي ما تھ جھپور ویا۔اس طرح فافلے کو مدنی کٹ کر کے قبضے میں جانے سے بچایی اور نورا ہی تی کشکر كوا بينے بچے بيكنے كى اطلاع ديتے ہوئے اُسے واپس جانے كا پیغام دیا ہوا ہے جھندمیں موصول مُوا -

کے لیے میں کرکی تشکرنے چاہا کہ می محبوث اور ہانمی محبوث ادارہ و والی اور ہانمی محبوث ادارہ و کا جائے نیکن قریش کا دایس چلاجائے نیکن قریش کا

طاعوت اکرابوجل کوا بوگ اورنهایت کروعزور سسے بولا، خدا کی تسم ہم واپس نہوں کے بہال مک کہ بدر ماکر وہاں تین روز قیام کریں گے اوراس دوران اورٹ ذرم کریں سکے - لوگوں کو کھانا کھلا میں کے اور شراب بلا میں کھے او مٹریا ل ہمارے سیاہے گانے گا میں کی اور سا راعرب ہما را اور ہمارے سفرو اجماع کا حال سے گا اور اس طرح سمیشہ کے بیے ان پر ہماری وحاک بیر خصابے گی " لیکن ابوجبل کے علی الرغم اضنس بن تشرکی نے بہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چاو مگراوگوں نے اس کی بات نه مانی اس سیلنده و بنوزیره سے توگول کوما تخدا کردایس بوگیا کینو کمه ده بنوزیره کا علیصت اور اس کشکرمیں ان کا مسردار متھا۔ بنو زہرہ کی کل تعدا د کوئی تین سوئقی - ان کا کوئی بھی آ د می جنگ بدر میں حاصر نہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن سُرُنی کی رائے یہ صدد رجہ شا داں و فرحاں سنھے اور ان كے اندراس كى تعظيم واطاعت ہميشہ برقرارى،

بنوز ہرہ کے علادہ بنو ہاتھ سے بھی جا ہا کروائیں جلے جائیں لیکن ابرجبل نے بڑی تی کی اوركما كرجب كك بم واليس زبول يركروه بم سے الك رز بون يائے .

غرض سنکرنے اپناسفرجاری رکھا۔ بوزہرہ کی وائسی کے بعداب اس کی تعداد ایک مبزار رہ سنی تھی اوراس کا رخ ہرر کی جانب تھا۔ ہررکے قریب پہنچ کراس نے ایک شیلے کے پیچھے راؤ والا - برشیروا دی برر کے صدور پرجنوبی دوانے کے پاس واقع ہے -

ا بھی آپ راستے ہی میں تھے۔ اور وا دی ذفران سے گذر رہے تھے تنافلے اور نشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کیں۔ آپ نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد تین کر لياكه اب ايك خوزيز ممراوكا وقت آگياه اور ايك ايها اقدام ناگزير سه جو شجاعمت و بسالت اورجرائت وحسارت پرمینی ہو۔ کیونکہ پر بات قطعی تھی کہ اگر کی تشکر کو اس علاقے ہی ایس ہی دندنا تا ہوا بھرنے دیا جا تا تو اس سے قریش کی فوجی سا کھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دار و و ور مکت مسل جاتا مسلمانول کی آواز دب کر کمز ور بوجاتی اوراس کے بعداسلامی دعوت کو ایک بنے رُوح و دھانچہ سمجد کر اس علاقے کا ہرس و اکس بجراپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عدا ورت رکھتا تھا شر میآ مادہ ہوجا تا۔

کیران سب با توں کے علاوہ آخراس کی کیا ضانت تھی کہ کی تشکر مدینے کی جانب پیشیدی نہیں کریے گا اور اس معرکہ کو مدینہ کی جہار دیواری کاستنقل کرکے مسلمانوں کو ان سے گھروں میں مس رتباه کرنے کی جرآت اور کوشش نہیں کرے گا ؟ جی اِل اِلگر مدنی نشکر کی جانب سے درا تمبی گریزی جاتا توبیرسب کچیمکن تنا . اور اگر ایسانه نبی میتا تومسلمانوں کی بیعبت وشہرت پر تو

ببرحال اس كانبايت بُرَا الزيدُ مّا -

مالات كى كىس ا جائك اور يُرخط تنبديلى كى تين نظريول الله وَيُلْ الْمُنْ الْمُنْ اللِّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّالللَّهِ اللللَّمِ اللللَّاللَّهِ الللَّهِ ا

محلس شوری کااجماع میں در میش صورت حال کا تذکرہ فرمایا اور کمانٹرروں اور عام فوجیوں۔ سے تبا دلئہ خیالات کیا۔اس موقع پرایک گروه خورز مراو کانام س کرکانپ انتا اوراس کا دل کرزنے اور دھولیکے لگا اسی گروه کے متعلق الله تعالیٰ کاارشاد ہے ا

كُمَا آخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ قَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكْرِهُونَ ﴿ يُجَادِ لُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَاتَبَكَنَ كَانَّمَا بُسَاقُونَ اِلْحَالَمُونِ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ١٠٥١٥٪

" جبیها که تخصے تیرے رب نے تیرے گرہے تی محرساتھ نکالا ا در مومنین کا ایک گروہ ناگوارسمجدر ما نقا۔ وہ تجھے سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد حبگرار ہے تنے گویا وه آنکھوں د بکھتے موت کی طرف یا بھے جا ایسے ہیں۔"

لكين جهال يك فالمرين شكر كالتعلق سب توحضرت الوبكر دضى الله عنه أسطف اورنهايت

اچى بات كى ـ پور صفرت عمرى خطاب رضى الله عند استقى اور البول نے بھى نها يت عمده بات كى .
پير حضرت مقدا د بن عمر و رضى الله عند استقى او رعوض پر دا زېوے ! استاليك رسول ! الله نے
اپ كوجو راه و كھلائى ہے اس پر روال دوال دیجے سم آپ كے ساتھ بیں ۔ خدا كی تسم آپ سے وہ بات بہیں كہ بر نبوا سرائیل نے موسی علیہ السّلام سے كہی تھى كر د

.. فَاذْهُبُ اَنْتَ وَرَيُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا فَعِدُونَ ٥٠ ١٣٠١٠ "تم اور تهارا رب ما و اور راو و بم بين بيشم بين بيشم بين "

بلکر ہم بیر کہیں گے کر آپ اور آپ سے پر ورد گار علیں اور لٹری اونرم بھی آپ سے ساتھ ساتھ رہیں سے ۔ اس زات کی سم حس نے آپ کوئی سے ساتھ مبعوث فرایا ہے اگر آپ ہم کوئرکی بنما دیک بے علیں تو ہم راستے والوں سے رئے تے بھرٹے تے آپ سے ساتھ و ہاں بھی جلس گے "

یہ تبینوں کمانڈر مہا جربن سے تنے حن کی نعدا دست کمیں کم تنی ۔ رسول اللہ تظافیاتان کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں کیونکہ وہی تشکر میں اکثریت رکھتے ستھے اور معرکے كالصل بوجدا بنى كے شانوں بربشنے والائھا۔ درآن حاكير ببيت عُقبَه كى رُوسے ان برلازم ناتھا كهدين سے البركل كرجنگ كري اس سيدات نے ذكور و تعينول حضرات كى باتيں كينے کے لید کھر فرمایا ? کوگو! مجھے مشورہ دویہ مقصود انصار ستھے اور پر ہات انصار کے کمانڈر ا ورعلمبردا رحضرت معلّذبن معا ذينه بحانب لي بيثانچه انهول نيوض كي كربخدا! ايهامعلوم بوقا ہے کہ اے اللہ کے رسول إلى كا رُوستے سن بمارى طرف سبے - آب سنے فرمایا ، بال ! انہوں نے کہا جہم تواہ پر ایمان لائے ہیں ایک کی تصدیق کی ہے اور برگواہی دی ہے کہ آت ہو کھرائے کرائے ہیں سب حق ہے اوراس پرسم نے آپ کواپنی سمع وطاعت كاعبدوميثاق ديب البذاام الشكريسول! أب كاجوارا ده ب اس كے ليے بيش قدى فرمائیے۔ اس ذات کی قسم میں نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث فرما یاسے اگر آپ تمیں ساتھ یے کرامسس سمندر میں گوونا جا ہیں تو ہم ہمیں جی آپ سے سما تھے گو دیڑیں گے۔ ہما را ایک آ دمی بھی پیچے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعا کوئی بچکیا ہمٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ وشمن سے مکرا جائیں۔

سم جنگ میں پامرواور الطفے میں جوانمروہیں اور ممکن ہے الندائی کوہمارا وہ جوہر د کھلائے حب سے آپ کی انگھیں مفتطری ہوجا میں ایس ایٹ بہیں ہمراہ نے کروپیں-التدرکت وے "۔ كي؛ كرغابًا آتٍ كو اندليته ہے كرا نصارا پيايہ فرض سجھتے ہیں كہ وہ آپ كی مددمض اپنے دیا رمیں كري اس يعيمي انصار كي طرف مصر بول را بول اور ان كي طرف مسيجواب دسے را بول عرض ہے کہ آپ جہاں جا ہیں تشرایف نے جلیں بجس سے چا ہی تعلق استوار کریں اور حسب سے چاہیں تعلق کا شدلیں۔ ہمارے مال میں سے جوجا ہیں سے لیں اور جوجا ہیں ہے دیں اور جوآب لیں گے وہ ہمارے زدیک اس سے زیادہ پندمیرہ ہوگا جسے آپ حمیوردیں گے۔ اوراس معاطے میں آپ کا جو کھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرطال اس کے آبع ہوگا۔خدا کی قسم اگرات میش قدمی کرتے ہوئے بُرک بنا دیک جائیں توسم بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاہیں گے اور اگراہ ہے ہمیں ہے کراس سمندر میں کور ناچا ہیں توہم اس میں بھی کو د جا میں گئے۔ حضرت سُعُدُ کی به بات سُن کررسول الله منظالی این پرخشی کی نبردو در گئی۔ آپ پرنشاط طاری برکتی - آپ نے فرما یا جیوا ورخوشی نوشی حلو- الندنے مجدسے و وگروہوں میں سے ایک

كا وعده فرما يا سبعد والنَّد اس وقت كويائين قوم كي قتل كا بين ويكه رما مون " اسلامی سنگر کا بقید مقر ایس کے بعد دسول الله ظافی الله و فران سے آگے اسلامی سنگر کا بقید مقر الله علیہ اللہ کا بھید مقر اللہ کا بھید مقام کے اور جند بہا ڈی موڑ سے گذر کرجہ ہیں اصافر کہا

جاتاسب دیت نامی ایک آبادی میں اُرسے اور حنان نامی پہارٹ نما تودے کودائیں یا تعظیمورٹ

دیا اوراس کے بعد بدر کے قریب زول فرایا۔

جاسوسی کا افدام جاسوسی کا افدام منی الله عند کو میمراه ایا اورخود فرامیمی اطلاعات کے لیے کل ہے۔ ، تعبی و سی سے می کٹ کر کے کیمیپ کا جا تزہ ہے رہے ستھے کہ ایک بوڑھاء ب مل گیا۔ رسول اللہ مَيْنِ الْمُعَلِينَا لَهُ إِن سِي قريش اور محدّوا صحاب محدّ كا حال دريا فت كيا \_ دونوں تشكروں كے متعنق پوچینے کا مقصد بیرتھا کہ آپ کی شخصیت پر بپردہ پڑارہے۔ نیکن بڑھے نے کہا"؛ جب يه تم لوگ يه نهيں بنا وَكے كرتمها را تعلق كس قوم سے بيت بي مجي كچيد نہيں بنا وَں گا "رسول الله

عَيْنَ الْكِلَّالِ فَوْا إِلَا حِب تم ممين تبا دو كے توسم مجی تمبین تبا دیں گے۔ اس نے كہا : اچھا تو يہ اس کے بدلے سہت کا آپ نے فرط یا ' ول اِ اس نے کہا مجھے معلوم مبُواسے کہ محکرا وران کے ساتھی فلال روز ننگلے ہیں۔اگر خصے تبانے واسے نے صحیح بتایا ہے تواج وہ لوگ فلاں عبگر ہوں گے. ا در تھیک اس مگر کی نشأ نرم کی جہاں اس وقت مدینے کا کٹ کر تھا۔۔۔ اور جھے یہ تھی معلوم بُواسبے قریش فلال دن شکلے ہیں۔اگر مجھے خبردسینے واسے نے صحیح خبردی سبے تو دہ آج فلاں عكر مهول كے .... اور شميك كس مكبركانام لياجهان اس وقت كيكے كالشكر تھا .

حبب برُها اپنی بات که چیکا تو بولا: اچها اب به تبا و که تم دونول کس سے بری رسول الله سے بن کیا ؟ کیا عراق کے پانی سے بیں ؟

اسی روزشام کوآپ نے دشمن اسم معلومات کا حصول کے حالات کا بتا لگانے کے پیے

نئے سرے سے ایک جاسوسی وست روار فرایا۔ اس کا رُوائی کے سید بہا جرین کے تین قائد علی بن الی طالب ، 'دُبرُرِ بن عوام ا درسعدین ا بی وقاص دشی النزعتهم صما یر کرام کی ایک جاعت کے ہمراہ روا نہ ہوئے۔ بر لوگ سیدسے بدر کے چشے پر بہنچے ، وال دوغلام کی نشکرے لیے پانی كبررب شف البيل كرفما ركرايا اوررسول الله بين المنظمة المناه المناه المس وقت آب نماز پڑھ رہے ستھے ۔ مسحا بہ نے ان دو اول مت حالات دریا منت کئے ۔ انہوں کے کہا' ہم فریق کے سُقے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے توم کو یہ جواب پندیز آیا۔ انہیں توقع تھی کم بیر دونوں ابوسفیان کے آدمی ہول گے ۔۔۔ کیونکر ان کے دنول میں اب بھی بی کھی آرزو رہ گئی تھی کہ قافعے پرغلبہ حاصل ہو۔۔۔ جنانچے صحابہ نے ان دونوں کی ذراسخت پٹائی کردی۔ اور ا نہوں نے مجبور ہو کرکہہ دیا کہ مال ہم ابر سفیان سے ادمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والول نے ماتھ

رسول الله مَيْلِ الله مَن مَا زست فارغ بوت تو نارا صنى سے فرا يا عب ان دونوں نے صحیح بات بنائی تو آب لوگوں نے بیائی کردی اورجب جھوٹ کہا تو جھوٹ دیا۔ خداکی قسم ان دو نول نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آد می ہیں۔

اس كے بعد آپ نے ان دونول غلامول سے قرمایا: اچھا! اب مجھے قریش كے متعلق تباؤ۔ ا نبول سنے کہا : یہ شیر جو وا دی کے اُخری د بائے پر د کھائی دسے راسہے قریش اس کے پیچے ہیں۔ اپ سنے دریا فت فرمایا الوگ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ اپ نے پوچھا: تعداد کتنی سہے ؟ انہوں سنے کہا و سمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرما یا، روز انہ کتنے اُونٹ ذرکے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا و ایک و ن نواورایک ون کوس۔ ایک نے قرمایا بہت تو لوگوں کی تعدا د نوسو ا در ایک ہزار کے درمیان سبے۔ پھرائی نے پوچھا، ان کے افررمع زین قریش میں سے کون کون میں ؟ انہوں نے کہا' ربعیہ کے دونوں صاحبزادے عنتبہ ٔ اور شینبہ اورابوا بہخنزی بن ہٹام مکیم بن حزام، لُوفُلُ بِن حُو يَبْدِ، حادث بن عامر؛ طَعَيْمُه بن عَيْرى، نضر بن حادمت، زُمْعَهُ بن اسود، ا بوجهل بن بهشام، أمُية بن خلف اورمزيد كجيد لوگول كے مام گنوائے - دسول الله مين الله الله الله الله الله الله ك طرف متوجه بهوكر فرمايًا! كمرّ في اسپينے مكر كے محوول كو تمہاد سے پاس لاكر دال ديا ہے"۔ باران رحمن کا نزول پر موسلاد صاربری اوران کی پیش قدی میں رکاوط بن گئ نىيىن ئىلى تون پرىھيوارىن كرېرسى اوراتېيى ياك كر دياء شيطان كى گندگى (بندى) دُوركدى ياورز**ين كوېم**واركر دیا۔ اس کی وجہسے ربیت ہیں تحتی آگئی او رقدم مکنے کے لائن بریجے تیام خوشگوار مرکیا اور دل منبوط مولکتے منزكين سے پہلے بدركے چشے پر ہیتے جائيں اوراس پرمشركين كومستطرنز ہوسنے دیں بیانچ عشام کے وقت آت نے مررکے قریب ترین چننے پر نزول فرمایا۔ اس موقعے پر حضرت حباب بن منذر نے ایک ما مرفوجی کی حیثیت سے دریا فت کیا کہ یا رسول الله مین فیلینگل ایک اس مقام پر آپ الله کے علم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے میاسے اسے آگے بیٹے کی گنجائش نہیں بات نے اسے محض ایک حظمتِ عملی کے طور پر اختیار فرایا ہے ؟ ایٹ نے فرایا : پر محض حکی حکمتِ عملی کے طور پرسے انہوں نے کہا! پیناسب مگرنہیں ہے۔آئے آگے تشریف مے عیس اور قرمیش کے

سب سے قریب جو شمہ ہوامل پریٹاؤ ڈالیں۔ پھرہم بقیہ چٹے یاٹ دی گے اوراپنے چٹے

ير حوض نبا كريا ني بحرليل كير. ال كي بعديم قريش سے جنگ كريں كي توسم يا ني بيتے رہيں كياور

بعدات سنکر ممیت اُسطے اور کوئی آ دھی دات گئے دستمن کے مسب سے قریب زین چشمہ پر بهنج كريشاؤة ال ويائه يوسخاً بركرام نفي حض بنايا اوريا في تمام حيثمول كوبند كرديا.

مرکز فیادست مرکز فیادست به تجریز مین کی کریول مرسمان آپ کے سیار کی کریول مرسمان آپ کے سیار کی کریول مرسمان آپ کے سیار کی کریوں میں کار

خدانخواسته فتح سكربجائب كشكسعت سند دوچارېودا پرهجاستے پاکسی او دمېزگامی حالت سندما بقه میش ا مائے تواس کے سیے ہم پہلے ہی۔ سے متعدر ہیں ؛ چانچہ انہوں نے عرض کیا :

" اسے اللہ کے نبی اکیوں نہم آت کے لیے ایک جھیرتعمیرکر دیں میں آت تشریف کھیں گئے اورم آپ کے پاس آپ کی سواریا ل مجی جیا رکھیں گے۔اس کے بعد اپنے وشمن سے محرلیں گے۔ اگرالندنے ہمیں عزمت تخبتی اور وشمن پرغلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں بیندہہے! اور اگر دوسری صورت بیش انگی قرات سوار ہوکر ہماری قرم کے ان لوگوں کے پاس جا رہی گے جو پیھیے ره كية بين- درحتيقت أب كم يتي اسالنبك نبي إبيد لوك ره كي بين كريم أب كيب میں ان سے بڑھ کرنہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہونا کہ آپ جنگ سے دوجیا رہوں گے تووہ ہرگز ينجه مذربية - الندان ك دريع آب كى حفاظت فرائے گا- وه آب ك فيرخواه بول كے اور ات کے ہمراہ جہاد کریں گئے ۔"

اس پررسول الله مینانه نظیمین سفان کی تعراحیت فرط تی اور ان کے لیے وعارضر کی اورسمانوں نے میدان جنگ سے شال مشرق میں ایک اوپنے ٹیلے پر تھیے بنایا جہاں سے پورامیدانِ جنگ و کمانی رہا تا متنا۔ بھرآٹ سے اس مرکز قیادت کی گرا نی کے لیے حضرت سعد بن معا ذرضی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دسته منتخب کردیا گیا۔

اسك بعدرسول الله عظافية في في المسك المسكري ترتيب اورشب كذارى ترتيب فراتى له اورميدان جنگ مي تشريب

هه کست و ال ایت این این این این اشاره فرات جا دیب شفی که به کل فلال کی قتل گاه ب 

له ويكف جامع تريزي ، ايواب الجهاد ، ياب ماجار في العنت والتعبير الرام المسلم عن إنس بمستكوّة الروام ه

وہیں ایک درخت کی جولے پاس دات گذادی اور مسل توں نے بھی بُر سکون نفس اور تاباک تی کے ساتھ دات گذادی ۔ ان کے دل اعتماد سے بُرستھے ۔ اور اینوں نے داحت و سکون سے اپنا حقد حاصل کیا ۔ انہیں یہ توقع تھی کرصیح اپنی آپھوں سے اپنے دب کی بشارتیں دکھیں گے۔ اِذْ یُغَشِّیدُ کُو النّعا سَ اَ مَنَدًا یَّمِنَ کُو یَکُونِ لُو عَلَیْکُو یَمِنَ السّمَانِ مَنَا یَّ لِیُعَلَیْمُ کُونِ اِللّهُ مَنَا یَا لَیْکُونِ کِو یَکُونِ اِللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اِللّهُ مِنَا اللّهُ مَنَا اِللّهُ مِنَا اِللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا مُنَا اللّهُ مُنَا اللّه

یہ زانت جمعہ ، اومضان سیست کی دانت تھی۔ اور آپ اس جہینے کی ۸ یا ۱۲ تا ریخ کو مدینے سے دوران میں تر منت

## میدان جنگ میں گئی تشکر کی آمداوران کا باہمی اختلاف طرف

بہرحال جب قریش مطمئن ہو پکے قرابنوں نے مرنی سٹکر کی قرت کا اما زہ لگانے کے لیے عُمیر 'بن وہب جمی کوروانہ کیا ۔ عمیر نے گھوڑت پر سوار ہو کر سٹکر کا گیکر لگایا۔ پھرواپس جا کر اولا ا "کچھ کم یا کچھ ڈیا دہ تین سوا دی ہیں بھوڑا دواٹھ ہرو۔ میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں ؟ اس کے بعدوہ وا دی ہیں گھوڑا دواڑا قا بڑوا دُوری سکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا بھیا بچہ اس نے واپس جا کہ کہا ، میں نے کچھ یا یا تو نہیں سکن اے قریق کے لوگو ا میں نے برائے کے بالا بین دکھی ہیں جو موت کو لا ور سے ہوئے ہیں۔ یٹرب کے او شط اپنے او پرخانص موت سوار کئے۔ بلا میکن دکھی ہیں جو موت کو لا ور سے ہوئے ہیں۔ یٹرب کے او شط اپنے او پرخانص موت سوار کئے۔ ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظ مت اور المجاو اوئی خود ان کی تلواری ہیں۔ کوئی اور جیز نہیں ۔ نوگ اور جیز نہیں ۔ نورا کی قسم میں سمجھ ہول کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کوقت کے بغیر قبل نے بغیر قبل نے بغیر قبل نے بغیر قبل نے بغیر قبل کے بغیر قبل کے بغیر قبل کے بغیر میں گا ہے اس سے درا اور اگر تمہادے فامرہ میں گیا ہے اس سے درا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اس سے مارلیا تو اس کے بعد بعید کامرہ میں گیا ہے اس سے درا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اس سے اور ایک میں ہے درا اور کی اور کی اس بھے لو۔ اس سمجھ لو۔ اس سمجھ

اس کے بعد صنبہ بن رہیں نے کوئے ہو کرتھ رکی اور کہا ، قریش کے لوگ اتم لوگ محد اور ان کے ساتھ بوں سے لؤکر کوئی کا رفام انجام مز دوگ۔ خداکی قسم اگرتم نے اپنیں اربی توصرف ایسے ہی چرے دکھائی پڑیں گے جہیں دکھینا پہندرہ ہو گا کی کوئی کا دی نے اپنی چھیے ہے بھائی کو یا خالزا او بھی تاریخ کے بھائی کو یا خالزا او بھی تاریخ کے بھائی کو یا خالزا اور کھا تھائی کو یا خالزا اور کھا تھائی کو یا خالزا اور کھا تھائی کو یا اور کھا تھائی کو یا اور کھا تھائی کے اس میلے واپس چلے میلو اور کھا تھائی کا اور ماریک و ب سے کنار کوئش ہور ہو۔ اگر و ب نے اپنیں ماربی توری چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو ؟ اور اگر دو ممری صورت بیش آئی تو محد الرح ب نے اپنیں ماربی توری چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو ؟ اور کا دو مری صورت بیش آئی تو محد الرح اللہ میں اس حالت میں یا میں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چا یا تھا اسے کیا نہ تھا۔"

اده رحمیم بن حزام الرجیل کے پاس پہنچا توالوجیل اپنی زِرُنَّهٔ درست کر رہا تھا۔ عکیم نے کہاکہ اے ابو الحکم اِ مجھے منتبہ نے تہا رہے پاس بیرا وریہ پنیا م دے کر بجیجا ہے۔ ابوجیل نے کہا افرا كى قىم مَحْدَد مِنْ الله الله الماس كالمستقيول كود كيم كرعنتيه كاسينه سوح أياب بنيس بركز بنيس. بخدام وایس نه بول گے بہال مک که الله بمارے اور مُحرّ ( ﷺ) کے درمیان فیصلہ فرا ہے۔ عننبه نے جو کچھ کہا ہے تحض اسلیے کہاہے کم وہ محکر (مینالیا اللہ اللہ اللہ کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمحتاہے اور خود عتبہ کا بیٹیا بھی انہیں کے درمیان ہے اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈرا تا ہے: \_ عتبه كم صاحبزاد م الوحذ ليفه فديم الاسلام شف اور سجرت كرك مديمة تشرليف لا يك يقه. ..... عتبه كوجب يتا جلاكه ابوجل كهتاب "خداكي ضم عتبه كاسينه سوئ أياب " توبولا بهس مرن پرنوسشبۇ لگا كرېزولى كامتلا بروكرسنے واسى كو بېست جندمعنوم بوجائے گاكركسسكا سينه سُوج آيا سه بميرايا اس كان احمرابي استداس خوف سيد كركبين به معارضه طا فتور مذبو جائے ،اس گفتگو کے بعد جبٹ عامر بن حصر می کو ۔۔۔ جوسر میجیدا اللہ بن محس کے مقتول مرز و بہتے مومی كابهائى تفا ـــ بلانجيجا اوركها كريرتمهارا مليف ـــ عتبهــ چاېتا ب كدلوگول كودابس سه جائے حالا بحرتم اپنا انتقام اپنی آنکوسے دیکھ بچکے ہو؟ بہذا الطو! اور اپنی مظلومیت ادر اسية بهاني كتفل كى وإنى دو-اس يرعام أكما إورسرين سي كيزا الثاكة بيا- واعمراه واعمراه مطت عرد، و سنّ عمره - اسس پرتوم گرم ہوگئی - ان کامعاطر سنگین اور ان کاارا وہ جنگ پختہ ہوگیا اورعتبہ ن حسن سُوجِد بُوجِد کی دعومت دی تھی وہ را بیکال گئی۔ اس طرح ہوش پرجومش غالب آگیا اور بہ معارصته معى سبع متنجر ديا .

وونول تشكرا من من ساست ايك دومرسك كودكما في فينظين توربول الله يَظْ اللهُ الله

نے فرایا" اسے اللہ برقرلیش ہیں جواپنے پورے غرور و کرے مائقتیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کوجشلاتے ہوئے آگئے ہیں۔ اسے اللہ تیری مرد ۔ ۔ ۔ جس کا تُونے وعدہ کیا ہے ۔ اے اللہ آج انہیں اینیٹو کر دکھ دسے"۔

نیزرسول الله یظفین سفین می اور می کواس کے ایک سُرخ اوسٹ پر دیکھ کر فرایا :اگر قوم میں سے کسی کے پاکس خیر ہے تو سُرخ اوسٹ والے کے پاس ہے۔ اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی ترصیح را و بائیں گئے ."

پیرجب منفیں درست کی جاچیں توات نے نے نشکر کو ہوایت فرمائی کوجب کک لیے اپ میں کے آخری احکام موصول نہ ہوجائیں جنگ نٹروع نہ کرے۔ اس کے بعدط بقہ جنگ کے ایک میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کوجب مشرکین بجھسٹ کرکے تمہارے قربہ جائیں اوان پر تیر جالانا اور اپنے تیر بچائے کی کوشسٹ کرنا گے دیجی بید ہی سے نفنول تیراندازی کوکے تیروں کو منا لئے نہ کرنا۔) اور جب کک وہ تم پر بچانہ جائیں ٹلوار نہ کمینی تا گے اس کے بعد فاص آپ اور ابو بجر رضی اللہ عنہ جھیے کی طرف واپس کے اور حضرت سعد بن معا ذرمنی اللہ عنہ اپنا بھران دست نے کر جہیے کے وروا ڈے پر تعینا مت ہوگئے۔

دوسری طرف مشرکین کی صورت حال بر بینی کد الوجیل نے اللہ سے فیصلے کی دیما کی۔اس نے

کہا اللہ اللہ اللہ اللہ بی سے جو فراتی قرابت کو زیادہ کاشنے والا اور عنط حرکتیں زیادہ کرنے والا

ہے اُسے تو آج تو رہ دے۔اے اللہ اللہ بیں سے جو فراتی تیرے نزدیک زیادہ مجبوب اور زیادہ

پندیدہ سے آج اس کی مدد فرما ۔ بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت

نا ذل فرما تی ۔

إِنْ تَسْتَفْقِعُواْ فَقَدْ جَاءِكُمُ الْفَقَّ قَوْانُ تَنْتَاهُواْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغَنِى عَنْكُمُ فِسَنَّمَا وَلَوْ كَثَرَتُ وَإَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (١٩:٨٠ نَعُدَ وَانَ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (١٩:٨٠ نَعُودُوا "الرُتم في المُواجِدة توتها رب إس في المراكب اور الرُتم با (آجاة توبي تها رب يك

ت صیح بخاری ۱۹۸۱ می سی ایی داوّد باب فی سلّ السیوف عند؛ للقاء ۱۳/۰۲

بہتر ہے ؛ بیکن اگر تم و اپنی امس حرکت کی طرحت ) بلٹونگے توہم بھی رتبہا ری سزاکی طرف ، میٹیں گے ا و د تمهاری جاعست اگرچه وه زیا ده می کیوں ره بوتمها دیسے کچھ کام ره آسکے گی۔ زاوریا در کھوکہ ) ا نشد مومنین کے ساتھ ہے "

نقطر صفر اورمعرکے کا بہلا ایندھن اسود بن عبدالاسد نقطر صفر اورمعرکے کا بہلا ایندھن مخزوی تفاہ پیشنس بٹا اڑیل اور بنطق تھا۔

يركمت بوك ميدان ميں نكلاكه ميں الترسے عبدكرما مول كدان كے حوض كا بإنى بى كررموں كا، ورند اسے ڈھا دوں گا پاکس کے بیے جان دے دول گا۔جب یہ اُدھرسے نکلا تو اِ دھرسے ضربت م رہ بن عبد المطلب بر آمد ہوسئے۔ دولوں میں حوض سے برسے ہی مذبھیر ہوئی بعضرت مرزہ نے ایسی توار ماری که اس کا یا قران نصعت پنڈلی سے کٹ کراُڈگیا۔ اور وہ پیٹھ کے بُل گریٹا۔ اسکے یا وَں سے نون کا فوارہ نکل رہا تھا حسس کا رُخ اس سے ساتھیوں کی طرف تھا لیکن اس سے با وجود وه تحسنول کے بل گلست کردوش کی طرف بڑھا۔ اور اس میں داخل مبوا ہی جا ہتا تھا آاکہ ا پنی تسم پوری کردے کہ اشنے میں حضرت حرق نے دوسری صرب لگائی اور وہ حض کے اندر ہی طوحیر ہو گیا۔

مراروث مباردت اس کے بعد قریش کے تین بہترین شہوار سے جوسب کے سب ایک ہی فاندان كے تنے - ايك متنبدا ور دوسرااسس كا بھائى شيئبر بجدولوں ربيد كے بيٹے تھے اور تميسرا و بدرج منتبه کا بیتا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوستے ہی دعوت مُبارزت دی۔مقابلے کے لیے انسار کے تین جوان شکلے۔ ایک عُونَتْ ، دوسرے مُعَوِّزْ۔ یہ دونوں عارث کے بیلے تنصر اور ان کی مال کا نام عُفرار تقا۔ تبییرے عبد النزین رَوَاحُہ۔ قریشیوں نے کہا ، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ' انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا ' آپ لوگ شریف مترمقابل ہیں لیکن سمیں آپ سے سرو کا رہنیں۔ ہم تو اپنے چیرے بھائیوں کوچا ہتے ہیں۔ پھران کے منادی نے آواز لگائی: محکر . . . . . ا ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ میں اللہ اللہ میں ال نے فرمایا : عبیدٌہ بن حارت ! اسمو-حمرہ ! اسمحتے علی اسمعو-جیب یہ لوگ اُسٹے اور قریشیوں كة قريب بہنچ توالبنوں في يونيا "أب كون لوگ ميں ؟ البنون في اينا تعارف كرايا - قرشيوں

نے کہا دیاں آپ لوگ شرافیت قرمقابل ہیں۔ ہس کے بعد مرکد آ رائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے۔
جوسب سے معرّ ہے ۔ عتبہ بن رہیع سے مقابلہ کیا جھڑت عربۃ نے شیبہ سے اور صفرت علی نے ولید سے قد حضرت عربۃ اور حضرت عربۃ اور حضرت عربۃ اور وفوں میں سے ہرائیک عبیدہ اور ان کے قرمقابل کے درمیان ایک ایک وار کا نبادلہ ہجا اور دونوں میں سے ہرائیک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اسنے میں صفرت علی اور صفرت عربۃ اپنے اپنے شکارسے فاری ہوکہ آئے ہے تا تہ ہی عنبہ پر ٹوٹ پڑے ماس کا کام تمام کی اور حضرت عبیدہ کو انتقالات کے ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہوگئی تھی جوسلسل بند ہی رہی بہاں کہ کہ جنگ کے چہتے یا پانچوں دن جب مسلمان مربنہ والیس ہونے ہوئے وادی صفرارسے گذر رہے تھان کو انتقال ہوگیا۔

مضرت على رضى الله عند الله كى قسم كما كرفرا يكسف كه يرايت بها الدي بالسامين ما الرابوني. المنظم كما كرفرا يكسف كم يرايت بها الدي بي بالسامين المرابوني. المنظم الم

دوسری طرف سلمان این حکموں پر جے اور دفاعی موقف اختیار کے مشرکین کے اراق الم مقار اخلام ق تفریح اینانے کے بعداین اپنی جگہوں پر جے اور دفاعی موقف اختیار کے مشرکین کے اراق و صلوں کو روک رہے ستھے اور انہیں خاصا نقصان اپنچا رسبے تھے ۔ زبان پر اَحدا تحد کا کلم نقا م او حراسول اللہ حکی اللہ عکی فی مطلح کی دعا اور ایس آتے ہی اپنے پاک پرور دگار سے

نصرت ومدد كا وعده برراكرنے كى دعار مانگئے كے - آپ كى دعاريتى و اَللّٰهُ قَ اَنْجِيزُ لِيْ مَا وَعَدْتَ نِيْ ، اَللّٰهُ قَ اَنْتُدُكَ عَهْدَكَ وَ وَعْدَكَ . ح "اب الله! تونے مجمع وعده كيا ہے اسے پُورافرا وے - اے اللّٰا مَن تجم

مین بشام مندا حداور الوداور کی روایت اس سے ختلف ہے۔ مشکوۃ ۲/۳/۲

سعة تيرا عهدا ورتيرة وعديك كاسوال كردو بول-"

پھرجب گھسان کی جنگ شروع ہوگئی ، نہا بیت زور کا رُن پڑا اور لڑا ئی شباب پر آگئی توات نے بیر دعا فرمائی :

اَللّٰهُ مَّ إِنْ تَهُلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ ، اَللّٰهُ مَّ إِنْ شِنْتَ لَـٰهُ تُعْبَدُ بَعَـٰدٌ الْيَوْمِ اَبَدًا.

''اے اللہ! اگر آج یہ گروہ بلاک ہوگیا تو تبری عبادت نہ کی جائے۔ اے اللہ! اگر تو چاہیے تو آج سے بعد تیری عبادت کہمی نہ کی جائے۔ یہ

اور رسول الله يَتْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

.. آیِنْ مُیدِدُ سے مُ بِالْفِ مِنَ الْمُلَّبِ کُورِ مُرْدِ فِینَ (۱۹:۸)

" مِن ایک ہزار فرمشتوں سے تہادی مرد کروں گا جو آگے فیصے آئیں گے "

میں ایک ہزار فرمشتوں سے تہادی مرد کروں گا جو آگے فیصے آئیں گے "

فر شده رس كا زول اسك بعدرسول الله ينظفظنك كوايك بحيكى آنى بهرات و فرسنول كا زول المصراعة إلا اور فرطايا إلى برخوش برجاؤا يه جريل بير،

کرد و خباریں اُسٹے ہوئے " ابن اسحاق کی روایت ہیں یہ ہے کہ آپ نے فرایا " ابو بھر فرش ہوجا قر ، تنہارے پاس اللہ کی مدد آگئی۔ یہ جبریل علیہ السّالام میں اپنے گھوڈے کی لگا کا تقامے اور اس کے اُسکے آگے چلتے ہوئے آرہے ہیں اور گردوغباریں اُٹے ہوئے ہیں " تقامے اور اس کے اُسکے آگے چلتے ہوئے آرہے ہیں اور گردوغباریں اُٹے ہوئے ہیں " اس کے بعدرسول اللہ قطان کا چھپر کے دروا ذے سے با ہرتشراف لائے۔ آپ نے زرہ بہن رکھی تھی۔ آپ پُرجش طور پر آگے بڑھ رہے ہتے اور فراتے جا رہے تھے :

سَيْهُزَمُ الْجَمَّعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ٥ (١٥:٥٣)

" عنقریب برجتمد تکست کما جائے گا اور پیٹیر بھیر کر بھاگے گا : "
اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی کھر پلی مٹی کی اور قرلیش کی طرف رُخ کر کے فرما یا ،
شاکھ تب المن کے بھر سے گڑھ جائیں ۔ اور ساتھ ہی مٹی ان کے بچروں کی طرف بھینک دی ۔
شاکھ تب المن کھی ہیں متعاصب کی دونوں آٹھوں ، متھنے اور مُمَة میں اس ایک مٹھی
مٹی میں سے کو کی بھی نہیں متعاصب کی دونوں آٹھوں ، متھنے اور مُمَة میں اس ایک مٹھی
مٹی میں سے کچھ مذکو کی انہ ہو۔ اسی کی بابت النّد تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ١٨،٨١٤

« جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بکدا لنڈنے پھینکا ؟

سچوایی حمله دینتے ہوئے فرایا: شکہ مینان کا کا عمر اور جنگ کا حکم اور جنگ کی ترمیب کے اتھ دیا ہے اس ذات کی تسم س کے اتھ میں محملہ میں ما مل کرائے کا اور ما دا جائے گا الندا سے صرور حبیت میں دا خل کرے گا:

آپ نے قال پر ابھارتے ہوتے یہ بی ذرایا 'اس جنت کی طرف اکھوجس کی بہنایا انگاماوں
اور ذمین کے برابر ہیں۔ راک کی یہ بات سن کر) عمیر بن عام نے کہا ' بہت خوب بہت فوب
رسول اللہ ظاہلی نے فرایا 'تم بہت خوب ، بہت خوب ، کیوں کہ رہے ہو ؟ ابنوں نے
کہا 'نہیں ، خدا کی قسم اے اللہ کے دسول یا کوئی بات نہیں سوات اس کے کہ مجھے توقی ہے
کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرایا تم بھی اسی جنت والوں میں
سے ہو۔ اس کے بعدوہ اپنے توشدوان سے کچھ کھے دریں نکال کر کھانے گے۔ پھر لوب ا ، اگر
میں اتنی دیر کا نرزہ و ہا کہ اپنی یہ کھے دریں کھالوں تو یہ تو لمبی زندگی ہوجائے گی چانچہان
میں اتنی دیر کا زندہ و ہا کہ اپنی یہ کھے دریں کھالوں تو یہ تو لمبی زندگی ہوجائے گی چانچہان
سے بواس جو کھے دیل تقبیل انہیں بھینک دیا۔ پھر مشرکین سے دوئے لائے تشبید ہوگئے لئہ
سے باس جو کھے دیل تقبیل انہیں بھینک دیا۔ پھر مشرکین سے دوئے لائے تشبید ہوگئے لئہ
اسی طرح مشہور خاتون عُفراء کے صاحبزا دے عوف بی حادث نے دریافت کیا کہ لے اللہ
اسی طرح مشہور خاتون عُفراء کے صاحبزا دے عوف بی حادث نے دریافت کیا کہ لے اللہ

ک رسول ! پر دردگار اپنے بندے کی کس بات سے (خوش ہوکر) مسکرا آہے۔ آپ نے ذریا ہے

"س بات سے کہ بندہ خالی حبم ر بغیر خاطبی متحیار پہنے) اپنا یا تقد دشمن کے اندر ڈوبو دے "۔ یہ

"س کو حف نے اپنے بران سے زرہ اٹار کھینگی اور تلوا رہے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے

ر اللہ تے شہید ہو گئے۔

حس وقت رسول الله طلا الله الملائظية الله المعالم من ورفر مايا المشمن كي منول كي تیزی جا چکی تھی اوران کاجش وخروش سرد پڑر ایتفا۔اس بیے یہ باعکمت منصوبہ سانوں کی پوزلینن مضبوط کرنے میں بہبت مؤثر تا بہت ہوا ، کیو کرصحابہ کرام کوجب عملہ ور ہونے کا حکم مل ا ورائجی ان کا جوشِ جہا د شیاب پر بھا گوانہوں نے نہا بیت سخت ٹندا و رصفایا کن حمار کیا ۔ وه صفول کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کا طبتے اسکے بڑھے۔ ان کے جوش دخروش میں یہ و بكيد كرمزيد تيزى أكن كه رسول الله الله الله المنطقيلي بنس نفيس زره يبينه تيز تسيد زيطة تشريف لا ایس بیر اور پورے نتین و صراحت کے ساتھ فرا رہے ہیں کہ منفریب پر جنف شکست کی جائے گا ، ا وربیجہ کھیر کرمبا کے گا " اس سیامسلانوں نے نہا بہت پڑج ش ورُبغ وش اوا ہی اوی ﴿ اورفرشتوں نے بھی ان کی مدو فرما تی - چنا پخدا بن سعد کی روایت میں حضرت عکر ترسے مروی ہے کہ اس ون آدی کا سرکمٹ کرگرتا اور یہ پتا نہ میلنا کہ اسے کس نے ما را اور آوی کا باتھ ( كمث كركرنا اوريه بيّا يذميّن كراست كس نه كاما - ابن عباس فرمات بي كدايم مسلمان إيك شرك ا تعاقب كردا مخفاكم اچا كه اس مشرك ك اويركورش كى مار پرشف كى آواز آتى اور ايك شبسوار کی آواز سنائی پڑی جرکہد رہ تفاکہ جیزوم اِ آگے بڑھ مسلمان سفرشکر کو اپنے آگے دکھا کہ وہ جیت گرا ؛ لبک کر دیکھا تواس کی ناک پرچرٹ کا نشان تھا ،چہرہ بھٹا ہُوا تھا جیسے کوڑے سے ما را گیا ہو اور پر سب کا سب ہرا پڑگیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آکر دمول اسٹر مشکلہ کھاتھا۔ سے بیر ما جرا بیان کیا تو آپ سنه فرما یا " تم سی کہتے ہوئیہ تغییرسے اسمان کی مدد تھی کیے ابودا وّد ما زنی کہتے ہیں کو میں ایک مشرک کو مارے کے سامے میلے و وراز با تقا کہ اجا نک اس کا سرمیری ملوار پہنچنے سے پہنے ہی کٹ کر گرگیا۔ میں سیھر گیا کہ اسے مبرے بجائے کسی اور نے

ایک انصاری حفرت عباس نی عبدالمطلب کو قید کرکے لایا نوحفرت عباس کہنے گئے، والڈ! بھے اس نے قیدنہیں کیا ہے ؟ مجھے تو ایک ہے مال کے سروائے آدمی نے قید کیا ہے جونہایت خوبرو خفاا ورایک چنگیرے گھوڑے پرسوارتھا۔ اب میں اسے لوگول میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ انھاری

ت ملم ۹۳/۲ وغیره

نے کہا اللہ کے اللہ کے دسول ا انہیں میں نے تید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ' خاموش رہو۔ اللہ نے ایک بڑرگ فرشنے سے تہاری عدد فرمائی ہے۔

مبدان سے المبس کا قرار اسے المبس کا قرار اسے المبین کی گئی میں آیا تھا اور شرکین سے اب کہ مربی کی شکل میں آیا تھا اور شرکین سے اب کہ مربی کی شکل میں آیا تھا اور شرکین سے اب کہ مرافعیں قوالطے جدا آئیں بیٹ کر بھاگئے لگا، گرحارث بن ہشام نے اسے پولایا ۔ وہ سجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سرافہ ہی ہے ، لیکن ابلیس نے مارث کے سینے پر ایسا گھونسا ما داکہ وہ گرگیا اور ابلیس نکل بھاگا بشکین کہنے گئے ، سراقہ کہاں جارہ ہے ہو ؟ کیا تم نے بر نہیں کہا تھا کہ تم ہما رے مردگار جو ہم سے جدا مرد ہو گرگیا ہوں ہے جمالیہ سے خوالم سے خوالم ہے ہو الم ہوں ہے تم نہیں وہ چیز دیجھ رہا ہوں ہے تم نہیں وہ کھتے ۔ مجھ الم ہو سے فراکس ہے ورائی ہے ۔ اس نے کہا، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں ہے تم نہیں وہ کھتے ۔ مجھ الم ہو سے فراکس ہے الم سے فراکس ہے الم ہوں ہے تم نہیں وہ کھتے ۔ مجھ الم ہو سے فراکس ہے الم ہوں ہے تم نہیں وہ کھتے ۔ مجھ الم ہو سے فراکس ہے الم ہوں ہے تم نہیں وہ کھتے ۔ مجھ الم ہو سے قرائی کر مندر میں جا رہا ۔

ورہم برہم ہونے مگیں اور مورکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ بچرمشرکین کے بہتے بے تقیبی کے ساتھ پیچے ہے اور ان میں بھگڈڑ مچے گئی مسلمانوں نے مارتے کا شیتے اور کرلیتے باندھتے ان کا بہتے یا در کرلیتے باندھتے ان کا بہتے کا شیتے اور کرلیتے باندھتے ان کا بہتے کا بہتے کا کہ کہ ان کو بھر کو پڑسکست ہوگئی۔

الحوجهال كى اكر المنتين وكيس توجا إكداس سلاب كرسائ ولم النالة المحرجة المحروب المن المعلاب كى البلالة المحرجة المحروب المحروب

بُری حرکت کا انہیں مزہ حکھائیں۔ کیکن اسے اسس غرو رکی عقیقت کا بہت عبدیتیا لگ گیا۔ کیو کرچید ہی محے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تُندی کے سامنے مشرکین کی صغیر بھٹنا مشروع ہوگئیں ؛ البتہ ابوجہل اب بھی اپنے گر دمشرکین کا ایک غول سے جا ہو اس خول سے ابوجہل کے چا رول طرف تواروں کی باڑھ اور نیزوں کا جبکل قائم کردگی تھا ؛ لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اسس باڑھ کو بھی مجھیردیا اور اس جبکل کو بھی اکھیٹردیا ۔ اس کے بعد پر طاغوت اکبر دکھائی پڑا۔ مسلی اول نے دیکھا کہ وہ ابجب اس کا خوان کھوڑے کہ وانوں کے یا تھوں اسس کا خوان میں جوانوں کے یا تھوں اسس کا خوان

ا برجها کا قبال کا قبال است عبدالرحمان بن عوف رضی الشدعنه کابیان ہے کہ میں جنگ بدر کے الرجہال کا قبال اور مسف کے اندر تھا کہ اچا تک مرط آؤکیا دیجھتا ہوں کہ دائیں ہائیں دو نوعرجمان ہیں۔گویا ان کی موجود گی سے میں حیان ہوگیا کہ اشنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے جیاکر مجدست كها" بيجاجان إلى جمع الوحيل كو وكملا ديجة" بين نه كها بمنتج تم است كيا كروسك إأس نه میں میری جان ہے! اگر میں نے اس کو دیکھ یا تومیرا دجود اس کے وجو دسے الگ نہ ہوگا یہاں كريم بين بن كى موست ببلے تعمى سب وه مرجائے " وه كہتے ہيں كر جھے اس پرتعجت ہوا۔ استے ميں د و مرسے شخص نے مجھے اِشا دسے ستے متوجہ کرہے ہیں بات کہی - ان کا بیان سبے کہ ہیں سفے چند بی نمول بعدد یکھا کہ ابوجیل لوگول سکے درمیان چکرکا شٹ رہاستے۔ میں سے کہا: ارسے دیکھتے نہیں! يدر باتم دونوں كاشكار حب كے بارے بين تم يوچدرسبد شفے "ان كابيان سے كريد كنتے ہى وہ کے پاس اسکے ۔ آپ نے فرطاہ تم میں سے کس نے قبل کیا ہے ؟ دونوں نے کہا: میں نے تبل کی ہے۔ ایٹ نے فرایا ، اپنی اپنی تلواری پُرنچھ پیکے ہو؟ پرنے نہیں ۔ ایٹ نے دونوں کی توارین کھیں ا و ر فرما یا ؛ تم دونو ں نے قبل کیا ہے۔البتۃ الوجہل کا سامان معاقر بن عمرُو بن مجموح کو دیا۔دونوں

مملہ اوروں کا نام معا ڈبن عمروبی جموح اور معا ذبی عُفر ارہے۔ رہے۔ میں دوروا نام معود بن محد اوروں کا نام معا ذبی عُفر ارہے۔ رہے میں دوروا نام معود بن معود بن معروبی روایات بیل دوروا نام معود بن عُفراو بتایا گیا ہے۔ رابن بشام (۱۳۵۱) نیز الوجیل کا سامالی صرف ایک ہی کہ وی کو اس لیے دیا گیا کہ لبدس معفرت معاذر معود کی بن عَفراء اسی جنگ میں شہید ہوگئے شخصہ البتہ الوجیل کی تلوا در حضرت عبد الشرب مسعود کو دی محضرت معاذر معود کی کھورت عبد الشرب مسعود کی تعادر دیکھے مسن الدواود باب من اجا زعلی جریح الح ۲ سرس

ابن اسحانی کا بیان ہے کہ معافی بن عمروین جوج نے بتالا کہ میں نے مشرکین کو سنوہ ابوجبل کے بارے میں جو گھنے درختوں حبیبی ۔۔۔ بیڑوں اور تلواروں کی ۔۔۔ باڑھ بیں کہ رہے تھے ابوالحکم کے کسی کی رسائی مذہو معناف بن عُرُو کہتے ہیں کہ جب بین نے جملہ کردیا اور الیسی غرب لگائی کہ اس کا پا ور الیسی خرب لگائی کہ اس کا پا ور الیسی نیز لی سے اُر گیا۔ والد حس وقت یہ پاوک اُرا ہے تو ہیں اس کی تشبیر مرف اس کے اور جو بیل کو ما را اور او حراس کے بیٹے عکر مرفے بر جو بیٹ کراڑجائے ۔ ان کا بیان ہے کہ اور میں کے ابوجہل کو ما را اور او حراس کے بیٹے عکر مرفے میرے کندھ پر تھوار جبلائی جس سے میرا ہا تھ کت میں اسے لینے ساتھ گھیٹے ہوئے سارا ون لڑا ، لیکن جب وہ بھے اور لڑائی میں غنل ہونے لگا ۔ بیں اسے لینے ساتھ گھیٹے ہوئے سارا ون لڑا ، لیکن جب وہ بھے اور بینے بہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پا وَں رکھا اور اُسے زور سے کھیٹے کرا اگ کر دیا گھا اس کے بعد الوجہل کے پاس معرف کی نو ہوئی ہوئے۔ وہ زخمی تھا۔ انہوں نے اُسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہوگیا حرف سانس آئی جاتی وہ کئے۔

جب موکر ختم ہوگیا قو رسول الله ﷺ فی فائی الله کون ہے جو دیکھے کہ ابوجہل کا انجام کیا ہوا ؟ اس پرصحاً ہرکوام اسس کی قاش میں بھرگئے ۔ حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنہ نے است اس حالت میں پایا کہ العجی سانس آجا رہی تھی ۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاشنے کے بلے داڑھی کچڑی اور فرمایا اواللہ کے دشمن آخر اللہ نے تھے رئسواکیا نا ؟ اس نے کہا:

"جھے کا ہے کو رسواکی ؟ کیا جس شخص کوتم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایہ کوئی آدمی ہے ؟ پھر بولا ! کاش ایک کے سانوں کے بجائے " باجس کوتم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے ؟ پھر بولا ! کاش! بھے کسانوں کے بجائے کی اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے ؟ پھر بولا ! کاش! بھے کسانوں کے بجائے کے سانوں کے بجائے کے دفرایا ' اللہ اور اس کے بعد کہنے تھا ؟ " بھے بناؤ آج فتح کس کی بوئی ؟ حضرت عبداللہ بی سعوو سے ۔ جواس کی گون پر پاؤوں رکھ بھی ہے نے دفرایا ' اللہ اور اس کے دسول کی ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعوو سے ۔ جواس کی گون پر پاؤوں رکھ بھی ہے نے دفرایا ' اللہ اور اس کے دسول کی ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعوو سے ۔ جواس کی گون واضے رہے کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بی جواب اوبل کی اور شکل جگر پر چڑھ گیا۔ واضے رہے کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیں مجریاں پر ایا کرتے تھے ۔

اس گفتگو کے بعد حضرت عبدالمڈین مسود رصنی الٹرعنہ نے اس کا سرکا ہے لیا اور رسول اللہ

ا معفرت ممّا ذبن عمر و بن عبرح معفرت عثمان رصنی الله عنه کے دُورِ خلا فت یک نده رہے ۔

۱۰۰ الله اکبر، تمام ممدا لله کیلتے ہے حسی نے اپنا وعدہ سیج کر دکھایا، اپنے بندے کی مرد فرمانی، اور تنہا سارے گروہوں کوشکسٹ دی یہ

کھاؤ۔ ہم سنے آپ کوسے جا کر لاش دکھاؤ۔ ہم سنے آپ کوسے جا کر لاش دکھائی۔ آپ سنے فرمایا ، یہ اس امّست کا فرعون سہے۔

ا بمان کے مابٹاک نفوس عفرار کے ایمان کے مابٹاک نفوس عفرار کے ایمان افروز کا رناموں کا ذکر بچھے صفحات

میں آچکا ہے۔ یحقیقت بر ہے کہ اس معرکے میں قدم برایسے منا ظرفیق آئے جن می تقیدے
کی قرت اور اصول کی پیٹی نمایاں اور طبوہ گرتمی ۔ اس معرکے میں یا پ اور بیٹے ہیں مجائی اور
بھاتی میں صف آرائی ہوئی۔ اصولول کے اختلاف پر عواری بے نیام ہوئیں اور مظلوم ومقہور نے
اطالم وقا ہرسے محرا کر اپنے غصنے کی آگ بھائی ۔

شخص کی گردن اُڑا دوں کیونکمہ نجدا پیشخص منافق ہوگیا ہے ۔"

بعد میں ابو حذلیفہ رضی التُرعنہ کہا کرتے تھے کہاں دن میں نے جوبات کہد دی تفی اس کی وجے میں طمئن نہیں ہوں ۔ برا برخوف لگا رہنا ہے۔ صرف بہی صورت ہے کہ میری شہا دت اس کا کفارہ بن جائے۔ اور بالانخروہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوہی گئے۔

4۔ ابوالبختری کوفتل کرنے سے اس بیے منے کیا گیا تفاکہ کے میں پیشخص سب سے زیادہ رُول اللہ منظافہ کے میں پیشخص سب سے زیادہ رُول اللہ منظافہ کیا گیا تفافہ کے میں پیشخص سب سے زیادہ رُول اللہ منظافہ کیا گئا ہے اور میں تسم کی تحلیمت مذہبہ پا آتھ تھا اور مذاس کی طرف سے کوئی ناگوا دیا ت سفتے میں آتی تھی ، اور دیران لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ہائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔

کین ان سب سے باوج د ابر البختری تعلّی کردیا گیا ۔ ہوا یہ کوحضرت مجذّری نیا دبوی سے
اس کی میر بھر ہوگئی ۔ ہس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ الا بہت تھے۔
حضرت مجذرت کی ڈرٹے کہا '' ابر البختری ارسول اللہ ﷺ کی شائی سے بہب آپ کو قبل کرنے سے منع کیا
ہے '' اس نے کہا ' اور میراساتھی ہو حضرت مجذر نے کہا : نہیں ، بخدا ہم آپ کے ساتھی کو نہیں جہوا مسلحے ۔ اس کے بعد دونوں نے اولانی
سکتے ۔ اس نے کہا' خدا کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے ۔ اس کے بعد دونوں نے اولانی
مشروع کردی ۔ مجذر نے مجبوراً اسے بھی قبل کردیا ۔

٩٠ کے کے اندر جا ببیت کے زمانے سے صفرت عبدالر ممل بن عوف رضی اللہ عنہ اوراً کیتہ بی خلت میں با ہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے دو زامیہ اپنے لائے ملی کا اس کھی کے اتحا کہ استے میں ا دھرسے صفرت عبدالر عمل فی کا گذر ہُوا۔ وہ وشمن سے کھے زر ہیں جہیں کرلاف ہے لیے جا دہ سے مقرت عبدالر عمل و کہا ، کیا تنہیں میری صفرورت ہے ؟ میں تہا اری ان زر جول سے بہتر ہوں۔ آج جبیا منظر قرمی نے و کھا ہی نہیں کی تنہیں دو و حدی صابحت نہیں ؟ — مطلب یہ تفاکہ جم مجھے قبد کرسے کا میں اُسے فعریہ میں توب دو دھیل او تلنیاں دوں گا — مطلب یہ تفاکہ جم مجھے قبد کرسے کا میں اُسے فعریہ میں توب دو دھیل او تلنیاں دوں گا — مسلس کی عبد کے در بیان میل را تفاکہ اُسے نے بہت ہے ایک اُسے نے بہت کے در بیان میل را تفاکہ اُسے نے بہت ہے اُسے بہت پرشتر مرغ کا پُر لگائے ہوتے تھا ؟ میں نے بہا ہے اُسے نہیں کہا ، وہ حضرت عبدالرحمان میں دہ کو فسا آ دمی تھا جو اپنے سیلئے پرشتر مرغ کا پُر لگائے ہوتے تھا ؟ میں نے بہا ہے اندر تبا ہی کہا ، وہ حضرت میں نے بہا ہے اندر تبا ہی

میا رکھی تھی۔

زا والمعادين ملامه ابن قيم في كاست كرحفرت عبد الرحمي بن عوف في أمية بن خلف سے كہا كہ مشنول سك إلى بينے جاؤر وہ بينے گيا۔ اور حضرت عبد الرحمي في سنے آپ كواس كے اور شوال كہا كہ مشنول سك إلى بينے جاؤر وہ بينے گيا۔ اور حضرت عبد الرحمي في سنے خوار مادكرا مُرته كو قبل كرويا يسبن تمواروں سے صفرت عبد الرحمان في في اليا - ليكن لوگول سنے صفرت عبد الرحمان في في اللہ اللہ من زخى بوگراپائے

 ظلام المنظام المنظام

اس جنگ میں حضرت عکا شریق اسدی رمنی التّدعند کی توار تُوث گئی۔ وہ رمول الشر طلق فلی فلی فلی کا یک بیٹا تھی دیا اور قربایا عکاشہ!

اس سے لااتی کرو عکا شرشنے اسے رمول اللّه طلق فلی فلی کا یک بیٹا تھی دیا اور قربایا عکاشہ!

اور چم جم کرتی ہوتی سغید تواری تبدیل ہوگیا۔ پیرا بنوں نے اس سے لاائی کی یہاں تک کوالٹر اور چم جم کرتی ہوتی سغید تواری تبدیل ہوگیا۔ پیرا بنوں نے اس سے لاائی کی یہاں تک کوالٹر نے مسلما نول کو فتح نصیب فرمائی۔ اس توار کا تام عون ۔ لین مدد۔ رکھا گیا تھا۔ یہ توار مستقلاً عضرت عکا شریق کے پاس رہی اور وہ اسی کو لاائیوں میں استعال کرتے رہے یہاں تک کردور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ اس دقت بھی یہ توار اُن سے صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ اس دقت بھی یہ توار اُن سے معدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ اس دقت بھی یہ توار اُن سے واس بی تھی۔

۸- فاتر جنگ کے بعد صفرت مصنعب بن عُمَرُ عَبُدری دصی الله عندا پنے بھائی ابرع زیز بی عُمیرُ عَبُدری دصی الله عندا پنے بھائی ابرع زیز نے مسلما فوں کے فعلاف جنگ لائی تھی اوراس وقت ایک فعاری صحابی اس کا یا تھ با خدورہ سے تھے ۔ صفرت مُصنعک بنے نے اس افسان سے کہا، اس شخص سے فردید ہے اپنے باتھ مضبوط کرنا ، اس کی مال بڑی مالدارہ وہ غالبًا تمہیں اچھا فدید دے گی: اسس پر ابرع زیر نے اپنے بھائی مُصنعک بنے سے کہا ، کیا میرے بادے میں تنہا دی ہی وصیت سے بہ صفرت ابرع زیر نے اپنے ہمائی مُصنعک بنے سے بہ عضرت مصنعت بنے ہم صفرت ابو عذب ہمائی ہمائی ہے ۔ مسترکین کی لاشوں کو کنوبی میں ڈوائے کا حکم دیا گیا اور عشر بن در بعد کو کنوبی کی طرف ہمائی ہوئے ابرائی ہمائی ہمائی

ن زاد المود ۲/۹۹، مع بناری کتاب الوکاله ۱/۸-۳یس پر واقعه لبض مزیر چیزوی تقییلات کے ساتھ مروی ہے۔

و القابل كروسيان المراسين في مسلمان المراسين في مسلمان المراسين في مسلمان المراسين المراسين

اور آندانساریں سے بین مشرکین کو بھاری نعضان انھانا پڑا۔ ان کے سترادی السے گئے اور ستر فید کئے گئے جوعوماً قائذ بروار اور بڑے بڑے سربراً وردہ حضرات تھے۔

نے فرما یا ' اس ذات کی قسم سب کے ماتھ میں محد کی جان سب میں جو کچھے کہر رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیا و و نہیں سن رہے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیا دہ سننے والے نہیں نیکن پہلوگ جواب نہیں وے سکتے ۔ اللہ

ر مشرکین نے میدان بدرسے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے میدان بدرسے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے میں ملے میں میں کے کا رُخ کیا۔ شرم و میں میں کے کا رُخ کیا۔ شرم و

ندامت كرسبب ان كى مجھ ميں نہيں آرما نفاكس طرح سكتے بيں داخل ہول -

ابن اسمان كهت بي كرسب سه پهلے جوشنس قريش كى شكست كى خرد كركتے وار د بۇا وہ مُیسُمان بن عبداللّٰہ خزاعی تھا۔ لوگول نے اس سے دریا فت کیا کر پیچھے کی کیا خبرہے؟ اس نے کها و منتبه بن رسید به بی رسید، ابوانحم بن بشام، انگیر بن خلف -- اور مزید کچیرسرد ارول کانام لیتے ہوئے ۔۔ یہسب متل کردیئے گئے جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کوگانا شروع كيا توصفوان بن أمّية في جرحطيم من بينا تفاكها و خدا كي تسم! اگريه بوش مين سهت تواس میرے متعلق پوچیو۔ لوگوں نے پوچیا صعنوان بن امیہ کا کیا ہؤا؟ اس نے کہا اوہ نووہ دیکیو اِحظیم میں بیٹ ہواتے ہوئے اس کے باب اوراس سے بھائی کوقتل ہوئے ہوئے میں سفخود و کھاسہے .

رسول الله ينط الله المركافي الورافع كابيان سب كرمين ان ونول حضرت عباس كاغلام تفاء بهادست گوپس اسلام داخل بوچیکا نخهٔ -حضرت عبکسش مسلمان بوچیکے شخصی اُمَّ الفعنولمسلمان ہو چی تقیس بر میں تھی مسلمان ہو بچکا تھا؟ البتہ مصن<u>رت عباس خسنے اپن</u> اسلام جیبیا رکھ تھا۔ادھ *الواہب* جنگ بدرمین حاصر منر مجوا تنقا جب است خبر لی توالمنڈنے اس پر دکت و روسیا ہی طاری کر دی ا در مہیں اینے اندر قرت وعزّت محسیس ہوئی ۔ ہیں کمزور آدمی تھا تیربنا یا کرتا تھا اور زمزم سکے جرے میں بیٹھا تیرکے دستے چمیلیا رہتا تھا۔ واللہ! اس وقت میں مجرے میں بیٹھا اپنے تیرہیل رو تقا۔ مبرے پاس أم الغضل بیٹی ہوئی تھیں ، ورجو خبرائی تھی اسے ہم شاوال و فرحال تھے كرات مي الولهب اپنے دونوں يا وَل برّى طرح گھيٹنا ہُوا آپہنچا اور تجرے كے كارے پرمبھے گیا۔ اس کی بیٹیےمبری بیٹیے کی طرف تھی۔ انھی وہ بیٹھا ہی ہٹوا تھا کہ اچا نک شور بڑوا: یہ الوسفیان بن حارث بن عبد المطلب أكيا- الواهب في اس سه كها و ميرك ياس أقر ممرى عمر كي مم ال

پاس خبرہے۔ وہ ابولہب کے پاس مبیدگیا۔ لوگ کھوٹے منے۔ ابولہب نے کہا ، بھیتیے باور لوگوں کے بھاری ٹربھیٹر بھوٹی اور ہم نے اپنے کندھے ان کیا حال رہا ؟ اس نے کہا کم کھوٹی ہیں۔ بس لوگوں سے ہماری ٹربھیٹر بھوٹی اور ہم نے اپنے کندھے اور سے جوالے کر دیسے ۔ وہ ہمیں جیسے چا ہستے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چا ہتے تھے تید کرتے تھے اور خدا کی قسم میں اس کے با وجود لوگوں کو طامعت نہیں کرسکتا۔ ورحقیقت ہماری ٹربھیڑ کھے ایسے گوٹ سے خوالی تھی جو اسمان وزیمین کے ورمیان چیکبرسے گھوٹر وں پرسوار تھے۔ فداکی قسم وہ کسی چیز کوچھوٹر سے ہموئی تھی جو اسمان وزیمین کے ورمیان چیکبرسے گھوٹر وں پرسوار تھے۔ فداکی قسم وہ کسی چیز کوچھوٹر سے تھے اور ہزکوئی چیز ان سے مقابل کھی یاتی تھی ۔

ابد افر افع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہا تقدست نیصے کاکنارہ اٹھایا ، پھر کہا ، وہ فدا کی قسم فرشنے

سنے ہی بیسن کر ابو اہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرسے چرب پر زور دار تقیرہ رسید کیا ۔ ہیں اس

سے لڑ پڑا سکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پہا دیا ۔ پھر میرے او پر گھٹنے کے بل بیٹھر کر مجھے

مارنے لگا ۔ ہیں کر ور جو ٹھہرا ۔ سکن اشنے میں اُٹم انفضل نے اٹھ کر نیسے کا ایک کھبا یہ اور اسے

ایسے خرب ماری کر سریں بڑی طرح ہوئے آگئی اور ساتھ ہی بولیں ، اس کا ماک بہیں ہے اس یہ

اسے کر ور سجھ رکھا ہے ہا ابو اہب رسوا ہو کر اٹھا اور میلاگیا ۔ اس کے بعد فداکی قسم صرف سات

راتیں گذری تھیں کہ الشرف آسے عدسہ را ایک قسم کے طاعون ) میں مبتل کر دیا اور اس کا فائر کرویا ہو رہ کو اس بیست منحس سجھ نے ؛ چنا نچہ رم کے طاعون ) میں مبتل کر دیا اور اس کا فائر کرویا ہو رہ کو اور وہ تین روز تک بید گورو کفن پڑا اورا ۔ کوئی اس کے بڑیوں نے بھی اسے یوں ہی چوڑ وہ کوئی میں کہ اس میں مبتل کر دیا اور شاس کی توفین کی گھٹی کوعرب بہت منحس سجھ تھے ؛ چنا نچہ رم شے کوئی اس کے بڑیوں نے بھی اسے یوں ہی چوڑ کے وہ کوئی اس کے قریب مز جاتا تھا ، اور شاس کی توفین کی گھٹی کوعرب بہت منحس سے گورو کھٹی کوئی کوشورہ محسوس بڑوا کہ اس طرح جھوڑ نے پر لوگ انہیں طامت کوئی اس کے قریب مز جاتا تھا ، اور شاس کی توفین کی کوشیاں کرنے کو ایک گرھا کھو دکر اسی میں مکٹری سے اس کی لاش و محلیل دی اور دُور ہی سے تھر بچینیک کرشیادی ۔

ایسان کر کوشیادی ۔ اس کے بھٹی کو کوئی سے اس کی لاش و محلیل دی اور دُور ہی سے تھر بچینیک کوشیادی ۔

ایسان کی کوشیادی ۔

ایسان کی کوشیادی ۔

غرض اس طرح المرکم کومیران بررگی شکست فاکش کی خبر می اوران کی طبیعت پر اسس کا نها بیت بُرا ا نُر پُرُا حتی که انبول نے مقتولین پرنوحہ کرنے کی مما نعست کر دی تاکرمسلی نوں کوان کے غم پرخوش مونے کا موقع شاہے۔

اس سلسلے کا ایک ولچیپ واقعہ پرسپے کرجنگ بدر میں اسودین عبدالمطلب کے تین بیلے مارے کے تین بیلے مارے گئے اس سلے کا ایک ولچیپ واقعہ پرسپے کرجنگ بدر میں اسودین عبدالمطلب کے تین بیلے مارے گئے اس سے دہ ان پر رونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آ دی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے کی اجازت کرنے والی عورت کی آ وازسنی جھٹ اینے غلام کو بمبیجا اور کہا ! فرداء دیجھو ایک نوحہ کرنے کی اجازت

ل گئی ہے ؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رورہے ہیں۔ اکر میں کھی۔ اپنے بیٹے ۔ ابو حکیمہ پر روق ، کیو نکہ میرا سینظل روا ہے ۔ غلام نے واپس آگر تبایا کہ بیعورت تو اپنے ایک گم شدہ اُونٹ پر رورہی ہے ۔ اسودیسن کر اپنے آپ پر قالونہ پاسکا اور سے اختیار کہ بڑا ؛

اشكى ان يضل لها بعدي ويمنعها من النوم السهود فلاتبك على بكر ولكن على بدر تقاصرت لجدود على بدر تقاصرت لجدود على بدر سراة بنه هميم ومختزوم و دهط ابى الوليد و بكى ان بكيت على عقيل و و بكى حادثا اسد الاسود و بكيهم ولا تسمى جميعا و ما لابى حصيمة من نديد الا قد ساد يعدهم دجال ولو لا يوم بدر لم يسودو الا قد ساد يعدهم دجال ولو لا يوم بدر لم يسودو

دری وه اس بات پر دونی ب کو اس کا اونٹ خاشب ہوگیا؟ اور اس پر بیے خوابی نے اس کی نبندح ام کر دکھی ہے ؟ تو اونٹ پر نز دو جگو برر پر دوجہاں قسمتیں مچوٹ گئیں۔ ان بال! بدر پر روجہاں قسمتیں مچوٹ گئیں۔ ان بال! بدر پر روجہاں بنی محبوص بنی مخزوم اور الوالولید کے بقیلے کے سربر آور وہ افراد ہیں ۔اگر دوناہی ہے۔ توعقیل پر رو اور ساب کا نام نہ ہے۔ اس و عقیل پر رو اور سب کا نام نہ ہے۔ اور الوکیس کا توکوئ سردار ہوگئے کراگر بدر کا دن مذہور الوکیس کا توکوئ سردار ہوگئے کراگر بدر کا دن مذہور تا تو وہ سردار مذہور کا شخصے یہ

ادهرسلانوں کی فتے مکل تورس اللہ میں اور کی فتے مکل ہو میکی تورسول اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں می مارینے میں فتح کی خوش خیر می فی اللہ میں کہ وجلد از جلد فوشخبری وینے سے سالے دو ماصدروا مذفرہائے ۔ ایک حضرت عبداللہ بن رو احدرضی اللہ عنہ جنہ بیں موال کی ماریز کی باشندوں کے ہاس بھیجا گیا تھا اور دو مرسے صفرت نرید بن حاریثہ رضی اللہ عنہ جنہ بیں زیر بن ماریڈ رضی اللہ عنہ جنہ بیں ذیر بن ماریڈ رضی اللہ عنہ جنہ بیں ذیر بن ماریڈ رضی اللہ عنہ جنہ بیں ذیر بن

اس دوران بیرود اور منافقین نے جبوٹے پروپیگنڈ سے کرکے مدینے میں بیجل بہا کہ کھی تقی بہاں تک کہ برخبر بھی اُڑارکھی تھی کہ نبی ﷺ قتل کر دیئے گئے ہیں بینا نجیجب ایک منافق نے حضرت ذید بن حارثہ رصنی اللہ عنہ کونبی ﷺ کی اونٹنی قصواً در پسوار آتے دیکھا تو بول پڑا و اقعی مُحَدِّ ﷺ قتل کردیتے گئے ہیں۔ دیکھوا یہ تو اُنہیں کی اونٹنی ہے ہم اسے

بهجایت بین اور به زیربن مارنزیب پشکست کها کرمجا گایه اور اس قدرم عوب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے "بہرجال جیب دونوں قاصد پہنچے تومسلیاتوں نے انہیں گھیرلیا ا و ر ، ن سے تفصیلات سننے لگے حتی کہ انہیں نفتین آگیا کہ سلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔اس کے بعد سرطرف مسترت وشاد مانی کی اہر دُوڑ گئی اور مدینے کے دُرو کام نہلیل د تکبیر کے لغروں سے گونج استفے اور جو سرراً وروہ سلمان مدینے میں رہ گئے تھے۔ وہ رسول اللّٰہ مِنْ الْمَالِيَّةُ كواسس فتے مبین کی مبارک با دویئے کے لیے ب*در کے داستے پر نکل پڑے*۔

حضرت أسامه بن زيد رضى التُدعنه كابيان سب كرهمارس ياس وقت خرج بنجيجب رمول الله وَيُطْلِطُهُ لِللَّهُ كَي مِعا حِبرُا دى حضرت مُرْتَكِيدٌ كؤجو حضرت عثمان رضى التّرعنه كي عقد مين تضين د فن کرکے فبر پرمٹی برا بر کرچکے تھے۔ ان کی تیما روا ری کے بیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 

ما ل عنیمنت کامسلم ما ل عنیمنت کامسلم این قیام فرمایا، اور ایمی آب نے میدان جنگ سے کوچی

نہیں فرما یا تفاکہ ما لِ غنبیت کے بارے بین سشکر کے اندر اختلاٹ پڑگیا۔ اورجب پراختلات شِدْت اختیار کرگ تورسول الله ﷺ فی الله الله می المحسب می اس جر کھے ہے وہ آپ کے حوالے كروے جمابد كرائم نے اس كم كتبل كى اور اس سے بعد التدنے وى كے دريعے اس شلے كاحل نازل فرما يا يہ حضرت عُباده بن صامعت رضى التدعد كابيان سب كرسم لوگ سى مَنْ الله الله الله على الله الله الله الله الله مرسینے سے نسکتے اور بدر میں پہنچے۔ لوگول سے جنگ ہوئی اور النّد سنے دیمن کو سکست وی پھر ایک گرده ان کے تعاقب میں مگ گیا ورانہیں کھدیڑنے اور قبل کرنے لگا اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سینٹے لگا اور ایک گروہ نے دیول تندیشاللہ کلیا گا کے گرد گھیرا ڈائے رکھا کہ مباد استمن وهوسکے سے آپ کو کوئی اؤتیت پہنیا دسے بجب رات آئی اور لوگ پلیٹ پلیٹ کرایک دومرسے پاکس پہنچے توا لِ غنیمت جمع کرنے والوںنے کہا كرم نے اسے جمع كيا ہے لہذا اس ميں کسى اور كاكوئى حصہ نہيں۔ شمن كا تعاقب كرنے دالول نے کہا : تم لوگ ہم سنے بڑھ کر اسس سے حق دار نہیں کیو کداس ال سے دشمن کو به کانے اور وُ ورر کھنے کا کام ہم نے کیا تھا کا ورجولوگ دسول الله بینا الله کا کام ہم نے کیا تھا کا اللہ میں ا

رہے نفے انبول نے کہا ہیمیں برخطرہ تھا کہ وہمن آپ کو عقدت میں پاکر کوئی افتیت نہ پہنچا وسے اس بیدا کنٹر نے یہ آیت نازل فرائی .

وسے اس بیے ہم آپ کی حفاظت میں شغول دسہ ۔ اس پراکٹر نے یہ آیت نازل فرائی .

یستنگونک عَنِ الْاَنْفَالِ \* قبُلِ الْاَنْفَالُ بِلَّهِ وَالْرَّسُولِ \* فَاتَّقُو الله وَالْمَسُولُ الله وَالْرَسُولُ الله وَالْرَسُولُ فَاتَّا وَالله وَالْرَسُولُ الله وَالله وَاله وَالله وَ

الاعدت كرو اگروافعي تم لوگ مومن بوي الله عنيمت كوسمانوں كرديات تسيم فرا ديا الله عنيمت كوسمانوں كرديات تسيم فرا ديا الله على الله عنيمت كوسمانوں كرديات تسيم فرا ديا الله على الله على

قیدی بھی سے اور مشرکین سے حاصل کیا بڑا مالی فنیمت بھی ۔ آپ نے صفرت عبداللہ ہا ہر کھی سے اللہ مشرکین سے حاصل کیا بڑا مالی فنیمت بھی۔ آپ نے حضرت عبداللہ کھیں۔ جب آپ وا دی صفراء کے درّے سے باہر مسلم تو درمیان ایک شیلے پر بڑا ڈ ڈالا اور وہیں ممس رہنجوال حصته ) علیمدہ کرے باتی مالی فنیمت مسلما نول پر برابر برابر تقسیم کر دیا۔

اور وا دی صنفرار میں آپ نے عکم صادر فرنا یا کہ نضر بن ما درت کوفتل کر دیا جائے۔
اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرجم اُ مُقار کھا تھا۔ اور بیر قریش کے اکا برجم بین میں سے نفاء اسلام شمنی اور رسول استد میں فائی ایڈا کی ایڈا رسانی میں صدورجہ بڑھا ہوا تھا۔ آپ کے کہ ایڈا رسانی میں صدورجہ بڑھا ہوا تھا۔ آپ کے کہ کم پر حضرت علی رضی الدّی نہ نے اس کی گرون مار دی ۔

آب کا گلا گھونٹ کرہا رہی ڈالا تھا جسب نبی ﷺ نے اس کے قبل کا حکم صادر فرایا تو کہنے لگا: اے محمد ابجوں کے لیے کون ہے ؟ آپ نے فرایا: آگ: اس کے بعد حضرت عاصم بن تابت انصاری رصنی الشرعند نے ۔ اور کہا جا تا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ۔ اس کی گردن ماروی ۔

جنگی نقطهٔ نظرسے ان دونول طاعوتوں کا قبل کیا جا نا صروری تھا کیونکہ بیصرف جنگی قیدی نہ نخصے بلکہ جدیداصطلاح کی رُوسسے تبگی نجرم تھی شخصے ۔

منہنے سے و فو و اس کے بعد جب آپ مقام کردُ کار پہنچے توان مسلمان منہنے مقام کردُ کار پہنچے توان مسلمان منہنے مقام کردُ کار پہنچے توان مسلمان منہنے مقام کردُ کا مدوں سے فتح

کی بشارت سن کرآپ کا استعبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبارک با دہیش کرنے کے لیے مدینے سے نکل پڑے نے کے لیے مدینے سن نکل پڑے نے جب انہوں نے مبارک با دہیش کی توصفرت سلمہ بن سلامہ رمنی اللہ عنہ نے کہنا آپ لوگ ہمیں کا ہے کی مبارک باد دے رہے ہیں ہما را محراء تو خدا کی قسم ہ گہنے مرک کے بوڑھوں سے ہم انتخاص جو اونٹ ہوئیے سنے "اکس پر دسول اللہ فظالم فیکا نے مسکرا کر فرایا ' بھتنے ایس کی درسول اللہ فظالم فیکا نے مسکرا کو فرایا ' بھتنے ایس کو گرای مربر آ وردگا بن قرم شھے۔

اس کے بعد حضرت اسید بن حضیرضی اللہ عندع ض پردا زہوئے ! بارسول الله صلی الله علیہ و تم یا اللہ میں اللہ عند عرض پردا زہوئے ! بارسول الله صلی اللہ علیہ و تم یا اللہ کی حمد سہت کہ اسس نے آپ کو کا میا بی سے بہمگار کیا اور آپ کی آئکھوں کو سے بھی نظر کی نفت کے برسے ویجے مذربا تقا کہ آپ کا مکرا و دشمن سے ہوگا ؟ میں توسیحہ دبا تقا کہ سب کا اور اگر میں برسمجھا کہ دشمن سے سابقہ پہلے گا میں توسیحے مذربتا کے دسول اللہ میں اللہ عند فرایا ، سے کہتے ہو۔

اس کے بعد آپ مرینہ منورہ میں اس طرح منطفر ومنصور داخل ہوئے کہ شہراور گردوبیش کے سالے وشمنوں پر آپ کی دھاک بلیٹے میں گئی ۔ اس فتح کے الڑسے مدبینے کے بہت سے درگ ملقہ مگوش اس وقتی ہوئے اس فتح کے الڑسے مدبینے کے بہت سے درگ ملقہ مگوش اس کے ساتھیوں نے بھی و کھا وے کے لیے اس میں تنہ ایک میں اس کے ساتھیوں نے بھی و کھا وے کے لیے اس اس کے ساتھیوں نے بھی و کھا وے کے لیے اس اس کے ساتھیوں نے بھی و کھا وے کے لیے اس اس کے ساتھیوں نے بھی و کھا وے کے لیے اس اس کے ساتھیوں نے بھی و کھا وے کے لیے اس اس کے ساتھیوں نے بھی دی ہوئے کے اس فتہ ایک میں اس کے ساتھیوں نے بھی و کھا وہ بھی دی ہوئے کے لیے اس کا میں دیا ہوئے کے اس فتہ ایک میں دیا ہوئے کے بیے اس کے ساتھیوں نے بھی دی ہوئے کے لیے اس کا میں دیا ہوئے کے بیان میں دیا ہوئے کے بھی دی ہوئے کے بیان میں دیا ہوئے کے بیان میں دیا ہوئے کے بیان میں دیا ہوئے کے بھی دی ہوئے کے بیان میں دیا ہوئے کی دیا ہوئے کے بیان میں دیا ہوئے کی بیان میں دیا ہوئے کے بیان میں دیا ہوئے کے بیان میں دیا ہوئے کی بیان میں دیا ہوئے کے بیان کے بیان میں دیا ہوئے کے بیان میں دیا ہوئے کے بیان کے بیان میں کے بیان کی دیا ہوئے کی کر دیا ہوئے کے بیان کے ب

ات کی مدیز تشرایت اوری کے ایک دن بعدقیدای کی المرائد ہوئی۔ اب نے انہیں

سل پر صدیث کتب صحاح میں مروی ہے، مثلاً دیکھے میں ابی داؤ د مع مترح عون المعبود ۳، ۱۲،

صحاً به کرام پرتفشیم فرما دیا ۱ وران کے ساتھ حشن سلوک کی وصیت فرمائی۔ اس وصیت کانتیجہ بیا تقا کرصحا بہ کرائم خود کھجور کھاتے تھے میکن قیدلویں کو روٹی پیش کرتے تھے ،رواضح رہے کہ مرینے میں مجور بے میٹیت چیز تھی اور روٹی خاصی گرال قبیت)

من المجب رسول الله منظائلة مريز بينج كف تو آت في صحابه كرامً الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه

نے کہا" یا رسول اللہ ﷺ ایرال جی ایرال جیرے بھائی اور کئیے تبیلے کے لوگ ہیں میری راتے ہے کہ آئی ان سے فدیہ الی میں۔ اس طرح جو کھیم لیں سکے وہ کفار کے خلاف ہماری قوتت كا ذربعه ہو كا - اور بريمي متوقع ب كرالندائيس مرايت دے دے اور وہ ہمائے بازوہ اين .

رسول الله يَنْ الله الله الله المن خطاب المن خطاب تماري كيا دائ بها ؟ المول في كما : "والتدميري وه رائے بنيں سے جو ابو بكڑ كى ہے۔ ميري رائے يہ ہے كہ آپ فلال كو – (جو حضرت عرم کا قریبی تھا، ہے میرے حالے کریں اور میں اس کی گرون ماردوں عقبل بن ا بی طالب کو علی سے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماریں اور فلال کوجر حرق کا بھاتی ہے جرافی کے حوالے کریں اوروہ اس کی گرون مار دیں پہال مک کہ اسٹرکومعنوم ہوجائے کہ ہمارسے دلول میں مشرکین کے سیے ترم گوشہ نہیں ہے ، اور پر حضرات مشرکین کے مکتادید والممراورة فالمرين بين "

محضرت عمره كابيان سب كه رسول المترطن الميشانية الإبكر رضى التدعنه كى بات يند فرما في ا ورمیری بات کیسندنہیں فرمائی بج چنا نجہ قنیرلوں سے فدربرلینا مطے کر لیا۔ اس کے بعد حیب اگلا ون آیا تو میں مسے ہی مسے رسول اللہ ﷺ اور الرکزیم کی ضرمت میں حاضر ہو اروہ دونوں رورب منف مين في كما الله الترك درول إجهابًا بين أب اوراب كرمات كيون رورہے ہیں ؟ اگر مجھے ہمی رہنے کی وجر ملی توروس گا اور اگر ما ملی تو آب حصرات کے رونے کی وجہ سے روّن گا۔ رسول اللّه مِینانیکی نے فرایا: "فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تہا ہے ا صحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے۔ اسی کی وجہ سے رو ر اِیموں <sup>چو</sup> اور آپ نے ایک قیری د خت در پر کڈا کی طرف اتثارہ کرتے ہوئے فرایا۔ مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب بیش کیا گیا

اور النّدن ير أيت الزل فرماني -

مَا كَانَ لِنَبِيِّ اَنْ يَكُونَ لَهَ اَسْرَى حَتَّى يُشْجِنَ فِى الْاَرْمِينَ تُرِيْدُ وَ نَ عَرَضَ لِدُّنِياً ﴾ وَاللَّهُ يُرِيِّدُ الْآخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيمٌ ۞ لَوَلَاكِئِكُ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيهُمَا آخَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ (٢٠/٦٢١)

موکسی نبی کے لیے درست منبی کہ اس سے پاس بیدی ہوں پہال یک کہ وہ زمین میں اچی طرح نو تریزی کرسنے۔ تم اوگ دنیا کاسامان چاہتے ہو۔ اور الٹرا خرت چاہتاہے؛ اور الٹر غالب ا ورحکمت و الاسهے۔ اگرانڈ کی طرف سے ڈمٹ ن بمعقبت یہ کرچکا ہوتا توتم لوگوں نے جو مجمه البهاء السائدة كم كوسخت عذاب بجرط لياء،

اورالله كي طرف سي جونوست بعثت كرجيكا تفاده يه تفاء فإمّا مَنّا بعَدْ وَإِمّا فِ لَدَاءً ﴿ ١٤٢٤) لَيْنَ مُسْرِكِينَ كُوجِنَك مِن قَيْدِ كُرِفِ كَ بِعِدِيا تُواحِمان كرويا فديد له إ چونکراس نوشتے میں قیدلوں سے فدر لینے کی اجازیت دی گئے ہے اس لیے صحابر کرائم كو تبعلِ قديه پر منزانين دي گئي بلكه صرف مرزتش كي گئي اوريه مجي إسس ساي كه أنهون نے کفارکو اچی طرح کیلئے سے پہلے تیدی بنایا تھا؟ اور اس سیے بھی کہ انہوں نے ایسے ا یہ مجرمین جنگ سے فدیہ لینا قبول کرایاتھا جو صرف جنگی قیدی مذیقے بکہ جنگ کے ایسے ا کا برجر بین شفیے حبیب جدید قانون نجی مفدمہ حیلائے بغیر نہیں جیوڈیا ؟ اور سی سیمتعلق مقدم کا فیصله عموماً سزائے موت یا عمر تیر کی صورت میں تمودار ہو آہے۔

بهرمال چوبکه حضرت ابو بکرصدیق رصنی الندعمذکی راسئے کے مطابق معاملہ طے ہو چیکا تھا اس کے مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ فدیہ کی مقدارچار ہزاراور تین ہزار درہم سے لے کرایک للے درىم تك تقى- ابل كمركمنا پرهنا بمي جائة تھے جبرابل مرية لکھے پرھے ہے وا قف نه تھے، اس کیے بہلی مطے کیا گیا کرس کے پاس فدیر زبووہ مدینے کے دس وس بچوں کو گھنا پر هناسکها دے۔ بب یہ نہتے اچی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔

رسول الله ينظ المنظمة الله المنظمة المناكم المناكم المعلى الما المناكم المناكم الما المناكم الما الما المناكم الما المناكم الما المناكم المناك اِس فېرست مين مطلب بن حنطب مينى بن ايى رقاعه اور ايوعز ه جمي که نام اينه بين اخرالذکر

کوآئندہ جنگ ا مدمیں قبدا ورقتل کیا گیا۔ رتفعیل اسکے آ رہی ہے۔)

اب نے اپنے دا ادالوالعاص کو بھی ہس شرط پر بلا فدید جپوڑ دیا کہ وہ حضرت زیر بن کی را ہ نہ روکیں گے۔ کس کی وجریہ ہوئی کر صفرت زیر بنٹ نے الوا لعاص کے فدید ہم کا کہ مال بھیجا بخاجس میں ایک وارلمبی تھا۔ پر بار در تفقیقت صفرت فیر نجر رضی الله عنها کا تھا اور جب انہوں نے صفرت زیر بنٹ کو الوالعاص کے پاس رضیت کیا تھا تو یہ وارانہیں نے دیا تھا۔ رسول الله شافلا کا نے اسے دیجا تو اس پر بڑی رفت طاری ہوگئی اور اس نے وارانہیں نے صحابہ کو اس الله شافلا کا نے اسے بسروت ہم تبول کر صحابہ کو اس سروت ہم تبول کر الوالعاص کو اس شرط پر جپوڑ دیا کہ وہ صفرت زیر بن کی اور العاص کو اس شرط پر جپوڑ دیا کہ وہ صفرت زیر بن کی را الله علی الله میں الله میں الله میں الله میں میں الله میں میں رہا۔ جب زیر بن عارفہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیجد باکرتم دونوں بطن یا جج میں رہا۔ جب زیر بن خوات زیر بن کو ساتھ کے کر دینہ واپس آئے۔ کو بھیجد باکرتم دونوں حضرات تشریف نے میں رہا۔ جب زیر بن کو کو ساتھ کے کر دینہ واپس آئے۔ کو میں رہا۔ جب زیر بن کو ساتھ کے کر دینہ واپس آئے۔ کو میں ترزیر بن کی بجرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے۔

حضرت معدبن نعان رضی المدعنه عمره کرنے سکے سیلے مسکلے تو انہیں ایوسفیان نے قید کرلیا . ابوسفیان کا بیٹا عمرُو بھی جنگب مدر سکے قید بوں میں تھا۔ چنا بچہ عمرو کو ابوسفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے حضرت سنگر کو چیوڈ دیا ۔

قران کا تبصرہ عزوے کے تعلق سے سورہ انقال نا ذل ہوئی جو درهیقت کس فرانی تبصرہ ہے ۔ اگریہ تعبیر میں ہو۔ اوریہ تبصرہ با دشاہوں اور کما نظروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصرہ سے یا لکل ہی جداگانہ ہے۔ کس تبصرہ با دشاہوں اور کما نظروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصروں سے یا لکل ہی جداگانہ ہے۔ کس تبصرے کی چند باتیں مخترہ را ایر جی :

التد تعالے نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظران کونا ہمیوں اور اخلاتی کمزوریوں کی طرف مبندول کرائی جوال میں فی الجملہ باتی رہ گئی تھیں اور جن میں سے بیفن بیفن کا انہاراس موقع پر ہوگیا تھا۔ اس تو تجرد بانی کا مقصور ہر تھا کہ مسلمان اسپنے آپ کو ان کمزور اول سے پاک صاف کر کے کائل ترین بن جائیں۔

اس کے بعد اس فتح میں الٹرتعالیٰ کی جرمائید اور غیبی مدد شامل نفی 'اس کا ذکر فسسایا۔
اس کا مقصود پر بخت کہ مسلمان اپنی شجاعت وبسالت کے فریب میں بذا ہجا میں ۔ حسب کے
پینچے میں مزاج وطبا کتے پر غزور و مکبر کا تستطر ہوجا آسہے۔ مجکہ وہ الٹرنٹمالیٰ پر توکل کریں اور
اس کے اور پیغمبر ویٹائنگے بیٹن کے اطاعت کیش رہیں۔

پیران بیندا عراض ومقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے بیے دسول الشریظ الله تظافی آن اس خوفناک اورخوز بزمعرکے میں قدم رکھا تھا۔ اور اسی ضمن میں ان اخلاق و اوصاف کی نشاغری کی گئی ہے جرمعرکوں بن سنے کا سبیب بنتے ہیں۔

پیرمشرکین و منافقین کواور بہو دا در جنگ قبدیوں کو نماطیب کرسکے نسیح و بلیغ نصیحت فرمائی گئی سہتے کا کو وحق کے سامنے جمک جائیں اور اس کے یا بندین جائیں ۔

اس کے بعد ملانوں کو الی خنیمت کے معاسلے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مستلے کے تمام نبیا دی قوا عدد اصول سمجھاستے اور نبتائے گئے ہیں۔

پھراس مرصے پر اسلامی دعوت کو جنگ وصلے سے جن قرانین کی ضرورت تھی ان کی توضیح
ا و رمشرو عیت ہے تاکر مسلما فول کی جنگ اور المل جا طبیت کی جنگ میں امتیاز قائم ہوجائے اور اخلاق و کرد ار کے میدان میں مسلما لوں کو برتری حاصل دسہتے اور دمنیا اچی طرح جان ہے
کر اسلام محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ وہ جن احولوں اور صابطوں کا داعی ہے ان کے مطابق
ا چنے مانے والوں کی علی تربیت بھی کرتا ہے۔

کچراسلامی حکومت کے قرانین کی گئی دفعات بیان کی گئی ہیں حن سے واضح ہوتا ہے کہاسلامی حکومت کے دارّے میں بیننے والے مسلما تول اور اس دارّے سے با ہر یہنے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ منفرق واقعات منفرق واقعات كانفهيلاً تعيين كريمة المنفرة المرائحة المنافرة المنافرة المنفرة المنافرة المنافرة

ا ورزگزہ کے نصاب کی تعیین سے اس بوجھ اور مشقت میں بٹری کمی انگئی حب سے فقرار نہاجرین کی ایک بڑی تعدا و دو چار بھی ، کیونکہ وہ طلب رز ق کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ سے امکانات سے محروم منتے۔

پھر نہایت نفیس موقع اور نوسٹکوارا تعاق پر تھا کہ مطانوں نے اپنی زندگی ہیں بہلی عید جو
منائی وہ شوال ست میرکی عیدتھی جوجنگ بدر کی فتح مہیں کے بعد پیش آئی۔ کتنی خوشگوار تھی یہ
عید سیدجس کی سعادت اللہ تعالے نے مسلانوں کے سرپر فتح وعزت کا آج رکھنے کے بعد طافرائی
اور کتنا ایمان افروز تھا اس نماز عید کا منظر جسے مسلانوں نے اپنے گھروں سنے کل کر تکمیرو توجید لور
تھیدو جیجے کی آوازیں مبند کرتے ہوئے میدان میں جاکرا داکیا تھا۔ اس وقت حالت بہتھی کہ
مسلانوں کے دل الڈی وی ہوئی نعتوں آوراس کی کی ہوئی آئید کے سبب اس کی رحمت وضوان
کے شوق سے لبریز اوراس کی طرف رغبت کے بذبات سے معور شتھ اوران کی پیشا نبال اس
کے شوق سے لبریز اوراس کی طرف رغبت کے بذبات سے معور شتھ اوران کی پیشا نبال اس
کے شوق سے لبریز اوراس کی طرف رغبت کے بدبات سے معور شتھ اوران کی پیشا نبال اس
کے شکروسیاس کی اورائی کے لیے جب کی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالے نے اس نعست کا ذکراس آئیشیں

وَاذَكُرُوْلَ اِذَانَتُمْ قَلِيْلُ مُسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْأَرْضِ غَنَافُوْنَ اَنَ يَتَخَطَفَكُو النَّاسُ فَالْوسِكُو وَانَدُكُرُ وَانَ اَنَ يَتَخَطَفَكُو النَّاسُ فَالْوسِكُو وَانَدُكُرُ وَانَ اَنْ يَتَخَطَفُكُو النَّاسُ فَالْوسِكُو وَانَدُكُرُ وَانَ اللَّهُ وَانَدُكُرُ وَانَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّالِمُ الللْمُلِلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُلِلِمُ ال

WHITH HILLIAN STATE OF THE PARTY OF THE PART ميز منده كالأرته The state of the s William Branch

## برکے بعد کی جگی سرکرمیال

ان کے علادہ ایک چرتھا گروہ تھی تھا ایسی فوہ کر گروجہ مدینے کے گرد وہش لودوہاش رکھتے تھے۔ انہیں کفرد اسلام سے کوئی دلیسی مذتھی یکین پر کیٹرے اور رہزن تھے، اس کیے بررکی کا میا ہی سے انہیں تھی قلق و اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقت ور حکومت قائم ہوگئی توان کی ٹوٹ کھ شوٹ کا داستہ بند ہوجائے گا ، اس سے ان کے دلول میں مجیمسی نوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور پر بھی سلم دشمن ہوگئے۔

اں طرح مسلمان چاوں طرف خطرے میں گھرگئے، لیکن مسلمانوں کے مصیلے میں ہرفران کا طرز عمل و رسم مسلم میں اس کے خطال میں و ور رہے سے مختلف متنا۔ مہرفراتی نے اپنے حسیبِ حال ایساطرافید اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرص و غایت کی ممیل کا کغیل تھا ، چنانچہ اہلِ مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در ریدہ ساز شون

وسیسہ کاربوں اور ہاہم را انے بھڑانے کی راہ ایناتی۔ بہود کے ایک گروہ نے کھنکم کھلارنج وعداو اورغیظ وغضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل کیسنے کمر تو ڈھٹرب کی دھمکیاں دبنی منٹروع کس اور مدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی حجگی تیاریاں بھی کھکے عام ہورہی تنصیں بڑگو یا وہ زبان حال سے مسلما نوں کو یہ بینیام دے وسیمے تنصیرے

ولا بد من یوم اغری معجل یطول استماعی بعده للنوادب ایک ایسا روش اور تا بناک دن ضروری سیسحس کے بعد مومته درازیک نوح کرنے والیوں کے فرحے مشنتا وہوں -

اورسال بھرکے بعد وہ عملاً ایک ایسی موکد آرائی کے بیے دینے کی چہار دیواری کا چراہ استے جو تا ریخ میں فزوہ احد کے نام سے معروف ہے اور حس کامسلما نول کی شہرت اور ساکھ پر اُٹرا الر پڑا تھا۔

ان خطرات کے جن سے نمٹنے کے بیمسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کے جن سے نبی شکا المالی کا مدانہ عبقریت کا پتا میں سے اور یہ واضح ہونا ہے کہ مدینے کی قیادت کر وہوٹی کے ان خطرات کے مسلمانے میں سے اور بدوان سے نمٹنے کیلئے گئے جا می منصوبے رکمتی تھی۔ اگلی مطور میں اس کا ایک مختصر ساخا کر پیش کیا جا دیا ہے۔

ا - عزوه بنی مکیم برمقا کدر فطفان کی شاخ بنونکیم کے لوگ مدینے پر پڑھائی کے لیے فوج جمع کررہ ہیں۔ اس کے جواب میں نبی شیشنگا نے دوسوسواروں کے ساتھان پرخووان کے اپنے ملاقی برانا کا دھاوا بول دیا اور مقام گذر میں ان کی منازل کا جا پہنچے۔ بنوئلیم میں اس اچانک سعط سے بھگدڑ کے گئی اور دہ افراتفزی کے عالم میں وا دی کے اندر پانچے سواونٹ چیوڈ کو بھاگئے جس پرٹ کے مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ میں شاہدی نے اس کا نمس نکال کر بقیم والی نیسے۔ بنوئلیم میں اس کا کر بقیم والی نفیدیت عبارین میں تقسیم کردیا۔ برشخص کے حصے میں دو دو او نرش آئے۔ اس غزوے میں بیان ای ایک

کے گرر۔ کر پر پیش اور دال ساکن ہے۔ یہ دراصل مٹیائے دیگ کی ایک چڑیا ہوتی ہے لیکن بیال بنوئیم کا ایک چشمہ مرادہ ہے جونجد میں سکتے سے زیراستہ نجد) شام جانے والی کا روانی شاہراہ پرواقع ہے۔

غلام ہاتھ آیا ہے آپ نے آزاد کر دیا ۔۔۔ اس کے بعدائی دیار بنی شکیم میں تین روز قیام فرہا کر مدینہ بیٹ ائے۔

یر غزوہ شوال سائٹ میں بررسے واپسی کے صرف سات دن بعد پیش آیا۔ اس غزوب کے دوران سنباع بن عوفطر کو اور کہا جاتا ہے کہ ابنی اُم مکتوم کو مدینے کا انتظام سونیا گیا تھا۔ کے دوران سنباع بن عوفطر کو اور کہا جاتا ہے کہ ابنی اُم مکتوم کو مدینے کا انتظام سونیا گیا تھا۔ بورین مکست کھا کر سندی صلّب بردین مکست کھا کر سندی صلّب بردین مکست کھا کہ سندی صلّب بردین منتقدے بے قابو تھے

ا وربیرانگرنبی شانشه کا کے خلاف بانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ بالاً خرکے کے دوہها درجوانوں نے سطے کیا کہ وہ است میں سے مطلق ان کی منابات میں سے مطلق ان کی تبنیا و اوراس وقت دُسوائی کی جرشہ انعوذ باللہ البینی نبی منطق کھا تھا کا خاتمہ کرویں گے۔

چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی د نول بعد کا وا قعہ سبے کہ عمیر بن وہب تمی ۔ جو قریش کے شيطانول مين سے تفااور کے ميں نبی ﷺ اور معابة كرام كوا ذيتيں بہنيا ياكرتا تھا اور اب اس کا بیٹا و بہب بن ممیر جنگ برر میں گرفتار ہو کرمسلیا نوں کی قبیر میں تھا۔ ہی میرسے ایک دن صفوان بن امیه کے را تو حطیم میں مبیر کر گفتنگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں مجیلیکے جاسنے واسے مقتولوں کا ذکر کیا - اس پرصفوان نے کہا: خداکی سم ان سے بعد جینے ہیں کرتی لطف نہیں "جواب میں تمکیرنے کہا " خدا کی قسم تم سے کہتے ہو۔ دیکیو! خدا کی قسم اگرمیوسے اور قرض مذ ہوتا جسس کی ا دائیگ کے بیے میرسے پاکس کھینیں ، اور اہل وعیال مذہوتے ،جن کے بارسے میں اندیشہ ہے کرمیرے بعد ضائع ہوجائیں گئے، تو میں سوار ہو کرمختہ کے یاس جاتا اور اسے قبل كر الآ ؟كيو كرميرے بيے وہاں جانے كى ايك وجرموجو دسے۔ميابيّا أن كے ہاں قيدہے " صغوان في اس صورت عال كوغيمت سمحة بوسر كما: اجها جلوا تها دا قرض ميرك فِت ہے میں اسے تہاری جانب سے اوا کرووں گا؛ اور تہارے اہل وعیال میرے اہل و عیال ہیں۔ جب تک وہ موجو د رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرما رہوں گا۔ ایسانہیں ہو سکتا کەمبرے پاسس کوئی چیز موجود ہوا وران کو مذھے۔" عُمْرِنْ كِها ! البحيا تواب ميرك اوراية ال معاسط كوصيف واربي ركهنا صفوان في

کہا تھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔

اس کے بعد محمیّر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زمراً لود کرائی، پھرروایہ بُوا اور مدینہ پهنچا ؛ نیکن انجی وه مسجد سکے دروا زیے پر اپنی ا و نعتی بٹھا ہی ریا تھا کہ حضرت عمر بن خطا برضی لنڈعنہ کی نگاہ اس پریٹا گئی ۔ وہ ملانوں کی ایک جاعت کے درمیان جنگ بدرمیں الڈیکے عطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کررہے تھے ۔۔۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا ؛ یہ کتا ، اللہ کا دشمن عُمِيرُ كُسى بُرك بي ارا و ك سك آيا ب يرا بنول في بين المنطقة الله كي خدمت بين حاضر بوكر عرض کیا' اے اللہ کے نیم ایراللہ کا دشمن عمیرا پنی الواد حمائل کئے آیا ہے۔ آپ نے فروایا' لیسے میرے پاس کے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر شنے اس کی تلوار کے پہتنے کو اس کے گلے کے پاس سے پکرالیا اورانعیار کے چندا فرا دسے کہا کہ تم لوگ رسول اسٹر مظافظی کے پاس حب وَاور وہیں ببیمه مباوّ اورات کے خلاف ایس خبیت کے خطرے سے چوکنا رہو بکیونکہ یہ قابل اطبینان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر ہے گئے۔ رسول اللہ طابق اللہ ہے جب برکمینیت دکھی کہ صفر عمر رضى النَّدعنه اس كى گرد ك ميں اس كى تلوار كا پرتلا لپييث كر كميرات ہوئے ہيں توفرمايا: "عمر! ا سے چھوڑ دو۔ ا در عمرًا تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آگر کہا 'اپ نوگوں کی مبسی بخیر ہو! نبى فظانظيكان سن فرما يا ! التُدتعاسك نه بهين ايك ايسه تخية سه مشرف كياسه جوتها دسك اس تحية ست بهترسه ، تعنی سلام سے ، جوابل جنست کا بخینہ ہے۔

سیست، اس کے بعد آپ نے فرایا اس میراتم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہایہ قیدی جو آپ السے کی بیارت کے بایہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبطے میں اصان فرادیجة .

الوگوں کے قبطے میں سے اس کے بلے آیا ہوں ۔ آپ لوگ اس کے بارے میں اصان فرادیجة .

التہ ان اسٹے نے فرایا ، پھریہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں سے ؟ اس نے کہا ، اللہ ان تموادوں کا براکرے ۔ کہ یہ ہما دے کی کا فرائے سی با

آپ نے فرایا 'سیج سی برآؤکیوں کے بوز اس نے کما ' بس مون ای قیدی کے لیے ایا ہوں۔
اسپ نے فرایا 'ہیں بلکہ تم اورصغوان بن امیر علیم میں بلیٹے اور قریش کے جو مقتولین
اسپ نے فرایا 'ہیں بلکہ تم اورصغوان بن امیر علیم میں بلیٹے اور قریش کے جو مقتولین
کنوی میں پھینے گئے بیں ان کا تذکرہ کیا ، پھرتم نے کہا ' اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرسے اہا ہو بیال
مز ہوتے تو میں بہال سے جاتا اور حسستہ کو قتل کر دیتا۔ اس پرصفوان نے تہارے قرض اور
اہل وعیال کی ذیتے داری لی بشر طبیح تم مجھے قتل کر دو۔ لیکن یا در کھو کہ الشرمیرے اور تہارے

ورمیان حائل ہے۔

میرنے کہاہیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے دسول ہیں۔ اے اللہ کے دسول ایس میں اسے ہم جیٹلا سمارے پاس اسمان کی جو جری لاتے تھے، اورا پ پرجو وی نا ذل ہوتی تھی، اسے ہم جیٹلا دیا کرتے نتے نیکن یہ تو ایسا معا طرہے سب ہیں میرے اور صعوان کے سواکو آئر جودی نہ تھا۔

اس سیے واللہ مجھے لیتین ہے کہ میر بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ کہ انہیں ہینیا تی۔

پس اللہ کی محدہے جس نے مجھے اسلام کی ہوایت دی اور اس مقام تک باہم کر ہیں یا :

پھر مُکٹیر نے کلمہ می کی شہاوت دی اور دسول اللہ میٹل اللہ اللہ اللہ اللہ کا اور اس کے قیدی کو آٹرا دکر دو"۔

فرمایا "اسپنے ہمائی کو دین مجھا و، قرآن پڑھا و اور اس کے قیدی کو آٹرا دکر دو"۔

اد حرصفوان لوگول سے کہتا پھرد ہاتھا کہ بہنو شخبری سن لوکہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا وا قد ہمیش آئے گا جو بدر کے مصائب تعبلوا دسے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والول سے مخبر کی بابت بوجیا ہے۔ یہ سس کر مخبر کی بابت بوجیا ہے۔ یہ سس کر مخبر کی بابت بوجیا ہے۔ یہ سس کر صغوا ن سنے تسم کھائی کہ اس سے کہمی بات نہ کرے گا اور نہ کمبی اسے نفع پہنچائے گا۔ادھر منظوا ن سنے تسم کھائی کہ اس سے کہمی بات نہ کرے گا اور نہ کمبی اسے نفع پہنچائے گا۔ادھر منظیر سنے اسلام سیکھ کرنے گی دا ہ فی اور وہیں تقیم رہ کراسانا م کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے ماتھ پر بہت سے لوگ مہمان نہوئے ہے۔

۳-عزوه بنی فینهاع کے ساتھ جومعاہدہ فرمایا تھا اس کی دفعات بھیلے صفحات ر ر ر ر

میں ذکر کی جاچک ہیں ، دمول اللہ فیلانگانے کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے
میں ذکر کی جاچک ہیں ، دمول اللہ فیلانگانے کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے
میں جم چھے طے پاگیا ہے وہ نا فذرسے ؛ چنا نچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا
گیا جو اس معاہدے کی عبادت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو۔ دلیکن ہم و دجن کی تاریخ
غذر و خیاست اور عبر کنی سے پہرے وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف بیٹ گئے
اور مسلمانوں کی صفول کے افر دہیسہ کا ری ، سازش ، لڑا نے بھر المے اور مبرگا ہے ہے ہو کہ دیا ہے کہ کی مناز کی کوشششیں شروع کر دیں ۔ ملکھ ہا تھوں ایک مثال بھی سنتے ہے ہے۔

مهمود کی عیباری کا ایک نمورز این اسحاق کا بیان ہے کہ ایک بُرڑھا پہدی

این بشآم ۱/۱۱ ۲ ، ۱۲۲۲ ۳

شاش بن قبیس — چوقیریں یا وَل بش<u>کائے بھئے</u> تھا، بڑا زیر دست کا فریھا، اورمسلانوں سے سخست عداوت وحمد رکھتا تھا ۔ لیک مار صحابہ کرام کی ایک مجنس کے یاس سے گذرا، حب میں اوس وخزرج دونوں ہی تبلیلے کے لوگ بیٹھے یا ہم گفتگو کر رہے ہتھے۔ اسے پردیکھ کر کر اب ان سکه اندرجا بلیت کی یا ہی عدادت کی جگر اسلام کی الفیت واجتماعیت ہے۔ مراب ان سکه اندرجا بلیت کی یا ہی عدادت کی جگر اسلام کی الفیت واجتماعیت ہے۔ ا وران کی دیرینه شکررنجی کا خاتمه مرکباسهے پخت رنج مرُوا۔ کہنے لگا :" اوہ اس دیار میں بنو قبیلہ ك اشراف متحد بوسكة بين إبخدان اشرا ك اتحا دك بعدتو بهارا يهال گذر بنين ي چنامخ اس سنے ایک نوجوان پہُودی کوہواس کے سائھ مقاعکم دیا کہ ان کی مجانس میں جائے اور ا ان کے ساتھ ببیٹھ کر پھر جنگب بُعاث اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرسے اور اس سیسلے میں دونوں جا نب سے جواشعار کہے گئے ہیں کچدان میں سے سنائے۔ اس بہو دی نے ا پہاہی کیا۔ اس کے نیتیجے میں اوس وخز ارج میں تو تو میں میں مشروع ہوگئی۔ لوگ جبائونے سکتے اورایک دوسرے پر فخرجتانے ملکے سٹی کہ دو تو تقبیلوں کے ایک ایک فی نے ممشوں کے بل مبيه كردَة ونستندت مشروع كردى؛ پير ايك سنه اچنے يِّرمقابل سے كِها اگرميا برتوبم كس جناک کو پیرجوان کریکے پیٹی دیں ۔۔مقصد یہ تھا کہ ہم اس یا ہمی جنگ کے بیار ہیں جواس سے پہلے زمای جا چکی ہے۔ اس پر دو نوں فرلقیوں کو ٹاؤا گیا اور پونے ،حیوم میار بین - سُرّته مین مقایله بوگا - متعیار . . . . با متعیار . . . . با

 شامش بن قبیں کی عیّاری کی آگ بچھا دی تھی کیگھ

یہ ہے ایک نمورز ان مینگاموں اور اضطراب کاجنہیں بہود مسئما توں کی صفوں میں بیا كرنے كى كوششش كھتے ہے اور ہے ہے ايك مثال اس دورسے كى جصے پر ہود اسلامى دعوت كى راه مي المكلة تبيت تفيداس كام كربيد انبول في مختلف منصوب باركه تفي. وه حجوستے پروپنگندسے کرستے ستھے۔مسے مسلان ہو کرسٹ م کو پیرکا فرہوجاتے ہتھے تاکہ کمزود ا ورسا دہ لوح قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک وشیرے کے بیج پوسکیں کسی کے ساتھ مال تعلق ہوتا اورو ہسلمان ہوجا تا تواسس پرمعیشت کی را ہیں تنگب کر دیتے ؟ چیا نچہ اگراس کے ذیتے محصر بقايا ہموما ترمسى و شام تقاضے كرتے . اور اگرخود اس مسلمان كا كچھ بقیا یا ان پرہوما تو اسے ا دا مذكر ستة بمكم بإطل طريطة يركها جات اوركهة كرتمها را قرض تومها رساء أو برأس وقت تما جب تم اسینے آیائی دین پر ستھے لیکن اب جبکرتم نے اپنا دین بدل دیاسہے تواب ہمارا اور تہارا کوئی لین دین ہنیں۔ ھے

واضح رہے کربہو دینے بیرساری حرکتیں بدرسے پہلے ہی نثروع کر دی تغییں ، اور اس معایدے کے علی الرغم شروع کر دی تغییں جو ابنوں نے دسول النٹر منطق کا سے کرد کی تھا . ا دهر رسول الله ﷺ ا ورصحابهٔ کرائم کا بیرمال تفاکه وه ان بهود کی بدایت یا بی کی امید میں ان ساری با تول پرصبر کریتے جا دسہے ہتھے۔اس سے علاوہ بریمی مطلوب تقا کراس مطلقے میں امن وسلامتی کا ماحول برقرار رہے۔

سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا رعب و دبدیہ وگور و نز دیک ہرجگر رہنے والول کے دلوں ہے ببیر کیا ہے توان کی عدا دست وسعد کی بانٹری پیسٹ پڑی۔ انہوں نے کھلم کھلائٹر وعدا وست كامطابروكيا اورعلى الاعلان يغاوت وايذادساني يرأ ترآسيق

ان می*ں سب سے زیادہ کینہ تو زا ورسب سے پڑھ کو نتر پر کعیب*ین انترف نفاحس کا ذکر

ملی ابنِ ہشام ۱ / ۵۵۵ ، ۵۵۹ هی مغیرین نے سورہ الِ عمرا ن وخیرہ کی تغییریں ان کی اس قسم کی حرکا سے نونے ذکر کئے ہیں ۔

اسكرا را سه ؛ اسى طرح تينون بهودى قبائ مين سب سيه زياده بدمهاش بنو قينقاع كا تبيير تفا۔ یہ لوگ مدسینے ہی کے اندر رہبے تنے اوران کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پینے کے لماظے سے سونار، لوباز اور برتن ما زیتھے۔ ان بیشوں کے مبدب ان کے ہرا دمی کے پاس وافر مقدار میں سا مان جنگ موجو دیتھا۔ ان کےمردان جگی کی تبدا دسات سوتھی اور وہ مدینے کے سب سے بہادر بہودی تھے۔ انہیں نے سب سے بہائے عہد مکنی کی تفصیل برہے ، جب النَّد تعاسلُ في ميدان بدرمين سلما نول كو فتح ست مهكناركيا توان كي مركشي مين شدّن ا مین - انبول نے اپنی شرار تول به خیاشتول اور اندائے ایم ان کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی ا و رخلغشاں پیاکزائشروع کردیا ؟ چنا نخیر جوسلمان ان کے بازا رمیں جاتا اس سے وہ مذاق و استبزا وكرسته اورأسه افيت پهنچات سني كرمسلان مورتوں سے بھي چينر جيار شروع كردي -اس طرح جبب صورت مال زیا و مستکین موکنی ا در ان کی سرکشی خاصی باره گئی تورمول لند وَكُلْنُهُ الْكُلُهُ الْمِينَ مِن قُراكروعظ وتصبيحت كى اور رشد و بدايت كى دعوت ديتے بوتے طلم و یغاوت کے انجام سے ڈرایا ۔ نیکن اس سے ان کی بدمعاشی اور عزور میں کھیا درہی امشا فہ ہو گیا ۔ چنانچہ امام الوداؤ و فیروستے حصرت ابن عیاس رضی النٹر حذست روابیت کی ہے کہ جب دسول الشرفطة المنظر نبوتينقاع كے بازار ميں بہود كو تجمع كيا اور فرمايا "اك جاعمت بہود إنس سے پہلے اسلام قبول کرنوکر تم پرکھی دلیسی ہی ا دیڈسے مبسی قریش پریڈ بچی سیٹ انہوں نے کہا ڈ اسے محدّ! تہیں ہس بنا پرخود فریبی میں منبلانہیں ہونا چاہیے کرتمہاری ٹربمیٹر قریش کے اناڈی اور نا آثنائے جنگ لوگول سے ہوتی اور تم نے انہیں مارایا۔ اگرتمہاری اوائی ہم سے ہوگئی تو نیا جل جائے گا کہم مرد بیں اور ہمارے جیسے لوگول سے تہیں یا لانہ پڑا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ا يه آيت نازل فرما نيّ بله

قُلْ لِلَّذِيْنَ كُفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتَحْشَرُونَ اللَّ جَهَنَّهَ ﴿ وَبِنْسَ الْمِهَادُ٥ قَدْكَانَ لَكُمْ اليَّهُ فِي فِئْتَكِيْنِ الْتَقَتَا ﴿ فِئَهُ تُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَالْخَرٰى كَافِرَةُ يُرَوْنَهُ مُ يَشْلَيْهِمُ رَأَى الْعَيْنِ ﴿ وَاللّٰهُ يُؤْتِيدُ بِنَصْرِم مَنْ يَشَاءُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِي الْأَبْصَارِ ٥ (١٣/١٢:٣)

"ا ن کا فروں سے کہہ دو کرعنقریب مغلوب سکتے جا دَسگے اورجہنم کی طرف ہانکے جا ذکے، اور وہ بڑا ٹھکا نا ہے۔ جن دوگروہوں میں مگرموتی ان میں تہمارے بیے نشاتی ہے۔ ایک گروہ الٹرکی راه میں راز رمائتا اور دوسرا کا فرتفا۔ بیران کو اُٹھموں دیکھتے میں اپنےسے دوگا دیکھ دستے تھے؟ اور الله اپنی مرو کے وربیے حس کی تائید جا ہتا ہے کر تاہیں۔ اس کے اندر بقینیا نظروالوں کے بیے عیرت ہے ؟ بهرحال بنوتينقا ع في جرجواب ديا تما اس كامطلب صاف صاف اعلان جنگ تما؟ ليكن نبى يَظْلُفْظَيُّنَا سنه اپناغصته في ليا اورصبركيامسلمانون سنه نبي صبركيا اور آسفه وليه حالا كا انتظار كرنے ليكے.

ا وحراس تصبحت کے بعد بہود بنو قاینماع کی جراکتِ دندا بذا وربڑھ کئی ؟ چا بخد تھو تھے ہی دن گذرے منے کہ ا بنول نے مربینے میں بلوہ اور ہنگامہ بیا کر دیا حس سے نیتیے میں ابنوں نے اسپنے ہی وائتوں اپنی قبر کھو دلی اور اپنے اور زندگی کی راہ بندکر ہی۔

ابن بشأم فے ابریح ان سسے دوا بہت کی سہے کہ ایک عرب عودیت بنو قبینقاع سکے با زار میں کچھامان سے کرائی اور بیچ کر رکسی صرورت سے لیے ) ایک مستناد کے پاس ، جرببودی نقاء ببیندگتی رہبود یوں نے اس کا چہرہ کملوانا چایا گر اس نے اٹکا دکر دیا۔ اس پر اس سنار نے ييكيسك اس كريش كانچلاكست را يحيلى طرف بانده ديا اوراسك كيد خررز بوتى يجب وه ائتی تواس سے بے ہردہ ہوگئی تو ہیو دیوں نے قہتم ہرلگایا۔ اِس پر اس عورت نے جنے بیکار مِهَا تَى بصلى كَدَا يكسمسلمان سفراس سنار يرحمُدكيا اوراً سلا ماردُّا لا- بِواباً يبود يول سفراس مسلمان پرحمله كركے اسے مار دالا۔ اس كے بعد مقتول مسلمان كے گھروالوں نے شور مجايا اور یہود کے خلاف مسلما نول سے فرما د کی ۔ نیتجہ ہیر بڑوا کہ مسلما ان او رہنی قینتناع کے پہودیوں میں

محاصرہ ، سپردگی اور حل وطنی کا پیمانہ ہرز ہوگیا۔ آپ نے مدینے کا انتظام

الوليابه بن عبد المنذركوسونيا اورخود، حضرت حرَّه بن عبد المطنب كے ماتھ ميں سلمانوں كا

ہریا دے کر الڈ کے نشکر کے ہمراہ بنوقینقاع کا گرخ کیا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو گڑھیوں
میں قلعہ بند ہو گئے۔ آپ نے ان کاسختی سے محاصرہ کر لیا۔ یہ عمید کا دن تھا اور شوال سکتہ
کی ہ اتا دینے۔ پندرہ روڑ یک یعنی بڑل ذی القعدہ کے نود دار ہونے یک سے محاصرہ جادی
دیا۔ پھرالڈ تعالمے لئے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا جس کی سنست ہی یہ ہے کہ جب وہ
کسی قرم کوشکست و ہزیمیت سے دوچاد کرنا چا ہتا ہے توان کے دلول میں رعب ڈال دیا
ہے ؟ چنا نچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیاں ڈال دیئے کہ دیسول اللہ منظور ہوگا۔ اس کے
مال ، آل واولا دا ورعور توں کے بارسے میں جوفنصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے
بعد آپ کے عکم سے ان سب کو با فدھ لیا گیا۔

الیکن ہیں موقع تفاجیہ عبداللہ ہیں اُری نے اپنا منا فقا نہ کردار اداکیا۔ اس نے دسول اللہ وظاہمیتی سے سخت اصرار والحاح کیا کہ آپ ال کے بارے میں مما ٹی کا حکم صادر فرایس۔

اُس نے کہا اُ اے محد اِ میرے معاہدی کے بارے میں احسان کیجے " واضح دہے کہ توقیقاع خوری کے علیف سے ۔ واضح دہے کہ توقیقاع خوری کے علیف سے ۔ لیکن دسول اللہ میں اُئی اُلٹ کے تاہیل اس شخص نے آپ بات مجرد مہرائی۔ گراب کی باراک نے اس سے اپنا اُرٹ میر لیا۔ لیکن اس شخص نے آپ سے کہ گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے فرایا اُمجے می واثد دوا اور ایسے فسنبناک ہوئے کہ لوگوں نے فیصل کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے فرایا اُمجے می واثد دوا اور ایسے فسنبناک ہوئے کہ لوگوں نے فیصل کے میں ایس اُس سے اپنا وار اور ایسے فسنبناک ہوئے کہ لوگوں نے فیصل کر جہائے اور اولا اور ایسے فسنبناک ہوئے کہ لوگوں کی میں میں ایس کی بیان کہ کہ آپ میں میں میں میں میں کہ بیاں کہ کہ آپ میں معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں ، چارسو کھاے صبح کے جوان اور تین سوزدہ اور اللہ ایس میں میں میں کہ دول کا میں آپ کو توں کی دیا ہوں گروٹوں کا میں اس کر دھوں کہ دیا ہوں گروٹوں کا خطرہ میں کر دیا ہوں "

بالاخررسول الله طلائلية في اس من فق كما تقدر حس ك المهار اسلام برائمي كوئى الك بى مهينة گذرا نفا ) رعاميت كامعا طركيا اوراس كى خاطران سب كى جان بخشى كروى البته انهين عكم ديا كروه مدين سف كل جائين اوراس كى خاطران سب كى جان بخشى كروى البته انهين عكم ديا كروه و مدين سف كل جائين اوراسي كروس مي مذرجي ؟ چنانچ روسب اذرهات شام كى طوف چط گئة اور تقورش مى د نول بعدویال اكثر كی موت واقع بوگئ و دروی به دوزری ، دوزری ،

تین تلواری اورتین نیزید اسینے سیفی تخب فراتے اور مالِ غنیمت بیں سے ٹمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محکمرن سلمہ نے انجام دیا۔ شہ

ایک طرف صفوان بن امید، بهوداورمنا فقین ابنی ابنی ارتول مم سه عروق سوول من مروف منع تودوسری طرف ابرمفیان می کوئی ایسی کاروائی انجا

وسینے کی ا وحیط بن میں تقاحب میں بار کم سے کم پڑے تین اثر نمایا ں ہو۔ وہ انسی کا رُوائی جلدا زجلد انجام دسے کراپنی قوم کی آبروک حفاظمت اوران کی قرت کا اظہار کرنا چا ہتا تھا۔اس نے نذر مان رکھی تھی کرجنا بت کے سبب اس کے سرکو یا تی ند جیو سکے گا بہاں مک کرمخد سے اللہ اللہ اسے الا ای کرے۔ چنانچہوہ اپنی قسم إرى كرفے كے كے دوسوسواروں كونے كرروان بوا - اور وادی قنا ہے سرے پرواقع نیب نامی ایک بہاڑی کے دامن میں خیرزن بڑا مدینے۔سے اس كا فاصله كونی ياره ميل سب به مين چونكر الوسفيان كو مرسينه پرکهلم كمالا جملے كى بيمنت نه بوتی اس بيے اُس نے ایک ایسی کا رُوائی انجام وی جے ڈاکرزنی سے ملتی علبتی کارُوائی کہا جاسکتا ہے۔اس کی تعفیل یہ ہے کہ وہ رات کی ناری ہیں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہُوا اور شخیج بن اخطب کے ماس جاكراس كادروازه كعنوايا وحبي في انجام كيخوف سد انكاركرديا-ابوسفيان لميك كر بمونفيير كم ايك دوسرے سردا رسلام بن شكم كے باس بہنیا جرئةُونَفِنيْر كاخر انجى بھى تھا۔ الوسفيان سفے اندراسنے کی ا جازمت چاہی۔ اس سفے ا جازمت تھی دی ا ورمہمان ٹواڑی کھی کی۔ نوداک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور توگوں کے سپ پردہ حالات سے آگا ہ بھی کیا- رات کے کھیلے پہر الوسفيان وإل سن كل كراپنے ماتھيوں ميں منجا اوران كاايك دست بھيج كرمدينے كے اطراف میں عربین نامی ایک مقام پر عمد کرادیا۔ اس دستے نے ویاں تھجور کے کچھد درخت کانے اورمبلائے اورایک اتصاری اوراکس کے حلیف کوان کے کھیت میں پاکرفتل کردیا اور تیزی سے کروایس بھاگ بکلا۔

رسول الله ظالفائل نے واردات کی خرطے ہی تیزدفتاری سے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کا تعاقب کی خرطے ہی تیزدفتاری سے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کا تعاقب کی سیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیزدفقاری سے بھا گے؛ چنا نچہ ہوگ تو دستیاب مذہوئے لیکن انہوں نے بوجھ ملکا کرنے کے لیےستو، توشے اور بہت ساساز وسلا

يهينك ويا نفأ بيومسل نول كم ما تقليكا. رسول المنه مِنْ الله الكررة الكدرتك تعاقب کرکے دالیسی کی را ہ بی۔مسلمال ستو دغیرہ لاد بچھاند کروایس ہوستے اور اس مہم کا نام عزوہ سُولِی رکھ دیا۔ رسُولِی عوبی زبان بیک شوکو کہتے ہیں۔) یہ عزوہ ، جنگ بدر کے صرف دو ماہ بعد ذى الجيرس<del>ل عربين ميش ال</del>يا- إ*س عز وسه كه د و را ن مرسية ك*ا انتظام الوليا برين عبدالمنذر رصنی الشرعنه کومونیا گیا تقا . رہے

اس كالمبب يرتفاكه مديث ك ذرائع اطلاعات في دسول الترطيطية إلى كويراطلاع فراہم کی کہ بنوشمنیہ اور محارب کی بہبت بڑی جمعیت عدیثے پرجھا پہ ما رسنے کے سیلے انتھی ہورہی سبه - بهراطلاع سلنة بى رسول النتر يَظْفَلْ الله الله على المرسلان ول كوتيارى كامكم ديا اورسواروبياده پرشتل سا رسعے چارسو کی نفری نے کرروارۃ ہوئے اور حضرمت عثمان بن عفان رضی الدّعنہ کو مدسينے ميں اپنا جائشين مقرد فرمايا۔

کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اُست املام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام قبول کرلیا۔ اس كے بعد آپ نے اسے حضرت بلال كى رفاقت ميں دے ديا اور اس نے راہ شناس كي تيت ست مسلما نول کو دشمن کی سرز مین کاس داسته تیایا۔

ا دھروشمن کومبیش مدینه کی آمر کی خبر بحرتی تووہ گر دو پیش کی پہاڑیوں میں بھرگئے لیکن نبی اللائظینی نے میں قدمی جاری رکھی اور شکرے ہمراہ اس مقام نک تشریعی سے گئے ہے وسمن نے اپنی جمعیت کی فرا ہم کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ درحقیقت ایک حیثمہ تھا جو ' ذی امر'' کے نام سے معروف تھا۔ آپ نے ویا ل بروؤل پر دعیب و دیدیہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانول كى طاقت كا احبكس دلانے كے سيائے صفر است شكا كا پورا يا تقريباً پورا نہينة گذار ديا اور اس کے بعد مدیبہ تشریف لاتے۔ زلے

کے زاد المعاد ۲/۲ م، ۱۹، ۱۶ مام ۲/۲ مم ۵۸ من من من منابع من من منابع من من منابع من منابع منابع من منابع من كوقتل كرنے كى كوشس كى تقى نىكن مىمى يېرسىيە كەبدوا قىدايك دوسرسەعز قىدىلى مېن أيا دېكى مىمى بخارى ١٩٣/١

ا بهو دیول میں بیر و شخص تھا بیصے اسلام اورابال اسلام اورابال اسلام اورابال اسلام اورابال اسلام اورابال اسلام است نہایت سخنت عداوت اور عبن تھی۔ یہ نبی

عَيْنِهُ عَلِينًا كُوا وْتِينِ بِهِنْ إِياكُرْمَا بَمَّا اوراكِ كَحْلاف جنگ كَيْ كَعْلَم كَعُلا دعوت ديبًا بجرناتها. اس کاتعنق قبیله طی کی شاخ بنو نبهان مصرتفا اوراس کی مال قبیله بنی نصنیرسے تھی ۔ پہرا مالدا را و رسرمایه دار نقاءعرب میں ا*سس کے حشن وج*ال کا شہرہ نتھا۔ اور پر ایک معروف شاعر تجي تقاء اس كا قلعه مديية كيجنوب مين بنونصير كي أبا دى كي يجيه وا قع تها .

است جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سردا را اِن قرلیش کے قبل کی پہلی خبر طی تو ہے ساخة بول النفاة كيا واقعترٌ ايها برُواسة ؟ يهوب كاشراف اوربوگوں كے باد شاہ ستھے۔ اگر محدّ نے ان كوما راياب توروئ زمين كاشكم اس كى يشت سے بهترب

ا و رحبب است لقننی طور پر اکس خبر کاعلم مبوگیا تو الند کا پیروشمن ، رسول الند مینانه کایتانی اور مسلما نول کی بیجدا وردشمناین اسلام کی مدح سرائی پراتزایا اورانهین مسلمانوں کے خلاف بوکلنے لگا- اس سے بھی اس کے جذبات اسودہ نہ ہوئے توسوار موکر قربیش کے پاس بہنیا اور مطلب بن إ بی و دا عه بهی کا مهمان برُوا- پیمرشرکین کی غیرت بعظ کانے ، ان کی آتشِ انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی طَلَا الْفَلِيَكُ كَ فلاف أمادة جنگ كرف كري اشعار كبه كبه كران مرداران قريش كانوح والم شروع کردیا جنہیں میدان بررمی قتل کے جانے سے بعد کنویں میں بھینے ویا گیا تھا۔ تھے میں اس کی موجردگی سکے دوران ابوسفیان اورمشرکین سنے اس سے دریا فت کیا کہ ہما را دین تمہا ہے نزویک زیاده پسندمیره سے یا محدّ اور اس کے ساتھیوں کا ؟ اور دونوں میں سے کون سا فرنق زیاده بدایت یا فرسب و کعب بن اشرت نے کہاہتم لوگ ان سے زیادہ مرابیت یا فتراور آھٹل ہو'۔ اسی سیسلے میں اللہ تعاسط نے پر آبیت تازل فرمائی۔

ٱلْمُرَرَّ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُواْ نَصِيْبًا مِنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالظَاغُوْتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا هَوُلُآءِ اَهْدى مِنَ الَّذِينَ الْمَنُولُ سَبِيْرٌ ۞ (١٠:١٥ " تم نے انہیں نہیں دیکھاجنہیں کتاب کا ایک حصتہ دیا گیا ہے کہ وہ جنت او رطاعوت پرامیان ر کھتے ہیں اور کا فروں کے متعلق کتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدا بہت یا فتہ ہیں ی<sup>و</sup> کعب بن انٹرف پرسب کچھ کرکے مرینہ والیس آیا توبیہاں اگرصحا ہر کراٹم کی عورتو *ںکے* 

بارے میں واہیات اشعار کینے شروع کئے اور اپنی زبان ورا زی و ہرگوئی کے ذریعے سخت اذبیت پہنیائی۔

یبی حالات سنتے جن سے تنگ اگر دسول الله طلاقی نے فرما یا : کون ہے جو کسب بن اشرف سے نمٹے ؟ کیونکر اکس نے اللہ اور اس کے دسول کو اذبیت دی ہے ۔ اس کے جو اب میں عمر بن مسلم ، عباً دبن بشر، الو نا کھ سے جن کا نام سلکان بن سلام تھا۔ اور جو کسب کے دھناعی بھائی نفے۔ ۔ مادی بن اوس اور الومکیس بن جرنے اپنی نمدمات بیش کیں۔ اس مختصر سے کہ نظر عمر بن مسلم ہتھے۔

اس کے بعد محد بن معمد ہوں اشرف کے پاس تشریب لے گئے اور بیسے "اس فیض نے ۔۔ اشارہ نبی ﷺ کی طرف تھا ۔۔ ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حتیقت پر سہے کہ اس نے ہمیں شقیت میں ڈال لکھاہے۔"

كعب سف كها "والنزرائبي تم لوك اوريمي اكتابها وَكَ."

محدین سلمہ نے کہا ؛ اب جبرہم اس کے پیرو کا رہن ہی چکے ہیں تو مناسب بنیں معاوم ہوتا کر اس کا سائقہ چھوٹر دیں جب تک پر مزد کھولیں کر اس کا انجام کیا ہم تماہے !ا چھا ہم چاہتے ہیں کر آپ ہمیں ایک وَسَق یا دو وسن غلردے دیں ﷺ

ر المعب في الما "ميرك ياس كيدرين ركمو"

محدّ بن مسلمہ نے کہا : آپ کون سی چیز پیندگریں گئے ؟ کعیب نے کہا : آپٹی عور توں کومبرے پاس رہن رکھ دو۔

پڑے کے گھرکن مسلمہ نے کہا : کمبیلا ہم اپنی عورتیں آپ سے پاس کیسے دہن دکھ دیں جبکہ آپ کے مسب سے خولصہ درمت انسان ہیں ۔ \* اس نے کہا: تو پیراپنے بلیٹول ہی کورین رکھ دو۔ رین سے کہا: تو پیراپنے بلیٹول ہی کورین رکھ دو۔

مخدّ بن سلمہ نے کہا : ہم اپنے جیٹول کو کیسے رہن رکھ دیں ؟ اگرایسا ہوگیا تو انہیں کالی دی جائے گی کہ یہ ایک وسن یا دو وسن کے بر نے رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے عاری بات ہے۔ البتہ ہم آپ کے یاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں ۔"

اس کے بعد دونوں میں سطے ہوگیا کہ خگر ہی سلم (ہتھیاد ہے کر) اس کے پاس آئیں گے۔
ادھر ابن اکر نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا ؛ نینی کعب بن انٹرف کے پاس آئے۔ کچھ دیر
ادھر اُدھر کے انتعار سننے سائے دہ بھی لیسے ، بھی ابنی انٹرف ! میں ایک ضرورت سے
ایا ہوں ، اسے ذکر کر ناچا ہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ دراصینی واڑ ہی میں رکھیں گے "
ایا ہوں ، اسے ذکر کر ناچا ہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ دراصینی واڑ ہی میں رکھیں گے "

البرنا کو نے کہا " بھبی اس شخص — اشارہ نبی مظافیتان کی طرف نف — کی آمد قبہائے کے اور ہمائے ۔

البید آزمائٹ بن گئی ہے ۔ سا داعرب ہمارا وشمن ہوگیا ہے ۔ سب نے ہمائے یہ نالوف اتحاد کر ہا ہے ہماری داہیں بند ہوگئی ہیں۔ اہل وعیال برباد ہودہ ہیں ، جانوں پربن آئی ہے ۔ ہم اور ہمائے بال نہج مشقتوں سے چور مجور ہیں یہ اس کے بعدا نہوں نے بھی کچواسی و صنگ کی گفتگو کی مبسی بال نہج مشقتوں سے چور مجور ہیں یہ اس کے بعدا نہوں نے بھی کچواسی و صنگ کی گفتگو کی مبسی می کہا کہ میرے کچور دفقار ہیں جن کے فیالات بھی مشکری سکھ ہنے کہ میں جن ابنیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں۔ آپ ان کے باتھ بھی کچور یہ ہیں۔ اور ان پر احسان کریں ۔

بالکل میرے ہی جیسے ہیں۔ میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں۔ آپ ان کے باتھ بھی کچو

محمدٌ نامسکہ اور ابو ان کہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کا میاب دہے کیونکواس گفتگو کے بعد مہنمیا راور زفقا رسمیت ان دونوں کی آ مد پر کھیب بن اسٹرٹ چونک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرصلے کو مکمل کر لینے کے بعد ہم اردیس الاقرار سے مہم جری کی چاند نی رات کورڈنقر سا دستہ رسول اللہ طلائے بھی کے پاس جمع جموا - آپ نے بیٹی عز قد تک ان کی مشابعت فوائی ۔ پھر فرایا ، اللہ کا نام کے کہ جاقد اللہ تماری مرفر فرطئے - پھر آپ اپنے گھر پیٹ آئے اور نمازو مناجات میں مشغول ہوگئے ۔

ادھریہ دست کسب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تواکسے ایونا کرنے قدرے سے اواز دی۔ آوا ڈسن کروہ ان کے پاس کسفے کے بیے اٹٹ تواکس کی بیوی نے \_\_ جوا بھی نئی نوبل ڈلہن تھی ۔ کہا ؛ اس وقت کہاں جارہے میں ؟ میں امیسی آوا نہ سن رہی ہول حس سے گویا خون ٹیک رواسے ۔''

کعب نے کہا" بیت تو نمبرا بھائی محمد بن سلمہ اور نمبرا دودھ کا ساتھی الوّنا کنیہ ہے۔ کریم آدی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس بیکا ریر بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعدوہ باہراً گیا بنوشبو میں بسائموا تھا۔ اور سرسے خوسشیو کی کہری میوسٹ رہی تھیں۔

ا برّنا کد نے اپنے ساتھیوں سے کہ رکھا تھا کہ جب وہ آجائے گا تو میں اس کے بال پُرٹر کر ۔۔۔۔ من گھوں گا ۔ جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سرگڑ کرا سے فالو میں کر لیا ہے تو اس پر پل بڑنا ۔۔۔ اور اُسے مارڈ العاء چنا پخرجب کعب آیا تو کچہ در کر باتیں ہوتی رہیں ۔ بیر البرّنا کہ نے کہا 'ائن اشرف المحسب جُوز تک میلیں ۔ ذرا آج رات باتیں کی جاتیں ''اس نے کہا 'اگر م جائے ہوتو چاہے ہیں ؟ اس پر سب لوگ چل پڑے ۔ اثنار را میں آبُونا کو نے کہا 'آج جیسی عدہ نوشو تو میں نے کہی اس پر سب لوگ چل پڑے ۔ اثنار را میں آبُونا کو نے کہا 'آج جیسی عدہ نوشو تو میں نے کہی دیکھی ہی نہیں ۔ برسن کر کعب کا سس خورے آئی کا مرتب باس عرب کی سب سے نوا وہ وہ والا فر وہ خور اور اور آپ کا سرشو گھولوں ؟ وہ وہ لا اور ابونا کو رہے تو دیمی سے کہا وہ اور اللہ بھرخود بھی سے گھا اور ساتھیوں کو بھی گھا ہا۔ کھدا ور سے تو آباد آئا کو نے کہا ' اجازت کو دیمی سے گہا اور ساتھیوں کو بھی گھا ہا۔ کھدا ور سے تو آباد آئا کو نے کہا کہا واور ۔ کھی نے کہا ' ال بال بال بال وہ الدنا کو نے پیر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطلبتن ہوگیا۔

اس کے بعد کھیا ور چلے تو الونا کو نے پیم کہا کوھئی ایک باراور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔
اس کی بار الونا کو نے اس کے سرمیں ہائٹ ڈال کر ذرا ابھی طرح پکڑا یا تو بولے: "لے بوالڈک اس کے سرمیں ہائٹ ڈال کر ذرا ابھی طرح پکڑا یا تو بولے: "لے بوالڈک اس ماس می سرمیں ہائٹ ڈیل کو ڈرا ابھی طرح پکڑا یا تو بول کے گوئی ہی سند اس ویشن میں اس پر کئی تلواریں پڑیں ؟ لیکن کچھڑا کا درا سالے پیڑو پر لگا کہ رچھے ۔ کدال اگر پار ہوگئی اورا لڈکا یہ جمن فر وہیں میں بیٹی کے دوران اس نے اتنی زبر وست چیخ لگائی تھی کہ کہ دوریش میں بیٹی کی وہیں گئی تھی کہ کہ دوریش میں بیٹی کی گئی تھی اورکوئی ایسا قلعہ باتی مذبر بیا تھا جس پر آگ روشن مذکی گئی ہو لئیکن مُوا کہ کھی بنیں۔)
کئی تھی اورکوئی ایسا قلعہ باتی مذبر بیا تھا جس پر آگ روشن مذکی گئی ہو لئیکن مُوا کی کوک لگ گئی تھی۔
کاردوائی کے دوران حضرت حارث بی اور کو بیش ساتھیوں کی توارکی نوک لگ گئی تھی۔
جس سے وہ زخمی ہوگئے تھے اور ان کے حبم سے خون بردیا تھا بھیا پنے وائیس میں جب پیدست حق میں بینیا تو دیکھا کہ حارث ساتھ ہنیں ہیں اس سے سب اوگ وہیں ڈک گئے ۔ تھوڑی دیر

بعدحارت بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے ان بہنچے- و بال سے لوگول نے انہیں اٹھا یہا۔ ا وربقيع غرقد پنج كراس زور كا نعره لگا يا كه ايسول النند ﷺ كويمي سنا تي پيڙا- آڀ سجھ گئے كران لوگول نے اُسے ماريا ہے؟ چنا کچرائي نے بھی النّداكبركہا۔ بچرجب پر لوگ آپ كی خدمت میں پہنچے ترات نے فرما یا افلحت الوجوہ - بیرچیرے کامیاب رہیں۔ ان توگوں نے کہادوجھك يارسىول الله - آب كا چېره مى اسے الندكے دسول ؛ اور اس كے ساتھ مى اس طاغوت كاس آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اس کے قتل پر الٹد کی حمد و شار کی اور صارت کے زخم پر لعابِ د ہن لگاد احسب سے وہ شفایاب ہوگئے اور آئندہ کھی تکلیف مز ہوئی۔لا

ا دحربیبود کوجیب اینے طاغوت کعیب بن اشرف سے قبل کاعلم مجوا توان کے بہٹ دحرم اور مندی ولون میں رعب کی لېردو درگئی۔ ان کی تجدمیں آگیا که رسول النڈ میکا انتظامی جب پیمسوس كرليس سكركه امن وامان كرسسائغ بجبلن والول، بنسكام اوراضط ابات بياكرن والول ا ورعہدو پیمان کا احرّام مذکرنے والول پرنصیحت کارگرہنیں ہورہی ہے توات طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گئے ' اس سیے انہوں نے اچنے اس طاعوت کے قسل پرچوں نرکیا مبکہ ایک دم، دم سا دھے پڑے رہے۔ ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا۔ اور بہت باربیٹے العینی سانپ تیزی کے ساتھ اپنی بوں میں جا تھے۔

اس طرح ایک مّرت کک سکسیلے دسول اللّٰہ طَالْفَلَیِّکُانَ میرون مریزست بھیں آنے والے متوقع خطرات كاسامنا كربيني سكے بيلے فارغ ہوسگتے اورمسلمان ان بہت سی اندرونی مشكلات کے بارگراں سے سبکدوش ہوسگتے جن کا اندلیشہ انہیں محسوس ہوریا تھا۔ اور جن کی بُوو قتاً فو قتاً وہ

يه ايك براى فرجى طلايه كردى تقى حس كى تعدادتين موقعى اس فرج كالايه كرد و قري الأخرسة هي بحران كو كه كردسول الله يَتَالِمُ الْفِيكَةُ أَنْ مَاهُ وَبِيعَ الأَخْرِسَةُ هِي بَحَرَان

'ای ایک علاقے کی طرف تشریف ہے گئے تھے ۔ یہ حجاز کے اندر فرع کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے ۔۔ اور دیس الاخراورجا دی الاولی کے دو ہینے وہی قیام فرمارہ ۔

الله اس واقعے کی تفصیل ابن ہشام ۱/۱۵- ۵۷- میجے بخاری ۱/۱۲۹- ۲۵، ۲۸، ۵۷۷-سنن إلى دا و د مع عوبى المعبود ٢/١١م، ٣١٨ - اور زاد المعاد ١/١٩ سه ما خود به

اس کے بعد مدینہ واسپی نشر لین لائے کیسی تسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نز آیا باللہ
جنگ احد سے پہلے سلمانوں کی یہ آخری اور کا بباتجین
۸ - سمریئیر زمارین حارثہ
مہم تھی حجمادی الآخرة سلمین بین سائی ۔

واقعے کی تفسیل بیسے کر قرایش جنگ بدر کے بعدسے قلق واضطراب میں مبتلا توسعے ہی گرجب گری کا توسم آگیا اور فکب شام کے تجادتی سفر کا وقت آن پہنچا تو انہیں ایک اور فکر وائن گرجب گری کا توسم آگیا اور فکب سے ہوتی ہے کو صفوان ہی امیہ نے ۔ جسے قریش کی طرف سے اس اس مال فکب شام جانے والے تجارتی قافلے کا میر کارواں منتخب کیا گیا تھ ۔ قریش سے کہا:
"فیڈ اور اس کے سائنسول نے ہماری تجارتی شاہراہ ہمارے سے پُرمسوبت بنا دی ہے سمجھ اور اس کے سائنسول نے ہماری تجارتی شاہراہ ہمارے سے پُرمسوبت بنا دی ہے سمجھ اس نہیں آنا کہ ہم اس کے سائنسوں سے کیسے نشیں۔ وہ سامل جھوڑ کر ہشتے ہی نہیں اور باشندگان سامل نے ان سے مصافحت کر لی ہے عام لوگ بھی انہیں کے سائنہ ہوگئے ہیں اب باشندگان سامل نے ان سے مصافحت کر لی ہے عام لوگ بھی انہیں کے سائنہ ہوگئے ہیں اب سبحمیں نہیں آنا کہ ہم کون ساز استہ اختیار کریں ؟ اگر ہم گروں ہی میں جیٹھ دہیں تو اپناہی مال بھی کھا جا تیں گا اور کھی ان نہیں حسنہ سے تجارت کریں ؟

معنوان کے اس سوال سے بعد اس موضوع پر عور وخوض سروع ہوگیا۔ آخر امودین عبد المطلب نے صفوان سے کہا : تم ساحل کا راستہ جم و گرع ان کے راستہ سفر کرو ۔ واضع رست کہ پر داستہ بہا ہے۔ اور مدینہ کے مشرق بین فاصف فاصلے دست کہ پر داستہ بہا ہے۔ بجد سے ہوکرشام جاتا ہے۔ اور مدینہ کے مشرق بین فاصف فاصلے سے گذر استہ و رش اس داستہ سے بالکل فاوا قف تھے۔ اس بیا اسود بن عبد المطلب نے صفوان کومشورہ دیا کہ وہ فرات بن حبان کو ۔ جو تبیلہ بحرین واکل سے تعلق رکھتا تھا ۔۔۔ داستہ بنائے کرین واکل سے تعلق رکھتا تھا ۔۔۔ داستہ بنائے کرین واکل مے تعلق رکھتا تھا ۔۔۔ داستہ بنائے کرین واکل مے تعلق رکھتا تھا ۔۔۔ داستہ بنائے کہ دیا گا کہ دے گا۔

اس انتظام کے بعد قریش کا کاروال صفوال بن امیر کی قیادت میں نظرالستے سے روانہ

الله ابن شام ۱۰۵۰/۱۵ - زادالمعاد ۱۱/۱۹ - اس فزی کے اسباب کی تیمین میں ما خذ مختلف ہیں ۔ کہاجا آ

سے کہ مدینہ میں پرخبر ہینجی کہ شوسیم مدینہ اور اطراف مرینہ پر حملہ کہ نے کے لیے بہت برائے پیمانے پر بہتا کہ تاریخ کی تاش میں تکلے تھے۔ ابن شام نے بیمان تاریخ کی تاش میں تکلے تھے۔ ابن شام نے بیمان تاریخ کی تاریخ میں ای کو اختیار کیا ہے جوانچ بہلا میب مرے سے دکر انہیں کیا ہے ۔ یہی بات دوسے بیمان دورہ ورہے۔ بیمان دادہ دورہ کے افراف میں آیا دہیں سے جوانے میں آیا دہتے جواج سے بہت زیادہ دورہ ۔

ہُوا گراس کا رواں اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خبر درینہ پہنچ گئی۔ ہُوا یہ کہ سلیط بن نمان ہوسلمان ہوئے سنفے نعیم بن مسعود کے ساتھ ہو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تنفے ، با دہ نوشی کی ایک مجیس میں بھرتے تنفے ، با دہ نوشی کی ایک مجیس میں بھرتے ہوئے کے سینراب کی حرمت سے پہلے کا وا قعہ ہے ۔ جب نعیم پر نشنے کا علیہ بھوا تو انہوں نے قافے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کرڈالی بیڈیط پوری برق دفیا دی کا ماضی مورکے اور ساری تفصیل بیان کرڈالی بیڈیط پوری برق دفیا دی کے ساتھ خدمتِ نبوی میں ماضی ہوئے اور ساری تفصیل کہرن تی ۔

رسول الله عظین نے فردا علے کی تیاری کی۔ اور سوسواروں کا ایک رسالہ صفرت ذیر بن صارتہ کلی رسی اللہ عنہ کی کمان میں وسے کردوانہ کر دیا بحضرت ذیر نہایت تیزی سے داست سطے کیا اور انجی قریش کا قافلہ بائٹل ہے خبری سے عالم میں قردہ نامی ایک حبتمہ پر بڑا قد ڈاسے سے کے سلے اُر دوائے کی است جا لیا اور ایچا نک بلیغار کرے پورے قافلے پر قبضہ کر ہیا مسفوان میں امیداور دیگر می افظین کا دواں کو بھاگئے کے سواکوئی چارہ کا د نظر نہ آیا۔

مسلمانوں نے قاضے کے داہنما فرات بن جیان کو اور کہاجا ماہے کہ مزید دو آدمیوں کو گرفتار
کر بیا خطوف اور چاندی کی بہت بڑی مقدان جو قاضے کے پاس بھی، او رجس کا اندازہ ایک لاکہ درم
تھا، بطور فینیمت با تھ آئی۔ رسول اللہ کے شافی آئی نے فیس کال کرمالی فینیمت رسالے کے افراد
پرتفسیم کردیا اور فرات بن جیان نے بی مطاب کی وست مبارک پراسلام قبول کریا ۔ سطا
بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے الم انگیز واقعہ تھا جس سے ان کے قاق واضطراب
اور غم والم میں مزید اضافہ ہوگی۔ اب ان کے سامنے دومہی راست سے یا تو اپنا کہر و عزور
چود کرمسلمانوں سے مسلم کر لیں یا بھر پورجنگ کرے اپنی عز بت دفتہ اور بچرگوشتہ کو وائیں
لائیں اور سلمانوں کی قرت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سرندا کھا سکیں ۔ قرش کو رائیں
دوسرے راستے کا انتخاب کی ؛ چنا پنی اس واقعہ کے بعد قریش کا بچرش انتقام کچھا در بڑھ گیا
ادر اس نے مسلمانوں سے تکر بھنے اور ال سے دیا رہی گھس کر ان پر صحد کہ نے بھر پور
تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پھیلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی معرکۂ امرکا فاص عائل

## غروة أسب

ابل کر کوموکہ ہررین تکست و استفامی جنگ کے سیادیاں اہر کیت کی جنگ کے سیادیاں اہر کیت کی جذک اور لینے مُنادیرہ

اُنڈان کے قبل کا جوصد مربر واشت کرنا پڑا تھا اس کے سبب وہ مسانوں کے خلاف غیظ و خصنب سے کھول رہے تھے ، حتی کہ انہوں نے اپنے مفتولین پر آ ہ و نفال کرنے سے جی دوک ویا تھا اور قید یوں کے فدیے کی اوائیگی میں بھی حبد بازی کا منطا ہر ہ کرنے سے منع کر دیا تھا تاکہ سلمان ان کے دنج وغم کی شدّت کا اندازہ رز کرسکیں ۔ پھرا نہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متعققہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بعرابی رجنگ لؤکر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذریہ مینظ وغضب کو سکیں دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی معرکہ آوائی کی تیاری بھی شرق علیہ کردی ۔ اس معاطے میں مرداران قریش میں سے عکوم ہی ابی جبل ، صفوان بن اُمیّة ، ابوسفیان کردی ۔ اس معاطے میں مرداران قریش میں سے عکوم ہی ابی جبل ، صفوان بن اُمیّة ، ابوسفیان کردی ۔ اس معاطے میں مرداران قریش میں سے عکوم ہی ابی جبل ، صفوان بن اُمیّة ، ابوسفیان کردی ۔ اس معاطے میں مرداران قریش میں سے عکوم ہی ابی جبل ، صفوان بن اُمیّة ، ابوسفیان بی حرب ، اورعبداللّہ بن رہیوزیادہ پرجوش اور سب سے جیش جیش جیش خیف

ان لوگول نے اس سے میں پہلاکام یہ کیا کہ الرسفیان کا وہ قافلہ جوجنگ بررکا ہا عث بنا کفا اور جے الرسفیان کیا کرنکالی ہے جانے میں کا میاب ہوگ کفا اس کا سارا مال حکی اخراجا کے لیے دوک لیا اور جن لوگول کا مال مقاائن سے کہا کہ: اسے قریش کے لوگو اتہیں محد سفت معیکا لگایا ہے اور تمہاد سے مفتخب سرداروں کو قتل کرڈا لا ہے۔ ہذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے دریعے مرد کرو ہمکن ہے کہ ہم بدار چکا لیں ۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کرلیا ۔ چنا کچے یہ سارا مال جس کی مقدار ایک ہزاداونٹ اور کیاس ہزار دینا تھی جنگ کی تیاری کے بیار اور نیارتی جنگ کی تیاری کے بیار دینا تھی جنگ کی تیاری کے بیار تھا نے بیارت نازل فرمانی ہے ۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ المُنْفِقُوْنَ آمُوَا لَهُ مُر لِيَصُدُّ وَاعْزُسَجِيْلِ اللهِ " فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُقَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٍ شُمَّ يُغَلَّبُونَ أَهُ (٢٦١٨) فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُقَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٍ شُمَّ يُغَلَّبُونَ أَهُ (٢٦١٨) "جن لوگوں نے کفرکیا وہ اپنے اموال اللہ کی داہ سے دو کئے کے بیے فرجی کریں گے۔ تو یہ

خری توکریں گئے لیکن کھیریہ ان کے بلیے یا عدیث حسرت ہوگا۔ بھیرمغلوب کئے جا میں گئے۔ ۰۰ بچرا نہوں نے رضا کا رانہ حیگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو اُحَامِّبی ، کنا نہ اور ابلِ تہام کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ فریش کے جینشے تلے جمع ہوجائیں۔ انہول نے اس مقصد کے بیے ترغیب و تخراص کی مختلف صور تیں بھی اختیار کیں ، یہاں یک کر ابوعونہ ہ شاع جوجنگ بدر میں قید بواتھا اورجس کورسول الله میلانی نے برعہدے کر کہ اب وہ " بي كے خلاف كمبى مذا أسطے كا از راہِ احسان بلا فديہ جيوڙ ديا تھا' اُسے صفوان بن اُمية نے انجار اکہ وہ قبائل کوسلمانوں کے خلاف بھو کانے کا کام کرے اور اس سے بہو کیا کہ ا گروہ لاائی سے بچ کرزندہ وسلامت واپس آگیا تو اُسے مالا مال کردے گا؟ وربۃ اس کی كولس بیشت ادال كرمبز باستِ غیرت وحمیت كوشعله زن كرنے والے اشعاد سے وربیعے قبائل كام كارگا، تشروع كرديا - اسى طرح قريش في ايك اورشاع مسافع بن عبدمِناف بحكى كواس مهم كے سيے تياركيا -ا دحرا بوسفیان نے عزوہ سَویُن سے ناکام د نامرا د بلکرسا مان رسد کی ایک بہت بڑی تقدار سے باتھ دھوکروائیس آنے سے بعدسلما ٹوں سے خلاف لوگوں کو ابھا دسنے اور بھڑ کانے میں کچدزیا ده سی سرگری و کھائی ۔

پھرا خیریں مُریہُ زیج بی حارثہ کے واقعے سے قریش کوش شکین اور اقتصادی طور پر کمر آور ا خسارہ سے دوچار ہونا بڑا اور ابنین جس قدریے افرا زہ رنج والم پبنچا اس نے آگ پرتیل کا کام کیا اور اس کے بعد مسلما نول سے ایک فیصلہ کن جنگ لرشنے کے سیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی اسکتے۔

یے دوسوگھوڑے کیے ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے داستے بازومیں سے جایا گیا بینی ان پرسوا دی نہیں کی گئے ۔حفاظتی ہتھیا دول میں سات سو زر ہیں تھیں ۔

ابوسنیان کو پورے نشکر کا سپرسالا دمقر کیا گیا۔ دسانے کی کمان خالد بن ولید کودی گئی اور عکر میں ان جہل کوان کا معاول بنا یا گیا۔ پرچم مقردہ دستورے مطاباتی قبیلہ بنی عبدالدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ مرکم مقردہ دستورے مطاباتی قبیلہ بنی عبدالدار کے ہاتھ میں دیا گئی انسکر کی روا گئی اس مجربی دیا گئی انسکر کی روا گئی اور شیادی کے جدکی سے خلاف غم وغضہ اور انتقام کا جذب ان کے دلول میں شعلہ بن کر بھول رہا تھا اور پر جوعنقریب میش آنے والی جنگ کی خور زری اور شرت کا چا دے رہا تھا۔

مدسیتے میں اطلاع صلح تناریوں کا بڑی چا مجدستی اور گہرائی سے مطالعہ کر دہے تنے ک

چنا نجرج ل ہی پر نشکر حرکت میں آیا، حضرت عبائس نے اس کی سادی تعصیلات پرشتمل ایک خط فرر ا نبی میں نظام کھنے کی ضرمت میں دوانہ فرما دیا ۔

حضرت عباس رمنی السّدعة كا قاصد پنیام رسانی میں نہایت بھرتبلا تا بن بُوا۔ اسنے کے سے مدینے مک کوئی پا بی سوكمبلومیٹر کی مسافت صرف میں دن میں طے كريك ان كاخطبی مثلاً المجلّان كے سے مدینے مک کوئی پا بی سوكمبلومیٹر کی مسافت صرف میں دن میں طے كريك ان كاخطبی مثلاً المجلّان كے حوالے كیا۔ اس وقت آپ مسجد قبار میں تشراییف فرا شقے۔

یه خط مصرت آبل بن کعب رضی المدعد نے نبی ملاکھیں کو پڑھ کرمنایا۔ آپ نے ابنیں راز داری برسے کی ماکید کی اور حجیف مدید تشریف لاکرانصار وبہاجرین کے قب مَرین سے صلاح ومشورہ کیا۔

من کامی صورت حال کے مقابلے کی تیاری الم بندی کی کیفیت پیدا ہوگئی ۔ اوگ کسی بھی اچانک صورت حال سے منظے کے بیے ہمہ وقت ہتھیار بندر ہنے گے ؛ حتی کہ نماز میں بھی ہتھیار بندر ہنے گے ؛ حتی کہ نماز میں بھی ہتھیار بندر انہیں کیا جاتا تھا۔

ا د حرا نصار کا ایک مختصر سا د سسته بحس میں سنتدین معا ذیر اُسیّدین حقبیّراور سعد بن عباده

کے زادالمعاد ۲ ۹۲ میری مشہورہے۔ میکن فتح الباری ۱/۷ مم میں محوروں کی تعداد ایک سونتائی گئی ہے۔

رضی الله عنهم تھے، رسول الله ﷺ کی مگرانی پرتعینات ہوگیا۔ یہ لوگ ہتھیا رہی کرساری ساری رات رسول الله ﷺ کے دروازے پرگذار دیتے تھے۔
ساری رات رسول الله ظلائے ﷺ کے دروازے پرگذار دیتے تھے۔
کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کو عفلت کی حالت میں ایا مک کوئی تملہ نہ ہوئے کہ مدینے میں دانھے کے مختلف راستوں پر تبینات ہوگئے۔

چندو گروستول نے وشمن کی تقل وحرکت کا پیٹا لگانے کے لیے طلا یہ گردی توعکردی
یہ دستے ان راستول پرگشت کرتے رہنے سے گذر کر مدینے پرچا پہ مارا جا سکاتا.

ادھر کی کشکر معروف کا روانی شاہراہ پرمیتا رہا۔

ادھر کی کشکر معروف کا روانی شاہراہ پرمیتا رہا۔

جب اَ بُواَ دِہنچا تو ابوسفیا ن کی بیوی ہندہنت

مُنتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللّٰہ ﷺ کی والدہ کی قبراکھیر دی جائے۔ نیکن اس دروازے کو کمولئے کے بوسٹگین نتا کج نمل سکتے ستے اس کے خوف سے قائدیں نشکرنے یہ تجریز منظور نہ کی ۔

اس کے بلڈ کرنے اپناسفر برستور جاری رکھا بہاں کک کہ مدینے کے قربیب پہنچ کر پہلے وادی عتبین سے گذرا بھرکسی قدروا ہے جانب کراکرکو واکد کے قربیب عینین نامی ایک متام پر جو مدینہ کے شمال میں وادی گئاہ کے کنارے ایک بنجر زمین ہے پڑا و ڈال دیا۔ بہجرہ بشوال سے مرینہ کے شمال میں وادی گئاہ کے کنارے ایک بنجر زمین ہے پڑا و ڈال دیا۔ بہجرہ بشوال سے مرینہ کا واقعہ۔

مریبے کی دفاعی حکمت عملی کے سامے پسے میس شوری کا اجلاس ازائع اطلاعا

را اطلاع الله الله خرمدینه پیچا دہے سنے احتی کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری خربمی پہنچا دی۔ اس وقت رسول اللہ میں الله مشورہ کرنا تھا۔ آپ نے انہیں اپنا دی کھا ہُوایک مناسب حکمت علی اختیار کونے کے لیے مسلاح مشورہ کرنا تھا۔ آپ نے انہیں اپنا دی کھا ہُوایک مناسب حکمت علی اختیار کونے کے لیے مسلاح مشورہ کرنا تھا۔ آپ نے انہیں اپنا دیکھا ہُوایک خواب بہلایا۔ آپ نے تبلایا کہ واللہ بی نے ایک بھی چیز دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ کھی گائیں ذبک کی جارہ ہی ہی اور یہ بی دیکھا کہ میری طواد کے مسرے پر کھی میں ہے اور یہ بی دیکھا کہ میری طواد کے مسرے پر کھی کھی ہے اور یہ بی دیکھا کہ میری خواب بیا ای کہ کھی اور میں داخل کیا ہے۔ بھرائی نے گائے گی یہ تعبیر بیلائی کہ کھی صحائب میں کے جا بی ایک کی تعبیر بیلائی کہ کھی صحائب کے گائے گی یہ تعبیر بیلائی کہ کھی صحائب

زِره کی تیجیر بنل کی اس سے مرا دشہر مریبز ہے۔

کھرا ہے نے صحابہ کوائع کے سامنے دفاع محمتِ علی کے تعلق اپنی دائے بیش کی کہ دینے سے
باہر نہ کلیں بکہ شہر کے المربی قلعہ بند ہوجا میں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ ہیں مقیم دہتے ہیں تو
باہر نہ کلیں بکہ شہر کے المربی قلعہ بند ہوجا میں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ ہیں مقیم دہتے ہیں تو مسلمان کلی کوپے کے ناکوں پر
ان سے جنگ کریں گے اور عور تقی چیتوں کے اُوپہ سے ان پرخشت باری کریں گی یہی میسے
دائے تھی اور اسی رائے سے عبداللّٰہ ان اُبی داس المنافقین نے بھی اتفاق کی بھیا دیر نہ تھی کہ
مزرج کے ایک سرکر دہ نما تندہ کی حیثیت سے شرکی تھا لیکن اس کے اتفاق کی بنیا دیر نہ تھی کہ
عملی نقطہ نظر سے ہی صبح موقف نقا بلکراس کا مقعد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی
کواس کا احساس بھی نہ ہو۔ کمین النّہ کو کچھا ور ہی منظور تھا۔ اس نے چا با کہ یشخص اپنے دفق ر
سیست کہی بادر موام درسوا ہوجائے اور اُن کے گفرو نفاق پر چوپر دہ پڑا ہوا ہے وہ ہسٹ جلکے
اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت ہیں معلوم ہوجائے کو اُن کی آستین ہیں کھتے سانپ رہا

پنائچ نصلار متیابی ایک جاعت نے جوہ رہیں شرکت سے رہ گئی تھی ، بڑھ کر نبی طلا کا ایک ایک جاعت نے جوہ رہیں شرکت سے رہ گئی تھی ، بڑھ کر بنیت اصرا دکیا جتی کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشرلیت سے حلیل اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرا دکیا جتی کہ معنی مسئی بہت کہ ایک کرتے ہے ۔ اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان اور اللہ سے اس کی دعا تیں مانسکا کرتے ہے ۔ اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں میں میکنے کا وقت آگیا ہے تو میرائپ وشمن کے مرمقابل ہی تشریف نے مہیں ۔ وہ یہ سمجی کہ ہم ڈرگئے ہیں ۔ ۔

ان گرم جوسش حضرات میں خود رسول اللہ وَ اللهٰ اللهٰ کے بچا حضرت عمزہ بن عبدالمطلب رضی الله عند مرفی مرفی بردیں اپنی تلواد کا جوہر دکھلا چکے تقے۔ انہوں نے بنی وظا الله عند مرفی بردی این تلواد کا جوہر دکھلا چکے تقے۔ انہوں نے بنی وظا اللهٰ اله

فیصلہ ہی بُوا کہ مدینے سے یا ہر کل کر کھلے میدان میں معرکہ ارائی کی جائے۔

اسلامی نشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کیلئے دوائی اس کے بعد نبی

عمیه کی نماز پڑھائی تو وعظ و تصیحت کی، جدوجہد کی ترغیب دی اور نبلایا کرصبراور ثابت قدمی ہی سے علبہ حاصل ہوسکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابطے کے لیے تیار ہو جامیں۔ یس کرلوگوں میں نوشی کی امردو راگئی۔

اس کے بعدجب آپ نے عصر کی نماز پڑھی تواس وقت یک لوگ جمع ہو پیکے تھے بوالی کے باشندے بھی کی سیکے منتے۔ نماز کے بعدائی اندرتشریف ہے گئے ۔ ساتھ ہیں ابو بجرو عمر رضى الله عنهما بمي سنتے- انبول نے آپ كے سرير عُمَامُ باندها اور لياس پېنايا آپ نے پنچے م اُورِ دوزِربین بہنیں ، تنوار حائل کی اور متھیارے آراستہ ہوکر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ کی آ مرکے منتظر توستھے ہی گئین اس دوران حضرت سعدین معاذاو را سیّدین تحفیرُرمنی التُدعنها نے لوگول سے کہا کہ آپ لوگول نے دسول اللّد مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله پرزبر کستی آما دہ کیا ہے۔ ابذا معاطر آئٹ ہی کے حوالے کر دیسجے ۔ بیسُن کرمب لوگوں نے ندامنت ممسوس كى اورجب أبّ بالبرتشريف لائة تواتب سيعوض كي كه يا رسول أنثر المبي آپ کی نما لفنت نہیں کرنی چاہیئے تھی۔ آپ کوجولیند ہو دہی کیجئے ۔ اگراٹ کو پر لیندہے کہ مدسینے میں رہیں تواث ایسا ہی سیجئے۔درسول اللہ ﷺ نے فرمایاً و کوئی نبی جب اینا ہتھیار بہن سے تومناسب نہیں کدا سے اتا رسے اا کہ النداس سے درمیان اوراس کے دشمن سے

۱- مهاجرین کا دمسته: اس کا پرجم حصرت تصعیب بن عمیهٔ عبدری رضی الله عنه کوعطاکیا ۔

٧- تبيلة أوس رانصار) كا دسته: اس كاعُلَم حضرت أسّير بن حُصنَيْر رصني النّه عنه كوعطا فرمايا -

٣- قبيله خزرج رانصار) كا دسمة : اس كاعلم حباب بن منفرر رحتى التُدعنه كوعطا فرمايا \_

پورانشکرایک ہزار مردان جنگی پرشتل تھا جن میں ایک سو زِرُهٔ پوش اور کیاں تہسوا ر

ت منداحد، نبانی، ماکم - این اسحاق

د رمیان نیصانبسرها دسے "براله

تصليح اوريد بهي كهاجا مآب كرشهسوا دكوني بمي مذنفا.

حضرت ابن اُمِّم مُمَّتُوم رضی الله عنه کواس کام پرمقر دفرها یا که وه مدینے کے اندر ره جانے والے لوگوں کو نماز پڑھا میں گئے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فره دیا اورٹ کرنے شال کارُخ کیا۔ حضرت سعد بن معافو اورسعد بن عباده رضی الله عنها زره پہنے نبی ﷺ کے آگے آگے آگے وہ لیا۔ سبد بن معافو اورسعد بن عباده رضی الله عنها زره پہنے نبی ﷺ کے آگے آگے آگے وہ ب

شنیند الود اع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہا بت عمدہ ہتھیا رہے ہوئے تنا اور پورے نشکرسے الگ تعلک تھا۔ آپ نے دریا فت کی تو بتلایا گیا کو فزرج کے ملیف یہود ہیں ہے جومشرکین کے فلاف شر کی جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے دریا فت فرایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں ؟ لوگوں نے کہا انہیں۔ اس پر آپ نے اہل شرک کے فلاف اہل کورکی مدد لین سے انکار کر دیا۔

الشكر كا معائد المي التي المي الله عنام بك بنج كراشكر كا معائد فرايا . المسكر كا معائد فرايا المسكر كا معائد فرايا المائد فرايا . المائد في والمي كرديا . الن كه نام بعثاك نظر آئة النبي والمي كرديا . الن كه نام

به بین به حضرت عبدالله بن عر، اسامه بن زید اسید بن ظهیر، زید بن تا بت، زید بن ارقم، عوابه بن اوس، عرو بن حدم الله بن الله من الله عنه با الله منه بن حضرت برا من عاذب رضی الله عنه کانام مجی و کرکیا جا تا ہے سکین معیم بخاری میں فرست بین حضرت برا من عاذب رضی الله عنه کانام مجی و کرکیا جا تا ہے سکین معیم بخاری میں الله عنها الن کی جوروا بت خدکور سبت اس سے واضع موقا ہے کہ وہ اُحد کے موقع پراڑائی میں شرکی سنے البتہ مبغرب تی کے باویج دحضرت وافع بن فکور کے اور سرگرہ بن مجترب رضی الله عنها کو بن شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجریہ بھوئی کہ محضرت وافع بن فکور بھی دو اور میں الله عنها کو بن میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجریہ بھوئی کہ محضرت وافع بن فکور بھی دو اس میا کہ الله عنها کو برائے ما ہم تیرا نداز تھے اس میا کہ الله میں قورا فع سے زیا وہ طاقتور ہوں: میں اسے بجھاؤ مصفرت سمرہ بن جندب رضی الله عنہ نے کہا کہ میں قورا فع سے زیا وہ طاقتور ہوں: میں اسے بجھاؤ

على يه واقعه ابن سعد في روايت كياب - اس من يه مني ثنا ما كياب كياب كريه بنو قينما ع كريبو و عقد - اس من يه مني ثنا ما كياب و استقاع كرديا كيا تقا. (٣٨/٢) يكن يدم بنيس الم يوكم بنو قينما ع كوجنگ جدر كي يوري يون ال با تقا.

سكتابهوں - بیتانچه دسول اللّه مَیّلاً اللّهٔ مَیّلاً اللّهٔ کواس کی اطلاع دی گئی تو ایپ نے اپنے سامنے دونوں سکشتی لڑوائی اور واقعۃ سمّرہ کے رافع کو پچھاڑ دیا ۔ لہذا انہیں بھی اجا زن بل گئی ۔ سکشتی لڑوائی اور واقعۃ سمّرہ کے رافع کو پچھاڑ دیا ۔ لہذا انہیں بھی اجا زن بل گئی ۔

مره احدا ورمدیب کے درمیان شب گذاری اخیبین مغرب اور بھرعشاری ماز

پڑھی اور بہیں رات بھی گذارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے بیاب صنّی برنتنب فرمائے جو کیمیٹ کے گردو پیش گشت لگائے رہنے تھے۔ ان کے قائد محمد بن سُنگرانصاری رصنی اللہ عند تھے۔ یو ان کے قائد محمد بن سُنگرانصاری رصنی اللہ عند تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہول نے کعب بن الشرف کو کھانے لگانے والی جاعت کی قیاوت فرمائی تھی۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہول نے کعب بن الشرف کو کھانے لگانے والی جاعت کی قیاوت فرمائی تھی۔ وگو اُن بن عبداللہ بن قیس خاص نبی میں الشرف کی اس پیرو دے رہے تھے۔

عبدالندين أبي اوراس كے ساتھيوں كئيس الله اورمقام شوط پہنج

کر فجر کی نماز پڑھی - اب آپ وشمن کے بالک قریب نتھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھے کہے ہے ۔ بہیں پہنچ کرعبداللہ بن اُبئی من فق نے بغاوت کردی اور کوئی ایک تہائی نشکر بینی تمین سو افراد کوئے کریہ کہتا ہوا والیس طیلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کرکیوں خوا ہ مخواہ اپنی جان دیں ۔اس نے اس بات پر بھی احتجاج کیا مظاہرہ کیا کہ دسول اللہ قطاہ گائے گئا نے اس کی بات انہیں مائی اور دوسروں کی بات انہیں مائی اور دوسروں کی بات انہیں مائی اور

یقیناً اس مللمدگی کا سبب و دہنیں تھا جاس منافی نے فاہر کیا تھا کہ رہول اللہ منطق اللہ اللہ اس کے استے کا اس کی باست نہیں انی ، کیز کداس صورت میں جیش نہوگی کے ساتھ یہاں تک اس کے استے کا سوال ہی پہیا ہیں ہوتا تھا۔اسے شکر کی روا نگی کے پہلے ہی قدم پرالگ ہوجانا چاہیئے تھا۔اس سے شیعت وہ نہیں جواس نے فاہر کی تھی جگر حقیقت پہتی کہ وہ اس نازک موٹر پر الگ ہو کر اسلامی شکر میں ایسے وقت اصطراب اور کھلیلی جیا نا چاہتا تھا جب وشمن اس کی ایک ایک ایک فیل و حکمت دیکھ روا ہو؟ تاکہ ایک طرف تو عام فرحی نبی میٹا فیلیٹی کا ساتھ جیوٹر دیں اور جو باقی وہ جائیں ان کے حوصلے لوٹ جا بیس اور دسری طرف اس منظم کو دیکھ کر کوشمن کی ہمت بندھ اور اس کے حوصلے بند ہوں۔ اہذا یہ کاروائی نبی میٹا شیکٹی اور ان کے خطف ساتھیوں کے نمائے کی ایک کو ترقی کی ہی کے دو میں ساتھیوں کے نمائے کی ایک کو تر تر ہو ہو تھی کہ اس کی اور اس کے دفقار کی مردا دی و سر بر اسی کو تر تھی جس کے بعد اس منافی کی توقع تھی کہ اس کی اور اس کے دفقار کی مردا دی و سر بر اسی کو تر تر بر بر اسی

کے لیے میدان صاف ہوجائے گا۔

قریب نفاکه بیرمنافق ایپنے بعض مقاصد کی برآری میں کامیاب ہوجا نا بکیونکه مزمیرد وجاعتوں یعنی قبیلادس میں سے بنوحاریٹہ اور قبیلہ خزنہ میں سے بنوسلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تنفے اوروہ واپسی کی سوی رسبے ستھے۔ نیکن النّہ تعلیائے نے ان کی دستگیری کی اور پیردو نول جاعتیں اضطراب اور ارادہ والیبی کے بعدم گئیں۔ انہیں کے تعلق النّد تعالیٰ کا ارشا دہے۔

إِذْ هَكَمَّتُ تَطَابِفَكُنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَكُ ۖ وَاللَّهُ وَبِيُّهُ كَا مُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْكَ تَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ (١٢٢:٣)

" جب تم میں سے دو جاعتوں نے تصدر کیا کر بڑ دلی اختیار کریں ، اور الٹران کا وبی ہے ؛ اور مومنول کو المتربی پر بھروسا کرنا چاہیئے۔

بهرحال منافقین نے والیسی کا فیصلہ کیا تواس نا زک ترین موقعے پرحضرت جا بررضی اللہ عنہ کے والدحضرت عبدالشرین حرام رضی النّدعمذنے انہیں ان کا فرض یا د ولا ثابیا ہا ۔ بینا کی موصوت ا نہیں ڈ اسٹنے ہوئے والیں کی ترغیب دینے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان سے پیچھے پیچھے چلے کہ اً وَرُواللّٰهُ كَلُّ رَاهُ مِينَ لِرُو يَا وَفَاعَ كُرُومُ مُرَّا بَهُولَ سَنْ جَوَابِ مِينَ كِهَا الرَّهِمِ جانبَةِ كُراّبِ لولّ لڑائی کریں گے توہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کرحفرت عبدا لنڈین حرام یہ کہتے ہوتے واپس بهوستكم اوالتُدك وشموًا تم پرالتُدكى ار- يادركهوا التُدابيت نبيٌّ كوتم مستننى كردے گا. ان ہی منافقین کے پادیسے میں المڈتھالی کاادشاد سہے۔

وَلِيَحُكُمُ الَّذِينَ نَافَقُوا ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ مَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱوادْفَعُواْ قَالُوا لَوْ نَعَنَدُ قِتَالًا لَآاشِّعَنْكُو ۚ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ ٱقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفُوا هِهِمَ مَالَيْسَكُ قُلُوبِهِمِمُ "وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُمُّونَ ۞ (١١،١٣). "اور "ماكه الله النيس تعبي جان لي جنهول في منافقت كي اوراً ن سه كيد كيا كه أوّ الله كي راه مي لڑائی کرویا دفاع کرو تو انہوں نے کہا کہ اگریم لڑائی جانئے تو یقینًا تہاری بیروی کرتے ۔ پرلوگ آج مان کی برنسبت *کفرکے زیا*دہ قریب ہیں۔ مُنہ سے ایسی بات کہتے ہیں ہو دل میں نہیں ہے ، وریہ کھیے جھیاتے ہیں اللہ است جانما ہے۔ چھپاتے ہیں الداسے جاتیا ہے۔ اس بغاو اور والیبی کے بعدر سول الدَّظِ اللَّهُ ال

تفی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور اُعد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا۔ اس بیا آپ نے دریا فت کیا کہ کوئی آ دمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گذرے بغیرکسی قریبی راستے سے بے چلے ۔

اس کے جواب میں ابو خَینتُم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں اس ضرمت کے بیان اللہ میں اس ضرمت کے بیان میں انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جومٹر کین کے نشکر کو مغرب کی سمت جھوٹ آئے ہوا نبی حارثہ کے حرہ اور کھیتوں سے گذر آنا تھا۔

اس رائے سے جاتے ہوئے کشکر کا گذر مربی بن تنظی کے باغ سے بڑا۔ برشخص منا تن ہمی تفاا ور نا بدیا ہمی۔ اس نے تشکر کی آ مدمسوس کی تومسلما نول کے پہروں پردھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ النّہ کے رسول میں تو یا در کھیں کہ آپ کومبرے باغ میں آنے کی اجا زت نہیں ۔ لوگ اسے قبل کرنے کو لیکے مکین آپ نے فرایا "السے قبل مذکرو۔ یہ دل اور آ کھ دونوں کا اندھا ہے "

لك ابن بشام ١/٥١١ ١٠

المار الكريسة كل مفاظنة كرنا - اكرد كيموكر مم مارس جادس بي توجمارى مدد كومز آنا اوراگرد كيموكر بم ال فنيمت ميست دست بين توجمار ساخة مشريك مذبوناً يحد ادر صحيح مجارى كه الفاظ كر مطابل آت سنديون فرايا " اگرتم لوگ ديكهو كرميس بيشك ايك است بين تو مجى اين جگره جيدن الله مطابل آت سنديون فرايا " اگرتم لوگ ديكهو كرميس بيشك ايك است بين تو مجى اين جگره جيدن الله ميسول به اورانهيل مين بال ميسول به اورانهيل مين بال ميسول به اورانهيل مين بال ميسول به اورانهيل مين بالميميون كيمل دياست در دى سند اورانهيل مين بالميميون كيمل دياست ، توجى اين جگرم جيور تا يهال مين بالميميون كيمل دياست ، توجى اين جگرم جيور تا يهال مين بالميميون كيمل دياست ، توجى اين جگرم جيور تا يهال مين بالميميون كيمل دياست ، توجى اين جگرم جيور تا يهال مين بالميميون كيمي بالميميون كيمي بالميميون كيمي دياست ، توجى اين جگرم حيور تا يهال مين بالميميون كيمي بالميميون كيمي بالميميون كيمي بالميميون كيمي دياست ، توجى اين جگرم و مين بالميميون كيمي بالميميون كيمي دياست ، توجى اين جگرم مين بالميميون كيمي بالميميون كيمي دياست ، توجى اين مين بالميميون كيمي بالميميون كيمي بالميميون كيمي بالميميون كيمي دياست ، توجى اين مين بالميميون كيمين بالميمين كيمين بالميميون كيمين بالميميون كيمين بالميميون كيمين بالميمين كيمين بالميمين بالميمين كيمين بالميمين كيمين بالميمين بالميمين كيمين كيمين بالميمين كيمين كيمي

ان سخنت ترین فرجی احکامات و ہدایات سے ساتھ اس دستے کو اس پہارلی پرمتعین فرماکر رسول النّد ﷺ کی وہ و احد شرکاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کر سے مٹرکیین کا رسالہ سمانوں کی صفوں سکے پیچھے پہنچے سکتا تھا۔ اور ان کو محاصر سے اور زسفے میں سے دسکتا تھا۔

باتی تشکر کی ترتیب بر بھی کوئیمنہ پر چھنرت منزز کن گرنومقر دہوئے اور مُعینہ و پر چھنرت فر بردہ ہے ہے ہوئی کوئیئر و پر چھنرت فر بردہ ہے ہے ہوئی نے برائی اسود کو بنایا گیا ۔۔۔ حضرت نُٹیر کو یہ ہم ہی ہوئی گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شہسوا رول کی را ہ رو کے رکھیں ۔ اس ترتیب کے علاوہ مست کے اگلے حصے میں ایسے متنازا ورمنتخب بہا درمسل ان رکھے گئے جن کی جا نبازی وولیری کا شہو تھا اور جنہیں ہزارول کے برابر مانا جاتا تھا ۔

کے احد، طبرانی، حاکم، عن این عباس۔ دیکھتے فتح الباری ۱۰۸۰ م

سیے پیش قدی کرے تواسے نہا بیت مقام قبول کرنے پرجیور کردیا کہ اگروہ خاب آجائے تو کو اپنے کیمپ کے بیے ایک ایسانشیبی مقام قبول کرنے پرجیور کردیا کہ اگروہ خاب آجائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نڈ اُٹھا سکے اور اگر مسلان غالب آجائیں تو تنا قب کرنے والوں کی گرفت سے بھی نہ سکے۔ اسی طرح آپ نے متناز بہا دروں کی ایک جاعت منتخب کرکے نوجی تعداد کی کی پوری کروی۔ یہ تقی نبی مظافی کے اسٹکر کی ترتیب و تنظیم ہو کہ یشوال سے میں ہے کہ سینے کی کھی میں گئے۔

رسول المدَّ مِن للهُ عَكِيْكِ لللهُ عَلَيْكِ مِن الشَّاعِينِ عَلَيْكِ عِن اللَّهِ عَلَيْكِ مِن اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ السَّلَّالِي اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُو عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

رسول السّد طلط فلی فلی الله سن اعلان فوا یا کرجب کا آپ حکم مذدین بنگ سروع مذی جائے ۔ آپ منے منے بنیج اُورِ دوزِ رہیں ہی رکھی تقییں ۔ اب آپ فی معابہ کرائم کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے اکید فراقی کو جب دشمن سے محل و ہو تو بامر دی اور قابت قدمی سے کام نیں ۔ آپ فی ان میں دلیری اور بہا دری کی روح کی ہوئے آپ بہا بیت تیز تلوار بے نیام کی اور فرما یا کون ہے جو اس تلواد کو سے کرائ کا کی اور فرما یا کون ہے جو اس تلواد کو سے کرائ کا حق اوا کرسے ؟ اس پر کئی صحابہ تلوار ایسنے کے لیے لیک پرشے جو بیں معلی نی ابی طالب ، نہ بیٹر بین عوام اور تو بی خطاب بھی سے یہ اکتبی نے فرما یا بین کی بی فرنش و فرما کا تی کی سے اکتبی ایک می فرنش و فرما کا الله اس کا حق کی ہوجائے۔ انہوں سے کہا ڈیا درسول الله ایک کو یو شروع کے انہوں سے کہا ڈیا درسول الله ایک کو یو شروع کی میں اس تلواد کو لیکھ اس کا حق او اکر نا جا تھی ہوجائے۔ انہوں سے کہا ڈیا درسول الله ایک اس کو ارکو کی کھی اس کا حق او اکر نا جا تھی ہوجائے۔ انہوں سے کہا ڈیا درسول الله ایکس اس تلواد کو لیکھ اس کا حق او اکر نا جا تھی ہوجائے۔ انہوں سے کہا ڈیا درسول الله ایک کو ایک تا ہوں گا ہوں ہوجائے۔ انہوں سے کہا ڈیا درسول الله ایک اس کا حق او اکر نا جا تھیا ہوں۔ آپ سے نے قواد انہیں دے دی ۔

ابو دُجَانه رضی الله عنه بڑے جا نباز سے ۔ لڑائی کے وفت اکر کر چلتے تھے ۔ ان کے پاک ایک سُرخ پٹی تھی۔ جب اُسے با ندھ بیلتے تو لوگ مجھ جاتے کہ وہ اب موت کہ رؤتے رہیں گے۔ چنا نجہ جب اُسے با ندھ بیلتے تو لوگ مجھ جاتے کہ وہ اب موت کہ رئیاں اکر کر چلنے چنا نجہ جب البول نے توار لی قوسر پر پٹی بھی با ندھ ہی اور فریقین کی صفول کے ورمیان اکر کر چلنے گئے۔ یہی موقع تقاجب دسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ یہ چال اللہ تفالے کو ناپ ندہ الکون اپندہ وقتے ہوئیں۔

ین اس بیت دن پر این استی کومرتب اور کملی ایشکر کی تنظیم منظم کیا تھا۔ اُن کاسب بیرما لار ابومینیان تھا جس نے قدیب بشکر میں اپنامر کزبنایا تھا۔ ئیٹمنہ پرخالدین ولید شخصے جو ابھی مکٹ مشرک تھے۔ مُیٹسرہ پرعکرمہ بن اپی جہل تھا۔ ببیل نوج کی کمان صفوان بن امیہ سے پاس تھی اور تبیرا ندا زوں پرعبدالڈبن رہیں۔

جهندًا بنوعبدالداركي ايك جيوتي مي جاعت كي إله مين تقاديم نصب انهيس اسي و قت سے ماصل بھا جیب بنوعیدمِنا ف نے تھی سے ورا نثت بیں پائے ہوئے ناصب کو ہا ہم تقسیم کیا تھا جس کی تفسیل ابتدائے کتاب میں گذر عکی ہے۔ پھر ہاہیہ دا د اسے جو دستور جلا ار با تنا اس کے بیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے پیں ان سے نزاع ہی نہیں کرسکتا تھا۔ سكن سيه سالا را بوسفهان نے انہيں يا د ولا باكر جنگب بدر ميں ان كا پرجم برد ارنصر بن حارث گرفه ارمجوا تو قریش کوکن حالات سنه و وجار مبونا پرا انتها ۱۰ وراس بات کو یا د دلانے کے ساتھ ہی ان کاعضتہ تجوا کانے کے بیے کہا ! اے بنی عبد الدار إبرك روز آب لوگوں نے ہمارا جھندا نے ركما تفا توہمیں جن حالات سے دو جار ہونا پڑا وہ آپ نے دکھے ہی ایا ہے۔ در حقیقت فرج پر جند ہے ہی کی جانب سے زو پڑتی ہے۔جب جنڈا گر پڑتا ہے تو فرج کے قدم اکھ طباتے ہیں۔ بس اب کی بارا کپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈ اٹھیک طور سے سنیھالیں یا ب<u>عاد با</u>ور جھنڈے کے درمیان سے بهت جائيں۔ ہم اس كا انتظام خودكرلبل كئے أنس كفتاكوست البرسفيان كا جومقصد كا اس ميں وہ کامیاب رہا۔ کیونکہ اس کی بات میں کرنی عبدالدار کوسخست تا و آیا۔ انہوں نے دھمکیاں دیں۔ معلوم ہتنا تغاکہ اسس پریل بڑی گئے۔کہنے گئے ہم اپنا جھنڈا تہیں دیں گے؟ کل جب محر ہوگ تو دیکیرلیٹا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب بیٹک شروع ہوئی تووہ نہایت یام دی کے ساتھ بہے رسبے یہال کا کا ایک ایک ایک آدمی لقمۃ اجل بن گیا۔

مرین کی سیاسی جال بازی مرس کی سیاسی جال بازی میریکورٹ دالنے اور زاع پیداکرنے کی کوشش

کی۔ اس مقصد کے سیے ابوسعیان نے انصار کے پاس بر بیٹیام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمانے بيجير سيال رفقد في المنظمة المنظمة على المن المن المن المن المرار أن مجي الب كي طرف زبوكا کیونکہ بمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی صرورت نہیں ۔ نیکن سب ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں مقبر سکتے اس کے آگے یہ بیال کیونکر کا میاب ہوسکتی تھی۔ جنا نچہ الصائے اسے نہایت سخت

جواب دیا اور ک<sup>و</sup> وی کسبل شاتی ۔

پھر د فت صفر قریب آگیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آگئیں تو قریش نے اس مفصد کے لیے ایک اور کوشش کی الینی ان کا ایک خیا نت کوش آلہ کا را ہو عام فاسق مسل نول کے سامنے نمو دار بڑوا۔اس شخص کا نام عبدعمرو بن سیفی تھا۔اوراسے راہب کہاجا آیا تھا ليكن جب اسلام كي آمد آمد بوتي تواسلام اس كے للے كى پھانس بن گيا اوروہ رسول الله ﷺ كے ضلاف كھل كرعدا وت برأتر آيا۔ چنانچہوہ مدينہ سے نكل كر قريش كے پاس بہنچا۔ اور النہيں ات کے خلاف بھڑ کا بھڑ کا کر آما وہ جنگ کیا۔ اور لقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیمیں محے تومیری بات مان کرمبرے ساتھ ہوجا میں گئے۔ جنا بجدید پہلاشخص تھا جومیدا اِن اُحدیس احامیش اورابل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسل توں کے سامنے آیا۔ اور اپنی قوم کو پیکار کر اپناتھارف کراتے ہوئے کہا د فبیلہ اوس کے لوگو! میں ابوعام ہوں ۔ ان لوگوں نے کہا' او فاسق! اللہ تیری آمکھ کونوشی نصبیب نه کرے - اس نے بیجواب منا تو کہا' اوہو! میری قوم میرے بعد شرسے دوجار ہوگئی ہیں۔ ربیرجب دوائی شروع ہوئی تواس شخص نے بڑمی پُرزورجنگے۔ کی اورمسل نوں پرمم کریتچربرسائے۔)

اس طرح قریش کی جانب سے اہلِ ایمان کی صفول میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش تعجی نا کام رہی۔ اس سے اندا زہ کیا جا سکتا ہے کہ تعدا د کی کنزت اور سازو سامان کی فراوانی کے یا وجو دمشرکین کے دنوں پرسٹمانو ل کاکس قدر خوف اور ان کی سبی بیبیت طاری تھی۔

ا پنا حصته ا دا کرنے اکھیں۔ ان کی قیادت ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کر رہی تھی ۔ ان عور توں نےصفوں میں گھوم گھوم کرا در دف پہیٹ پہیٹ کر پوگوں کو چوشش دلایا ۔ لڑا گی کے یہے پھڑا کا یا ، جا نبازوں کوغیرت دلائی، اور نیزہ بازی شمشیرزنی ، ماردھا ڑاورتیرافگنی کے یہے جنهات کو بر انگیخته کیا-کهجی وه علمبردارول کوخاطب کرے یول کهتیں ؛

ويه بنى عبدالدار ويهاحماة الادبار ضربا بك بتار د كيموا بشت كياساد فوب كروتم شركاوا م

و منجى اپنى قوم كوارد ائى كاجوش د لات بوستے يوں كہتيں ؛

رِنْ نَفْتِهُ وَا نَعَانِقُ وَنَعَرِشُ النَّمَارِقُ اَوْتُدْبِرُوْا نَفَارِقٌ وَوَاقَ غَيْرِ وَامِقُ الرَّيْقِ الْمَارِقُ عَيْرِ وَامِقُ الْمَارِقِ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمُعْمِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

اس کے بعد دونوں فرنق بانکل اسے مامنے اور قریب حنگ کا بہلا ایندهن است اور قریب ایس کے بعد دونوں فرنق بانکل است مامنے اور قریب کا بہلا است کا بہلا است کا بہلا است کا بہلا میں ایس کا بہلا است کا بہلا کا بہلا است کا بہلا است کا بہلا است کا بہلا کا ب

ایندهن مشرکین کاعلمه دا طلحه بی ابی طلحه بندری بنا- پرشخص قرلیش کا بهایت بها در شهسوارتها.
است سلمان کبش الکتیبه رنشکر کا میندها) کبت شفے بیراونٹ پرسوار بوکر نسکل اور ثبارزُت کی دعوت دی اسی معلمان کبش الکتیبه رنشکر کا میندها) کبت شفے بیراونٹ پرسوار بوکر نسکل اور ثبارزُت کی دعوت دی اس کی مدسے بڑھی بوئی شجاعت سے سبب مام صفّا برمقا بلے سے کترا گئے لیکن صفرت دی اس کی مدسے بڑھی بوئی شبر کی طرح جست لگا کرا ونٹ پر جا چرشے۔ نرشیر کی طرح جست لگا کرا ونٹ پر جا چرشے۔ میراسے اپنی گرفت بی سے کرزمین پر کو دیکت اور تلوارسے دی کو دیا۔

نبی مُنْظِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْظُود کھا تو فرطِ مترت سے نفرہ تکمبیر بلند کیا مسلمانوں نے مجی نعرہ تکمبیر بلند کیا مسلمانوں نے مجی نعرہ تکمبیر لگایا بھر آپ نے حضرت زبیر کی تعرفیت کی اور فرایا ہر نبی کا ایجسے اور میرہ کے اور میرے حواری ڈبیٹر ببی ماکھ

معركه كامركر نفل اورعلم دارول كاصفايا اسك بدبرطون بنك ك

میمان میں پُرزور مار دھا ڈرشروع ہوگئی مشرکین کا پرجم معرکے کا مرکز تعل تھا۔ بنوعبدالدار نے اپنے کمانڈرطلحہ بن ابی طلحہ کے بعد سیکے بعد دیگرے پرجم سنبھالا سکن سب کے سب مارے کے بعد کی بعد دیگرے پرجم الشایااور پر کھتے ہوئے آگے بڑھا ، مارے گئے سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرجم الشایااور پر کھتے ہوئے آگے بڑھا ، ان عسکی اھل اللوآء حقا ان تخضب الصعدة أو تندقا ان عسکی اھل اللوآء حقا ان تخضب الصعدة أو تندقا میں برجم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ وخون سے ) زمگین ہوجائے یا ٹوٹ جائے ۔ " پرجم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ وخون سے ) زمگین ہوجائے یا ٹوٹ جائے ۔ " اس شخص پرحضرت جمزہ بن عبدالمطلب رضی الدّعنہ نے جملہ کیا اور اس کے کندھے پر

ا لیسی تلوار ما ری که وه ما تقد سمیت کنده کو کاشتی اور سیم کوچیرتی بهوتی ناف یک جایی بیان یک ملک اس کا ذکرصاحب سیرت حبیبه نے کیا ہے۔ ورندا حادیث میں یہ جملہ دوسرے ہوتھے پرند کو دہے۔

كريفينيطوا وكهاني دييته لكابه

اس کے بعدالدِسعد بن ابی طلحہ نے جھنڈ الٹھایا- اسس پر حضرت سعد بن ابی و قاص و منی اللہ عنہ نے تیر جالایا اوروہ ٹھیک اس کے گلے پرلگا حب سے اس کی زبان ہا ہر نکل آئی اوروہ اسی و قت مرکیا۔ کیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابوسعد نے ہا ہر نکل کردعوت بُرارُن وی وقت مرکیا۔ دونوں نے ایر حضرت علی رمنی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر متھا بلہ کیا۔ دونوں نے ایک ودمرے پر تماوار کا ایک وارکیا۔ یکن حضرت علی رمنی اللہ عنہ نے آباد سعد کو ماریا۔

اس سے بعدمسا فع بن طلح بن ابی طلحہ نے جھٹڑا اٹھایا کیکن است عاصم بن ابت بن ابی است کے رضی الٹرعنہ نے تیرما *دکرقیق کرویا۔ اس سے بعداس سے بھا*ئی کا مب بن کھیے بن اپی کھلے نے بھنڈا الثمايا لحراس يرحضرت أببربن عوام رضى الترعنه تؤث يرشب ادراط بحرط كراس كاكام تمام كرديا . بعران دونوں سکے بعانی َجاکس بی طلح بن ابی طلح سنے یجنٹڈ ا اٹھایا گراسے طلحہ بن صبیرالڈرشی لٹٹٹ نے نیزہ مارکزختم کر دیا؟ اورکہا میا تا ہے کہ عاصم بن کا بہت بن ابی اٹلح رضی الٹرعنہ نے تیرمارکرختم کیا۔ يه ايك بى گوسك چدا فرا د ستفه يمنى سب كرسب الوطلى عبدالندبن عثمان بن عبدالدار كربيليني إليست ستع بومشركين كم جمنداك كي حفاظمت كرت بوئ مارب كت اس كبد بھیلہ بنی عبدالدا رسکے ایک اورشخص اُ دُطا ہ بن شُرَطِیْل نے برجم سنیما لا دیکن اُسے حضرمت علی بن ابل طالب رضى التُدعنه سف الدركها جا تأسب كرحضرت حمزه بن عبد المطلب رضى التُرعنه في قتل كرديا-اس كي بعب رشريع بن قارظ ن مجندًا المايا كراُست قرمان في مثل كرديا - قرمان منا فی تھا۔ ادراسلام کے بجائے قبائلی حمیت کے چوش میں سلمانوں کے ہمراہ لطنے آیا تھا۔۔۔ شريح كے بعدا بوزید عمروی عبرمناف عبدری نے جبعث استیصالا محراسے بھی قرامان نے تھ کانے لگا دیا۔ پیزشر بیش بن باشم عبدری سے ایک ایک ایک ایک ایٹے ایٹ ایٹایا گروہ کمی فزمان کے باتھوں

یربنوعبدالدار کے دسس افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جمنڈا اٹھایا اور مب کے سب
مارے گئے۔ اس کے بعد اس تبلیلے کا کوئی ادمی یاتی مذبیجا جرجبنڈا اٹھا تا لیکن اسس موقعے یہ
ان کے ایک عبشی غلام نے ۔ جس کا نام صواب نتا ۔ لیک کرجبنڈا اٹھا لیا اور ایسی
بہادری اور یامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جنڈا اٹھا نے والے اپنے آقا وَ ل سے بھی بازی

کے کیا لینی پر شخص مسلسل لوٹا رہا یہاں کا کہ اس کے دونوں اس کے بعد دیگرے کاٹ دیئے کئے کیک اور کردن کا گئے کیک اس کے بعد دیگرے کاٹ دیئے کیک کیک اس کے بعد کی اس نے جھنڈا گرفے مند دیا بلکہ گھٹنے کے بل جیٹھ کرسینے اور گردن کی مدوسے کھڑا کئے رکھا یہاں تک کرجان سے مارڈا لاگیا اوراس وقت بھی یہ کہر دہا تھا کہ یا الندا اب ترمیں نے کوئی کسر باتی مذہبے وڑی ؟

اس غلام رصواب) کے قتل سے بعد جھنڈا زین پرگرگیا اور اِسے کوئی ایٹھانے والا باتی مزبجا اس سیے وہ گراہی رہا۔

ایک طرف مشرکین کا جمندا مرکز کا مرکز به بیرحتول میں جنگ کی کیفیت است کا تقال تقالود دسری طرف میدان کے بقیر حقوں

یس بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفول پر ایمان کی ڈوح جیاتی ہوئی تھی اس میلے وہ مشرک و کفر کے سامنے کوئی بندھم وہ مشرک و کفر کے کشکر براس سیلاب کی طرح ٹوٹے پڑارہے تھے حس کے سامنے کوئی بندھم بہیں یا تا۔ مسلمان اسس موسقے پر اَمِتُ اَمِتُ کہدرہے شھے؛ اور اس جنگ میں ہی ان کا شعار تھا۔

ادمرابو دُجُارُونی الله عند اپنی سُرِنی پشی با ندھ دسول الله مُنظِفِی کی کوارتف و اوراس کے بی کی ادراس کے بی کی ادراس کے بی کی ادراس کے بی کا عزم مستم کئے بیش قدی کی ادرالی کی سفول کی مفیل اکر دیں۔ وہ جس کسی مشرک سے کو کے اس کا صفایا کر دیتے۔ ابنوں نے مشرکین کی صفول کی مفیل اکر دیں۔ حضرت زبیرین عوام رضی التہ عند کا بیان ہے کہ جب میں نے درسول الله مظافی اسے بی محضرت زبیرین عوام رضی التہ عند کا بیان ہے کہ جب میں اور ایس نے اپنے بی میں مول اور میں نے اپنے بی میں سوچا کرمیں آپ کی بچوبھی حضرت صفید کا بیٹیا ہول، قریشی ہوں اور میں نے آپ کے پاس صوچا کرمیں آپ کی بچوبھی حضرت صفید کا بیٹیا ہول، قریشی ہوں اور ابنیں دے دی اس بیا جا کر ابو دُ جا آئے ہیں آپ نے بھے مند دی، اور ابنیں دے دی اس بیا واللہ ایمن دیکھول گا کہ وہ اس سے کیا کام لینے ہیں یا چنا نچر میں ان کے تینے لگ گیا۔ ابنوں نے یہ کیا کہ بہتے اپنی سمرخ بٹی نکائی اور سریہ با ندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دُجا زنورت نے میں کی بٹی نکائی لیسے میں مورف برطبعے سے کی بٹی نکائی لیسے میں مورف برطبعے سے کی بٹی نکائی لیسے میں مورف برطبعے سے کہ بٹی نکائی اور سریہ با ندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دُجا زنورت کی بٹی نکائی لیسے ۔ بھروہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طوف برطبعے سے کیموں کی بٹی نکائی لیسے ۔ بھروہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طوف برطبعے سے کیا کی بٹی نکائی لیسے ۔ بھروہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طوف برطبعے سے

انا الّذى عاهدت خسبيل وغسن بالسفح لذى النخيل ان لا اقوم المدهر في الكيل اضرب بِسَينُتِ الله والرّسول " بین نے اس نختیان کے دامن بی اپنے ظیل میں ایٹ کی تلوار میل ہے کہ میں مفول کے تیجے نہ دبوں گا دیکہ آئے بڑھ کی المتدادر اس کے دسول کی تلوار میلا وَل گا۔"

اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اُسے قتل کر دیتے ۔ ادھر شرکیین میں ایک شخص تھا جو ہمادے کسی بھی زخمی کو یا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دو نوں رفتہ رفتہ قریب ہورہ نے نفحے ۔ میں نے اللہ سے دکھا کی کہ دونوں میں کر ہوجائے اور واقعہ گر ہوگئی۔ دونوں نے ایک وورٹ ایک ایک اور واقعہ گر ہوگئی۔ دونوں نے اید ڈھال پر تلوار جوائے کی اور واقعہ کی کہ دونوں میں کر ہوجائے اور واقعہ کی کر ہوگئی۔ دونوں نے اید ڈھال پر دوک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں کھیٹس کر دہ گئی۔ اس کے بعدا آبود جانہ نے دونوں جوائے اور دوارگ اور کیا۔ ایک بعدا آبود کا اور دولا کی اور دولوں کی تلوار ڈھال میں کھیٹس کر دہ گئی۔ اس کے بعدا آبود کا کہ اور دولوں کی دولوں کی دولوں کے دولوں کی تلوار ڈھال میں کھیٹس کر دہ گئی۔ اس کے بعدا آبود کہانہ کے دولوں دولوں کی دولوں کی کھیل کے دولوں کے دولوں کی کھیل کے دولوں کی کھیل کی کھیل کے دولوں کی دولوں کی کھیل کے دولوں کی کھیل کے دولوں کی کھیل کی کھیل کے دولوں کے دولوں کی کھیل کے دولوں کی کھیل کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کھیل کے دولوں کے دولوں کی کھیل کے دولوں کی کھیل کھیل کی کھیل کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کھیل کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی کھیل کے دولوں کے دولوں کو کھیل کے دولوں کے دولوں کو کھیل کے دولوں کی کھیل کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کو کھیل کے دولوں کے دولوں

اس کے بعد ابو ڈبا نہ صفول پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بیسے یہان کا بیان اس کے بعد ابود کا بیان کا بیان خرش عور توں کی کمانڈر کا میان کا بیان اسے کہ بیں نے ایک انسان کو دیکی وہ لوگول کو بیٹ نہ ور وشور سے بیکش و لولد دلا رہ ہے۔ اس بیے میں نے اس کو نشانے پر ہے یہ کی جب تلواد سے تملوکرنا چا او تواس نے اسے پکار میں نے اس کو نشانے پر ہے یہ بیس جب تلواد سے تملوکرنا چا او تواس نے اسے پکار میانی اور بیٹا چلا کو عورت ہے۔ بیس نے دسول استر منافظ کانا کی تلواد کو بیٹر ما گئے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ارول ۔

یعورت بندینت منبہ نتی ۔ چنا نچر حفرت ڈبئر ان عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہیں سے ابور کے بیان ہے کہیں سے ابور کے بیان کے حفرت ڈبئر ان میں اللہ عنہ کا بیان ہے کہیں سے ابور کی میں انہوں نے ہند بنت مقبہ کے سرے بیجوں بیجی کوار بلند کی اور پھر ہٹا ہی ۔ بیں نے سرچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جائے ہیں ۔ للے

ا دھر حضرت جمزہ رضی الندعذ بھی بھیرے ہوئے تئیر کی طرح جنگ اول رہے تھے اور
بے نظیر ہا دو حالا کے ساتھ قلب کشکر کی طرف بڑھے اور جہڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے
سے بڑے بڑے بہادر کس طرح مجمر جاتے تھے جیسے تیز آئد ھی میں پتے اُڑ رہ ہے ہول ابنوں
نے مشرکین کے عمبر دار دول کی تب ہی جی نمایاں رول اوا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے
بڑے جانباز دوں اور بہا دروں کا بھی حال خواب کر رکھا تھا۔ کیکن صدیجیف کہ اسی عالم میں ان
کی شہادت واقع ہوگئے۔ گر انہیں بہا دروں کی طرح رو در رو او کو کر شہید نہیں کیا گیا بھر بزدلول

كى طرح جيب چياكرب خيرى كے عالم ميں مارا كيا۔

زبانی نقل کرتے ہیں۔ اس کا بیال ہے کہ میں بجگیرین مطعم کا علام تھا۔ وران کا چیا طَعیْمہ بن عَدِی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔جب قریش جنگ اُصد پر روا نہ ہونے گئے تو جبیر بن طعم نے مجدسه كها" الرتم محدّ كے جيا حمر الله كومير سے جيا ہے بديے قبل كردو توتم ازا دہو "وحشى كابيان ہے کہ زاس میں کش سے بلتھے میں) میں بھی لوگوں سکے سائقدروانہ ہُوا۔ بیں عبشی اُدی تھا۔ اور جسٹیوں کی طرح نیزہ پینیکنے میں ماہر تھا۔ نشا نہ کم ہی نچو کیا تھا ۔جب لوگوں میں جنگ چیز<sup>ہ</sup> گئی ق<sup>ی</sup>می مكل كرمَّزه كو ديكھنے لگا۔ ميري نكاميں أن كي نلاسش ميں نفيں۔ ما لاَخربيں نے انہيں لوگوں کے بہوم میں دیکدلیا۔وہ خاکستری اُونٹ کی طرح معنوم ہورہے تنے۔ نوگوں کو درسم برسم کرتے جا اسے منقے۔ان کے سامنے کوئی چیز عجب بہیں یاتی تھی .

والله إلى المجي النطق لك الراوب سے تبار سى مورم تفا اور ايك ورخست يا يتمركي اوٹ میں حیک کراہیں قریب آنے کا موقع دینا جا ہتنا تھا کہ اسے میں سباع بن عبدا لعزی مجعب آگے برطھ کران کے ماس جا بہتیا۔ حمزہ نے اسے لاکارتے موت کہا او استرمگاہ کی چڑی کلٹنے والی کے بیٹے! یہ ہے۔ اورسائھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اسس کامسر

وحشى كابيان سب كراس كے سائھ ہى ميں سفه اپنا نيزاتو لا اورجب ميرى رمنى كے مطابق ہوگیا نوان کی طرف اجھال دیا۔نیزہ ناف کے بنچے لگا اور دونوں یا وَں کے بیچے سے یا رہوگیا ۔ ا بہول سنے میری طرف اُنٹسناچا با سیکن مغلوب ہوگئے۔ بیںسنے ان کواسی حال ہیں تھیوٹ دیا۔ یہاں کا کہ دہ فوت ہوگئے ہیں کے بعد میں نے ان کے پاس جا کراپنا نیز و نکال یا اور مشکر میں واپس جا كرمبيفه كيا ـ رميرا كام ختم بروچكا تقا ) مجعه ان كےسواكسى اور سے سرو كار نەتھا ـ بيں نے الحبین محض اس بیلے قبل کیا تھا کہ آزاد ہوجا قال۔ جیٹا نچہ جیب مگر آیا تو مجھے آزادی مل کئی۔

ا بن ہشام ۱۹/۲-۷۷- صبیح بخاری ۱/۳ ۵- وحتی نے جنگ ط آف کے بعداسلام قبول کیا- اور اپنے اسی نیترے سے دُورصدلقی میں جنگ بما مرکے افررسٹیلیئہ گذاب کوفنل کیا- رومیوں کے خلاف جنگ کیرٹوک میں بھی شرکت کی ۔

م ملمانول کی بالاوت کی الاوت کی الاوت کی مسلمانول کو جوسکلین خساره اور زا قابل تلانی نقضان مسلمانول کو جوسکلین خساره اور زا قابل تلانی نقضان

پہنچااس کے باوجو د جنگ ہیں مسلمانوں ہی کا بلّہ بھاری ریا۔حضرت ا بو مکر دعمر،علی و زیبرُضِعُب بن عُمبر ، طلحه بن عبیدالنّه ، عبدالنّه بن بحش ، سعدبن معاند ، سعدبن عباده ، سعد بن ربیع ۱ ور تضربن السس وغيربهم رضى التدعنهم المبيين نيه البهي بإمردي وجانبازي سن لطائي لطري كإشكين کے چکے چیوٹ گئے ، حوصلے ٹوٹ گئے ، اور ان کی قرت بازوج اب دے گئی .

عورت کی اعوش سے تلوار کی وصار پر انہیں جان فروش ضہبازوں میں

ایک اور بزرگ حضرت خُنظکهٔ انسیل رضی النّدعهٔ نظراً رسب بین - جواج ایک نزلی شان سے میدا ن جنگ میں تشریف لائے ہیں ۔۔۔ آپ اسی الوعامر را ہب کے بیٹے ہیں جے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور سب کا ذکر ہم چ<u>کھا صفحات میں کر چکے ہیں</u>۔ حضرت حنظالہ نے ایمی سی سی شاوی کی تفی - جنگ کی مناوی ہوئی تووہ بیوی سے ہم آغوش حقے۔آوازسنت ہی آغویش سے نکل کرجبا دیکے بیے روال دوال ہوگئے اور جب مشرکین کے ساتھ میدا ایکارزار الرم مؤاتوان كالمعنبن جيرية يحاشة ان كسيس بيهالار الومعنيان مك مايهني اورقربيب تخاكراس كاكام تمام كروسيته . گرا لنْدنے خودان كے سيے شہادت مقدر كرركھى تقى - چنانچ سه انہوں۔تے جوں ہی اپوسفبان کونشانے پیسے کر تکوا رمایند کی شُدّا دبن اوس سنے دیکھ لیا اور حکیط حمله كروباجس سے خود حضرت حنظالہ شہيد ہوگئے ۔

منیرانداروں کا کارنامہ منین فرمایا تھا انہوں نے بھی جنگ کی زفتار ملائوں

کے موانق حیلانے میں بڑا اہم رول ا دا کیا۔ کی شہسوا روں نے خالدی ولید کی قیا دت میں اور ا بوعامر فاسن کی مددسے اسلامی فوج کا بایاں با زوتو ژکرمسلی تول کی پیشت یک پہنینے اور ان کی صفوں میں کھلبلی میا کر بھر اور شکست سے دوجا رکرنے کے بیے تین بازیرُ زور جیلے کئے سکن مسلمان نیراندازوں نے انہیں ا*س طرح تیروں سے حیلنی کیا کہ* ان کے تینوں حملے ما کام جوگئے ۔

من کی کی سامن اور چیواسا مسرون کی سامن اسلامی نشکر، رفتا رِجنگ پر بوری طرح مسلط رہا۔ بالاخ مشرکین

کے وصلے لوٹ گئے ، اُن کی صفیں وائی بائی، اُگے بیٹھے سے مجر نے لگیں۔ گویا تین ہزار کرکیں کوساست سونہیں ملکترسیں ہزادسلمانی کا سامتا ہے۔ اور مسلمان سنھے کہ ایمان ویفین ورجا نبازی شجاعت کی نہا بہت بلندیار تصویر ہے شمشیروستان کے جوہر دکھالا رہے۔ تھے۔

جب قریش نے مساؤں کے مایٹر قریمے روکئے کے باپی انتہائی طاقت مرف کونے کے باوئج وجبوری و سبے بسی ممکوس کی، اوران کے حوصلے اس مذکک ٹوٹ گئے کومواب کے قس کے بدکسی کو جرائت زبول کر مسلمہ جنگ جاری دکھنے کے بیائے گرے ہوئے جند ہے قس کے قریب جاکر اسے بائد کرسے تواہوں نے پہا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی را وافتیار کی اور بدلہ وانتقام بجائی عزووقار اوروائی نجدوشرف کی جوہاتیں انہوں نے سوچ رکھی مقیں انہیں کی برگھول گئے ۔

ابی اسماق کے بی استان کے بیں کہ اللہ فیسل اول پر اپنی دو ما لل کی اور ان سے اپنا وعدہ لورا کیا ابنی اسمان کی کہ وہ کمیت بھی پر بے بھاگ گئے اور بالا شہر ان کوشکسست فاش ہوئی یصفرت عبداللہ بن ڈبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد سفر فاش ہوئی یصفرت عبداللہ بن ڈبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد میں نے دیکھا کہ مبند بنست عقبہا وراس کی سابقی عور توں کی پنڈلیاں نظرا کر ہی ہیں۔ وہ کہ بڑے اسمات بھا گی جا رہی ہیں۔ ان کی گرفتا ری بی کوئی چرز بھی مائل نہیں تھی " . ... المجلس مصح بخاری میں صفرت برا میں عاذب رضی اللہ عنہ کی دو ایت ہے کہ جب برشر کیوں سے مہاری کم ہوئی تو مشکوین میں مجلک ڈرجی گئی یہاں تک کہ میں نے عور توں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے ہماری کم ہوئی تو مشکوین میں مجلک ڈرجی تھیں۔ ان کی یاز بیس دکھائی پڑ رہی تھیں۔ گی ہے ان کا تب کہ میں شکر کین پر ٹلوا رحیا تے اور مالی سیسٹیتے ہوئے ان کا تباق ب

مراندازول کی خوفناک علطی ایکن عین اس وقت جبکه پیختفرسااسلامی کشکر میراندازول کی خوفناک علطی ایل تر کے خلاف تاریخ کے اور اق پرایک اور شاندا دفتح ثبت کرد با تھا جواپنی تا بنا کی میں جنگب بدر کی فتح سے کسی طرح کم مذتھی تیراندازوں کی اکثر تبت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا حس کی وجہ سے جنگ کا پانسہ ملیٹ گیا میسکاؤں کو شہدید نقصا نات کا سب مناکرنا پڑا۔ اورخود نبی کرمیم اللیکھی تیجی شہادت سے بال بال نہیے ، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہمیبت جاتی رہی جوجنگ بدر کے نینج میں انہیں حاصل ہوئی تھی ۔

پیچین منعات میں گذرجیکا ہے کہ رسول اللہ مظافیق سنے تیرا ندازوں کونتے وشکست ہرجال میں اپنے بہاڑی مورچے پر ڈٹے رہے کی کتنی سخست ناکید فرائی تھی لیکن ان سادے ساکیدی احتکا ماہ سے بہاڑی مورچے پر ڈٹے رہے کہ کا کمنی سخست ناکید فرائی تھی لیکن ان سادے ساکیدی احتکا ماہ سے با وجو دجب ابنول نے دیکھا کومسلمان دشمن کا مالی فینیست کوٹ رہے ہیں توان پرحمیت کہ باکی کھوا تر غالب آگیا ؟ چنا کچہ بیض نے بعض سے کہا غنیست ....! فینیست سے کا انتظار ہے ؟

اس آ وا ذرکے اُسٹے ہی ان کے کی نظر حضرت عبد اللہ بن جبیر نے اہنیں سول اللہ ظاہلے ہیں کے اسکا مات یا و ولائے اور فرمایا ہمیا ہم کو گئے کہ رسول اللہ ظاہلے ہی نے ہمیں کیا حکم دیا تھا ہمین ان کی غالب اکٹر بیت نے اس یا و دیا تی پر کان نہ دھرا اور کہنے گئے ہم تھا کی تھم دیا تھا ہمیں ان کی غالب اکٹر بیت نے اس یا و دیا فی نیمت صفور ماصل کریں گئے لیا تھا کی تسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گئے اور کچھ مالی غنیمت صفور ماصل کریں گئے لیا اس کے بعد چاکیس تیرا فرازوں نے اپنے مور چے چھوڑ دیئے اور مالی فنیمت سیلنے کے لیا عام نشکریں جاشال ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی مور تھا میں اور وہال مرف عبد اللہ این جبریا ور ان کے نوسائھی باتی رہ گئے جو اس عزم کے ساتھ اپنے مور بچوں میں ڈسٹے رہے کہ باتھ اپنے مور بچوں میں ڈسٹے رہے کہ یا تو اپنی جان جان آ فریں کے والے کر دیں گئے۔ کہ یا تو اپنی جان جان آ فریں کے والے کر دیں گ

اسلامی نشکرمشرکین کے زعے میں تین بار اس مورچے کو سرکرنے کی

کوشش کرچکے تھے، اس زرّبی موقعے سے فامّرہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے کرکاط کر اسلامی نشکر کی کپشت پرجا پہنچے اور چند لمحول میں عیداً اللّٰہ بن جبیرا ور ان کے ساتھیوں کاصفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شہسواروں نے ایک نعرہ بلند کیا

الله یه بات سیم بخاری میں حضرت برار بن عازی دختی النّه عندسے مروی ہے۔ دیکھتے ا /۲۲م

جس سے سکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہوگی اوروہ بھی مسلمانوں پر لوٹ ف پڑے۔ ادھر قبیلہ بنوصارت کی ایک عورت عربہ مشرکین اس کے گردسمٹنے گئے اور ایک مشرکین کا جندا اٹھا لیا - بھر کیا تھا، بھر سے بڑوئے مشرکین اس کے گردسمٹنے گئے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی جس کے نیتج میں وہ سلمانوں کے ضلاف اکھے ہوگئے اور جم کہ لڑائی شروع کردی - اب مسلمان آگے اور چیچے دونوں طرف سے گھیرے میں آپچکے تھے ۔ گویا جگی کے دویا ٹوں کے بہتے میں پڑھ گئے تھے ۔

رسول الندصكالله عكير سلاع كاير خطر فيصله وردبيرانه اقدم

و المسلان الله المسلان المسلان المراح المسلان المسلان

چنانچه آپ نے خالدین ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آوا زسے سٹھا ہرکام کو پکارا' اللہ کے بندو۔۔۔۔ادھر۔۔۔۔اصلا ککہ آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین مک پہنچ جائے گی اور یہی ہڑوا بھی بچنانچہ یہ آواز سن کرمشرکین کومعلوم ہوگیا کہ آپ یہیں موجود ہیں۔ لہذا ان کا ایک دمسترمسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس بہنچ گیا او یاتی شہسوارس

کے میرے مسلم (۱/۱/۱) میں روایت ہے۔ کہ آپ احد کے روز صرف سات انصار اور دوقرشی صنی بہ کے درمیان رہ گئے تھے۔ اس کی دلیل الڈ کا یہ ارثناد ہے والرسول یدعوکم فی اُٹھوا کم یعنی دمول تہارے پیمچے سے تہیں بلارہ سے تھے نے تبزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیزا شروع کردیا۔ابیم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذ کرکر رہے میں۔

مسلما لول میں املیال استفار مسلما لول میں املیال استصرف اپنی جان کی پڑی تھی جانچواسس نے میدان

جنگ چھوٹر کرفرار کی راہ اختیار کی۔اسے کھی خبر مزنقی کہ بینچے کبا ہور ہا ہے <u>!</u> ان میں سے کچھ تو بهاگ کرمدینے میں جا گھسے اور کھی بیارٹ کے اُو پرچیٹھ گئے۔ ایک اور گردہ بیجھے کی طرف پٹ تو مشركين كے سائد مخلوط ہوگیا۔ دو تو ل شكر گدیڈ ہو سگتے اور ایک كو دوست مركا پتانہ میل سكا۔ اس کے بینجے میں خودمسلمانوں کے بائتھوں تعیم مسلمان مار ڈاسنے سکتے ۔ چنانچہ میسمح بخاری میں حصرت عاکشہ دخسی النّہ عنہا سے مروی ہے کہ احد کے روز رہیے )مشرکین گوسکسیت فاکشس ہُونی۔اس کے بعد البیس نے آواز لگائی کرا مترکے بندو إیسے۔۔۔۔ اس پراگل صف ملیٹی اور تحلي صعف سنے گنتھ كئى ۔ مذاكية سنے ديكھاكه ان سك والديميّان پر حمله مهور بإسب، وه بوسے والديمّا کے بندو! میرے والدہیں ۔ نیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے باتھ مذرو کا یہاں تک کراہنیں مار ہی دالا۔ مذربینہ نے کہا' النّدائي لوگوں کی منفرت کرے بیصنرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذلية من سميشه خير كا بقيه ربايهان كك كه وه النَّه سے جاملے يالك

عرض اس گروه کی معفول میں سخت انتشارا ور بدنظمی پیدا مہوگئی تھی۔ بہت سے لوگ حیران وسرگردا ں شفے۔ ان کی تجھ میں بنیں اُر ہِ تقا کہ کدھرجا میں۔ اسی دوران ایک پکارنے واله کے پکارسٹائی پڑی کر مختر قبل کر دیئے گئے ہیں۔اس سے رہامہا ہوش بھی جاتا رہا۔اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ بیض نے لڑائی سے ماتھ دوک لیا اور درماندہ ہوکر ستھیار بھینیک د بيتے۔ کچھا ورلوگو ل فے سوچا کرراً س المنافقين عبدا لندين اُ بَيّ سے مل کرکہا جائے کہ وہ الوصیان سے ان کے لیے ا مان طلب کرد ہے۔

بخد لمح بعدان لوگول کے پاس مصحفرت اسس بن النفروضی التّرعنه کا گذر بُوا - دیکھا کہ

وا صبح بخاری ۱/ ۹۹۵، ۱/۱۸۵ فتح الباری ۱/۱۵۹، ۹۲۳، ۹۲۳ - بخاری کےعلاوہ بیض روایات میں مذکور ہے کہ رسول اللہ میٹالی اللہ میٹالی اللہ اللہ میں اللہ میٹالی میں نے ان کی دین مسلمانوں پرصدقہ کردی- اس کی وجہ سے نبی ﷺ کے ترزدیک حضرت صدیفہ سے خیرییں مزيدا ضافه مركيًا - ويبعض عنضرالسبيره للشيخ عبداللُّذا لنجدي ص ٢٢٧٠-

اسی طرح ثابت بن دُصُراح نَنے اپنی قوم کو پیکا دکر کہا ، اگر محد قبال کر دیئے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ سے ۔ وہ تو نہیں مرسکتا۔ تم اپنے دین کے بیاد ہو۔ اللہ تنہیں فتح و مدود ہے گا۔ اللہ تو زندہ سے ۔ وہ تو نہیں مرسکتا۔ تم اپنے دین کے بیاد ہو۔ اللہ تنہیں فتح و مدود ہے گا۔ اس پر انعمار کی ایک جاعبت اُکھ پڑی اور صفرت ثابت نے اس پر انعمار کی ایک جاعبت اُکھ پڑی اور صفرت ثابت نے ایک کھے پر حملہ کر دیا اور لائے تے تصفرت فعالد کے ماعموں نیزے سے شہید ہوگئے۔ ابنیں کی طمی ان کے رفقاد نے بھی لائے جام شہادت نوش کیا۔ لئے

ایک بہاج صحابی ایک انصاری صحابی کے پاکس سے گذرسے جوخون میں ان ہے۔ بہاج رہے کہا' تھبٹی فلال: آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ محد قتل کر دسیئے گئے۔ انصاری نے کہا'۔ اگر محد قتل کر دسیئے گئے تو وہ النڈ کا دین پہنچا ہے ہیں ۔ اب تہارا کام سبے کہ اس دین کی حفاظت کے سیلے لڑو۔ ساتا

اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز یا توں سے اسلامی فوٹ کے حوصلے بحال ہوگئے۔ اور ان کے بھٹ وحواس اپنی عبگہ آ سگتے۔ چنا نچہ اب انہوں نے ہتھیارڈ النے یا ابن اُبیّ سے مل کرطلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا سالے اورمشرکیوں کے تنرسیلاب سے

منظ را دا لمعاد ۹۱٬۹۳/۲- صبح بخاری ۵۷۹/۲ مالک السیرة الحلبیه ۲۲/۲ شمراکران کاگیرا توڈنے اورمرکز تیا دت کا راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہوگئے۔
اسی دوران یہ بھی معلوم ہوگیا کررسول اللہ ﷺ کے قتل کی خرمض تھوسط اور گرفت ہے۔
اس سے ان کی قرت اور بڑھ گئی اوران کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آگئی بینا پنے وہ
ایک سخت اور نو زیز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر ذیخے سے تھلنے اور ایک مضبع طور کرنے گردجم
میونے میں کامیاب ہو گئے۔

اسلامی نشکرکا ایک تیسراگروه وه تھا ہے مرف رسول اللہ ظلافی کی فکرتنی دیرگروه گھیراؤکی کاردوائی کاعلم ہوتے ہی رسول اللہ شلافی کی طرف بلٹ ان میں سرفہرست ابوبکر صدیق ، عمران الخطاب اورعل بن ابی طالب وغیرهم رضی الله عنہم ہے۔ یہ لوگ مقاتلین کی معنی اقدل میں بھی سب سے آگے ہے تھے لیکن جب بنی میلافی کی ذات گرا ہی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آگے آگے ۔ والول میں بھی سب سے آگے آگے آگے ۔ خطرہ پیدا ہوا تو آگے آگے آگے۔ والول میں بھی سب سے آگے آگے آگے ۔ رسول اللہ میکن اللہ عکی کی تروخون مرد معرکہ اسلامی وسول اللہ میکن اللہ عکی کی تروخون مرد معرکہ اسلامی

صیح ملم میں حضرت آس رضی الندعتہ سے روایت ہے کہ اُ مدکے روز رسول اللہ میں میں میں حضرت آس رضی الندعتہ سے روایت ہے کہ اُ مدکے روز رسول اللہ میں اللہ میں انسار اور دو قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھنگ رہ گئے سنتے جب جملہ آور اس میں کے بائدی گئے تو آپ نے فرطیا ! کون ہے جو اہنیں ہم سے دفع کرے اوراس ابت سے بالکل قریب ہی گئے تو آپ نے فرطیا ! کون ہے جو اہنیں ہم سے دفع کرے اوراس

کے لیے جنّت ہے ؟ یا ریہ فرمایا کہ ) وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا؟ اس کے بعدایک انعاری صحابی آئے بڑھے اور لڑنے لڑتے شہید ہوگئے ۔ اس کے بعد میرمشرکین آئے کے ، نکل قریب آگئے اور پیریسی بڑوا۔ اس طرح یا ری بازی ساتوں انصاری صحّابی شہید ہوگئے۔ اس پر رسول اللہ میر اللہ میرائی ایٹ دویا قیماندہ ساتھیوں سے فرمایا انہم نے ایسے دویا قیماندہ ساتھیوں سے فرمایا انہم نے ایسے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا ۔ سے فرمایا ۔ سے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا ۔ سے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا ۔ سے انصاف نہیں کیا ۔ سے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا ۔ سے انصاف نہیں کیا ۔ سے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا ۔ سے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا ۔ سے انصاف نہیں کیا ۔ سے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا ۔ سے انصاف نہیں کیا ۔ سے انصاف نہیں کیا ۔ سے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا ۔ سے انصاف نہیں کیا ۔ سے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا ۔ سے انسان نہیں کیا ۔ سے انسان نہیں کیا ۔ سے انسان نہیں کیا ۔ سے ساتھیوں سے انسان نہیں کیا ۔ سے ساتھیوں سے انسان نہیں کیا ۔ سے نہیں کی نہیں کیا ۔ سے نہی

ا ن ساتول میں سے آخری صحابی حضرت عمارۃ بن پزیربن السکن سقے۔ وہ اولیہ تے دیے لاتے رسبے پہال مک کرزنمول سے چور ہو کر گروٹسے رسانا

سام صحمه باب غزوة احدا /١٠٠

اوران کے باکل بیچوں یکی پنیچے اُوپر کے دو دود است شمن یا کہلاتے ہیں اوران کے دان مند کے دانت شمن یا کہلاتے ہیں اوران کے دانت میامی کہلاتے ہیں جو کہلے کے نوکیلے دانت میں جو کہل کے نوکیلے دانت میں جو کہلے کے نوکیلے دانت میں ہے جائے ہیں۔

قاضی عیاض کی شفامیں یہ الفاظ ہیں۔

مَلَفُ رَّ هُ لِهِ قَسَوْ مِی فَا نَفُ مِی فَا نَفُ مُولاً یَعَ لَمُ وَنَا تَا اللّٰهِ اللّٰهِ مِی فَا نَفُ مِی فَا نَفُ مِی فَا نَفُ مِی فَا نَفِی ہُا یک اللّٰهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

جہاں تک لِب لوبن ابی وقاص ہفتی اللہ عنه کا تعلق ہے تورسول اللہ طلاحظیم نے لینے ترکش کے سارے تیران کے بینے بھیرویت اور فرمایا ؛ جلاو، نم برمیرے ماں باپ فدا ہوں ج ان كى صلاجيت كا اندازه اس سن لكايا جا سكتاسى كردسول الشريطة المليكان كم سوا کسی اور کے لیے ماں باپ سے فدا ہوئے کی بات بہیں کہی ۔ سے اورجہاں بک حضرت طلحہ رضی الترعنہ کا تعلق ہے توان کے کا رنامے کا اندازہ نسائی پرمشرکین کے اس وقت کے شکے کا ذکر کیا ہے جب آپ انصار کی وراجتنی نفری کے ہمرا • تشريف فروا يخف حصنرت جابر كابيان ب كمشركين في دسول الله عظفه الكاليا كوجايا توات نے فرما یا مکون ہے جوان سے نمٹے ؟ حضرت طلحہ نے کہا : میں۔ اس کے بعد حضرت جا برینا نے انصاد کے ایکے بڑھنے اور ایک ایک کرسے شہیر ہونے کی وہ تغمیل وکر کی ہے جے ہم سے مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں حضرت جا بڑخرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہوگئے تو حضرت طلحہ آگئے بڑھے اور گیارہ آ دمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی بہاں تک کران کے ہاتھ پر تنوا رکی ایک ایسی ضرب لگی حیں سے ان کی انگلیال کٹ گئیں۔ اس پر ان کے مُنہ سے اواز 

> من كتاب الشفاء يتعرليت حقوق المصطفى ا/ ٨١ سرسي بهم صبيح بخارى ا/٧-٧، ٧١/٠ ٥٨، ١٨٥

اور لوگ دیکھتے ۔حضرت جائز کا بیان ہے کہ بھیرا لٹنسنے مشرکین کو پلٹا دیا۔ ھیں ا اکلیل میں حاکم کی رو ایت ہے کہ انہیں اُحدے روزا نتالیس یا پینتیس زخم آئے اور ان کی کچلی اور شہا دت کی اُنگلیا ل شل ہوگئیں۔ اِنگ

ا مام بخاری نے قسی بن ابی صافیم سے دوایت کی ہے کہ انہوں نے کہا "بیں نے حضرت طلح کا باتھ و کیھا کہ وہ شل تھا۔ اس سے اُصد کے دن انہوں نے تبی ﷺ کربچا یا تھا۔ کے تریزی کی اور ایت ہے کہ دن انہوں نے تبی کے ایش کے بارے میں اس روز فر ما یا جو ترین کی روایت ہے کر رسول افتد کے گاہ گائے گئا نے نے ان کے بارے میں اس روز فر ما یا جو شخص کسی شہید کو روئے زمین برصی بڑوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبیدا افتد کو دیکھ لے برائے فرخی اللہ من اس میں اور ابو داؤ د طیالسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ابو بر فرخی اللہ عنہ جنگ اُس کی کی طلحہ کی کی طلحہ کی کی طلحہ کی ہے تھی ہے اور ابو کر فرخی اس میں جنگ کی کی طلحہ کی کی طلحہ کی گی طلحہ کی گی اس میں اس میں بر میں کہا و

یاصلحة بن عبید الله قد وَجَبَتْ لك الجنان وبوات المها العبنا استطلحان عبیرالله تهادست بی مشیس واجب ہوگئیں - اور تم نے استے بہاں حدمین کا ٹھکانا بنا ہا۔

می اباری ۱/۲۹۱ سنن نسانی ۱۳۵۲ می ۱۳۵۰ می اباری ۱۳۹۱ می ۱۳۹ می ۱۳۹۱ می ۱۳۹ می از ۱۳۹ می ۱۳۹ می از ۱۳۹ می از ۱۳۹ می از ۱۳۹ می از ۱۳ می از ۱۳۹ می از ۱۳۹ می از ۱۳ می ا

کا ندرا ندربانکل اچا کک اورنہایت تیزلفآ دی سے پیش آگیا۔ ورز نبی طِلِنْ اللّه الله منتخب صحابہ کام جولا ان کے دوران صف اقل میں ستے، جنگ کی صورت حال بدلتے ہی یا نبی طِلِنْ اللّه الله کی اللّه کی طرف بے سی شا دوڑ کر اکے کہ ہیں ایپ کو کوئی ناگوار حادثہ پیشین نہ آجائے۔ گریہ لوگ پہنچے تو دسول اللّه طِلْنَا فَلَیْ اَللَهُ مِی ہُوچِکے ہے، چھا افساری شہید ہو چکے ہے، ساتوی زخی ہو کر گرچکے ہے اور حفرت سوٹرا ورحفرت طلح سے جان تو گرک کر داکھ ما تو ہو تھا اور حفرت سوٹرا ورحفرت طلح سے جان تو گرک مدا فعت کر دست سے اور خون کے بابر تو ٹرجے دو کے میں انتہائی بہا دری میں انتہائی بہا دری سے کام لیا۔ را ان کی صف سے آپ کے پاس پیٹے کر آنے والے مب سے پہلے صحابی آپ کے یا دِ غا رحفرت الوکوسے نے ان کو کر ان کے یا دِ غا رحفرت الوکی کے ایک کے یا دِ غا رحفرت الوکی میں انتہائی بہا دری کے یا دِ غا رحفرت الوکی میں انتہائی بہا دری کے یا دِ غا رحفرت الوکی میں انتہائی بہا

ا بن حبّان نے اپنی سیمے میں حضرت عاتشہ دخی النّدعنہاسے دواست کی ہے کہ ابو کمروضی لنّدعنہ نے فرمایا"؛ اُصیکے و ن سازے لوگ نبی سِنظِفَ اللہ سے بیٹ کے تھے رہینی مما فطین کے سوا تمام صمابہ آپ کو آپ کی قیام گاہ میں مجبور کرارا ان کے بیے الگی صفول میں جیا گئے تھے بھر کمیرا ذکے ما دیے کے بعد ہیں پہلاشخص تھا جونبی ﷺ کیٹھائی کے پاس بیٹ کرآیا۔ دیکھا تواپ كى سامنے ايك أدى تقاج آپ كى طرف سے لاد رائقا اور آپ كو بچار واتقا ميں نے رجی ہی جی میں ) کہا " تم طلحہ ہوؤ۔ تم رہمیرے ال باپ قدا ہول - تم طلحہ ہوؤ۔ تم رہمیرے ماں باسب قدا ہوں۔ استے میں الوعبیدہ بن جراح میرے پاس آسکتے ۔وہ اس طرح دوڑ رسبے ستھے كويا چرطيا را رون ، ب يهال مك كر محدت اسط واب م دونون نبي مينان الله كالرف دور السے - دیکھا تو آب سے آگے طلحہ نیکھے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا 'ایٹے بھائی کوسنیھالواس نے رجنت ) واجب کرلی "حضرت الو کمروشی الله عنه کا بیان سپ که رسم بہنچے تو ) نبی ﷺ کاچېره مبارک زخی برجيکا نتا اورڅودکی دوکويال ايمکه که پنچے دخساري دهنس کې تقيس مي سنے انہیں نکا نا جا ہا تو الدِعُبُنیدہ نے کہا' خدا کا واسطہ دیتا ہوں تجھے نکالنے دیکئے۔اس کے بعد ابهوں نے منہ سے ایک کڑی کروں اور آمستہ استہ تکالی متروع کی ماکہ دسول اللہ ﷺ کو ا ذبیت مذبهنچه اور با لا خرا میک کردی اینے مُنه سے کھینچ کر نکال دی ۔ میکن راس کوشش میں ) اُن کا ایک نجلا دا نت گرگیا-اب دوسری میں نے کھینچینی چاہی توا یو عبیدہ نے پیر کہا 'ا بوکر!

فدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجئے اس کے بعد دومری بھی اسم ہے آ ہستہ کھینچی یکن ان کا و سرا نچلا وانت بھی گرگیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ فی قرایا، اپنے بھائی طلحرت کوسنبھا لو۔ راس نے جنت ) واجب کرلی۔ حضرت الو بکرصد این رصنی اللہ عذہ ہے ہیں کراب ہم طلحہ کی طرف متو تجہ ہوئے اور انہیں سسنبھا لا۔ ان کو دسس سے زیادہ زخم اس کی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت طلح ہے اس دن دفاع وقال ہی کسیں مانبازی اور ہے جگری سے کام لیا تھا۔)

مشرمان کے دیا و میں اصافہ استان کے نتیج میں ان کے جملے سخت

بوتے مارہ سے ایک گڑھے ہیں جا گرہ خبیں اب کا رامول اللہ منافی اللہ اس میں کے سیار کا دیا ہوتے ہیں ہے گئے اور اس سے ایک گڑھے ہیں جا گرہ خبیری ابوعام فاس نے اس قسم کی شرارت کے سیارے کھو در کھا تھا اور اس کے بیٹیج ہیں آب کا گھٹٹہ موج کی گیا۔ جنانی جھزت مائن فرائش کا طرحہ تھا ما اور طائحہ بن بعیدا لٹر سے زود بھی زخوں سے جُور تھے۔) آپ کو اس خوش میں ایا۔ تب آب برا رکھڑے ہو سے۔

نافع بن جبر کہتے ہیں ، میں نے ایک مہاج صحابی کوسٹ فرما رہے ہتے میں جنگ اُسہ میں حاصر تھا۔ میں سے دکھول اللہ میں خاصر تھا۔ میں نے دکھیا کہ ہرجانب سے درمول اللہ میں اور آپ تے ہیں ہیں ہیں ہیں میں سارے تیرائپ سے پھیر دیئے جاتے ہیں رئینی آگے گئے اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن تہاب زہری کھیرا ڈالے موسے تعاب انہیں دوکہ لیلتے تھے۔) اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن تہاب زہری کہ رما تھا جھے بتا و محمد کہاں ہے ؟ اب یا تومی رہول گایا وہ رہے گا۔ حالا کہ درمول اللہ

ناورة روز كارجانبارى اورتابناك قربانيون كامظاهره كياجس كي نظيرة ديخ مين

نہیں متی چنانچہ ابوطلح رضی الدعنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ شاہ اللہ کے آسکے میر نیا یا۔
وہ اپنا سید نہ سائے کر دیا کرتے ہے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے مفوظ رکھ سکیں جفرت
انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اُصر کے روز کوگ رلینی عام سلیان ان شکست کھا کر رسول اللہ وظاہ اُلی کے پاس را آنے کے بجائے اوھرا اُدھی بجاگ گئے اور ابوطلح اللہ آپ کے آگے اپنی ایک وُھال کے پاس اللہ وُھال کے رسیر بن گئے۔ وہ ماہر تیر اِنداز نے۔ بہت کھنے کو تیر طیا تے سنے و چنا نچہ اس وہ وہ اُر اُن کہ تیرہ اِن کا کر تیر سیال اولی کے رسیر اِنداز نے بہت کھنے کو تیر طیا ہے سنے و چنا نچہ اس سے کوئی آدمی تیروں کا کر کش لیے گذر تا تو آپ دو اور نبی پینا الفیلی قوم کی طرف مراکش کو کھنے تو آپ دو اور نبی پینا الفیلی قوم کی طرف مراکش کردیجھنے تو آپ اولی کے باس سے کوئی آدمی تیروں کا کوئی تو ابولی کہتے تو ابولی کے باس سے کوئی آدمی کے باس سے کوئی آدمی تیروں کا کوئی تو ابولی کہتے تو ابولی کے باس سے کوئی آدمی کے اس باپ آپ پر قوبان ، آپ مرا ٹھا کرنہ جمائیس ۔ آپ کوقوم کا کوئی تیرہ نگ جائے۔ میراسید آپ کے سینہ کے آگے ہے " بہت

حضرت الورَّجانه نبی مِنْ اللَّهُ اللَّهُ کَا اللَّهُ کُوٹِ ہوگئے اورانی بیٹھ کو ایک کے لیے وُھال بنا دیا ۔ ان پرتبریژر سے تھے لیکن وہ جلتے نہ تھے۔

حصرت حاطیب بن ابی بخت کے عملہ بن ابی وقاص کا بیجھا کیا حب نے بنی میلانسکالہ کا دندان میارک شہید کیا تھا اور اسے اس زور کی طوار ماری کراس کا سرجھاک گیا۔ بھراس کے

می زاد المعاد ۲/۱۹ میم صبح بخاری ۸۱/۲ه گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سنگرین ابی و قاص بہت زیادہ نوا ہاں تنھے کہ لینے اس بھاتی ۔۔۔ عتبہ ۔۔۔ کوفتل کریں گروہ کامیاب مذہو سکے۔ بلکہ پیسعا دت حضرت حاطب ش کی قسمیت میں تھی۔۔

حضرت سُہُل شُرِصْنیف بھی بڑے جانیا زنیر انداز تنھے۔اہوں نے دسول اللہ ﷺ سے موت پر مبیت کی اور اس کے بعدمشرکین کو نہا بیت زور شور سے دفع کیا۔

رسول استر مینافید خود می تیر حیا است سے یہ بی خوات قادہ بن نعان کی روایت است کے دسول استر مینافید سے اپنی کمان سے است تیر حیا سے کہ اس کا کنارہ اُوٹ گیا بھراس کمان کو حضرت قادہ مین نعان نے لیا اور وہ انھیں کے پاس رہی اس روزیہ واقعہ می بھوا کہ حضرت قادہ کی آئی میں جہ سے بیا اور وہ انھیں کے پاس رہی اس روزیہ واقعہ می بھوا کہ حضرت قادہ کی آئی میں جہ سے بھولت آئی - بنی قطافی کا سے اپنے باتھ سے بھولتے کے اندرو اخل کر دیا - اس کے بعد ان کی دونوں آئی موں میں بی زیا دہ خوصورت گئتی تھی اور اسی کی بینائی زیا وہ تیز تھی ۔

حضرت عبدالرحمان بن عوف رصنی الله عنه نے رہے کو ایستے منہ پر چرٹ کھائی حب سے ان کا سامنے کا د است کو دانشند کو د ان کا ما اور الہیں جیس یا جیس سے ان کا د است کو د ان کو اللہ کا د اور وہ انگریٹ ہوگئے۔
اور وہ انگریٹ ہوگئے۔

ا بوسعید خدری رضی الله عنه کے والد مالک بن سنان رضی الله عنه نے رسول الله میز الله عنه الله عنه الله میز الله الله الله الله الله الله میز الله می

ایک نا در کارنامه خاتون صحا بیر حضرت ایم عماره نسید بنت کسب رضی الله عنها نے انجام دیا۔
وہ چند مسلما نوں کے درمیان لوق ہوتی ابن قمیر کے سلسنے آگئیں۔ ابن قمیر نے ان کے کندھے پر
اسین طوار ماری کر گہرا زخم ہوگیا۔ انہوں نے بھی ابن قمیۃ کو اپنی تلوار کی کئی خریں مگائیں بیب ن
کبنیت و و زِربیں پہنے ہوئے تھا۔ اس لیے بھی گیا۔ حضرت ایم عمارہ رضی الله عنها نے کوشتے
بھر فینے یا رہ زخم کھائے۔

حضرت مصعب بن عميرضي التدعية نے تھي انتہائي پامردي وجانبا تري سے جنگ كي ۔

نبی صلاً لله علی شهادت کی خراورمورکه براس کا اثر

مین اور بہی وہ نازک ترین اور شرکین دونوں میں میبل گئی اور بہی وہ نازک ترین المحد نظا جس میں دسول اللہ میں اللہ کا اللہ معلک رضا کے اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ

رسول المدَّ صَلَّى للهُ عَلَيْكِ مَنْ مُعْرَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

یضی السّدعنه کی شہا دمت کے بعد رسول اللّه مَنظِ اللّهُ اللّه عَنظ اللّهُ عَنظ اللّهُ عَنظ اللّهُ عَنظ اللّهُ ع کو دیا ۔ انہوں نے جم کر اللّه انکی ۔ وہل پر موجودیا تی صفّا بر کرام نے بھی ہے مثال جانبازی وسفروشی کے ساتھ دفاع اور عملہ کیا حسب سے بالا خراس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللّه مَنظ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل قدم آگے بڑھایا اورصحابہ کوام کی جانب تشریف لائے یسب سے پہنے صفرت کوئٹ بی مالک نے آپ کو بہجانا۔ خوشی سے چیخ پڑھے ' مُسلما نو ہا نوکش ہوجا ؤ۔ یہ بی دسول اللہ ﷺ !

آپ نے اشارہ فرما یا کہ خاموش رہو ۔ ٹاکھ شرکین کو آپ کی موجو دگی اور منعام موجو دگی کا پتا مذلک سکے ۔ گران کی آواز مسلما نول کے کان تک پہنچ چی تھی۔ چنا نچر مسلمان آپ کی پناہ میں آنا شروع ہوگئے۔ اور رفتہ رفتہ تقریباً شہیس صحابہ جمع ہوگئے۔

جب اتنی تعدا وجمع بوگئی تورسول الله میناندی نیز نیز نیز از کی می ای این کیمید کی طرف ہٹنا مشروع کیا۔ گرچچ کراس والہی سے معنی یہ ستھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو ذیہنے ہیں بیلنے کی جد کارروائی کی تنی وہ بے بیتیر رہ جائے اس بیے مشرکین نے اس والیسی کونا کام بنانے کے سیے اپنے مابر تور محلے جاری رکھے۔ گراپ نے ان حملہ اوروں کا مجوم چرکرداستر بناہی یہ اورشبرانِ اسلام کی شجاعت و شه زوری کے سامنے ان کی ایک نہ جلی۔ اسی اثنار میں مشركين كاايك الربل شهب وارعثمان بن عبدالله بن مغيره يركهة بوسة رسول الله عظا الله عليه المالة كى جانب برشعاكه يا تومين رمول كا يا وه رسبت كا - ا دهر رسول الله مينالله كلياني بهى دو دو ما تعكر نه کے بیا تھہرگئے گرمقابطے کی نوبت نہ آئی جیونکہ اس کا کھوڑا ایک گرمتے میں گر گیا اوراتنے میں حارث بی ممرنے اس کے پاس بنیج کرائے لاکارا اور اس سے یا وَل پر اِس زور کی علما رہاری کہ ومیں بٹھا دیا۔ میراس کا کام تمام کرے اس کا ہتھیارے لیا اور رسول اسٹر میلانگانا کی خدمت میں آگئے ؟ مگرات میں کی فرج سے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جا برنے بلیث کر حضرت مارث بن صمه بیشله کردیا اوران کے کندھے پر تلوار مارکر زخمی کردیا، مکرمسلمانوں نے لیک کر انہیں اٹھا لیا۔ اُدھرخطرات سے کھیلنے واسے مردِ مجا ہرحفرت ابود جا نہوں نے اسج مشرخ بٹی باندھ رکھی تھی، عبدانشرین جا بر برٹوٹ پیٹے اور اٹسے ایسی موار ماری کہ اُس کا سرادگیا۔ كرشمة قدرت ويجهيئه كراسي خوز بزمار دها لأيجه دوران مسل نول كونيندكي جيبكيا بهجي ر ارسی تفییں اور جیسا کرفران نے بتلا ہاہیے، یہا لٹد کی طرف سے امن وطمانینت تھی۔ابوطلح کا بیان ہے کوئیں تھی ان لوگوں میں تھاجن پر اُصد کے روز نبینہ جھا رہی تھی پہاں تک کرمبرے یا تھ سے کئی ہار تلوا رگر گئی - حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں مکیٹا تا تھا بھر گرتی تھی اور کھر مکٹے ماتھا۔

خلاصه یه که اسس طرح کی جا نبازی وجان سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طورسے وسیھے بتنتا تؤاليب اژكى گھانى ميں واقع كىمىپ مك جابينيا اور بقبيرت كريكے بيلے بھى اس محفوظ مقام كك بهنجينه كاراسته بنا ديا- چنانچه باقيمانده تشكر بھی اب آپ كے پاس آگيا اور حضرت خالد كى فوجى عبقريت رسول الله يَوْلِهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ہے ؟ یا تو بیں رہوں گایا وہ رہے گا۔صحائب نے کہا یا رسول اللہ ! ہم میں۔ہے کوئی اس پر حمله كرسه؛ رسول النَّد مَنْ النَّفْظِيُّة مِنْ عَلَيْهِ السَّاسَة وو يجب قريب آيا تو رسول الله لوگ ادھرا دھرا ڑگئے جیسے اُونٹ اپنے بدن کو جیٹاکا دیباہیے تو محقیاں اُڈجاتی ہیں۔ اس کے بعدا ہے اس کے سامنے آپہنے۔ اس کی خوز اور زِرہ کے درمیان حلق کے پاس مفوڑی سی علمہ کھکی دکھاتی پڑی۔ آپ نے اسے اس پر ٹرکھا کراپیا نیزہ ماراکہ وہ تھوڑے سے کئی یا دارہ کا کراپیا نیزہ ماراکہ وہ تھوڑے سے کئی یا دارہ تھا۔

کُلُ دکھا کَی پڑی۔ آپ نے اسی پر ٹھاکراییا نیزہ ماراکدوہ کھوڑے سے کئی بارٹرھک رٹھاک گیا ۔ جب فریش کے پاس گیا ۔ در آن جائیہ گردن میں کوئی بڑی خراش نہ تھی البعد خون بند نظا و بہتا نہ تھا تو کہنے لگا ' جمیے واللہ محد نے تشکر دیا۔ لوگوں نے کہا اوہ کے میں جھے دل چھوڑ ویا ہے۔ اس نے کہا اوہ کے میں جھے دل چھوڑ ویا ہے در دہ ہیں واللہ کوئی ضاص چوٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا اوہ کے میں جھے کہ بچکا تھا کہ میں تہمیں قتل کردن گا شکا ۔ اس بیے خدائی قسم اگروہ جھر پر تھوک دیا تو بھی میری جان جلی جاتی ہیں گرم گیا اور البتا تھا اس ذات جان جان ہی کہ اگروہ و دی المجاز کے مالے بافتا وں خات کی ہے کہ بین کی طرح آواز نکا لا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی ہے کہ بین کی طرح آواز نکا لا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی ہے کہ بین کی جو تھے ہے اگروہ وی دی المجاز کے مالے بافتا وں کو ہوتی تو وہ میں کے ہاتھ میں میری جائی ہے تو تھے ہے اگروہ وی دی المجاز کے مالے بافتا وی کہتا ہے ہیں کے ہوئی ہے تھے کہ بین کے میں کے ہوئی ہے تھے کہ بین کی طرح آواز کی المجاز کی طرف نبی کی طرح آواز کی کا تا تھا اور کہتا تھا اس خات ہے تا کہ کہتا ہے کہ میں کی طرح آواز کی گوئی ہے کہتا ہے کہتا

کی والبیں کے دوران ایک بیٹان آئٹی ۔ آپ نے اس پرچیٹے سے کی کوشش کی مگرچیٹھ منہ سکے کیو مکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہوجیکا تھا۔ دوسرے آپ نے دوہری زِرُنہ یہن رکھی تقى اور بيراً بي كوسخت جولتي بمي آتى تقيل لبذا حضرت طلح بن عبيدا لله ينهي ببيط يك اوراً بي كو كندهول يراً عُمّا كر كم طيب بمكرة - اس طرح أب يثنان يربينج كيّة - أب في فرا يا طلحة في ارحنت) واجب كرني يله

ا ندرتشریف فرمانتھے۔ ابوسفیان اورخالدین ولید کی قیا دت میں مشرکین کا ایک دستہ چڑھے آیا بن نطاب اورجها جربن كی ايك جاعت في لط كراً نهيل بيا رست ينج أرسف بر بمؤركرديا يره مغازى اموى كابيان سب كرمشركين بهار برجرهم آئة تورسول الله مطاللكاتال ن حضرت سعدست فرما يادًان كر وسط بست كرو ميني انهيس بيجي وهكيل دو- انبول نه كمامي ستہا ان کے حوصلے کیسے بہت کروں ؟اس پرآٹ نے تین باری بات وہرائی۔ بالآخر صفرت معد نے اپنے ترکش سے ایک تیزنکالا اور ایک شخص کو ماراتو وہ وہیں کم طعیر ہوگیا ۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پیروسی تیرلیا۔اسے پہانا تھا۔اوراس سے دوسے کو مارا تواس کا بھی كام تمام ہوگیا - اس كے بعد بچرتيرليا - اسے پہانا تھا۔ اور اس سے ليك تيسرے كوما را تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس سے بعد مشرکین نیجے اُکٹ تھے۔ میں نے کہا دیومبارک تیرہے۔ پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیرزندگی بھرحفرت سنڈ کے ہاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولا دیسے پا*کس ریا مشھ* 

من من الم مند الم مند من مند تفاجومشركين في المنظمة الله كافت كا تما جو مكر منها دت كاتفرياً المراح كالمناسط المبيرة من المين المين

یقین تفا<sub>نا</sub>س بیدا بهول نے اپنے کیمی کی طرف بلیٹ کر مکہ واپسی کی تیاری مشروع کر دی۔ افي ابن بشام ١/٢٨ عن ابن بشام ١/٢٨ عن زا د المعاد ١/٥٩

کچه مُنٹرک مرد اورعورتین مسلمان شہدار کے مُنٹر میں شغول پڑئیں؛ بعنی شہیدوں کی شرمگا ہیں اور کان ، ناک وغیرہ کاٹ لیے۔ بہیٹ چیر دیئے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت عمزہ رضی اللّه عند کا کلیجہ چاک کردیا ۔ اور مُنہ میں ڈال کرچیا یا اور نسکنا چاہا یکن نسک تو تقوک دیا۔ اور کئے ہوئے کانوں اور ناکوں کا یا زمیب اور ہاربنایا ۔ بھے

المرتك بتنك كشف كم ينالول كى مستعدى المراس آخرى وقت المراس آخرى وقت المراك المستعدى المراك ال

پیش آتے جن سے یہ اندازہ لگا نامشکل نہیں کہ جائب نور سرفروش مسلمان اخیر کا جنگ رہے ہے۔

رینے نے کے بیے کس قدر مستعد تھے۔ اور انڈی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولہ خیر فید ہے تھے۔

ا۔ حضرت کو بیٹ بن مالک کا بیان سبے کہ میں ان سلمانوں میں تھا جو گھا ٹی سے باہر آئے سے ۔

میں نے دیکھیا کہ شرکی ہے کہ تھوں مسلمان شہدار کا مُتنہ کیا جا رہا ہے تورک گیا ۔ پھرآ کے رضعا ۔ کیا دیکھیا ہوں کہ ایک مشک جو بھاری بحرکم فررہ میں طبوس تھا شہیدوں کے درمیان بھرکہ اور ایک مشلمان کے درمیان کے گذر رہا ہے۔ اور ایک مشک جو بھاری کو بی کر لویل کی طرح ڈھیے ہوگئے۔ اور ایک مشلمان اس کی راہ تک رہا ہے۔ وہ بھی فررہ پہنے ہوئے ہے۔ میں چند قدم اور بڑھ کراس کے اس کی راہ تک رہا ہے۔ وہ بھی فردہ کی اس کے کافرایس کے اور ایک مشلمان کی خوالے کو کو تو لئے لگا بھوس ہوا کہ کا انتظار ویسے ہوئیا ۔ پیرکھول اور سا ذوسا مان دونوں کیا خوسے بہتر ہے۔ اب میں دونوں کا انتظار کرنے دونوں کا انتظار کرنے گئی ۔ مشرک دونوں میں محکم کو کو ایسی توارہ دری کہ وہ پاؤل کی کا شی کی مشرک دونوں میں محکم کو کو ایسی توارہ دری کہ وہ پاؤل کی کا شی کا میں جو گرگا ۔ پیرسلمان نے اپنا بھرا کھولا اور کہا ، او کو گئی ایکسی کا شی جا گئی ۔ مشرک دونوں ہے۔ میں ایکٹر دیا دور کہا ، اور کو گئی ایکسی کا شی جا گئی گئی ۔ مشرک دونوں ہے۔ میں ایکٹر کی ایکسی کا میں ایکٹر دیا تا ور کہا ، اور کو گھا ۔ پیرسلمان نے اپنا بھرا کھولا اور کہا ، اور کو گئی ۔ مشرک دونوں ہے۔ میں ایکٹر دی کی وہ پاؤل اور کہا ، اور کو گئی ۔ مشرک دونوں ہے میں ایگر دی کو بی ایکٹر کی کھول ہوں ۔ میں ایکٹر کو کو کو کو کھول ہوں ۔ میں ایکٹر کو کو کھول ہوں ۔ میں کو کھول ہوں ۔ میں ایکٹر کو کھول ہوں ۔ میں کو کو کو کھول ہوں ۔ میں ایکٹر کو کو کھول ہوں ۔ میں کو کھول ہوں ۔ میں کا میکٹر کی دونوں کے کھول ہوں کو کھول ہوں ۔ میں کو کھول ہوں ۔ میں کو کھول ہوں ۔ میں کو کھول ہوں کو کھول ہوں کو کھول ہوں کے کھول ہوں کو کھول ہور کو کھول ہوں ک

۷۔ خاتمہ بنگ برکچھ مومن عورتی میدان جہا دہیں پیٹیں۔ جنانچے حضرت انس رضی التّدعنہ کا
بیان ہے۔ کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر اوراُم سُکنیم کو دیمیا کہ بیڈلی کی پازیس سک
کے طرے چڑھائے میٹے بر بانی کے شکیرے لا رہی میں اور زخمیول کے مُنہ میں انڈیل رہی تھیں کئے حضرت
عراض کا بیان ہے کہ اُحد کے دوز حضرت اُم مُرکینی طریحالے ہے شکیرے بھر کھر کرلار ہی تھیں ہے۔

م ابن بشام ۱۰/۲ ه ه البدایة والنهایة ۱۲/۷ ه م ۱۰۳ م ۱۲/۳ م ۱۲/۳ م ۱۲/۳ م ۱۲/۳ م ۱۲/۳ م ۱۲/۳ م ۱۲ م ۱۲۰۳ م ۱۲۳۰ م ۱۳۳۰ م ۱۳۳۰ م ۱۳۳۰ م ۱۲۳۰ م ۱۳۳۰ م ۱۳۳۰ م ۱۲۳۰ م ۱۲۳۰ م ۱۳۳۰ م ۱۳۳ م ۱۳۳۰ م ۱۳۳ م ۱۳۳۰ م ۱۳۳ م ۱۳۳۰ م ۱۳۳۰ م ۱۳۳۰ م ۱۳۳۰ م ۱۳۳۰ م ۱۳۳

ان ہی عور تول میں حضرت اُمِنِّمَ اُمُمِن تھی تقییں - انہول نے جیب ٹرکسست خور و دمشلما نول کو دیکھا کہ مدینے میں گھسٹا چاہتے ہیں توان کے جہروں پرمٹی پیپینکنے ملیں اور کہنے لگیں یہ موت کانے کا تکلالو اور مہیں ملوار دونیے اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ ہیمیں اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں ۔ ان پر جبان بن عسدقہ نے تیر جلایا ۔ وہ رگر پڑیں اور پروه کھل کیا۔ اس پر النّد کے اس و تمن نے بھر اور قہم تہدلگایا۔ رسول اللّه مظالم اللّه مظالم اللّه مظالم الله یہ بات گراں گذری اور آت نے حضرت سٹیمرین ابی و قاص کو ایک بغیرانی سکے تیردے کر فرمايا است حيلا وُرحصرت سننر سنے حيلايا تووه تيرجبان ڪھلق پرلگا اوروه سيست گرا اوراس كايده وكفل كيا - اس يررسول الند يَنْ الله الله السر السينة كر براك وانت وكما تي دين كله . فرما ياستعدنے أمِّم المين كا بدلرجيكا ليا، النَّدان كى دُعا قبول كريك في

مہراس سے اپنی ڈھال میں یاتی بھرلائے ۔۔ کہاجا تا ہے مہراس بتھرمیں بنا ہُوا وہ گردھا ہوتا ہے حس میں زیادہ سایا نی *اسکتا ہو؟ اور کہا جا* آہے کہ یہ اُصرمیں ایک چینے کا نام تھا بہرحال صرّ علی نے وہ یانی نبی مظافیقات کی خدمت میں بینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے قدرے ناگوار او محسوس كى اس سيے اسے بياتو نہيں البنة اس سے جرب كاخون وصوليا اورسريمي فوال بيا . اس حالت میں آپ فرمارسہے شھے: اس شخص پر النّہ کا سخت غصنب ہوجس نے اسس کے نبی کے چہرے کوخون آلود کیا یہ کئے

حصرت سُهُلُ فرات بي مجعه معلوم بهكررسول الله عَنْ الله الله كارْخم كس في وهويا ؟ یا فی کس نے بہایا ؟ اورعلاج کس چرسے کیا گیا ؟ آپ کی لخت عگر حضرت فاطمه ایس کا زخسم د صور ہی تھیں اور حصرت علی خمصال سے یانی بہارہے تنے جب حضرت فاطر شنے دیکھا کہ مانی کے سبب خون بشهشتا ہی جاروہ ہے توجیاتی کا ایک محمولا کیا اور اسے مبلا کرجیکا دیا حس سے خون رک کیا ہے

۵۵ سوت کا تناعرب عورتوں کا خاص کام تھا۔اس بیے سوت کا شنے کا تکا بعنی بھر کی عورتوں کا دیساہی مخصوص سامان تھا بھیسے ہمارے ملک میں چوٹری ۔ اس موقعے پر ترکورہ محاورہ کا تھیک و ہی مطلب ے جوہماری ریان کے اس کا محاورے کا ہے کو" چوڑی اور ملواردو۔" وه انسيرة الخلبيد ٢٢/٢ منة ابن بشام ١٥/١ منة صحح بخاري ٢ ٨٨٠

ادھرحفرت محد بن سلمہ رضی النّدعنر شبری اورخوش ذا تَقریباً فی لائے۔ نبی ﷺ نے اللّٰه اللّٰه کے اللّٰہ کے اللّٰه کے اللّٰہ کے اللّٰه کے اللّٰہ کے اللّٰہ

الوسفيان كى شماتت اور صربت عرض دودويا تين المشركين في الموانين كى الموسف الموسف

بنی مظافظ تال من فرایا، تم لوگ جواب کیون نہیں دیتے بصحابہ نے عوض کیا کی جواب دیں بو آپ نے فرایا: کہو اَلله اُعْلَىٰ دَ اَحَالَ - الله اعلے اور برترسے "

پھرا بوسفیان سنے نعرہ لگایا: کُنَا عَنَی وَلاَعُزی کُکُمُ یہ ہمایہ سیے عُرِی کی سے۔ اور تہمارے بیے عُرِبی نہیں یہ

نبی ﷺ خلطه کی کی جواب کیوں نہیں ویتے وصفاً بسنے دریا فت کی کی جواب دیں ہ آپ نے فرایا : کھو اَللهُ مَوْلاَ فَا وَلاَ مَوْلِیْ لَکم ﴿ ۔ ` اللّٰہ بِمارا مولیٰ ہے اور تہا یا کوئی موبی نیس ﴿ اِس کے بعد ابر سفیان نے کہا : کُنا اچھا کارنامہ راج ۔ آج کا ون جنگ برر کے دن کا

بدله سهدا ورزالا اتی دول سید ا

حضرت عمر ننے جمراب میں کہا ؛ برا برہیں ہمارے مقتولین جنت میں ہیں او تمہ

اس کے بعد ابوسنیان نے کہا 'عرامیرے قریب اور رسول الله ظالمنظیم ہے فرمايا' جاؤ۔ ومکیموکیا کہتا ہے ؟ وہ قریب اسکے تو ابوسفیان نے کہا' عمر! میں غدا کا واسطہ دے کر بیر حیتا ہوں کیا ہم نے مستند کو قتل کر دیا ہے ؟ حضرت عرضے کہا ، والتر ابنیں . بلکه اس و قنت وه تهراری با تین سن رسید بین- ابوسفیان سفهها، تم میرسے زدیک ابن قرّه سيدريا وه سيتم اور داست باز بوي

يدرمين ايك اورجنگ المين كاعبدوسيان ابن اسماق كابيان سيد كم ابوسفيان

اور اس سے دُفقار واپس ہونے گئے تو اپوسٹیان نے کہا"۔ اینرہ سال بررمیں تخیک ہے۔ اب یہ بات ہمارے اور تہارے درمیان مطے رہی "لاتے

من كين كي موقف كي تخفيق اس كه بعدد سول الله منظفة الله الله عنه كو من الله عنه كو من الله عنه كو روا مذکیا اور فرهٔ یا بی قوم رمشرکین) سکے پیچے پائے اور دیکھو وہ کیا کر رسیے ہیں اور ان کا ارا دہ کیا ہے ؟ اگرامنیوں نے گھوڑے پہلومیں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار مول توان کا ازاده ممر کاست اوراگر گھوڑوں پرسوار ہوں اور اونٹ ہانک كرك جائين تومرينے كا ارا دہ ہے " پير فرما يا" اس ذات كى تسم جس كے يا تھيں ميري جان ہے۔اگرانبول نے مربینے کا ارا دہ کیا تو میں مربینے جاکران سے دو دو ماعظ کروں گا جھنے سکا تا کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے سکا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلومیں کررکھے ہیں اونٹول پرسوار میں اور کے کارُخ سے یک

لکے ابن ہشام ۱/۲ سافظ ابن تجرنے فتح الباری (۱/۷۲۳) میں نکھا ہے کومٹرکین کے عزائم کا کلے ابن ہشام ۱/۲۴ سافظ ابن تجرنے فتح الباری (۱/۷۲۲) میں نکھا ہے کومٹرکین کے عزائم کا بتا لگانے کے بیاے حضرت سعدبی ابی وقاص رضی الدّعنہ تشریف سے گئے تھے ۔

شهبدول اورز خمیول کی خبرگیری خبیدول اورزخمیوں کی کھوج خبر میرول اورزخمیوں کی کھوج خبر

لینے کے بیلے فارغ ہو گئے ۔حضرت زمیرین ما بہت رضی التدعنہ کا بیان ہے کہ اُصد کے روز رسول الله مَثِلاتُهُ اللهِ الله مَنْ مُصِيمِا كُرِين سُمُرِين الزبيع كو آلاش كرون إورفرما يا كراكروه وكعاني پر جائیں تو ابنیں میراسلام کیا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ ﷺ دریا فن کررہے میں کہ تم اپنے آپ کو کیسا یا رہے ہو ؟ حصرت زیز کہتے میں کدئیں مقتولین کے درمیا جہکر لگاتے ہوئے ان کے پانس بہنجا تو وہ آخری سائنس مے رہے تھے ۔ انہیں نیزے ، تلوار اور تبرکے سترسے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا: کے سعد! الڈیکے رسول آپ کو سلام كہتے ہیں اور در بافت فرما رہے ہیں كہ مجھے تباؤ ابینے آپ كو كبيها يا رہيے ہو"۔ انہوں نه كها أرسول الله طلط الله الموسلام - آب سے عرض كرد كه يا رسول الله! جنت كى نوشبۇ پار ایوں اورمیری قوم انصارے کہوکداگرتم میں سے ایک آئکھیم بلتی رہی اور تمن رمول الله عظاملا عك ين كيا توتهارك بيداللك ترديك كوئى عدرم موكا اور اسی وقت ان کی روح پر داز کرگئی۔ شاتے

اوگوں نے زخمیول میں اُسکیرم کو بھی یا یا جن کا نام عروبن ثابت تھا۔ان میں تھوڑی سی رئت باتی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعومت وی جاتی تھی گروہ قبول نہیں کرنے شخے اس بلیے لوگوں نے دحیرت سسے) کہا کہ پراحمیرم بیسے آیا ہے ؟ اسے توہم نے اسس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چٹا بچہان سے پوچھا گیا کہ تہیں ہیاں کیا چیز ہے آئی ؟ قوم کی حابرت کا جوش یا اسلام کی رغبت ؟ انبول نے کہا ! اسلام کی رغبت و درخینقت میں اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان ہے آیا۔ اور اس کے بعدر بول اللہ مِیْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن شریک جنگ ہُوا ہماں مک کماب اس حالت سے دوجیار ہول جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے ماسنے ہے '' اور اسی وقت اُن کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آت نے فرمایا بوہ جنتیوں میں سے ہے۔ ا بوہر رہے ہے جنے میں کہ \_ےالانکراس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں ڈھی تھی آ

رکیونکہ اسلام لانے کے بعدائھی کسی نماز کا وقت آیا ہی مذنھا کہ تہبید ہو گئے۔) ان ہی زنمیوں میں فرزمان بھی ملا۔ اس نے اس جنگ میں خوب خوب دا دِشجاعت دی تھی اورتنها سات یا آ تھمشکین کو نترتیخ کیا تھا۔ وہ جب ملا تو زخمول سے چُور تھا۔ لوگ اسے ا تھا کر بنوظفر کے محلے میں لے گئے اور سلمانوں نے اُسے خوشخبری مُتاتی ۔ کہنے لگا؛ والدّميري جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے سیاے تھی اور اگریہ بات نہ ہوتی تو میں زال ان ہی نرکرا۔اس کے ببدجب اس کے زخوں نے شدّت اختیار کی تواس نے اپنے آپ کو ذی کر کے خودش کرلی ادھر رسول التديين فينطق المساس كاجب بهي ذكركيا جاتا تحا تزفره ترخصكه وهجبني سيربنه راوراس واقعے نے آپ کی پیٹین گوئی پرمہرتعدیق شیت کردی ، حقیقت بہے کہ اِ عُلاَءِ محلمة الندك بجائة وطبنيت ياكسي مجي دوسري راه مين الطيف والول كا انجام بهي سهد جاس وه اسلام کے جھنڈے تنے ملک دسٹول اور صنحاب کے شکرہی میں شریک ہو کرکیوں نہ اوا ہے ہول. اس کے بالکل بھس مقتولین میں بنو تعلیہ کا ایک بہودی تھا۔ اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے باول منڈلا رہے نتھے، اپنی قوم سے کہا ڈا سے جماعت بہود! خدا کی قسم تم اجانتے ہو کہ مخدّ کی مرد تم پرفرض سہے "پہو دنے کہا ۔ گراً ج سَیْست (سینچر) کا دن سہے ۔اس سے کہا ' تنها رسے سیلے کوئی سُبُست نہیں ۔ بھراُس نے اپنی تلوا رہی ، سازوسا مان ایٹایا اوربولا اگرمیں مارا جاوّں تومیرا مال مخذ کے لیے ہے وہ اس میں جوجا ہیں گے کریں گے۔ اس کے بعدمیدان جنگ مِن كَيا اور ارفية بمرطية مار اكيا- رسول الله عنط الله الله المنظيمة الله المعالم المحير أن بهترون بهودي تعاليك اس موقعے بررسول اللہ ﷺ منظافی کے تودیمی شہدار کامعائنہ فرمایا اور فرمایا کرمیں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا بیقیقت بیہے کہ چوشخص الڈ کی راہ میں زخمی کیا جا تا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گاکراس کے زخم سے خون بررا ہوگا ؟ رنگ توخون ہی کا ہوگا لیکن خوشیومشک کی ہوگی ۔ لاکھ

کی صحابی نے اپنے شہدار کو مریز منتقل کر لیا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو والیس و کر ان کی شہادت گا ہوں میں وفن کریں تیز شہدائے مہیارا ور کیستین کے لیاس آ مار لیے جائیں کیا ہیں۔

نکه زاد المعاد ۹۸/۹۰/۹۰ م ۹۰ - این بشام ۸۸/۲ لکه این بشام ۸۹٬۸۸/۳ سطح ایض ۴۸/۲

غسل ویبے بغیب رجس حالت میں ہول اسی حالت میں دفن کر دیا جائے ، آب دو دو تین تین شہیدوں کو یک ہی قبرتن دفن فرالسہے تھے اور دو دوآ دمیوں کوایک ہی کپڑے میں اکٹھالیسیٹ دیتے تھے لور وریافت فرملتے تھے کہ اِن میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہیں۔ لوگ جس کی طرب اٹ رہ کریتے اسے لحد یں آگے کریتے اور فرماتے کرمیں قیامت کے روزان لوگوں کے بارسے میں گوا ہی دوں گا۔عبراللہ بن عَمْرُ و بن حرام اور عَمْرُ بن حَمَوْ حاليك بحقير بن في مستسكتے كيونكه ان دولوں ميں دوستى تقى ليكھ حضرت فَنْظَلَه كَى لاش عَامَب مِنْي يَلاش كابعدا يك بكداس عالت مِن ملى كدزمين بررديمي منى رسبے میں ۔ پیرفرا یا ان کی بروی سے پوچھوکیا معاملہ ہے ؟ ان کی بروی سے دریا فت کیا گیا تو انہول نے واقعه بتلايا يهين سے صرت منظلا كانام غيل الملائك (فرشتول كے غسل ديئے ہوئے) إلى المك رسُوں اللّٰہ مِثْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلْمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ حضرت صغية تشريب لا ميّن ، و ونجي اسپنے بھا ئي حضرت حمّز ه كو ديكھنا چا ہتی تھيں ليكن رسُو اللّٰه شاہ اللّٰه عليه نے ان کے صاجزادے مفترت رسیر سے کہا کہ انہیں واپس سے جائیں ۔ وہ اسینے بھائی کا حال دیکھ زلیں۔ مرحصرت صفية شنه كها: آخرالياكيول و مجيم علوم بويكا ست كرميرس عباني كامثل كياكباسب دلين يد النُّدكى را وين سب اس سيك عركيه والم اس بريورى طرح راضى إن مين تواب ميست بوترون شأمالند صنرورصبركرول كى اس كے بعدوہ حصرت حمزہ كے باس آئيں انہيں ديكھا ؛ال كے بيا دعاكى؛ إنّادِيله پرطهی اورالترست مغفرت مانکی بجرر شول الله بین فاله بین الله بین کار انهیس مفترت عبدالله بن محش کے ساتھہ دفن کر دیا بیاستے ، وہ مصرت وحرق سکے مجانسے بھی ستھے اور رضاعی بھائی بھی۔ حضرت ابنٍ معود رضى النّرعة كابيان هي كه رسول التّدييّات عندت مرزّة بن عبد المطلب يرض طرح روستاس سے بڑھ كر دفتتے ہوئے ہم نے آج كونجى ، بين ديكھا ، آب سے انہيں قبلے کی طرف رکھا پیران کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز باند ہوگئی ہے۔ در حقیقت شهدار کانتظرتها ہی بڑا دلدوز اور زمرہ گداز، سپٹانچہ حضرت خیاب بن رت کا بیان ہے كرحفنرت حمزه كم بيدايك سياه دهاريون والى جا دركے سواكوئي كفن نه مل سكاريه جا درسرر والى جا تى

سلک زادالمعاد ۱/۸ و صحیح بخاری ۱/۴ ۵ می ملک زادالمعاد ۱/۳ ۹ ۵ می ملک زادالمعاد ۱/۳ ۹ ۵ می مناز ن کی روا بهت ب - دیکھنے مختصالیرو للشیخ عیرالترص ۱۵۵۹ ۔

توبادُل کُلُ جائے اور باؤں پر ڈالی جاتی تو مُرکُمُل جاتا۔ بالاخر چادرسے سرڈھک دیا گیا اور پاوُل پر النبور او خرکھاس ڈال دی گئی کیئے۔ او خرکھاس ڈال دی گئی کیئے۔

وسوال مستعظم التروف كي عرفناكر في السب عافر العبيل الم أعمد كي الم الممدية

ان کا پودا یا تھ دُرِرُ ہ ہا تھا ہے۔ اس کے ہوئی ہے۔ مقامات برجائے میں ڈال کر بکا ای مجی جاتی ہے۔ عرب میں اس کا پودا یا تھ دُررُ ہ ہا تھا ہیں ہوتا جب مقامات برجائے میں ایک میرٹرسے تھی مہ ہوتا ہے۔

اس کا پودا یا تھ دُررُ ہ ہا تھے۔ سے لمبیا نہیں ہوتا جبکہ ہندومستان میں ایک میرٹرسے تھی مہ ہوتا ہے۔

کے مندا حد بشکوا قد امر بھا مسیح میں معربی ادی ۲۸۹۷ میں ۸۸۵

دے اور ملمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور ڈسوائی اور فقنے سے دوچار کئے بغیرِ صالحین میں ثامل فرما. اے اللّٰہ! توان کا فروں کو مارا در ان ریختی اور عذاب کر جرتبر سے بیغیروں کو حبشلاتے اور تبری راہ سے رو کتے ہیں۔ اسے اللّٰہ!ان کا فروں کو بھی مار خبہیں کتاب دی گئی۔ یا اللہ الحق ایک

مرسینے کو والیہ کا محب معرف میاں میاری کے واقعات مرسینے کو والیہ کی ورکیت میاں میاری کے درافعات مرسینے کو والیہ کی ورکیت میاں میاری کے درافعات

شان المان مین کارخ فرایا جس طرح دوران کارزارا بل ایمان صحابه سے مجبت و حاب سپاری کے نادر واقعات کا ظہور مواتحا اسی طرح اثنا براہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق وہاں سپاری کے عجبیب عجیب واقعات طبح دمیں ائے۔

اثناء راہ ہی میں صنرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں!س وقت صنرت شعد بن معاذر سُول للہ ﷺ کے گھوڑے کی لگام تھاہے ہُوئے تھے ۔ کہنے لگے !" با رسُول اللہ ﷺ اللہ علی والدہ ہیں "آپ سنے فروایا انہیں مرحیا ہو" اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے: جب وہ قریب آگئیں توآپ شے ان کے صاحبزادے عمرہ بن معاذکی شہادت

وي بخارى الادب المفرد بمستداحد ١١٧١١ عنه اين بتام ١١٨م و النه ايضاً ٢ ر٩٩

پر کلمات تعزیت کہتے بنوسے انہیں تسلی دی اورصر کی تلقین فرمائی۔ کہنے تگیں جب بیں نے آپ کو برسامت دیکھ لیا تومیرے یہ ہم صیبت نہیج ہے۔ پھر رسُول اللّٰہ بیّنظافیا تلا نے شہداء اُحد کے یہے دعا فرمائی اور فرمایا ہی ہے اُم سیّحد تم خوش ہوجات ، اور شہداء کے گھروالوں کو خوش نجری سادو کہ ان کے شہدارسب کے معب ایک ساتھ حبنت میں ہیں اور اپنے گھردالوں کے بارے میں ان ب کی شفاعت قبول کر لگی ہے ۔

کہنے لگیں"؛ اے اللہ کے دسول! ان کے بیماندگان سے بیے بھی دعا فرہا دیجئے ۔ آپ سنے فرمایا !! اے اللہ اللہ ان کے دوں کا غم دور کرا ان کی صیبیت کا برل عطا فرما ادر باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرمایا فرمایی ۔

باتی رہے قریش کے مقتولین توابن اسحاق کے بیان کے مطابات ان کی تعداد ۲۲ تھی لیکن اصحاب منعاذی اور اہل بیئر نے اس معرکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں ضمنا کے بیک کے مختلف مرحلوں میں قتل ہوئے والے مشکون کا تذکرہ آیا ہے ان برگہری نظر دکھتے ہوئے وقت بیندی کے ساتھ حساب مکایا جا تو یہ تعداد ۲۲ منہیں بلکہ سام ہوتی ہے ۔ والقداعلم ہے۔

ملانوں نے موکدائدسے واپس آکر در شول سے شاہد ویک شنبہ ویک مدر سنے میں من منظم می حالت آگی در بیانی رات بھی محال مال منظم میں مالے میں گذاری۔ جنگ نے انہیں چُرجُور

لک البیرة الملبیهٔ تاریم علام این بشام ۲/۱۰۰۱ ۱۸۵۰ دیجھے بن بنیام ۲ بر۲ ، ۲۹ ترح الباری مراه ۱ راوزغز دو اُحدیث میدار میرانیمیل منز ۲ ، ۲۸۰۰ ۲۰ و ۲۸۰۰ ۲۰

کررکی تھا۔ اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کے داستوں اور گذرگا ہول بہرہ وبیتے دہے اور اپنے سپر سانا راعظم سول میں اللہ کا خصوصی حفاظت بہتعینات دہے کیونکہ انہیں ہواون سے فدشات اللق عنوموں مفاظت بہتعینات دہے کیونکہ انہیں ہواون سے فدشات اللق منوموں مال منوموں مال اللہ میں اللہ

إثنار قيام من مُفهُد بن الى مُعَدُوزاعى رسول الله قَلِينْ فَلِينَا كَى قدمت من عاصر بهور علقه بگوش الله الله قالیان رسول الله قیلیا کی قدمت من عاصر بهور علقه بگوش الله الله الله الله قیلیا فی قدمت من عاصر بهور علقه بهر کمه الله الله الله قیلیا فی قدار الله و تعالی الله و تعالی

ادھرسُول الله عَلِينَ الله عَن جواندلیه معن کیا تھاکہ مشکین مدینے کی طرف پلینے کی بات سچیں کے وہ بائل بری تھا۔ بیٹا نجیمشرکیین نے مدینے سے ۱۳۹ میل دور مقام رُوعاء پر بینج کر حبب بڑاؤڈا لا تو آبس میں ایک دور سے کو ملامت کی۔ کہنے سگئے ہم کوگول نے کچے تہمیں کیا۔ ان کی شوکت وقوت توٹر کر انہیں یوں ہی چھوڈ دیا حالا کہ انھی ان کے استے مریاتی ہیں کہ وہ تمہادے بیے بھر در دِ سرن سکتے میں ، لہذا واپس علی اور انہیں جو مست صاف کر دو "

سیمناییا محسوس بی سیم کریسطی دائے تی جوان کوگوں کی طرف سے بیش کی تی تی تابید فریسین کی تی تابید فریسین کی تو تا دران کے موسلوں کا میں جا افرازہ نہ تھا۔ اسی لیے ایک فرمددارا فرصغوان بن امیسی خواسین کی تو تا درکہا: کوگو الیا انڈرو۔ میجینظرہ ہے کہ جور اسلمان خودہ الادمین) نہیں ہے تھے وہ می باب تمہارے فراف تر میں جوجائیں گے لہذا اس مالت میں واپس چلے جو کہ فرح تمہاری ہے در فرجھے خطوہ ہے کہ مدینے رہیم پر شطانی کرو گے کوگر دش میں پڑھاؤگر کا اوسفیان اوراس کے فرج ملک تر تبویل نہیں اور نہیں ہوگئر کے اور فیصلا کیا کہ مدینے واپس چلیس کے دیکن ابھی پڑاؤچ پر کوگر اور سفیان اوراس کے فرج مدید بن این معید زائی پنتی گیا۔ اور سفیان کومعلوم نرتھا کہ بیسلمان ہوگیا ہے اس نے پوچھا! معید اپنی خواسی نہا تھی کی کیا خرہے و معید نے سے پر دیکھنڈے کو سخت اعصابی حملہ کرتے ہوئے۔ کہ انہا تھی کہ بیس نے معید اپنی کے بین ان کی جمید آئی بڑی سے کہ میں نے واپس جا کہ بیس میں میں دہ جو کھی تاب کی میں اور تمہارے فلات اس فار تھو کو میں نہیں ۔ وہ جو کھی شائ کہ جی خواس بین میں اور تمہارے فلات اس فار تھو کو میں نہیں ۔ وہ جو کھی شائ کہ جی خواس بین تنا دم ہیں اور تمہارے فلات اس فار تھو کو میں نے میں نہیں نہیں نہیں نہیں کہ بین کو میں نہیں ۔ وہ جو کھی شائ کہ جی نہیں ۔ وہ جو کھی شائ کہ جو کھی اس بین تنا دم ہیں اور تمہارے فلات اس فار تھو کو میں نہیں نہیں ۔ وہ جو کھی شائی کہ بی نہیں ۔ وہ جو کھی اس بین تنا دم ہیں اور تمہارے فلات اس کی مثال کہی ہی نہیں ۔ وہ جو کھی اس بین تنا در تمہارے فلات اس کی مثال کہی ہی نہیں ۔

ابوسفيان سنه كها: ارس يهاني بركيا كهررسب بهوج

معبد نے کہا! والتہ میرانیال ہے کہ کم کوئ کرنے سے پہلے کھوڑوں کی بیٹنا نبال دیکھلو یا نشکر کا ہراول دستراس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہوجائے گا!

ا بوسفیان نے کہا"، دانڈ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پربلیٹ کر پھرحملہ کریں اوران کی جڑکاٹ کررکھ دیں۔" معیدنے کہا"؛ ایسانہ کرنا۔ میں تمہاری خیرخواہی کی بات کرراج ہوں۔"

یہ باتیں سُن کر کی تشکر سے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ان پر گھرا ہمٹ اور زعب طاری ہوگیا۔ اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ کھے کی حانب اپنی والیسی جاری رکھیں ۔البتہ ایومیفیان نے اسمامی مشکر کوتعاقب ے بازر کھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح کا و کسے پینے سے بیاے پر دپیگنڈرے کا ایک ہوا ہی اعصابی حملہ کب جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابوسفیان کے پاس سے جیلہ عبدالقیس کا ایک قافلہ گذرا۔ ابوسفیان نے کہا ایک لوگ میرا ایک بینیام محد کو بینچا دیں گئے ہے میراوعدہ ہے کہ اس کے بدلے حب آپ لوگ مکہ آئیں گئے تو محکاظ کے بازار میں آپ لوگول کو آئی شمش دول گا جینی آپ کی بیداد شنی اٹھا سکے گی " ان لوگول نے کہا "جی ہال "

ابوسفیان نے کہا : محد کو بہ جرمینجا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقار کی جڑکا ہے ویہے کے سے دوبارہ پیٹ کرحملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔

اس کے بعد جب یہ قافلہ مُراء الاسدی رسُول اللہ ﷺ اور صُحاب کا م کے پاس سے گذرا تو ان سے ابوسفیان کا پیغام کہرسنایا اور کہاکہ لوگ تمہادے فلات جمع ہیں ، ان سے ڈرو ، مگران کی باتیں سُن کُرسلا نوسے بیان میں اور اضافہ ہوگیا اور انہول نے کہا حُسُنا اللّٰہ وَنِقُم الوکیل ، اللّٰہ ہواسے کا فی ہے اور وہ بہتوین کا رسازہ ہے ۔ داس ایمانی قوت کی بدولت ، وہ لوگ اللّٰہ کی بعمت اور فضال کے ساتھ پیلٹے ، انہیں کسی بُرائی نے نہ چینوا اور انہول نے اللّٰہ کی بصامندی کی ، ببروی کی اور اللّٰہ بیسے فضل والا ہے۔ بیروی کی اور اللّٰہ کا میں والا ہے۔

رسول الله وظافه الله المواسك وال محرار الاسر تقراب الرسائة الله الله الله الله الله المائة المواسك ال

یا صزت ماصم بن ثابت کوتکم دیا اورا منہوں نے اس کی گردن اردی ۔

اسی طرح کے کا ایک جاسوس بھی ارا گیا۔ اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا اور یہ عبد الملک بن مروان کا نا نا تھا۔ بیشخص اس طرح زدیں آیا کہ جیب احد کے روز مشرکین واپس جیلے کے تویہ اینے چیرے میا تی حصرت عثمان بن عمال رضی التدی ترسے طفتے آیا جصرت عثمان سنے اس کے بید رسول اللہ بیا تی تھا تھا کے ایس سے المان دیدی کرا کہ اس کے بید رسول اللہ بیا تی توقیق کے دور تی اللہ کی ۔ آپ نے اس مشرط برامان دیدی کرا کہ وہ تین روز کے بعد یا یا گیا توقیق کر دیا جائے گا ؟ لیکن جیب مریز اسلامی الشکرسے فالی ہوگیا توثیفی

ده مین روز کے لبعد بایا نیا نوشل کر دیا جائے مین حبب مریز اسلای سلم سطے عالی مجولیا کو بیشل قریش کی جاموسی کے لیے تین وال سے زیادہ تمہر گیا اور حبب اشکر دائیں آیا تو بھاگئے کی گوششش کی ، اس استان دیوں نے ایک میں میں میں ایک این این میں ایک این این این ایک کارکھنٹ سن کی ،

رسول الله بَيْنَالْمُنْفَاتِنَالُهُ سنَة صَرْت زيد بن ها رَثْدا ورحصنرت عمار بن يامسروننى الله ونهما كوحكم ديا اورانهو سنه اس شخص كا تعاقب كرسكه است ترتيع كرويا ثبشه

غزوه حمرارالار کا ذکراگرچه ایک متقل نام سے کیا جا تا ہے گریہ درخقیقت کونی متعلیٰ غزوہ زنتھا بلکہ غزوہ اُصربی کاجزو وتبتدا وراسی کے صفحات میں سے ایک صفحہ تھا۔

مراف المرام الم

میں بڑی طول طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے سلمانوں کی تکست سے تعبیر کیا جا اسے مانہیں ہجبال میں جہال علی میں جاتھ تھا ہے ہوئی کے دوسرے داؤ نامیں مشرکین کو برتری مال علی اور میدان جنگ انہیں کے ہاتھ تھا ، جانی نقصان مجنی سلمانوں ہی کا زیادہ نہوا اور زیادہ نوان کشکومیں ہوا اور میدانوں کا کم از کم ایک گروہ تھیا شکست کھا کہ تھا کا اور جنگ کی رفتار کی شکرسکے حق میں دہی کی ان ان سب کے اوجود بعض امور ایسے ہیں حبکی بنا رہم اسے شرکین کی فتے سے تعبیر نہیں کرسکتے۔

ایکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں حبکی بنا رہم اسے شرکین کی فتے سے تعبیر نہیں کرسکتے۔

ایکن دان سب سے باوجود بعض امور ایسے ہیں حبکی بنا رہم اسے شرکین کی فتے سے تعبیر نہیں کرسکتے۔

ا بک توہی بات قطعی طور رہعلوم ہے کہ کی تشکر سلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہوسکا تھ اور بدنی تفکر سلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہوسکا تھ اور بدنی تفکر سے برائے ہے تھے نے خت اتھا تھی اور بدنی تفکر سے برائے ہے اور بدنی تفکر سے برائے ہے اور بدنی تفکر سے برائے ہوئے ایس جمع ہوگیا تھا۔ نیز مسلمانوں کا بلداس حدیک ہلکا دبیری سے دیا ہے میرے اپنے میدسالار کے پاس جمع ہوگیا تھا۔ نیز مسلمانوں کا بلداس حدیک ہلکا

هی غزوہ احداد غزوہ حمرار الاسر کی تفصیلات این بشام ۱۰/۳ تا ۱۴۹، آدادالمعاد ۱/۱۹ تا ۸۰۰ فتی اسری مع صیح بناری سره مهم تا ای مام مختصرالیرو للشنخ عبدالته صراح تا ۲۵ سے جمع کی گئی جی اور دو سرے مصادر کے حوالے متعلقہ مقابات ہی ہیہ و سے دبیئے گئے ہیں -

نہیں ہوا تھا کہ کی شکران کا تعاقب کرتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی سلمان کا فرول کی قید میں نہیں گیا نہ کفارنے کوئی ال عنیمت ماصل کیا۔ پیرکفار جنگ سے میسرے داونڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے مالانکہ اسلامی شکرابھی اپنے کیمیں ہی میں تھا علاوہ اڑیں گفار نے میران جنگ میں ایک یا دودن یا تین دن قیام نہیں کیا حالا مکر اس زملنے میں فائتمین کا یہی دستورتھا اور فتنح کی یہ ایک نہایت صروری علامت نفی، مگر کفار نے فرراً واپسی کی راہ اختیار کی اور شکمانول سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کردیا۔ نیز انہیں بھے قید کرنے اور مال بوٹنے کے میے مرسینے میں واخل ہونے کی جرأت نہ ہوئی۔ حالاتکہ بیشہر جید ہی قدم کے فاصلے پرتھا اور قوج سے مکمل طور رہے نمالی اور ایک محکما پڑا تھا اور دلستے میں کوئی رکاوٹ ناتھی۔ ان ساری باتوں کا ماحصل بیر بیسے کو قریش کوزریادہ سے زیا دوصرت بیرحاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وتتى موقع سے فائدہ اٹھا كرسلمانوں كو ذراسخت قسم كى ذِكستېجادى ورند اسلامى تشكركوز سفيرس لينے كے بعداسه كلى طور رقل يا فيدكر لين كاجوفا مّره انبين يكي نقط نظر سه لازماً ماصل بونا جامية تحااس من وه ناکام بہادراسا می تشکر قدر سے واسے خدارے کے باوجود زخر تور کرنکل گیا ادراس طرح کا خدارہ توہمت می وفعنووفاتحين كوبرداشت كرنارا أسباس بيداس مطط كومشكين كى فتح ست تعييز بيرك جاسكة -بلکہ واپسی کے بیسے ابرسنیان کی عملت اس بات کی غمانسے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تبسرا دور شروع موكيا تراس كالشكر سخت تبابى او بيكست سد دوچار موجائے كا -اس بات كى مز بركير ابوسنیان کے اس موقف سے ہونی سہے جواس نے غز وہ حمرارالاسد کے نتی اعتبار کیا تھا۔ الیں صورت میں ہم اس غزوسے کوکسی ایک فرتن کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے كربجائة غيفيصاكن سبنك كهرسكته بي حس مين مرفريق سنه كاميا بي اوزيلي سيه ابنا ابنا حصريكال کیا . پیرمیدان مبنگ سے بھاگے بغیرا درانیے کیمیپ کو شمن کے قبضہ کے سیے چھوڑے بغیرالٹا لی سے دامن کشی اختیار کرنی اورغیز میلان جنگ کہتے ہی ای کوئیں۔ ہی جانب اللہ تعالیٰ کے ہم ارشاد سے بھی اِشاہِ مکتاباً وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِكَاءِ الْقَوْمِ ﴿ إِنْ تَكُونُواْ تَالْمُؤُنَ فَإِنَّهُمْ يَاٰلَمُونَ كَا كَ تَأَلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴿ ١٠٣:٣١ و قوم رشکین، کے تعاقب میں ڈھیلے ڈیٹر و۔ اگرتم اُلم محسوس کررستے ہوتو تمہاری ہی طرح وہ بھی اُلم محسوس كررب بن اورتم لوگ الندے اس جيز كى اميد ركھتے ہوجس كى وہ الميدنہيں ركھتے !

اس ایت می النارتعالی فیصر رمینجیانے اوم رمسوس کرستے میں ایک شکر کو دوسرے شکریت تشبید دی ہے

اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقت کا ذکرکرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی۔ ان کے حیدنوں میں فدا اور رسول کے نملات مجیبی ہوئی عداوت کا پر دہ فاش کیا اور سادہ لوے مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی ہیود نے جو وسے بھیلا رکھے تھے ان کا ازالہ فرطیا اوران تاب کا شاکہ شرک کا حاصل تھیں۔ قابل شاکش حکمتوں اور متقاصد کی طرف اشارہ فرطیا جو اس محرکے کا حاصل تھیں۔ اس محرکے کے حقیقتی سورہ آلے عمران کی ساٹھ آئیس ٹازل ہوئیں۔ سب سے پہلے محرکے اس محرکے کے متعلق سورہ آلے عمران کی ساٹھ آئیس ٹازل ہوئیں۔ سب سے پہلے محرکے

اس مورکے کے متعلق سورہ آلی عمران کی ساٹھ آئٹیں ٹازل ہوئیں۔ سب سے پہلے معرکے کے ابتدائی مرصلے کا ذکر کیا گیا' ارشاد ہُوا :

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ الْ ١٣١:١١)

• يادكروجبتم لي تحرف بكل كراميان أحديم كفادروان، وثنين كرقال كه يه جابج عرد كرب تعد .

پرافيرين اس معرك كه نائج اورحكمت پرايك عامع روشني وُانَي كني وَارشاد بهوا .

مَا كَانَ اللّهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِينُ الْفَيلِينَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِينُ الْفَيلِينَ مِنْ رَسُلِهِ مِنْ الطّلِيدِ وَكُن اللّهُ لِيكُلُولُونَ اللّهُ يَجْتَمِعُ مِنْ رَسُلِهِ مَنْ يَشَاءً مَنْ فَا مِنْوَا وَتَتَعُوا فَلَكُونَ اللّهَ يَجْتَمِعُ مِنْ رَسُلِهِ مَنْ يَشَاءً مَنْ فَا مِنْوَا وَتَتَعُوا فَلَكُونَ اللّهَ يَجْتَمِعُ مِنْ رَسُلِهِ مَنْ يَشَاءً مَنْ فَا مِنْوَا وَتَتَعُوا فَلَكُونَ اللّهَ يَجْتَمِعُ مِنْ رَسُلِهِ مَنْ وَانْ تُؤْمِنُوا وَتَتَعُوا فَلَكُونَ اللّهَ يَجْتَمِعُ مِنْ رَسُلِهِ عَلَى اللّهُ مِنْ الطّهِيمَ وَالْكُونَ اللّهُ وَرُسُلِهِ عَوَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَعُوا فَلَكُونَ اللّهَ يَجْتَمِعُ مِنْ رَسُلِهِ عَوْلُ اللّهُ مَنْ الطّهِيمَ وَالْكُنَ اللّهُ وَرُسُلِه عَوْلُ اللّهُ مَنْ وَانْ تُؤْمِنُوا وَتَتَعُوا فَلَكُونَ اللّهَ يَجْتَمِعُ مِنْ رَسُلِهِ عَوْلُ اللّهُ مِنْ الطّهَا اللّهُ فَاللّهُ وَرُسُولُهِ عَوْلُ اللّهُ مِنْ الْعَلَيْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَرُسُولُهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ایں نیں ہوسکا کہ اللہ مؤمنین کو اس حالت پر تھیوڑ ہے جس پرتم اوگ ہو، یمال تک کر تبیت کو پاکیڑہ سے الگ کرنے اور ایسانیں ہوسکا کہ مذتم ہیں خیب پر مطلع کرتے ایک وہ اپنے تینی فران میں سے جبے جاہما ہے منتخب کردیا ہے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر بیمان وہ اور اگرتم ایمان لائے اور تھوئی افتیار کیا تو تہائے ہیے بڑا آجر ہے ۔
ادر اس کے رسولوں پر بیمان وہ ور اگرتم ایمان لائے اور تھوئی افتیار کیا تو تہائے ہے بڑا آجر ہے ۔

علمام نے کہا ہے کہ غزوہ احداور اس کے اندر مسلما توں کو پیش آنے دالی نیک میں بڑی عظیم رہا فی کمتیں اور فوا مَدْتنے مِشْلاً مسلمالوں کومعییت کے برُے انجام اور ار بکاب نہی کی تحوست سے اگاہ كرنا - كيونكه تيراندازون كواسيت مركة برشد وسين كاجوعكم رسول التدييل فلي أن سه دياتها انهول سنے اس کی خلات ورزی کرستے بڑوئے مرکز چیوڑ دیا تھا۔ زاور اسی وجہسے بڑک اٹھائی پڑی تھی ایک عكمت ويغمبرون كى اسُنت كا اظهارتها كه يبيط وه ا تبلار مين داسه جايته بي پرانجام كارنهين كوكاميا في ملتى ہے: اوراس ميں بيكمت يوست يوسي كراگرانهيں بميشد كاميا بي بى كاميا بي عاصل ہونوا ہیں ایمان کی صفول میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گئے جوصاحب ایمان نہیں ہیں۔ پھرصاد تی وکا ذ<sup>ہ</sup> مین تمیزنه بوسکے گی اور اگر سمبیشد شکست بی تکست سے دوجار ہوں توان کی بعثت کا مقصد ہی پیدانه بوسکے گا۔ اس سیے حکمت کا تفاضا ہی سہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صا دق وکا ذب میں تمیز ہوجائے کیونک منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوسٹ بیرہ تھا۔ جب برواقعہ پیش آیا اور ابلِ نفاق سنے اپنے قول وقعل کا اظہار کیا تو اتثارہ مراحت میں بدل گیا۔ اورسلمانوں کومعلوم ہوگیا کہ خودان سکے اسپنے گھرول سکے اندریھی ان کے دشمن موجود میں ؟ اس بیے سلمان ان سسے پھٹنے کے ليه متعداوران كى طرف سے متماط مرسكة ـ

ایک میمت بربی تھی کر تعبض تھا مات پر مدد کی آمدیں کا خیرسے ناکساری پیدا ہوتی ہے۔ ادنیس کا غرور ٹوٹر آسہے بچنا نچے جیب الم ایمان ابتدارسے دوجا رہوئے توانہوں نے صبرسے کا م دیا ؟ البستہ منافقین ہیں آہ وزاری بچے گئی۔

ایک حکمت یہ مجی تھی کہ انڈ نے اہل ایمان سے بیاہے اپنے اعزاز کے گھر رہی جنت ہیں کچھے
لیسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہال تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی ۔ لہذا تبل روجن کے بھی
پچھا ساب مقرر فراسکے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان ورجات تک اہل ایمان کی رسائی ہوجائے۔
اورایک حکمت یہ جمجی کہ شہاوت اولیار کرم کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے امذایہ مرتبہ ان کیسے منیا فردویگی۔
اور ایک حکمت یہ جمجی کہ النّدا پنے وشمنوں کو جاک کرتا چا ہتاتھا۔ لہذا ان کے بیسے میں کے
اساب بھی فراہم کر دیتے ؛ بیستی کفروطلم اور اولیارالٹر کی ایزارسانی میں عدسے بڑھی ہوئی مرشی ۔ ا پھر
ان کے اسی عمل کے بنہے ہیں) اہل ایمان کو گنا ہوں سے پاک وصاف کر دیا اور کا فرین کو ہلاک ورباؤٹ

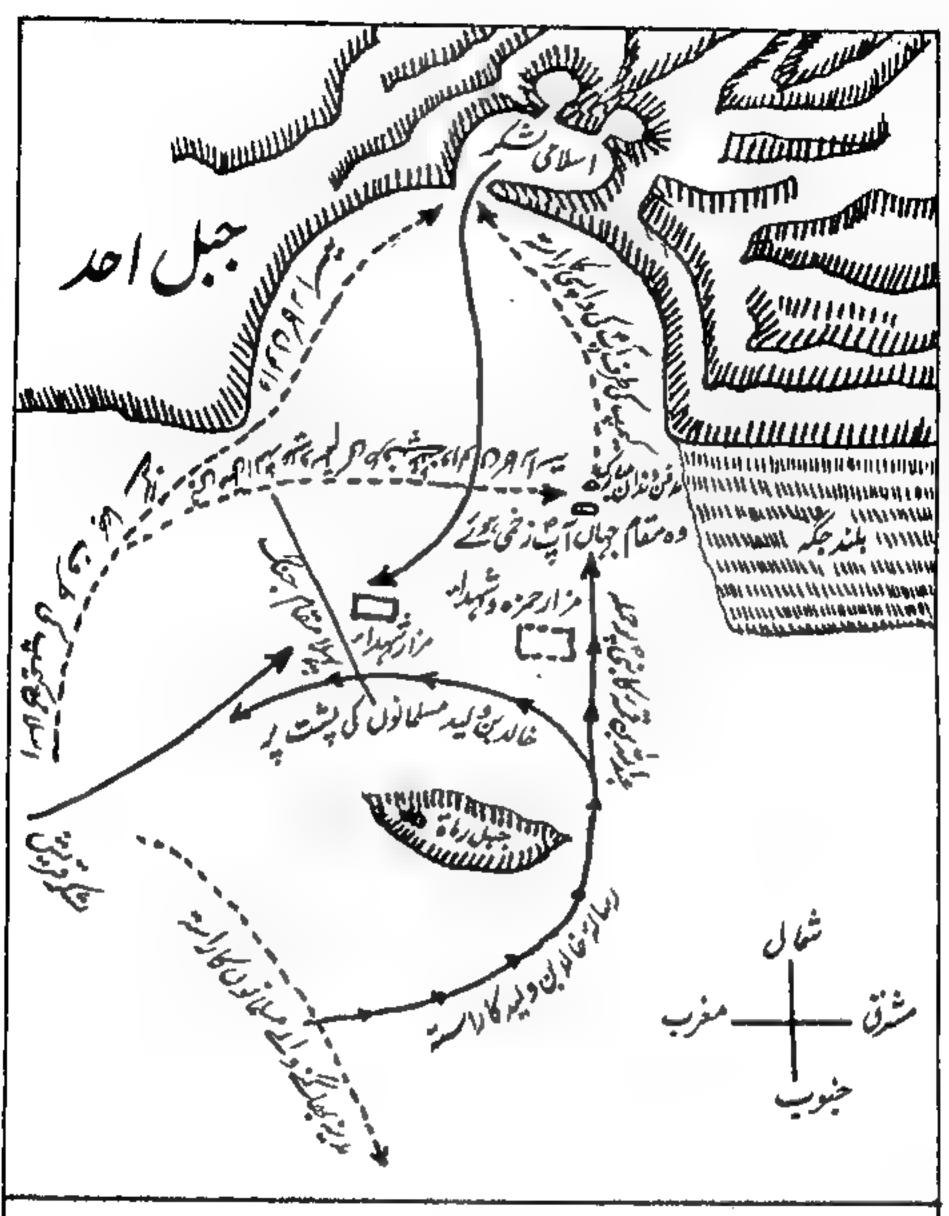

ابتدارین سلمانوں نے مشرکین کوشکستِ فائش دی اور ان کے کیمپ برہ دھا وا بول دیا - مگرعین ایرا مدانوں دھا وا بول دیا - مگرعین اُسی وقت جبل عینین ترجیل رما قر مینویتین تیرا مدانوں نے اپنامورچ چھوٹ دیا - مگرعین اُسی کے ایرا کا طرک کوئیٹ پر مینا مورچ چھوٹ دیا - مشکمانوں کوئیٹ پر ہائیج کے اور اُنہیں ترغہ میں ہے کہ جنگ کا یا تسدملیٹ دیا -

## 

مسلمانوں کی تہرت اور ساکھ ریاصہ کی تاکامی کا بہت برا اثر بڑا۔ان کی بھا اکھڑگئی اور نخالفین کے دلوں سے ان کی بیبت ماتی رہی ۔ اس کے بینجے میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی شکلات میں اصافہ ہوگیا۔ مدینے ربهرجانب يتضطرات منظرلان لك يهود بهنافقين اور بدوول في كمل كرعداوت كامطاهره كيا ادربركروه نصلانوں كورك بنچانے كى كوشش كى بلك ية توقع بالمره لى كدور مسلمانوں كاكام تمام كريكتا ہے اورانبيں بع وبن سے اکھا اُسکتا ہے بینا پنجاس غزوے کو انھی دو جیسے بی نہیں گذرے تھے کہ بنوا کی فیصد بینے پر جھا یہ انے کی تیاری کی پیرصفرس میرمیسنداور قاره کے قبائل نے ایک ایسی مکارا نہ جال میل کددس میجاب کرام کوجام شہادت نوش كرنا يراد اورفعيك لسى مهينية من منين بوعا برف كالمك عا باذى ك دريع مترصماً بكرام كوشهادت سے مكناركرايا-بدمادته برمعونه كے نام سے معروت ہے۔اس دوران بنوكينير بي كانى عداوت كامطابره تروع كر ميك مقف بهان بك كدانهول في ربيع الاقل سك من من وذبي كريم والا الماسك في ادهر بزغطفان كى جزآت اس قدر براه هر كئى تقى كەانبول فى مجادى الاولى سىنىدىسى مەسىنىي يىملەكا پروگرام بنايا-غرض ملانوں کی جرسا کھنوروہ اور میں اُکھڑ گئی تھی اس سے تنہجے میں سلمان ایک مُڈنٹ پکتے ہیم خطرات سے دوجا رہے ۔ نیکن وہ آرنی کریم شاہدانی کی مکست بالغدیمی سے سارے خطرات كارخ بيركرسلمانول كي مبيب رفته وايس دلادي اورانهيس دوباره مجدوعزت كم مقام لبند مك بينجا ديا واس مسلطين آب كاسب سع بيها قدم عمرار الاسديك مشركين كي تعاقب كاتعابا کارروائی سے آت سے نشکر کی آبرو بڑی مدتک برقرار روگئی کیونکہ بیالیا پروقار اور شیاعت پر مبنی جنگیا قدام تھاکہ مخالفین خصوصاً منافقین اور بہود کا منہ جیرت سے مخکے کا کھلارہ کیا۔ پھرات مسلل ایسی جنگی کا رروا تیاں کیں کران سے سلمانوں کی صرف سابقہ ہمیت ہی بحال نہیں ہوئی مبکداس میں مزید اضافہ بھی ہوگیا ۔ اگلےصفحات میں انہیں کا کچھ مذکرہ کیا عار ہاہے۔

ا مسریترا اوسلم ا مسریترا اوسلم ا مسریترا اوسلم استان است می میست میں براطلاع بنجی کرخو بلد کے دوبیتے طالور عبدالتّٰد بن انیس ضی التّٰدعته میته سنے ۱۸ روز با هرره کر ۱۲ مخرم کو والیس تشریف لاستے وہ فالدكومش كركے اس كاسر بھى ہرا و لائے تھے وجب فدمت نبوى ميں ما صربوكر انہول نے يہ سرآت کےسامنے بیش کیا تو آپ نے انہیں ایک عصام حمت فرایا اور فرایا کہ یہ مبرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روزنشانی رہے گا۔ جنائچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا توانہوں نے وصیرت کی کہ بیعصابھی ان سے ساتھ ان کے کفن میں بیبیٹ وہا جائے سیلے سار وتنبع كاحادثه اسى سال سي مرك المصفرين رسول الله طالي الله كالمنظمة تارہ کے کھے لوگ ماضر ہونے اور ذکر کیا کران کے اندراسلام کا کھے جربیاہے ہذا آپ ان سکے ہمراہ کچھ لوگول کو دین سکھانے اور قرآن بڑھائے کے بیے روانہ فرماوی آئے نے ابن اسحاق کے بقول چها فرا د کوا در میمی بخاری کی روابیت میمطابن دس افراد کو روانفر بایا اور ابن اسحاق کے بقول م ثدین اپی مژرخنوی کواور صحیح مخاری کی روایت کے مطابق عامم بن عمر بن خطاب کے نا نا حضرت عاصمُم بن ثابت كوان كالمبرمقرر فرما يا جب به لوگ را بغ اورجدہ كے درمیان قبیلهٔ مثل کے رجیع نامی ایک چنسے پر بینیچے توان پڑھنل اور قارہ کے مذکورہ افرا دیتے ببیلہ ہریل کی ایک شاخ بنولیان کوچڑھا دیا اور نبولیان کے کوئی ایک سوتیراندازان کے پیچھے نگ گئے اورنشا نات دم

سله زاد المعاد ۲/ ۱۰۰ سله ایضاً ۲/۹-۱، این بشام ۲/۹۱۲،۰۲۲

و کھود کھوکر انہیں جائیا۔ مین گا ہر کرام ایک ٹیلے پر بیا ہ گیر ہو گئے۔ بنولحیان نے انہیں گھیرلیا او کہا؛ تمهارے بیدے بدویمیان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ توہم تمہارے سے کسی آدمی کوفتل نہیں کریں کے "حضرت عاصم منے اتریتے سے اٹکار کر دیا اور اپنے رفقار سمیت ان سے جنگ شروع کردی۔ بالاخر میرون کی بوجهاد سے سات افراد شہید ہوگئے اور صرف تین آ دمی حضرت فبیٹ، ریدین ومنراورا يك اورصحا بى يأتى تيجه اب يحرينو لحيان في ايناعبد ويميان دهرا يا اوراس ريمينو صحابي ان سے باس ار آستے لیکن انہول نے قابول شے ہی برعہدی کی اود انہیں اپنی کما نوں کی تانت سے بانده لبا۔ اس پر تعبہ سے صحابی نے بیکتے ہوئے کہ یہ بہلی پرعہدی سہے ان کے ساتھ جانے سے انکارکردیا - انہوں نے کھینے کھیدٹ کرساتھ سے جانے کی کوششش کی لیکن کامیاب نہ ہوتے تواہیں تمثل کردیا اور حضرت جبیب اورزیدرضی النه عنها کو کمانیجا کربیجی دیا مان دونوں صحابہ نے برریکے موزابل مكه كے مسرداروں كوفتل كيا تھا۔

حضرت فبيت كيحه عرصدابل مكه كي قيد مي رسب، بهركة والول في ان سيمة من كاارا وه كيا اورانهين حرم سے بابرنعيم في حبب سولى پرچراها ناجا باتوانهون في المجيم جيوردو ورا دورکعت نماز پڑھ اول مشرکین نے جھوڑ دیا اور آپ نے دورکعت نماز بڑھی بجب سلام بيريك توفر الأبخلا اكرتم لوك بدنه كهت كديس حوكمجه كررام بول كفرامث كي وجدس كررم مون تو مِن كِيهِ اورطول ديبًا "اس كے بعد فرمايا"؛ اے الله النه النه ايك ايك كريك كن نے بھرانہ بين بجيبركه ارنا اوران میں سے کسی ایک کوباتی نرجھوڈنا " بھریداشعار کیے :

لقد جمع الاحزاب حولي والسوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقوبيت من جزع طبويل مسليع وماجمع الاحزاب ليعندمضجعي فقل بضعوالحي وقل بؤسمطعي قلة دوفت عيسناى من غير مدمع على اى شق كان ئلله مضحبعى يبارك على اوصال شاوم ع « لوگ میرے گرد گردہ درگروہ جمع ہو گئے ہیں ، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں۔ اور سارا مجمع جمع

وقلا فذبو ايناء حسوونسياءمسم الى الله اشسكوغرسيتى يعسلكرميتى فيذاء لعبرش صبرتي على ماييل د في وقسد خبيروني الكفروالموب دوينه ونست ابالى حين اقست لمسلما وذلتُ في ذات الآله وإن يشــــا کردیا ہے اپنے بیٹوں ادر عورتوں کو بھی قریب ہے آئے ہیں اور محجے ایک لیے مضبوط سے کے قریب کریا اسٹر ہی ہے۔ اپنی وائی وبکی کا شکوہ اور اپنی قتل کا ہ کے پاس گروہوں کی بجن کردہ آ فات کی فریاد السٹر ہی سے کر ۔ ہا ہوں - اسے عش والے امیر سے ضلاف دشمنوں کے جوارا دسے بیں اس پر سمجھے صبر دسے ۔ انہوں نے محجے کھڑکا مسبر دسے ۔ انہوں نے محجے کھڑکا استری سے جھے کا کہ کہ وہ اس سے کہ واد آسان ہے ۔ میری آٹھیں آنسو کے بغیرامنڈ آئی بیں افتیار دیا ہے حالا کک موت اس سے کہ واد آسان ہے ۔ میری آٹھیں آنسو کے بغیرامنڈ آئی بیں مسلمان ما راجاؤں تو محجے پروانہیں کہ الٹر کی راہ میں کس پہلور پرفتل ہوں گا ، برتوالٹر کی ذات کے لیے مسلمان ما راجاؤں تو محجے پروانہیں کہ الٹر کی راہ میں کس پہلور پرفتل ہوں گا ، برتوالٹر کی ذات سے لیے مسلمان ما راجاؤں تو محجے پروانہیں کہ الٹر کی راہ میں کس پہلور پرفتل ہوں گا ، برتوالٹر کی ذات سے لیے میری آٹھیں برکت ہے ۔ "

اس کے بعد ابر مغیان سفے معنرت فیمیٹ سے کہا؛ کیا تمہیں یہ بات پیندا سے گی کہ تمہا ہے بہدل میں سہتے ؟ انہوں لے کہانہ ہیں۔ واللہ مجھے تو یع می گواما نہیں کہ میں اپنے اہل وعیال میں رہوں اور ہاس کے بدلے محمد مخطیفات کے کہانہ ہیں۔ واللہ مجھے تو یع می گواما نہیں کہ میں اپنے اہل وعیال میں رہوں اور ہاس کے بدلے محمد مخطیفات کے کہانہ ہیں۔ واللہ مجھے تو یع می گواما نہیں سہتے بھے کہانا چھ حباستے ،اوروہ آپ کو تکلیف ہے ۔ وی مقرر اس کے بدر شرکین نے انہیں سولی پر لفتا دیا اور ان کی لاش کی گرانی سکے بیارہ وی مقرر کردیا جا میں اور اس کے بالیکن صفرت عُرو بن اُئی تضمری ضی اللہ عز تشریف لائے اور دات میں جبانسہ دے کھا شاہد اس کے باپ مارٹ کو ویک جو بار میں میں میں انہاں کی ان اس کے باپ مارٹ کو ویک بدر میں قبل کیا تھا۔

مین بنبول نے متن کے موقع ہے کہ حضرت نبگیٹ پیلے زرگ ہیں جنبول نے متن کے موقع ہے ) دورکھت نماز بڑھنے کا طریقۂ شردع کیا۔انہیں قید میں دکھا گیا کہ وہ انگورکے کچھے کھا رہے تھے حالانکہ ان دلوں نکتے ہیں کھجُورمجی نہیں ملتی تھی ۔

لایمے صحابی جواس واقعے بیں گرفتار ہُوسے تھے، یعنی حضرت زیڈین وثنہ ، انہیں صُفُوان بن اُمِنَّہ نے خرید کراسینے باپ کے بیسے قتل کردیا۔

قریش نے اس تفصد کے بیے بھی آدمی بھیجے کہ مصرت عاصم کے جبم کاکوئی کھڑا لائیں جس سے انہیں بہانا باسکے کیونکہ انہول نے جنگ برریں قریش کے کسی ظیم آدمی وقال کہ تھا لیکن التانے انہیں بہانا باسکے کیونکہ انہول نے جنگ برریں قریش کے کسی ظیم آدمی وقال کہ تھا لیکن التانے ان پر بھڑوں کا خبید ہمیں نے قرایش کے آدمیول سے ان کی لاش کی حقاظت کی اور بیلوگ ان پر بھڑوں کے آدمیول سے ان کی لاش کی حقاظت کی اور بیلوگ ان کا کوئی حصد حاصل کرنے نے پر قدرت نہ یا سکے ۔ درخفیقت حضرت عاصم نے التہ سے بیم جمہولات

کررکھا تھاکہ زانہیں کوئی مُنٹرک بیجوئے گا نہ وہ کسی منٹرک کوجیوئیں گئے۔ بعد میں حب حصارت عمر منسی التّدعنہ کواس واقعے کی خبر ہوئی تو فرایا کریتے تھے کہ التّدموس بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی ہیں کرتا ہے ہے

س- برمعوبه كا الميه س- برمعوبه كا الميه س- برمعوبه كا الميه سي بيش أيا بي رجيع كا حادثه بيش أيا بي رجيع كما دثه سيكبين زياده تكين تعا-

اس والتقعے كا خلاصديہ ہے كہ ابو ہرا ر عامرين مائك بہج گلاً بعب لاً سنّہ ( نيزوں سے كھيلنے والا) سے لقب سے شہورتھا ، دیزیں فدمت نوی میں حاضر نجوا - آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اِس في اسلام توقبول نهيل كيا ليكن وورى مي أحت بيارنهيل كي اس في كها! السلالله كررسول ! اگر آپ اینے اصحاب کو دعوت وین سے لیے ابل تجد کے پاس جیمیں تو مجھے اثمید سیے کہ وہ لوگ کی وعوت قبدل كريس كي أي ني فرمايا المحيد السين صحابه كم متعنق الرن مجديد والمراب الومايات كها و ميري بناه بين بول كي "اس برنبي ينظفينك في ابن اسماق كے بقول جاليس اور يمي مخارى کی روایت کے مطابق ستر آدمیول کواس کے ہمراہ بھیج دیا۔ ستر ہی کی روایت درست ہے اور مُنْلد بن عُمْرُوكُوجِ بنورا عده سے تعلق رکھتے تھے اور مُعَنَّى الموت "دموت کے لیے آزاد کردہ ) کے لقب سے مشهور تنه ان كا ميربنا ديا. يه لوگ فضلار ، قرار اور سا دات وانعيار صحابه شقف دن مين لكريان كاث كراس كيموض إلى صُفِّه كے ليے عله خريبہ تے اور قرآن بيِّ ہے پڑھاتے تھے اورات بن فُدا كے حضور منا مات و نماز کے لیے کھڑے ہوجاتے تھے۔اس طرح چلتے جیلاتے معونہ کے کنوٹی پر ماہ پہنچے، یہ کنوال بنوعام اور حرہ بنی مکنم کے درمیان ایک نبین میں واقع ہے۔ ویال پڑاؤ ڈلسلنے کے بعد ان صحاب کے پاس روانہ کیا ؟ نبکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدی کواشارہ کر دیا جس نے حضرت عرام كو پيچيے سے اس زور كانبزه مارا كه وه نيزه آرباد موكيا بنون و كيھ كرحضرت حرام نے فرايا: الته أكبر إرب كعبه كي قسم مين كامياب موكيا." اس کے بعد نوراً ہی اس تیمن فرا عامرنے باقی صحابہ برچملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ نبی

سل این شام ۱۹/۱۹۱۱ و اداد المعادم ۱۹۰۱ معدی بخاری ۱۹۰۵، ۱۹۰۵، ۱۹۰۵

عامرکو آواز دی . مگرانهوں نے ابورلیہ کی بتا ہ مے پیش نظراس کی آواز ربرکان نہ دھے۔ ادھرسے

مایوس ہوکراس تنص نے نبوسکیم کو آواز دی۔ بنوسکیم کے بین قبیلول عصبیہ، رعل اور ذکوان نے اس پرلبیک کہا اور جسٹ آکران سما ہرام کا محاصرہ کرایا۔ جوایا صحابہ کراٹم نے بھی لڑائی کی مگرسب کے ریت شہید ہوگئے ،صرف مصرت کعیب بن زیدین نجار دخی الندعند زندہ بیجے۔ انہیں شہدار کے ورمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لا یا گیا اور وہ جنگ نوندی کے حیات رہے۔ ان کے علاوہ نرید دومها به حضرت عُمرٌ فو بن اُمبِّيهُ حَمرى اورحضرت منْدِّر بن عقبه بن عامر دمنى النَّدعنها اونت چرا مستقم انہوں نے جاتے واروات پرج اول کومنڈ لاتے دیکھا توسیدھے جائے واردات پر بہنے بچرطنرت منذرتوا پنے رفقار کے ساتھ مل کرشرکین سے لاتے ہوئے شہید ہوگئے اور مصرت عمودانی می ضمری کوتیدکر دیاگیا . لیکن حبب تنایا گیا کوان کاتعلی قبیلة مُضَرِیت ہے تو عامر نے ان کی بیٹا تی کے یال کواکرانی مال کی طرف سے ۔۔جس پر ایک گرون آزا دکھتے کی ندر تھی ۔۔ آزا دکھ ویا ۔ حضرت عُرُوبِن امُيّة ضمرى رضى التُدعنداس ورد فاك الميه كى خبريك كريدين بيني وال مُسْرَفَّال مسمین کی شهادت کے لیے نے جگے اُ حد کا چرکہ تازہ کردیا۔اوربداس لحاظ سے زیادہ المناک تفاکی شہداء احد تو ایک گفی بئوتی اور دوبدو جنگ میں مارے گئے تھے گریہ بیجایے ایک شرمناک خداری کی نذر ہو گئے۔ حضرت عُرُوبِن المين شمري وابسي ميں وادي تنا ق كے سرے پروا قع مقام قرقرہ پہنچے توایک د زخت کے سائے میں از رہیے۔ وہیں بنو کلاب کے دوآ دی بھی آگر اڑرہے بجب وہ دو لول عجبر سوسكنة توصغرت عُرُّو بن المكيت رشفان دونون كاصفاياكر ديا. ان كاخيال تفاكه ابنے ساتھيوں كابدله سائد رسبت بين حالاتكه ان دونوں كے إس رسول الله والله عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الله على كريصنرت عُمرُوعات نه تقعه جيئانچه حب مينه آكرانهول نے رسُول الله تظافی کانی اسکار الله کی خبر دی توات سے فرایا کہ تم نے ایسے دو آدمیوں کوفتل کیا ہے سمن کی دیت مجھے لا زماً دا کر نی ہے۔ اس کے لیدائے مسلمان اور انکے ملفاد بہودسے دیت جمع کرنے میں شغول ہو گئے <sup>میں</sup> اور يرق اقد فزوه بني نضير كاسبب بنا - جيساكه آگے آر فاسبے -رسول الله مینانه مینانه مینانه کومعوز اور دیم کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی ون السکی پیھیے

بیش آئے تھے ، اس قدر رہے بینچا اور آپ اس قدر عمکین و دلفظر مجویے کے کہ جن قومول اور سمے رکھنے ان بیش مارس ۱ ما ما ما دا دا العاد ۲ ما العیمے بخاری ارس ۱۹۸۸ ۵ هه واقدى في المعاب كرجيع اورمورته دونول حادثون كي خيرر سول النهاي التدملية ولم كوايك مبى رات مين ملى تعى -

ك ابن سعد نع صربت انس منى التدعنه سيدوايت كى بهكارُول التصلى للمطلب قدرا مل برَمعونه ير ، فالكيمون

قبیوں نے ان سی برام کے ماتھ فدر وقتل کا یہ سلوک کیا تھا آپ نے ان پر ایک جیسے کہ بدو کا فرما کی جینا ہے کہ محاب کو ہر فرما کی جینا ہے کہ محاب کو ہر فرما کی جینا ہے کہ جا ہے کہ محاب کو ہر معونہ پڑتہ ہید کیا تھا آپنے ان پڑھیں روز کا بدوعا کی ۔ آپ نماز فیریس رعل ، ذکوان ، لمیان اور مصیب کی اللہ مصید پر بدوعا کہ ۔ تی نماز فیریس رعل ، ذکوان ، لمیان اور مصیب کی اللہ مصید بر بدوعا کہ ہے تھے اور فرماتے مجھے کہ عصید نے اللہ اور اس کے رسول کی محصیب کی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وحی نازل کی ، جوابعد بین نسوخ ہوگئی ۔ وہ وحی یہ تھی دسماری قدم کریہ تبلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں ، اس کے بعد رسول اللہ شاہ اللہ نے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں ، اس کے بعد رسول اللہ شاہ اللہ نے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں ، اس

کے نفر وہ بنی لصفیر اور در اسلام اور سلم اور سلم اور سے جاتے بھنتے تھے مگر چونکہ اور در سے کارتھے ،اس سے جنگ کے بیار کر وہ بنی لصفیر اور در سے کارتھے ،اس سے جنگ کے بیار کے کہنے اور عداوت کا منطا ہرہ کرتے تھے اور سلمانوں کوعہد و بیمان کے باوجو دا ذیت دینے کے لیے طرح طرح کے جیلے اور تدبیری کرتے تھے ۔ البتہ بنو قین تقاع کی جلا وطنی اور کوعب بن ایمن کے لیے طرح طرح کے جیلے اور تدبیری کرتے تھے ۔ البتہ بنو قین تعام کی جا تو اور کو میں کو وہ ہوکہ فاموشی اور کون کے میں کا واقعہ بیش کا واقعہ بیش کا واقعہ بیش کے بعدان کی جو آت بچر طیات آئی۔ انہوں نے کھلم کھلا عداوت و بروم ہوکہ کا عداوت و بروم ہوکہ کے شرکین سے بس پر دہ سے ناز باز کی اور سیانوں کے فعلان شرکین کی حمایت میں کا م کی ج

بی بڑھ اور معونہ کے جانتے ہوئے صبرے کام ہیا لیکن رجیع اور معونہ کے حادثات کے بعد میرکودکی جرات وجہارت مدسے بڑھ گئی اور انہول سنے نبی میں انٹیا گئالہ ہی کے فاتھے کا پروگرا

شه سنن ابی داؤد باب خیرالنظیر کی روایت سے یہ بات متفاد ہے ویکھئے سنن ابی داؤد مع شرح عون المعبود ۱۱۷/۴ ۱۱۷۱ نے کہا ؟ ایوالقاسم! ہم ایسا ہی کویں گے۔ آپ بہاں تشریف دکھتے ہم آپ کی ضرورت پوری کئے ویت ہیں ؟ آپ ان کے ایک گھر کی داوارے ایک گھاکہ بیٹھ گئے اوران کے وعدے کی کمیل کا تفا کرنے گئے۔ آپ ان کے ایک گھر کی داوارے ایک گھر کی داوارے ایک گھر گئے اوران کے وعدے کی کمیل کا تفا کرنے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو کمبر مضرت علی اورصحابہ کراٹم کی ایک جماعت بھی تشریب فرما تھی۔

ادھررت العالمين كى طرف سے رسُول الله فَيْكَافُهُ الله كَانِ مَعْرَت جَبْرِلِ تَشْرِيت للسے
اور آپ كو بيود كارا دے سے باخركيا آپ تيزى سے اُسے اُسے اور مدینے كے ليے چل رہے ، بعد
مين صفّا بركام بھى آپ سے آن ملے اور كہنے گئے ، آپ اُٹھ آسے اور ہم سمجھ نہ سكے ۔ آپ نے بتلا ياكم
بيرود كاكيا المادہ تھا ۔

میرز داپس آگر آپ نے فورا ہی محکوبی نوشیر کے پاس روانہ فرما بااورانہیں یہ فرٹس دیا کہتم لوگ مدینے سے بھی جائے۔ بہال میر سے ساتھ نہیں رہ سکتے ۔ تمہیں دس دن کی مہدت دی جاتی ہوں سے ایور جوشی بایا جائے گا اس کی گرون ماردی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد یہ دو کوملاطئی کے سواکو نی چارہ کارسمجھ میں نہیں آیا ۔ چانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے ۔ ہے۔ لیکن اسی دوبان عبداللہ بن آئی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہوء ڈرٹ جاؤ اور گھر بار نہ چیوڑو و برہ باس دو نبالہ مروان جنگ ہیں جو تمہادے ساتھ تمہارے قطعے میں داخل ہوکہ تمہاری حفاظت میں جان ایس دو نبالہ مروان جنگ ہیں جو تمہادے ساتھ تمہارے ساتھ بھارے ساتھ تھا جائی گئی تو ہم تمہاری مردکریں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے برگز نہیں دہیں گئا تو ہم بھی تمہارے ساتھ بھی کی تو ہم تمہاری مردکریں گے اور نوڈر لیلے میں کسی سے برگز نہیں دہیں گئا دراگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مردکریں گے اور نوڈر لیلے میں دونر بنوغ طفان ن جو تمہا سے صلیف ہیں وہ بھی تمہاری مددکریں گے۔

اس میں شہر نہیں کر سلمانوں کے نماظ سے معصورت مال نازک تھی، کیونکہ ان کے بیے اپنی آنے كے اس نازك اور سيب و مورد پر وسمنول سے شكراؤ كيجه زيادہ مغيدومناسب زتھا - انجام خطراك بوكما تھا۔ آپ دیمہ بی رہے میں کرسارا عرب مسلمالوں سے خلات تھا اورسلمانوں کے دو تبلینی وفودنہات ب وردی سے تدین کیے ماچکے تھے ، محربی نفیر کے بہودات ماقتور منے کدان کا بھیار والنا آسان نہ تھا۔ اوران سے بینک مول بیلنے می*ں طرح طرح سے فد*ثبات تھے۔ گریزمعونہ کے المیے سے پہلے اوراس کے بعد کے مالات نے جونئی کروٹ لیتی اس کی وجہ سے سلمان قتل اور بدعہدی بھیسے جرائم كسليط بب زباده حساس بوكئ سق ادران جرائم كا ارتكاب كرسف والول كفلات ملما نوں کا جذبۂ انتقام فزوں رہوگیا تھا۔ لہذا انہوں نے طے کر لیا کروپی نونیش نے دسول تا چنانچ حبب رسول الله منظافی الله کوری بن اخطب کا بوانی پیغام الا توات نے اور سی ابرام است كها النزاكبرا وربيران كي كي سياء المحرك موست اورصرت ابن الم مكتوم كو مرية كالتنطام سوب كرنبونضير كمص علاق كى طرف روانه ہو يكئے حضرت على بن ابى طالب رضى التروند كے باتھ ميں عَلَم تھا بونصيرك علاقے بي بنج كران كا عاصر وكراياكيا -

ادھر بنونصنبرنے اسبنے قلعول اور گرھیوں میں بناہ لی اور قلعہ بندرہ کرفینی سے تیر اور ہتھر برساتے ہے۔ چونکہ مجور کے باغات ان کے بیے سپر کا کام دے رہے تھے اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر مبلا دیا جائے۔ بعد میں اس کی طرف اشارہ کرکے حضرت حسان مضی اللہ عنہ نے فرایا تھا:

وَهَانَ عَلَىٰ سَرَاهَ بنى لَوْى حَرِيْقٌ بِالْبُوكِيْرَةُ مُسْتَطِيرَ بنى لَى كے سرداردں كے بيے يہ معولی بات عَی كَدَبُرُرَّةُ مِن آگ كے تعلے بندہوں دہرہ ؛ بنونفیر كے نفستان كانام تھا) اوراس سے بارسے می اللہ تعالیٰ كابیدارشاہی نازل مُوا: مَا فَطَعْتُهُ مِّنْ لِيتُنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَايِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِادْزِاللَّهِ وَلِهُغُذِي الْفُسِيقِيْنَ ٥ (٥٠٥٩)

" تم نے کیجور کے جو درخت کائے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سنے تھا۔اورایسا اس بیلے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کورسواکسے ؟

بہرمال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریقہ ان سے انگ تھانک سے۔ عبداللہ بن اُبیّ نے بھی خیانت کی اور ان کے علیہ عن مُطْفال بھی مدد کو نہ آئے۔ عَرْض کوئی بھی انہیں مدد دینے یاان کی مصیبت ٹا لئے برآ ماوہ نہ ہُوا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال اوں بیان قرمائی:

كَمَثَ لِالشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُنَّ ۚ فَأَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِئَ ثُمْ مِنْكَ..

(۱۶۰۵۹)

« بیدشیمان انسان سے کہنا ہے کفر کہ اورجب وہ کفر کہ بیٹھنا ہے توشیدی کہنا ہے میں تم ہے بری ہوا اس میں میں بری ہوا معاصرے نے کیوزیاوہ طول نہیں کروا بلکہ صرف چیر رات ہیا بقول بعض پندرہ رات میاری رہا کہ اس دوران النّہ نے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا۔ ان کے توصیلے ٹوٹ گئے، وہ بتھیار ڈالنے پر آماوہ ہوگئے اور رسُول اللّٰہ بینی شاہد کی کہلوا بیسجا کہ ہم مدینے سے شکلنے کو تیار ہیں ، بتھیار ڈالنے پر آماوہ ہوگئے اور رسُول اللّٰہ بینی شاہد الله کو کہلوا بیسجا کہ ہم مدینے سے شکلنے کو تیار ہیں ، آب نے ان کی جلاوم نی کی بیش کش شاہد وفرا کی اور بریمی منظور فرالیا کہ وہ اسمیہ کے بسوا اتی جتنا سازوسا مان اور شول پر لا د سکتے ہول سب لے کریال بچول سمیت جلے جائیں ۔

بنونفیرنے اس منظوری کے بعد ہمیارڈال دیئے اوراپنے باتھوں اسپے مکانات اجاز والے گاکہ درواز سے اور کھڑکیاں بھی لا دیے جائیں۔ بلک بعض بعض سنے توجیت کی کڑیاں اور دبواروں کی کھونٹیاں بھی لا دلیں ۔ بھر عور توں اور بچول کو سوار کیا اور مچسوا و ٹول برلد لداکر روانہ ہوگئے بیشر یہودا وران کے اکابر مثلاً جنی بن اُفطاب اور سلام بن ابی الحقیق نے فیر کارنے کیا ، ایک جاعت مک شام روانہ ہوئی جرف دو آ دمیول بعنی یا مین بن عمر واور ابوٹٹھیری و مہب نے اسلام قبول کیا۔ اہذا ان کے مال کو باتھ نہیں لگایا گیا۔

رسُول الله مِنْ الله عَلَيْهِ الله عَنْ مُرط كَرِمُ طابق بُونُفِير كَ مَهْ صيار، زمين ، گھراور باغات البنے قبضيں نے بينه عيارين كاب زرجيں ، پہاس خُوداور ثمِن سوعالين الورين عيں۔ بنونضير كے يہ باغات ، زمِن اور مُكانات فالص رسُول الله مِنْ الله عَلَيْهُ الله كاحق تھا ، آپ كو افتيار تھا کرآب اسے اپنے میے محفوظ رکھیں یا ہے جائیں دیں۔ پینا پنج آپ سنے زال غذیمت کی طرح ، ان اموال کافمس دیا پنجوال حصر، نہیں تکالا کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور نے دیا تھا جمعال نوں نے اس اختیار کھوڑ سے اورا ونٹ دوڑاکر اسے (ہزور شمشیر) فتح نہیں کیا تھا لہذا آپ نے اپنے اس اختیار نصوی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجری اولین رہتنے فرایا۔ البتہ دوانصاری صحابہ بینی اور گانی اور سنج اس بی سے کچھوط فر بایا۔ اس کے علاوہ اور سنجل بن منیف رضی النہ عنہا کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھوط فر بایا۔ اس کے علاوہ آپ سنے زایک جھوٹا اس کلمرا اپنے لیے فنوظ رکھاجس میں سے آپ ) اپنی از داج مطہرات کا سال بھر آپ سنے زاکت تھے اور اس کے بعد جو کچھوٹی تھا اسے جہا دکی تیاری کے سام جھیار اور کھوڑوں کی فراہی میں صرف فر ا دہتے تھے۔

نوروہ بنی نضیر درہے الاقل سک میں اگست مصلائے میں پیش آیا اور اللہ تعالی نے اس تعرق ہوری سورہ حشر نازل فرمائی حس میں ہیرہ و کی جلا وطنی کا نقشہ کیسنچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پروہ فاش کیا گیا ہے اور مال فئے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مباجرین وانصار کی مدے دستانس کی گئی ہے اور یہ بی تبایا گیا ہے کہ جبی مصالح کے بیش نظر شمن کے دخیت کائے جا سکتے ہیں اور ان بیں آگ دگائی اور یہ بی تبایا گیا ہے کہ جبی مصالح کے بیش نظر شمن کے دخیت کائے جا سکتے ہیں اور ان بیں آگ دگائی جا سکتی ہے ۔ ایساکر نا فساوٹی الارض نہیں ہے ۔ بچرابل ایمان کو نقوئی کے الترام اور آخرت کی تباری کی ناکید کی گئی ہے ۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی محدوثنا فرماتے ہؤئے وراسپنے اسمار ومنات کی ناکید کی گئی ہے ۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی محدوثنا فرماتے ہؤئے وراسپنے اسمار ومنات کو بیان کونے ہؤئے کوئے سورہ فتم فرما دی ہے۔

کو بیان کوتے ہوئے سورہ ختم فرادی ہے۔

ابن عباس بنی التٰ و ناس سورہ و خشر ) کے بارے میں فرایا کرتے تھے کواسے سورہ بالنّب فیکڑو۔

اغزوہ بنی نفید یک تی قرائی کے بغیر سلانوں کو شاندار کا میابی عاصل ہوئی۔ اس اس عور ہوگئی ۔ اس اور من نقین ریدولی پھاگئی ۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جوائت نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح یسُول، ملہ و کھٹھ کا کہ بدووں کے جنہول نے اُمدے بعد ہی سے سلمانوں کو سخت مشکلات بدووں کی خبر لینے کے لیے کیسو ہوگئے جنہول نے اُمدے بعد ہی سے سلمانوں کو سخت مشکلات میں انجھار کھاتھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے واعیان اسلام رہے کے کر کے انہیں موت کے میں انجھار کھاتھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے واعیان اسلام رہے کے کرکے انہیں موت کے کہا شہر بیت کے اور اب ان کی جرائت اس مدیک بڑھ میکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کی سے سختے۔

مکاٹ آنا ہے بیکے تھے اور اب ان کی جرائت اس مدیک بڑھ میکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کی ک

م ابن بشام ۱۷ رو۱ ، ۱۹ ، ۱۹ از ادا دا دا د ۱ را ۱ ، ۱۰ ۱ مصحیح سیناری ۱ رم ۵ ، ۵ ، ۵ ه

بنا نجر غزوه بنونفیرسے فارغ ہوکررسُول اللہ میں ان برعہدوں کی تادیب کیلئے اسلامی ان برعہدوں کی تادیب کیلئے اسلامی نہ تھے کہ آپ کوا طلاع الی کرمِی غُطُفًا ن کے دو قبیلے بنومحارب اور بنونعلب لا کی کے لیے برووں اور اعرابیوں کی نفری فراہم کر دہ ہے ہیں۔ اس فیر کے طبقے ہی نبی میں فیلٹ فیلٹا نے نجد پہلیار کا فیصلہ کیا اور صوائے نمد میں دور کا کھٹے چلے گئے جس کا مقصد میں تھاکہ ان منگ دل بدووں پہنے میں کا مروائیوں کے قال ن پہنے ہیں گار دوائیوں کے آل والے کے اور دو دو بارہ مسلما نوں کے قلاف پہنے ہیں گئین کا دروائیوں کے آل کی جرائے نہ کریں۔

 خیبریں تشربعین فرانتھے۔اس طرح وہ پہلی بار ) خیبری سکے اندر فدمت نبوی میں عاضر ہوسکے بتھے ہیں ضروری سبے کدغوروہ ذات الرقاع غوروہ خیبر کے بعد سمیٹیں آیا ہو۔

سنگ می ایک علامت بر بمی ایک وصے بعد فود وہ ذات الرقاع میں صلوق خوت پڑھی تھی اور کو ہوت ہیلے ہیں غردہ وہ مسئول نے نوروں نے بیلے ہیں غردہ وہ عسفان میں پڑھی گئی اور اس میں کوئی انتظاف نہیں کہ غودہ وہ عسفان کا زمانہ غودہ وہ خندتی کے عسفان میں پڑھی گئی اور اس میں کوئی انتظاف نہیں کہ غودہ وہ عسفان کا زمانہ غودہ وہ خندتی کے بھی بعد کا ہے۔ در تقیقت غودہ وہ حضان سفر مدیبہ کی بعد کا ہے جبکہ غودہ وہ خندتی کا زمانہ سے سے اخیر کا ہے۔ در تقیقت خودہ وہ حضان سفر مدیبہ کا ایک ضمنی واقعہ تھا اور سفر مدیبہ سے اس اعتبار سے بھی غودہ وہ ذات الزفاع کا زمانہ نویسر کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے۔

الااب کی شوکت قرار دول کے بیار دول کے ترسے طمئن ہوجائے کے بی مور دول کے ترسے طمئن ہوجائے کے بیاری ترقیع کے بی مور دول کے بیٹر سے جنگ کی بیاری ترقیع کر دی ۔ کیونکہ سال تیزی سے حتم ہور ہاتھا اور احد کے موقع پرسطے کیا ہوا وقت قریب آ تا جار ہاتھا اور محد مقالم عبدان کارزار میں ایوسفیان اور اس کی قوم سے اور دولا تھا کو اور جاتھ کی اس محمت کے ساتھ جانا نیس کہ جوفراتی زیادہ ہمایت یا دور دولا تھا کہ کے لیے کلیں اور جنگ کی جلی اس محمت کے ساتھ جانا نیس کہ جوفراتی زیادہ ہمایت یا دور دولا تھا کہ کا فرخ وری طرح اس کے حق میں ہوجائے۔

چنانچرشعبان سکے جنوری سنتانیم میں رسُولُ عِنْ الله عَلَیْ میے کا استظام محترت الله استفام محترت الله استفام محترت الله استفام محترت الله استفام محترت کی رسوال عیرا میں رواحہ رضی اللہ عنہ کوسونپ کراس طے شدہ جنگ کیلتے بدر کا رُخ فر مایا ۔ آپ سکے ہمراہ و میر محدم اللہ اللہ میں محترت محتی کو دیا اور بدر پہنچ کرمشر کیون سکے استفار میں خیمہ زن ہوگئے ۔

دوسری طرف ابوسفیان بھی بیچاس مواروں میت دوم زار مشرکین کی جمیت مے کر روا نہ ہوا اور

سلم حالت جنگ کی نماز کوصلو قوخوت کہتے ہیں حیں کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدھی فوج مجھیا ربند ہوکر
الم کئے بیچھے نماز پڑھے بانی آدھی فوج مجھیار باندھے دشمن پنظرد کھے ایک رکعت کے بعدیہ فوج امام کے
بیچھے آجائے ورمہنی فوج دشمن پرنظر دیکھتے مجلی جائے ۔ امام دوسری رکعت پوری کرنے توباری باری فوج کے
دونوں جھے بہنی بنی نماز پوری کریں ۔ اس نماز کے اس سے طبقہ جلتے اور بھی متعدد طریقے ہیں جوموقع جنگ
کی مناسبت سے فتیا رکھے جاتے ہیں ۔ تفصیلات کتب احاد بیٹ میں موجود ہیں۔

ایسامعلی ہوتا ہے کہ سارے ہی تشکر کے اعصاب پینوت وہیبت سوارتھی کیوکھا ہے تعالیات المحتالی کیوکھا ہوتھیاں کے اعتا کے اس شورہ پرکسی تم کی نمانعنت سے بغیر سب سفے واپسی کی واہ لی اورکسی سنے بھی تعرفاری دیکھنے اور مسلما نوں سے جنگ لڑسنے کی داستے نہ دی ۔

اوم سلمانوں نے بردمیں آٹھ روز کک ٹھبر کر دشمن کا انتظار کیا اور اس دوران اپناسا بان سے مربنہ واہیں گئے تاب سے اس سے بعداس شان سے مربنہ واہیں گئے تاب اس سے بعداس شان سے مربنہ واہیں گئے کہ جانگ میں پیش نسسدی ان کے اِتھ آ جی تھی ، دلوں پران کی دھاک بیٹے جی تھی اور ماحول پران کی دھاک بیٹے جی تھی ہے نامول سے کی گرفت مضبوط ہو جی تھی ۔ بیغز وہ بدر موعد ، بر رثمانیہ ، بدر آخر ہ اور بدر صغر ٹی سے اور ماحول سے معروف سے ایسے معروف سے ا

عُووة وَوَمُوْ الْجِعْدُلِ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

پرخانجہ بدرصغری کے بعد چھواہ کک آپ نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرایا۔ اس کے بعد آپ کواطلاعات ملیں کہ شام سے قریب وُومۃ الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والتھا فول آپ کواطلاعات میں ۔ یہی معلوم ہوا گانہوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں ، یہی معلوم ہوا گانہوں نے مدینے پرحملہ کرسنے کے بیٹے ایک بڑی میت فراہم کرلی ہے۔ ان اطلاعات کے بیٹ نظر پُول آ

الله اس نورو مے کی تنصیل کے لیے ملافظہ ہوا ان ہشام ۱۱۹۰۹، ۱۱۰ زادالمعاد ۱۱۲۱۱

ﷺ فی ان عرف میں میں عرفط خفاری رضی التہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرما کرا بک ہزار سلمانوں کی نفری کے ساتھ کوئے فرایا۔ یہ ۲۵ ردیع الاقرار ہے ہے کا واقعہ ہے۔ راستہ تبائے کے لیے بنوعذرہ کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جب کا نام فرکورتھا۔

اس غوض میں آپ کا معمول تھا کہ آپ رات ہیں سفر فرات اور دن میں پھنچ رہتے تھے

ہ دشمن پر بالکل ایپا نک اور بینے فری میں ٹوٹ پڑیں ۔ قریب بہنچ تومعلوم ہوا کہ دہ لوگ باہر کل
گئے ہیں؛ لہنداان کے موشیوں اور چروا ہوں پر بالہ لا ٹیا کچھ باتھ آئے کچھ کا جاگے۔

جہاں تک وُوْمَۃ البندل کے باسٹندوں کا تعلق ہے توص کا جدھ رینگ ممایا بھاگ کا آب
مسلمان دُوْمَۃ کے میدان میں آرے توکوئی نہ لا۔ آپ نے چنددن قیام فرماکرادھ اور موم تعددوت میں عینینہ بن صفی سے
دوا نہ کے لیکن کوئی بھی باتھ نہ آیا۔ بالآخر آپ مرینہ بلٹ آئے اس غور وسے میں عینینہ بن صفی سے
مصالح میں میں اُن دُرُد

وُوْمَه - وال کومِیش - برمرشام میں ایک شہرسے بیہاں سے دمشق کا فاصلہ یا بخیرات اور مرسینے کا بندرہ رات ہے۔

ان اچانک اور فیصلہ کن اقدا بات اور عکیا نہ ترزم و تدبر پرمبنی منصوبوں کے فرسیعے
نبی فظ الفیکانی نے تعمرواسلام بیں امن وا مان بحال کرنے اور صورت مال پر قابوپانے بیر کلی بی
ماصل کی اور وقت کی رفتار کا رُخ مسلما نوں کے حق میں موٹر بیا اور ان اندرونی اور بیرونی
ماصل کی اور وقت کی رفتار کا رُخ مسلما نوں کے حق میں موٹر بیا اور ان اندرونی اور بیرونی
مشکلات بیم کی شدت کم کی جو برجانب سے انہیں گھیرے بُوسے تفییں بینا نچہ من نقین فیلی اور مالیت بیم کی شدت کم کی جو برجانب سے انہیں گھیرے بُوسے تفیل نے تی بائی نے تی بائی کے اور قرابیش نے
اور جہدو بیمان سے ایفا ہے کا مفا ہرہ کیا ، بروا ور اعراب و شیلے پڑے کے اور قرابیش نے
مہدانوں سے ساتھ کر انے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام بھیلانے اور درب انعالمین
سے بینجام کی بیلنے کرنے کے مواقع میسر آئے ۔

## غروة احرار جنك فين

ایک سال سے زیادہ عرصے کی پیم فوجی مہات اور کا دروائیوں کے بعد ہزیرۃ العرب پر سکون جیاگیا تھا اور ہرط حت اس وا مان اور آئتی و سلامتی کا دور دورہ ہرگیا تھا ، گر ہرد کو ہوائی ضبائتوں ، ساز شول اور وسید کاریوں کے تیجے ہیں طرح طرح کی ذلت و رسوائی کا مزہ چھے تھے ، اسبجی ہوش نہیں آیا تھا۔ انہوں نے فارو خیانت اور کر و سازش کے مکروہ نتائج سے کوئی سبتی نہیں سیکھا تھا۔ چنا بچہ خیبر نستقل ہونے کے بعد سیلے نوا نہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں سبتی نہیں سیکھا تھا۔ چنا بچہ خیبر نستقل ہونے کے بعد سیلے نوا نہوں سے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلماندں اور ثبت پر سنوں کے درمیان جو فوجی کٹاکش میل رہی ہے اس کا نیٹ جو کیا ہونا ور میں کہ دیکھی کے اور نہیں دنہار نے انکے اور ونفوذ حیب دیکھا کہ ماند کا در ہوگئے ہیں ، گردش میل دنہار نے انکے اور ونفوذ میں ہوئے۔ ہیں ، گردش میل دنہار نے انکے اور انہیں خت میں ہوئے۔ ہیں ان کا جراغ جبات ہی گل ہوجائے میں ہوئے۔ میں ان کا جراغ جبات ہی گل ہوجائے۔ میں کے تیجے میں ان کا جراغ جبات ہی گل ہوجائے۔ کیکن چونکہ نہیں براہ داست مملمانوں سے تحوائے جس کے تیجے میں ان کا جراغ جبات ہی گل ہوجائے۔ کیکن چونکہ نہیں براہ داست مملمانوں سے تحوائے کی جرائت نظی اس سے اس مقصد کی فاطرا کی کمانی بیان کی جرائے نظی اس سے اس مقصد کی فاطرا کی کی برائی نیونئی بیان کا بیان تیار کیا۔

اس کی فصیل ہے ہے کہ بنونیفیر کے بیس سرداراور رہنا سکے میں قراش کے ہاں حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ فیڈ فائی کے ناور انہیں رسول اللہ فیڈ فائی کے ناور کی اور جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا لیقین دلایا۔ قربش نے ان کی بات مان کی ۔ چونکہ وہ احد کے روز میدان بردین سلمانوں سے صحت آزائی کا عہدو ہمیان کرکے اس کی خوات و ارزی کر بیک سقے اس سیان کا خیال تھاکہ اب اس مجوزہ جنگی اقدام کے دریاہے وہ اپنی شہرت بھی بحال کردیں گئے۔ اور اپنی کہی ہوئی بات بھی بوری کر دیں گئے۔

اس کے بعد میہود کا میہ وفد منو خُطفان کے پاس گیا اوقرلیش ہی کی طرح انہیں ہی آ وہ دُنگ کیا۔ وہ بھی تبار ہو گئے۔ بھراس وُفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ٹرفیب دی اوران فبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے۔ نوش اس طرح بیہودی سیاست کا وِس نے بچدی کامیا بی سے ساتھ کفرکے تمام بڑسے بڑسے گروپہول اور حتیموں کونبی طاق کا بھیا اوراکپ کی دعورت اور سلمانوں کے خلاف بجو کا کرجنگ کے لیے تیاد کردیا۔

اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابی جنوب سے قریش ، کنانہ ، اور تہامریں آباد ، دوسرے طبیعت قبائل نے مینے کی جانب کوج کیا ان سب کاسپر سالاراعالی الوسفیان تھا اوران کی تعداد جانزار تھی ۔ یوشکر مرانطہ ان بہنچا تعرفہ کی جاس میں آشامل جھتے ۔ ادھراسی وقت مشرق کی طرف سے معطفانی قبائل فزارہ ، مرہ اور اُشج کے سے کوچ کیا ۔ فرادہ کا سپر سالار پیکینئہ بن مصن تھا ۔ بنومرہ کا حارث بن حوث اور بنواشی کامسعر بن زمیلہ ۔ انہیں کے ضمن میں بنواسداور دیگر قبائل کے بہت سے افراد کھی آت ہے۔

يه برس باحكمت دفائ تجريز بحى - اېل عرب اس سے داقعت نه تنفے ـ دسول المتد عَيْلِهُ الْكِلِيَّةُ

اللهد لاعیش الآعیش الآعیش الاخرة فاعف للمها جرین والانصار و الله مدار الله و الله الله و الله الله و الله

اللهم اللهم اللهبين عيش الأخرة فاعفر للانصار والمهاجرة اللهم اللهم الماحرة الماحرة الماحرة الماحرة المائة المنازية المراد المارد بهاجران كرنج شراب المارد بهاجران كرنج شراب المارد بهاجران من المارد بهاجرين من المارد بهارد بهاجرين من المارد بهاجرين المارد بهاجرين من المارد بهاجرين من المارد بهاجرين من المارد بهاجرين من المارد بهاجرين المارد بهاجرين من المارد بهاجرين المارد المارد بهاجرين المارد ال

اَللَّهُ قَالُولا انتَ مَا اَهُنَدُ يُسْتَ وَلاَتَ مَا اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلِّمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَل

فَانِّولَنْ سَحِكِيْنَةً عَلَيْتَ مَا وَتَبِتِ الْأَقْدُامُ إِنْ لَاَقَبُنَا إِنَّ الْأَقْدُامُ إِنْ لَاَقَبُنَا إِنَّ الْأَوْلُونَ الْأَوْدُوا فِلْتُ الْأَوْدُوا فِلْتُ الْأَوْدُوا فِلْتُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّا الل

مع کے اللہ اگر تو نہ ہوتا توہم ہایت نہ پلتے۔ نہ صدفہ دیتے نہ نماذ پڑھتے۔ پس ہم پرسکینت نازل فرہا۔ اور اگر ممراؤ ہو جلئے تو ہما دسے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہما دسے خلاف وگوں کو مجرا کا یاہے۔ اگر انہوں سنے کوئی فقتہ جانا توہم ہرگز سرنہیں مجہ کائیں گئے یہ

مرار فرائد المائد مين كرامية الفاظرى الغاظر كين الفاظري المائد ال

اِنَّ الأولَى قَدَ بَعَنَ اعْدَاكُ وہ جمین فقنے میں ڈالنا چاہیں گے توہم ہرگزمرنگوں نہونگے "
یہ بینی انہوں نے ہم پرظلم کیلے - اور اگر وہ جمین فقنے میں ڈالنا چاہیں گے توہم ہرگزمرنگوں نہونگے "
مسلمان ایک طرف اس گرمجشی کے ساتھ کام کر دہ بھے تو دومری طرف آئی شدّت
کی مجموک برواشت کر دہ ہے تھے کہ اس کے تصویہ سے کلیج شق ہوتا ہے بچنا پنج حضرت انسق کا بیان ہے کہ دابل خندتی ) کے پاس دوشقی جو لا یا جا آتھا اور بائو دیتی ہوئی چکنا تی کے ساتھ بنا کرلوگوں کے ساشے بنا خوشگوار کو گوگوں کے ساتھ والے بی خوشگوار کو گوگوں کے ساتھ والے بی خوشگوار کا فائد علی کے بیان خوشگوار ہوتا تھا۔ اس سے بد بوائ ملے دبی ہوتی تھی۔ کی

رو ٹی بیکائی جاتی رہی سینہ

حصنرت نعمان بن بیشیر کی بهن خندتی سے پاس دو تھی مجور سے کرائیں کہ ان سے بی اور ماموں کما میں کے لیکن رسُول اللہ میں افرانیک پاس سے گذری تو آپ نے ان سے وہ مجوری برلیں اور ایک کما میں گئے اور دو اور وہ برعتی کی برسے سے اوپر بہجیے ویں۔ پچرالی خندتی کو دعوت دی۔ اہل خندتی انہیں کھاتے گئے اور وہ برعتی گئیں۔ بہاں تک کہ سارے اہل خندتی کھا کھا کہ بیلے گئے اور جوری تھیں کی برسے سے کن روس سے برگریں تھیں گئیں۔ بہاں تک کہ سارے اہل خندتی کھا کھا کہ بیلے گئے اور جوری تھیں کی برسے سے کن روس سے برگریں تھیں گئیں۔ بہاں تک کہ سارے اہل خندتی کھا کھا کہ بیلے گئے اور جوری تھیں گئی

انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقع بیٹی آیا ہے امام بخاری نے حصرت جا برکا بیان ہے کہ ہم لوگ خندتی کھود رہے تھے کہ ایک چیٹان ایک چیٹان کی خدمت میں حاضر ہوئے نے اور عرض کی کہ پیٹیان ایک چیٹان نما کوا آڑے آگیا۔ لوگ نبی شاہ کھی تا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پیٹیان نما کوا اوند تا میں حاکم ہوگیا ہے۔ آپ نے فرایا ہمیں اور واجوں - اس کے بعد آپ اُسٹے آپ کے نما کوا خندتی میں حاکم ہوئیا ہے۔ آپ نے فرایا ہمیں اور واجوں - اس کے بعد آپ اُسٹے آپ کے نما کوا خوا کہ ایک کے نام کا ایک کوارا تو وہ چٹان نما کوا اُبھر بھر سے تو نے نمی تیدیل ہوگیا ہے۔

لاه یه واقعه عیم بخاری ین مردی ب دیکھنے ۲/۸۸۸ ، ۹۸۵

عه این بشام ۱۱۸۱ شه صحی بخاری ۱۱۸۸۸

عنن نسانى ١٦٢ ٥ ، منداحد، بالفاقل نساقى كينهين من الادنسانى مين عن رمبل من الصحاب -

شله ابنِ بشام ۱۱۹/۲

پونکہ مرینہ شمال کے علاوہ ہاتی اطراف سے توسے دلاوسے کی بچا توں) پہاڑوں اور کھور کے باغات سے گھرا ہواہے اور نبی قطافہ تھا ایک اہراور تجربہ کارفوجی کی چشیت سے یہ جائے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے دشکر کی اورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہوسکتی ہے اس سایے آپ نے صرف اسی جانب خذق کھ دوائی ۔

مسلمانوں نے خدق کھ و نے کاکام مسل جاری رکھا۔ ون کجرکھدائی کریتے اور شام کو گھر بابٹ سے مسلمانوں نے خدت کھ وار اول مک کھا دیکے اسکے بہتیجے سے پہلے مقررہ پردگرام کے مطابق خدت بہتیجے سے پہلے مقررہ پردگرام کے مطابق خدت تیا۔ ہوگئی لیے

يكن منافقين اوركر ورنفس وكرس كى نظراس تشكر پريژى توان كے ول وہل گئے ، ـ
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قَلُوْبِهِ مُ مَرَضَى مَّا وَعَدَّنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عَرُورًا ٥ (١٢١٣٣)

" اور جب من فقین اور وہ لوگ جن سے دلوں میں بیماری ہے کہدرہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے ہو دعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا ؟

بہرمال اس تشکرسے مقلبلے کے لیے دسول النّد بَیْنَ اللّهُ اللّهُ عَیْنَ بَرَا رَسِمَانُول کَیْفری بِهِ مِنْ اللّ کے کرتشریف لائے اور کوہ لمع کی طرف بیشت کرکے قلعہ بندی کی شکل انقیار کرلی ساھنے خند ق متی جوسما اور کفاد کے ورمیان ماک تھی مسلمانوں کاشعار دکوہ لفظ، تفاحہ و کا بنتھ و ن دحم ان کی مدد نه کی مبائے ، مدینے کا انتظام صنرت این ایم مکتوم کے تولیے کیا گیا تھا اورعورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔

کودکیں اور ذمٹی ڈال کرعبورکرنے کے لیے راستہ بناسکیں۔

اوحرقریش کے نہ سواروں کر گوارانہ تھا کوندق کے پاس محامرے کے نتائج کے انتظاریس سے فائدہ پرشے رہیں میران کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی۔ چنا پخران کی ایک مجامعت نے جن بیر مرکز و بن عبر و دو مکر میں ابی بہلی اور مزاد بن خطاب و فیرو متھ ایک تنگ متمام سے خند ق بالدکہ فی اور ان کے گھوڈے کو بار عبر حضرت علی پنید ملمانوں کے ہمراہ شکے گھوڈے خدر میان میں چکر کا شنے گئے۔ اور مسے حضرت علی پنید ملمانوں کے ہمراہ شکے اور میں متمام سے امنہوں نے گھوڈے کدائے تھے اسے قبضے میں لیکر ملمانوں کے ہمراہ شکے اور میں متمام سے امنہوں نے گھوڈے کرائے تھے اسے قبضے میں اکھوڈ و و دو مانی کا داستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو و بن میں آرکھوڈ کے اور ایک ایسا فقر ہیست کیا کہ وہ طبیش میں آرکھوڈ کے دو دو ہو آگا۔ برال ہما وراور شردور تھا۔ دونوں میں پُر زور ٹکر ہوئی ہرا یک سے دوسرے پر برطو برطور کر دور دو آگا۔ برال ہما وراور شرف نے مانے دونوں میں پُر زور ٹکر ہوئی ہرا یک سے دوسرے پر برطور بڑھ کر دار گئے۔ بالآخر حضرت علی شنے اس کا کام تمام کر دیا۔ باتی مشکون میاگ کر خدق کیا رجائے گئے۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کھکور اس کے جائے ہوئے اینا نیزہ میں محمور دیا۔

اسی طرح سکے پر زور متعابوں سکے دوران رسول اللہ ﷺ اورصحابر کرام کی تعین نمازیں بھی فوت ہوگئی تھیں۔ چنا پچھ بچھیُن میں تھنرت جا برینی الترعنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب منی الٹرعنہ خندق کے روز آئے اور کفارکوسخت سے کہتے ہوئے کہنے لگے كريا رسُول النُد! وَيُلِهُ الْكِلِيَّة أَى مِن يَشْكُل سُورج وُصِيتَ وُوسِيِّت مَازِيرٌ هِ سَكَا و رسُول الله عَيْلَة الْكَلَّة نے فرمایا اور پی نے تو واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ نبی میلان اللہ تا کا سکے ساتھ نظمان میں اتسے ۔ آپ نے نماز کے بیا وضور فرمایا اور مہے نے بھی دضو کیا ۔ پھرا مینے عصر کی نماز بڑھی ۔ یسورج ڈوب پیکنے سے بعد کی ہات ہے۔اس سے بعد مغرب کی نماز پڑھی ۔ نبی مینانشد کا اس مازے فوت مونے کا اس قدر طال تفاک آپ نے مشرکین پر بردعا فروادی -پینا پیمہ سی سیخاری میں مصنرت علی رمنی الترعندسے مروی ہے کہ نبی قطانی کا نے خند تی سکے روز فرمایا ہ "التّٰدان مشرکین کے بیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بجر دسے حب طرح انہوں نے ہم كونما زوشطى دى ادائيگى ،ست شغل ركهايبال تك كدسورج دوب كيايشاله منداحدا ودمندشانعی میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ کوظہر،عصر، مغرب اور بوشار کی نمازول کی ادائیگی سے مصروت رکھا چانچہ آپ نے بیرسادی نمازیں کیجا پڑھیں۔ اما م نودی فراتے جیں کہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری ر باربس كسى دن ايك صورت عيش أنى اودكسى دن دوسرى سيه يهيس سنه به بات بحي افذ بوتى سب كه مشركين كي طرف سند خندت عبوركرسانه كي كوست ش اورمسلمالوں کی طرفت بہم دفاع کئی روز تک جاری رہا؟ مگر چونکہ دولوں فوجوں سکے درمیاف ت ما قل بھی اس بیے دست برست اور *نو زرنہ جنگ* کی نومت شاکسی۔ بلکھرف تیلوندازی ہوتی رہی. اسى تيراندازى بين فرنيفين كے جندا فرا و مارى يمى كئة ... نيكن انہيں انتكيول ريك حيا سكتاب ليني جيم سلمان اوروس مشرك جن ميسس ايك يا دواً وى تلوارت قل كيئ كن تفي تحد -اسی تیراندازی کے دوران حصرت سعدین معاذ رضی الله عنه کو بھی ایک تیرنگاحیں سے النکے باروکی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہیں حیان بن عرقبہ نامی ایک قریشی مشرک کا تبرنگا تھا۔ حضرت

عله صحح بخاری ۱/۰۲ سیله ایضاً عله مختصرات و للشیخ عبدالله صسید شرح مسلم للنودی ارد۲۲

سعدنے درخمی ہوسنے سکے بعد) دعاکی کہ اسے اللہ! توجانباسیے کہ جس قوم نے تیرے رسُول کی تكذيب كى اور انهبين بكال بالبركيا ان سے تيرى داہ بين جہادكر تا مجھے جن قدر محبوب آناكسي اور قوم سے نہیں ہے۔ اسے اللہ إیس سمجتا ہوں کہ اب تونے ہماری اور انکی جنگ کو آخری مرصے تك بينجاد يلسب - بس اگر قريش كى جنگ كيمه ما تى ره كنى موتو محصان كه بيا تى ركھ كرميان سسے تیری را ہ میں جہاد کروں اور اگر تھے فیلا ای ختم کر دی سہے تواسی زخم کوجا ری کرسکے اسسے میری موت کامبسب بنا دست ان کی اس دعا کا آخری محرط برتھا کہ دلیکن، مجھے موت نہ دسے يهال تك كد بنو قريظ رك معاملے ميں ميري آنكھوں كوٹھنڈك ماصل ہو على كالله بهركيف كيك طر مسلمان محا ذبنگ پران مشکلات سسے دومیا ر تھے تو دومری طرف سازش اور دسیسد کا ری محے سانب اسبت بوں میں حرکت کرسے تنے اور اس کوشش میں تھے کہ سلمان سے عہم میں اپنازم ا تار دیں بیٹا بچہ بنونفنیر کا محرم اکبر سینی بن اخطیب سینو قریکظر کے دیا رمیں آیا اوران سکے سردارکعب بن اسد قرظی سے پاس ما ضربوا۔ برکعب بن اسدوی تنحض سیے جو بنو قربیلہ کی طرف ست عبد وبیان کرسنے کا مجاز دیمنا رہما اور جس نے رسول الله مظالم الله مطابعه کیا تھا کہنگ كے مواقع پر آپ كى مردكرے كا - رجيساكر يجيلي صفحات ميں گذرج كاسب ، مُنتى في آكماس كے دروا زسسے پردنتک دی تواس نے دروازہ اندرست بند کرلیا ؟ گرمینی اس سے ایسی ایسی ہتی كتار إكراض كاراس نے دروازہ كھول ہى ديا يى ما يى كہا! اسے كعب! من تمہاسے باس ہميشہ کی عزمت اور ر فوج ل کا بجربے کواں ہے کہ آیا ہوئی ہیں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائذین میت لاکررومه سکے مجمع الاسیال میں اتار دیاسہے۔ اور بٹوعلفان کوان کے قائزین اور سردار واسمیت المدسك پاس ذنب نقى ميں خيمة زن كرديا سب وان لوكوں سنے مجھ سنے مهدويمان كيا ہے كدوہ محد اوراس کے ساتھیوں کامکل صفایا کیے بغیریہاں سے مزٹلیں گے یا

کعب نے کہا : فدا کی تنم میرے پاس بمیشہ کی ذلت اور رفوجوں کا)برما ہُوابا دل لے کرآئے ہوجو صرف کرج چمک رہاہے، گراس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے جی اِنجھ برافسوس اِنجھے میرے حال پر چھوٹہ دے ۔ میں نے محدٌمیں صدق ووفا کے سوانچھ نہیں دیکھا ہے :'

گریجی اس کوفریب دہی سے اپنی بات موالے کی کوشش کرتاد یا۔ بہاں تک کہ اسسے دام کر ہی یا۔

اس کے بعد قریظ کے بہو دعملی طور پر سیکی کارروائیوں میں صروت ہو گئے۔ ابن اسحاق کا ببابن سبه كدحصنرت صُفِية بنت عبد كمطلب رضى التُّرعنها مصرت حسان بن ثابت رصى التَّريحنه کے فارع نامی تطبعے کے اندر تھیں مصرت سے ان عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے جھٹرت صُفیہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک بہوری گذرا اور تبلیے کا چکر کا سنے لیکا۔ بیاس وقت کی بات ہےجب بنو قرینظیر رسول الله مینافلیکا سے کیا ہوا عہدو پیمان تو ڈکر آپ سے برسر پیکار ہوسے تھے اور ہمارسے اور ان کے درمیان کوئی نرتھا ہو ہمارا دفاع کرتا . . . درسول الله مطابقاتان مواد سيست وتمن كے المقابل بينے بُوسے تھے . اگر ہم پر كوئى عمل آور ہوجا تا تو اب انہيں جيوركمہ النهيس سكت تق السبيع بين في كها: العالم الديم وي سبياكم أب ويمورسيم تنعے کا چکرنگا رہا ہے اور محصے ندا کی قسم انگریٹ ہے کہ یہ باتی میدو دکوھی ہماری کمزوری سے اگاہ كروسي كا ا وهررسُول اللَّه عَنْ اللَّهِ الرصحاب كرامٌ اس طرح بيعنسه بُوست بي كه بهارى مردكو نهين أسكت لهذا أب عابيت اوراس قل كرديجة مصرت سُان في كها والتراب عانتي میں کہ میں اس کا م<sub>م</sub> کا آدمی نہیں بھنرت صنفیبہ کہتی میں اب میں نے نود اپنی کمریا ندھی پھرسنون کی ابک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے آنرکر اس میردی کے پاکسس پہنچی اور کھڑی سے مار مارکر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد قلعے میں مالیں آئی اور حسّان سے کہا"، جاسیتے اس سے متهارا دراساب اتار لیجئے بچنکروہ مردیہ اس لیے میں نے اُس کے بتھیار نہیں آیا ہے حسان نے کہا ' مجھے اس کے متھیار اور سامان کی کوئی صرورت نہیں <sup>شا</sup>

حقیقت بیر سب کرمسلمان بیجول اورعورتوں کی هناظت پر رسول اللہ میزانی کی بیج پی کے اس جانبازانہ کار نامے کا بڑا گہرا اور اجھا اثر پڑائے ہی کارروائی سے غالبائیہ ورفیے سمجھا کہ کلم این ہشام ہر ۲۲۱-۲۲۰ شلم این ہشام ہر ۲۲۰-۲۲۰ ا نقدوں اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی تشکر موجود ہے ۔۔۔ حالانکہ وہاں کوئی تشکر نہ تھا۔۔۔ اسی لیے بہج دکو دویارہ اس قسم کی حرائت نہ ہوئی۔ البتہ وہ بمت پرست حملہ اوروں کے ساتھ اسی اینے اتحاد اور انفعام کاعملی ٹیوت بیش کرنے کے لیے انہیں مسل رسد مہنچا تے دیسے حتی کرمسلمانوں نے ان کی رسد کے بیس اونٹوں پر قبصنہ بھی کرلیا۔

بهرطال بهود کی عبر منکنی کی خبررسول المترقط الله الله منطق الله الله منطق الله منطق الله منطق الله منظم الله منطق الله الله منطق الله منطق الله منطق الله منطق الله منطق الله منطق الله الله منطق ال تتعيق كى طرف توجه قر ما فئ تاكه بنو قر يُظِيرُ كاموقف واضح مهوجائے اور اس كى روشنى ميں قوجى تقطة نظرسية جواقدام مناسب ہوافت بيار كيا جائے و بنانچدات نے اس فبر كي تحقيق كے ليے حصرت سعد بن معا فه ، سعد بن عبا وه ، عبدالله بن رواحه ا ورخوات بن جبيروشي اللعنهم كوروا نه فرما یا اور ہرایت کی کہ جاؤا و مکیھوا بنی قرنظر کے بارے میں جرکیجم معلوم ہوا ہے وہ واقعی مجیع ہے یا نہیں ؟ اگر صحیح سبے تو واپس آ کرمرف مجھے تبادیتا اور وہ بھی اشاروں اثباروں میں . تاكه نوگوں كے حصلے بہت مذہول-اور اگروہ عہدوہما ن پر قائم ہیں تومچر لوگوں كے درمیان علاقبہ اس كا ذكركر دينا عبب يه لوگ بنو قرايظه كے قريب پينے تو انہيں انتہائي خواثت بها ما ده يايا . انہول سنے اعلانبہ گالباں میں شمنی کی باتیں کیں ادررسول الله مظالفظ کی افات کی ۔ كبنے سلكے: اللّٰد كا رسُول كون ٠٠٠ ۽ بهادست اور محدسك ودميان كوئى عبدسبے نہ بيمان رّبيش كروه لوگ داپس اسك اور رسُول الله يَيْنِ الْمُعَلِيمَالُهُ كَي مُدَرِت مِن يَهِ بِي كرصوبت ما ل كى طرف اشاره كريستے ہؤستے صرف اتناكها اعضل اور قاره يقصوديه تھا كرجس طرح عضل اور قاره في امهاب رجیجے کے ساتھ برعہدی کی تھی اسی طرح پہو دبھی پر عہدی پرتیکے ہوئے ہیں ۔ با وجود بكر ان مناب كرام في انعقا ك حقيقت كى كوشش كى ليكن عام لوكور كوسوتهال كاعلم بوكيا اوراس طرح ايك خوفناك خطره ان كے سامنے مجتم موكيا -

در قیقت اس وقت ملمان نہایت نازک صورت مال سے دو چا رہتے ہے۔ بڑو نظر سے جے بڑو نظر سے جے بڑو نظر سے جے بڑو نظر سے جن کا جملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمان کو در میان کو دکی نہ تھا: آگے مشرکین کا مشکر حبرارتھا جنہیں چھوڈ کر مٹینا ممکن نہ تھا۔ پھر سلمان عور تیں اور نیچے تھے جو کسی حفاظتی اتقام کے بغیر برعہد میں ودیوں کے قریب ہی تھے اس لیے لوگوں میں سخت اصطرب برا بہو جس کی کیفیت اس تیت میں بیان کی گئی ہے :

وَإِذْ زَاغَتِ الْآبُصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنَّوُنَ بِاللهِ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنَّوُنَ بِاللهِ الشَّانُونَ اللهُ فَالِكَ الْبَيلِ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيْدًا (١١/١٠،٣٣ الشَّلْوُنَ الشَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيْدًا (١١/١٠،٣٣ الشَّلِ اللهُ الشَّلِ اللهُ ا

پیراسی موقع پر بیفن منافقین کے نفاق نے بھی سر بھالا ؛ چنا نجہ وہ کہنے لگے کہ مخد تو ہم سے
وعدے کرتے تھے کہ ہم قیصر وکسر کی کے خزانے پائیں گے اور بہاں بر حالت ہے کہ بہتیا یہ
پائنانے کے بیان تھے کہ ہم قیصر وکسر کی فیر نہیں ۔ بیف اور منا فقین نے اپنی قوم کے اشراف
کے سائنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر وشمن کے سائنے کھلے بیٹسے ہیں ۔ ہمیں ا جازت دیجئے
کہ ہم اپنے گھرول کو واپس میلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہرسے باہر ہیں ۔ فوہت بہاں کا جہنے
کی تو سلمہ کے قدم اکھر سے تھے اور وہ پہائی کی سوج رہے تھے ۔ ان ہی لوگوں کے
بارے ہیں اللہ تعالی نے بدارشا و قربا یا ہے

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَالْآغُرُولُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهَ عُولُولًا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَاللّهُ وَاللّهُ ول

ایک طرف نشکر کا بہ حال تھا۔ دوسمری طرف رسُوالی مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ کی پریفیت تھی کہ آپ نے بنوقر نظہ کی برعہدی کی خبرس کر اپنا سراور چہرہ کپڑے سے شاہ ڈھک لیا اور دیر تک جت یعظ سے داس کی غیرت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا؛ لیکن اس کے بعد آپ پرائم یہ کی روح غالب آگئی اور آپ النّد اکبر کہتے ہے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمان اللّٰہ کی روح غالب آگئی اور آپ النّد اکبر کہتے ہے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمان اللّٰہ کی

مدد اور فتح کی خوشخبری س لو! اس کے بعد آپ سے پیش آمرہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایالد اسی پروگرام کے ایک برو کے طور پر مرسینے کی مگرا تی سے سابے نوج میں سے پھریس فظ بھیجنے رب تاكرمسلمانون كوغافل ديكه كريه وكى طرت سي عور تول اور مجول براجا نك كوئى حمله نه ہر جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی صرورت تھی جس کے در لیعے وشمن کے مختلف گروموں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے ۔اس مقصد کے لیے آب نے وہا کر ہنو غطفان کے دونوں مروارول عُبینیہ کرچھن اورجارٹ بن عوفت سے مربینے کی ایک تہائی بيدا داريه مصالحت كرئين تاكه به دولون سرداراين اين فبيلے كر دايس جلے جائيں اور مسلمان تنها قريش برجنكي طاقت كابار بار اندازه لكايا حاجيكاتها أصرب كارى لكلف كي اليفايغ موجائيں -استجورز برکچرگفت وسنيد نبي مبرني مگرجب آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضر سعدبن عباوہ رضی المتعنبا سے اس تجویز کے باسے مین شورہ کیا توان دونوں نے بیانے بان وض كياكر بارسول التدفيظ في الرائد في الرائد في آب كواس كامكم دياب تب تو بلاج ن وجراتسيم ب اور اگر محض آپ ہماری محاطرایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت مہیں یجب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک و بت پرستی بہتھے تب تو میہ لوگ میز یا فی یا خریر وفروخت سے سواکسی اور معتقد سعدايك دانے كى بجى طمع نہيں كرسكتے تھے تو ميلااب جبكدا للدنے بميں ہدايت اسلام سعيد فراز فروایا ہے اور آپ کے ذریعے عزت بختی ہے ، ہم انہیں اینا مال دیں گے ، واللہ ہم توانہیں ون اپنی تلوار دیں گئے۔ آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرایا کہ جب میں نے دیجا كرسارا عرب ايك كمان تحييج كرتم بربل بطاب تومفن تمهارى خاطري في فيركام كرنا جا باتها. مچر--- الحداثد --- الله كاكرنا السابواكرتمن ذبيل بوسكة - إن كي جميت مكست كهاكتى اوران كى ترت زرك ممكى - بهوايد كرينوغطفان كرايك صاحب بن كانام تعكيم بن سعود بن عامر التجعی تھا رسُول الله يَنظِهُ الله الله عَنظَهُ الله الله على فديمت بن عامر الموست اور عوض كى كداس الله كركول والمنظمة المان المركبا مول الكن ميرى قوم كوميرك المام لاف كاعلم بيس لبداآت مجه كونَ عَكُم فرماييت ورسول الله يَنْظِينُهُ عَلِينًا عَلَيْهِ اللهِ عَنْظِينًا فَي مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ الله والمائين المعالم الله والمائم المنابي كرسيسكتے، البتہ جس مت رممکن ہو ان كی حوصلہ شكنی كرو كبول جنگ توحكستِ عملی كانام ہے - اس رچصرت نعيم فوراً ہى بنو قر كي كے بال پنتے - عابليت ميں ان سے ان كابرا

میں بول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا "آپ لوگ جائے ہیں کہ تھجے آپ لوگوں سے مجست او زصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا "آپ الور انہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہی ہاں۔ نعیم نے کہا "اچھاتو سنے کر ڈریش کا معاملاً پ لوگوں سے ختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے۔ یہ ہاں آپ کا گھر بارہے ، ہاں و دولات ہے ، بال نہیے ہیں۔ آپ اسے چھوڈ کر کہیں اور نہیں جا سکتے گرجیب قریش دغطفان محکر سے بنگ کرنے آئے تو آپ نے محرکے خلات ان کا ساتھ دیا۔ ظام ہے ان کا یہاں نہ گھر بارہے ان کا یہاں نہ گھر بارہے ان کا یہاں نہ گھر بارہ بند مال و دولات ہے نہ بال نہیے ہیں۔ اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھا بیش کے ور نہ ہرا باہر باز نہ ہوک کے اور محمد ہوں کے۔ اہذا وہ جیسے ہوا ہی ہوں گے اور محمد ہوں کے۔ اہذا وہ جیسے جا ہی ہی سے انتقام ہیں گئے اس پر بنو قریق ہوں گے اور بولے نعیم آبنا ہے ہا ہی کہا ہوں کے اہذا وہ جیسے مامکنا ہے جا انہوں نے کہا و دیکھے اور تیش جب کہ آپ ہوں۔ قریظہ نے کہا اگر نے نہ بہت مور پر نہ دیں ، آپ ان کے را تھ حبتگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے کہا اگر نے نہ بہت ماس بر رائے دی ہے۔

اس کے بعد صرت نعیم مید سے قراب کی ہیں ہے اور بوئے "آپ ہوگوں سے مجے جوجہت اور جذبہ فیرز ابی ہے اسے تو آپ جائے ہی ہیں ہے انہوں نے کہا ہی ہاں اصررت نعیم نے کہا ، افروا سے کریم و دنے محمد اور اس کے رفقا سے جو حہد کنی گئی اس پر وہ نا دم ہیں اور اب ان بیس یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ (یہود) آپ اوگوں سے کچھ رینمال صاصل کرکے ان دمی ان محمد ابنا معاملہ استوار کر ہیں گے ۔ بہذا کے والے کر دیں گے ۔ اور پھر آپ ہوگا ہے مالا ہے محمد سے با معاملہ استوار کر ہیں گے ۔ بہذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگئ نہ دیں "اس کے بعد غطفان کے باس مجمی عاکم میں بات وہرائی ۔ داور ان کے بھی کان کھڑے ہوگئے ۔ )

اس کے بعد مجمعہ اور سینچر کی ورمیانی وات کو قربین نے بہو و کے پاس بر بینیام میں کہ کہ اور قیام کسی سازگارا ورموز دل جگہ برہنہ بیں ہے بھوٹے اور اونٹ مراہ ہیں لہذا اوھوسے پاکھ کر اور سے بھوٹے اور اونٹ مراہ ہیں کہلا یا کہ آج سینچر کا دن ہے اور آپ موگ اٹھیں اور مخد پر حملہ کر دیں بیکن میہ و نے جواب میں کہلا یا کہ آج سینچر کا دن ہے اور آپ مانتے ہیں کہ ہم سے پہلے مین لوگوں نے اس دن کے بارے میں مکم شریعت کی فعلا ف وزری کی تھی انہیں کیسے عذا ہے دوجار ہو تا پڑاتھا۔ علاوہ ازیں آپ لوگ جب مک اسپنے کہم آ دمی مہیں بطور مرغال نہ وے دیں ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ فاصد جب برجوب

کے کہ داپس آئے آو قرایش اور خطفان نے کہا ہ والٹر نعیم نے سے ہی کہا تھا 'جنا نجہ انہوں نے ہود
کو کہلا بھیجا کہ نعدا کی قسم ایم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے ، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی کل
پڑیں اور (وونوں طرف سے) محمد پہلہ بول دیا جائے ۔ بیس کر قرانظ ہے باہم کہا والٹہ نعیم اللہ والٹہ نعیم کے سے بی کہاتھا اس طرح دولوں فراتی کا اعتما دایک دوسرے سے اُٹھ گیا ۔ ان کی صفور میں
پھوٹ پڑگئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے ۔

اس دوران ملمان الله تعالى سعيد وعاكر دسب تقعيد الله قد السنّرُ عَوْرَايِنَا وَ أَمِنَ رَوْعَتَ الله وَ الله م رَوْعَتَ يَنَا بَالله مِهارى برده برشى فرا اور بهين خطرات سع امون كرشع "اور رسُول الله يَتَلِينُ الْفَلِيَّةُ لِهُ وَعَا فَرَا لِيهِ عَنْفُهِ :

اللهُ مُنزِلَ الكِاَبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْآخْزَابَ اللهُمُّ اهْزِمُهُ مُّ وَزَلْزُلُهُ وَ اللهُمُّ الْمُرْمُ الْمُحْدَابَ اللهُمُّ الْمُرْمُهُ مُّ وَزَلْزُلُهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَزَلْزُلُهُ وَ اللهُ اللهُو

الله إا المبين شكست وسد الدجنجود كرد كوشد»

الآخرال الناخرال بین المحدال المنظمین اور المنافری وعاش من المی بینانچه مشرکین کی صفوں میں بچور بین بینانچه مشرکین کی صفوں میں بیجوٹ بیٹر جلنے اور بردلی ویست ہمتی سرایت کرجانے کے بعدالتہ تعالی نے ان کے صعبے اکھیٹر وسیتے ، با نٹریال المط ویں ، مکنابول کی محد شیال اکھاٹر دیں ، کسی جزکو قرار نہ رہا اور اس کے ساتھی قرشتول کا تشکہ بھیجے ویا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈالریا۔

اسی سُرڈ اور کڑکرا آتی ہوتی دات میں دسول اللہ ﷺ نے صفرت کُونُ نو ہوئی دات میں دسول اللہ ﷺ نے مفاق میں پہنچے تو وہاں تھیک دنیں اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ موصوف ان کے معاق میں پہنچے تو وہاں تھیک بہی عالت بیا تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو جیکے تھے ۔ حضرت حذیفہ مِن نے فیرت نبوی کی اطلاع دی ۔ جنا بچہ رسول اللہ ﷺ نے نبرے کی تو بہری کی اطلاع دی ۔ جنا بچہ رسول اللہ ﷺ نے نبرے کی تو دیے بغیراس کے فیظ و فضب دیکھا کہ میدان صاف ہے اللہ سے اللہ سے جنگ کے لیے دیول کی کا موقع دیے بغیراس کے فیظ و فضب سیست واپس کہ دیا ہے۔ الغنس اس طرے النہ سیست واپس کہ دیا ہے۔ الغنس اس طرے النہ

ام می می میاری کتاب الجهاد ار ۱۹۱۱ کتاب المغاری ۲ رو ۹۹

نے اپنا وعدہ پوراکیا' اپنے لشکر کوئوت بختی اسینے بندے کی مدد کی' اور اکیلے ہی سا سے کشکرون شکست دی مینانچہ اس کے بعد آپ مدینہ واپس آگئے۔ لشکرون شکست دی مینانچہ اس کے بعد آپ مدینہ واپس آگئے۔

غزوہ خند ق صبح ترین قول کے مطابق شوال سے میں بیش آیاتھ اور مشرکین نے ایک ماہ یا تھا در میں میں بیش آیاتھ اور مشرکین نے ایک ماہ یا تقریباً ایک ماہ تک رسول اللہ میں اللہ میں ہوا تھا در فاتھ ہے تمام ما فذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصر سے کا آغاز شؤال میں ہوا تھا در فاتھ ذی تعدہ ہیں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہوئے برھ کا دن تھا اور فاتھ دی تعدہ کے ختم ہونے میں صرف سات دن باتی تھے۔

جنگ اعزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نقی بلک اعصاب کی جنگ تھی اس یس کوئی خوز بزمع کہ پیش نہیں آبا لیکن بھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کُن جنگ تھی ۔ پینا پنجہ اس کے پہنچے ہیں شرکیین کے حوصلے فوٹ گئے اور یہ واضح ہوگیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلانوں کی اس جھوٹی سی طاقت کوج مدسینے میں نشونما پار ہی ہے ختم نہیں کرسکتی۔ کیونکہ جنگ اس اس جی مبتی بڑی طاقت فراہم ہوگئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہ تھی اس لیے دسٹول اللہ عنی اللہ اللہ عنی اللہ عنی

" اَلْأَن نَغَنْزُوْهَ مُ وَلَا يَغَنْزُونَا ، نَحْنَ بِسَائُرُ إِلَيْهِمُ مِيْمَ بَرِي ١٩٩٠) "اب ہم ان بچ چڑھائی کریں گے وہ ہم پرچڑھائی نہ کریں گے اب ہمارا تشکران کی طرت ماستے گا ہے

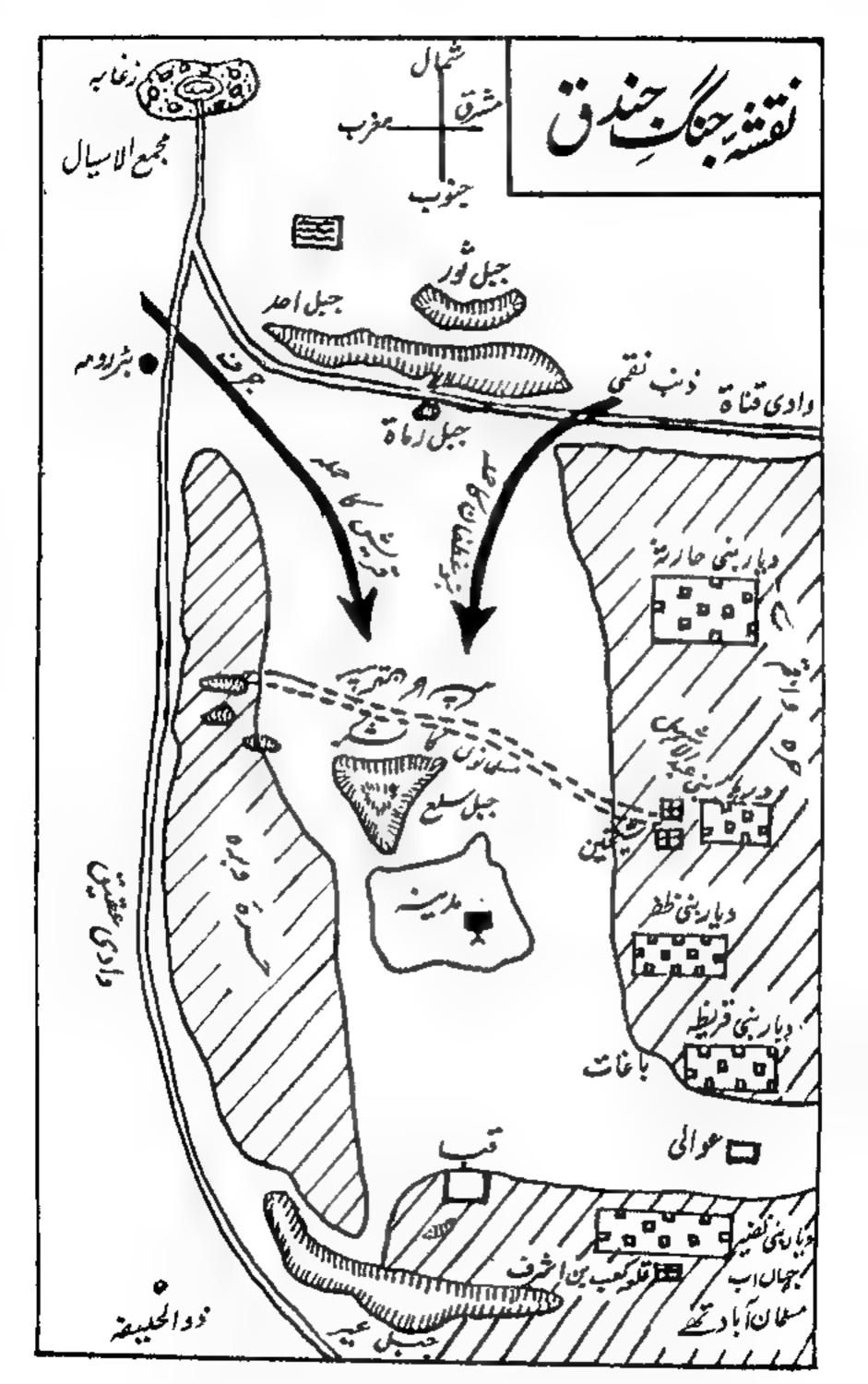

## غروة بنو قرلطير

جس روزر سُول الله مِنْ الله عَدَى سے والیس تشریف لاتے اسی روز طهر کے وقت جبر الله علیاله الله جبکہ اب حضرت الله وضی الله وخیا الله عمان میں ضل فرا سے بقے حضرت جبر بل علیاله الله تشریف لائے اور فرایا : کیا آپ نے متعیاد رکھ شیئے حالا کدا بھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں سکھے اور یس می والی کیا آدا ہول والحق الور البینے رفقار کولے کہ بتو قریظہ کا ور البینے میں آگے آگے جارہ ہوں ان کے قلعوں میں ذلزلہ بر پاکروں گا اور بتو قریظہ کا ور میں دلولہ بر پاکروں گا اور الله کا دور الله بر پاکروں گا اور الله بر پاکروں گا اور الن کے دلول یں رعب ود مشت والوں گائی کہ کر صرت جبریا "فرست توں کے جو یس

ادھررسُوں النّر قطافہ کھنے نے ایک صحابی سے منادی کرواتی کر چوخص سمے وطاعت پر قائم ہے
د اعصر کی نماز بنو قرلیظہ بی میں پڑے ہے ۔ اس سے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابن اُتم مگمتوم کوسونیا اور
حضرت علی کوجنگ کا بچریا وسے کرآگے روا نہ فرما دیا ۔ وہ بنوقر لیظر کے قلعول کے قریب بینیے تو
بنوقر لیظر نے رسُول اللّٰہ عَیٰ اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اِلْمَا اُلْمَا اِلْمَا اُلْمَا اِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰهِ اللّٰمَا اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمَا اللّٰمِي اللّٰمُيُمَا اللّٰمِي اللّٰمُيْمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمُي اللّٰمُي ال

است یں رسول اللہ عظاہ کے دیار میں پہنچ کوانا " نامی ایک کنوں پر نرول فرایا عام مسلمانوں نے بھی لاائی کا اعلان سن کر فور ا دیار بی تریش کوانا " نامی ایک کنوں پر نرول فرایا عام مسلمانوں نے بھی لاائی کا اعلان سن کر فور ا دیار بی قریظہ کا دُرخ کیا۔ داستے میں عصر کی نماز کا وقت آگیا تو بعض نے کہا ہم ۔۔۔ بھیاکہ جمیں حکم دیا گیا ہے ۔۔۔ بنوقر لظہ پہنچ کرہی عصر کی نماز پڑھیں گے۔ متی کہا ہم ۔۔۔ بنوقر لظہ پہنچ کرہی عصر کی نماز پڑھیں گے۔ متی کہا جم کے بعد پڑھی ۔ لیکن کچھ دو مرسے صفح است کہا آپ کا تقصود متی کہ بعض نے عصر کی نماز موانا ہم وجائیں۔ اس سے انہوں نے داستے ہی میں نماز برہنیں تھا جلکہ بین کا فران اللہ میں اللہ

بهركيف مختلف محريول من بث كاسلام لأرديا رينو قريظه من بينجا اورسي يَنْ الله الله الله كاس الله

عاشا مل ہوا ۔ بچربزو قریظہ سے قلعول کا عاصرہ کرلیا ۔اس تشکر کی کل تعداد تبین ہزارتھی اور اس میں -تیس گھرڈ ہے تھے ۔

حبب محاصرہ سحنت ہوگیا تو میہو دیکے سرداد کعب بن اسدنے میود کے سامنے تین متب دل تجویزیں میش کیں ۔

۔ باتواسلام قبول کرلیں اور محمد میں ایک کے دین میں داخل ہوکر اپنی جان ، سلاور بال کیل کو محفوظ کرلیں ۔۔ کعب بن اسد نے اس تجویز کو پہنیس کرتے ہوئے یہ بھی کہاکہ والٹہ تم کوگوں پر یہ بات واضح ہو میکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور دسُول میں اور وہ وہی ہی جنہیں تم اپنی کتاب میں یا تے ہو۔

۱۰ یا اینے بیوی بچول کوخود اپنے ہاتھوں قبل کر دیں ، پیرٹلوار سونت کرنبی وَظَافُهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَٰهُ اَلِمُ اَلَٰهُ اَلِمُ اَلَٰهُ اِلْمُ اَلَٰهُ اَلِمُ اَلَٰهُ اِلْمُ اَلَٰهُ اِلْمُ اَلَٰهُ اِلْمُ اَلَٰهُ اِلْمُ اَلَٰهُ الْمُ اَلَٰهُ اللَّهُ اللَّ

نیکن بہود سنے ان تعینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی حب بران کے سردار کعب بن اسد سنے دھجلا کر ، کہا : تم میں سے کسی سنے مال کی کو کھ سے جٹم لیننے کے بعد ایک رات بھی ہوشمندی کے ساتھ نہیں گذاری !

ان مینون شجا دیر کوردکردینے کے بعد نوقر نظر کے سامنے صرف ایک ہی راستارہ عباناتھا کہ رسول اللہ عظافہ کے سامنے تبحیار ڈال دیں، اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر حجود دیں سکن انہوں نے جا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض سلمان علیفوں سے رابطہ قائم کرلیں جمکن ہے ہتا مگ عبلے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ پنانچہ انہوں نے رشول الله عظافہ کرلیں جمکن ہے ہا می جا تا میں میں اللہ عظافہ کے ہا میں بینام بھیجا کہ آپ اللہ کو ہماسے پاس بھیج دیں۔ ہم ان سے متورہ کرنا جا ہتے ہیں۔ او لئب لباتہ ان کے ملیف ان کے سامنے اور آل اولاد بھی اسی علاقے میں نتھے جب او لبائیہ و بال پہنچے تومرد حضرات انہیں دیکھ کران کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بیجے ان کے سامنے و میال بینچے تومرد حضرات انہیں دیکھ کران کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بیجے ان کے سامنے و ماڈیں مار مارکر دو نے گے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت اول با بدر ضی النہ عنہ پر بتھیار ڈال دی جوگئی۔ بیہود نے کہا آ اور شبائہ ایک آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محقد عظافیا تا کے فیصلے پر متھیار ڈال دی تھی میں کہ میں محقد عظافیا تھی کے فیصلے پر متھیار ڈال دی گئی ۔ بیہود نے کہا آ اور شبائہ ایک آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محقد عظافیا تھی کے فیصلے پر متھیار ڈال دی آپ

اوهرالبرائید کے اشارے کے باوجود بنو قرنیلر نے ہیں کے کیا کورشول اللہ میں اللہ کے اسامنے ہتھیارڈال دیں اور وہ جونی مناسب جبیں کریں۔ مال کہ بنو قر نیلہ ایک طویل عرصے کا معاصرہ پر داشت کر سکتے تھے کیونکہ ایک طرف ان کے پاس وافر مقدار میں سامان نور و فرش نفا، پانی کے پیشے اور کنو ٹیس سنتے یہ مضبوط اور محفوظ تلعے تھے اور دو مری طرف مسلمان کھکے مبدان میں نون مجد کر وہنے والے جاڈے ادر کھڑک کی سختیال سہر رہبے سنتے اور آفاز جنگ مندن کے مناسب نمان سے بچور بجور تھے ۔ لیکن جنگ فرندن کے بیال سیر نون مجد کر وہنے والے جاڈے ادر کھڑک کی سختیال سیر بور بجور تھے ۔ لیکن جنگ مندن کے بیا سیر بیان میں بول بیان کی سیال میں بیا ہے اور انداز میں بول میں بول میں بول بیان کی تو اس میں بول سیر بیان کی جب ان سیر میں اور مناسب میں اور مندن انہا کو بہنچ گئی جب محسوب میں اور مناسب میں اور مندن انہا کو بہنچ گئی جب محسوب میں بیال میں اللہ عالم اور مندن سیر میں اور مندن انہا کو بہنچ گئی جب محسوب میں اللہ عالم اور مندن انہا کو بہنچ گئی جب میں اور مندن انہا کو بہنچ گئی جب محسوب میں اللہ عالم اللہ کو دو بی ایک کے وجور اندا کی قدم اب میں میں یا تو وہ بی جول کا دو مندن میں ان کی تعد وقت کی کر کہ ایک کے وجور اندا کی قدم اب میں میں یا تو وہ بی جول کا میں میں اور مندن کو جور اندا کی قدم اب میں میں کو تو می کو ان کا کو می کر کر کر کر کے دوں گا۔

چنا بخے مصرت علی کا یہ عزم من کر بتو قرنظر سقے جلدی سے اسپنے آپ کو یسُول اللہ عَیْلِ الْفَلِیکُلْ کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں۔ رسُول اللہ عَیْلِ الْفَلِیکُلُ نے مکم دیا کہ مردوں کو یا نہ دوری اللہ عندے زیر میکرانی ان سب کے ہاتھ باندھوں کے اللہ عندی اللہ عندے زیر میکرانی ان سب کے ہاتھ باندھوں کے اللہ عندی اللہ عند

سے عض پر داز ہوئے کہ آپ نے بنوقینقاع کے ساتھ جوسلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یا ذہی ہے بنوقینقاع ہمارے بھائی تُحرَّدہ کے حلیفت تھے اور بیراگ ہمارے علیف ہیں لہذا ان پر احسان فرائیس آپ نے فرایا ہی آپ لوگ اس پر داخی شہیں کہ ان کے تعلق آپ ہی کاایک احسان فرائیس آپ نے انہوں نے کہا کیوں نہیں ا آپ نے فرمایا : توییمعا ملسقد بن معان ایک آدمی فیصلہ کرسے کا انہوں نے کہا کیوں نہیں ا آپ نے فرمایا : توییمعا ملسقد بن معان سے والے سے آؤس کے لوگ اس پر داختی ہیں ۔

اس کے بعد جب معزت سعد نبی ملاکھ ایک ایس پیٹیے تو آئی نے فرایا اپنے سردار کے استقبال کے لیے افرایا اپنے سردار کے استقبال کے لیے افرایا کے سے افرایا کے سعد ایرائی نہا ہے فی استان کرنا فذہ ہوگا ، لوگوں نے کہا ہی ہی اس فیصلے پر انرے ہی مسلے پر انرے ہی اس میں ان انہوں نے بھر کہا اور جو بہاں ہیں ان انہوں نے بھر کہا اور جو بہاں ہیں ان برمبی ؟ لوگوں نے کہا ہی فی ان انہوں نے بھر کہا اور جو بہاں ہیں ان برمبی ؟ ان کا اشارہ رسول اللہ طلاح الله بھر ہوگا ، کی طرف تھا؛ گر احبالال و تعظیم کے سبب چہر ، دوسری طرف کرد کھا تھا ۔ آئی نے فرایا ، جی ہاں ۔ مجھ ربھی یصفرت سعد نے کہا " تو ان کے دوسری طرف کرد کھا تھا ۔ آئی نے فرایا ، جی ہاں ۔ مجھ ربھی یصفرت سعد نے کہا" تو ان کے مردوں کو قبل کر دیا جائے ، عور توں اور بچوں کو قبلہ کی با بیا جائے ، اور اموال تقیم کہ دیسے کہ مردوں کو قبل کہ دیا جائے ، فرایا ، تم نے ان کے بارے ہیں وہی نے فرایا ہے جو سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تھا گیا گیا فیصلہ ہے۔ ویصلہ کیا ہے جو سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تھا گیا گیا فیصلہ ہے۔

حضرت سُعد كاية فيصله انتها تي عدل وانصات يميني تها كيو كمه بنو قريظ بيد سيمانوں كي

موت وحیات کے نازک ترین کمحات میں یوخطرناک برعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی اس کے علادہ انہوں نے مسلمانوں کے خاستھے کے لیے ڈیڈھ ہڑر تلواری، دوم ترار نیزے، تین سوزر میں اور پانچ سوڈھا ہیں ہتیا کر رکھی تھیں۔ جن پرفتح کے بعدمسلمانوں نے قبصنہ کیا۔

اس فیصلے کے بعد رسول اللہ عظافظ کے حکم پر بنو قرایظہ کو مرینہ لاکر بتونجاری ایک عورت ۔۔ جو مارٹ کی صاحبرادی تفییں ۔۔ کے گھریں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار میں خدر قبیں کھودی گئیں۔ بھرا نہیں ایک ایک جماعت کرکے نے جایا گیا اوران ختری میں نفذ قبیل میں ان کی گرونیں مار دی گئیں۔ کارروائی شروع ہونے کے تقواری دیر بعد باتی ماندہ قبدیل سے اس نے کہ بین اسد سے دریا فت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے ، ہمارے ساتھ کیا ہوریا ہے اس نے کہ بیا کہ آپ کا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے ، ہمارے ساتھ کیا ہوریا ہے ، اس نے کہ بیا کہ آپ کی گئیں میں رکھتے ، دیکھتے نہیں کہ کیا ہے والا اُس نے کہ بیا کہ اندازہ بے اس میں کہ کیا ہے والا پلٹ نہیں دیا ہے ، یہ فداکی قدم قتل ہے "برکیف ان اس کی گرونی کی تعداد جماد رسات سوکے درمیان تی گرونیں ماردی گئیں۔

اس کاررونی کے ذریعے فدر دخیانت کے ان سانپوں کا مکمل طور پر فاتمہ ہوگیا جنہوں نے پختہ عہدو پیمان توڑا تھا مسلمانوں کے فاتھے کے لیے ان کی زندگی سکے بہایت سنگین اور ان کتا عہدو پیمان توڑا تھا مسلمانوں کے فاتھے کے لیے ان کی زندگی سکے بہایت سنگین اور ان کتا تھا اور اب وہ ان کتا تھا تھا اور اب وہ واقعہ مقدمے اور بھانسی کے منتق ہو چکے ہتھے۔

یکن جوا مٹارے لڑتا ہے مغلوب ہوجا تا ہے' بیرلوگوں کو مخاطب کرکے کہا' : لوگو! اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں ۔ یہ تو نوشتۂ تقدیر ہے اور ایک بڑا قبل ہے جوالٹرنے بنی اسرائیل بریکھ دیا تھا'۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔

اس واقعر میں بنو قرانظر کی ایک عورت مجی قتل کی گئی۔ اس نے حصرت خُلا د بن سُویْد مِنی اللّٰہ عنہ بِرُجُکی کا بیاٹ بچینک کر امنہیں قتل کر دیا تھا اس کے بدھے اسے قتل کیا گیا۔ رسُول اللّٰہ مِنْظِفْظِیَّانُہ کا حکم تھا کہ جس کے زیر ناف بال آجکے ہوں اسے قتل کر دباجاتے۔ چونکہ حصرت عطیہ قرطی کو ابھی بال نہیں آتے تھے لہٰڈا انہیں زندہ حجوظ دیا گیا۔ چنا نجہ وہ مسلمان ہوکر شروب صحابیت سے مشرف ہُوئے۔

حضرت ثابت میں نے گذارش کی کو زبیرین باطا اور اس کے ابل وعبال کوان کے لیے مہد کردیا جائے ۔۔ اس کی وجریقی کو زبیرے ثابت پر کچھا اسانات کئے تھے ۔۔ ان کی گذارش منظور کرلی گئی ، اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیرے کہا کدرسُول اللہ میں ان سب کو تمہاں ہے وار تمہاں ہے اور میں ان سب کو تمہاں ہے والے کرتا ہوں - رلیتی تم بال بچوں میں آزاد ہو ، لیکن جب زبیرین باطا کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم میں کہ تمہاں کو واسطہ دے کہ مثل کر دی گئی ہے تو اس نے کہا بہ ثابت اتم پر میں سنے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کہ کہتا ہوں کہ چھے بی دکرستوں بک پہنچا دو - جنانچہ اس کی بی گرون مارکرا سے اس کے بیودی دوتوں میں بہنچا دیا گیا ، البتہ صفرت ثابت نے فریرین باطا کے لڑے عبداً گرمان کو زندہ دی انہوں وہ اسلام لاکہ شرف صحابیت سے مشرف بڑھے ۔ اسی طرع بنونجار کی ایک فاتون حضرت اُم المند سلی بنت قیس نے گذارش کی کوسموا ک قرطی کے لؤے کہ دیا گیا ، انہوں نے رفاعہ کوان کے لیے ہم کہ دیا جات اس کی بھی گذارش کی کوسموا کی قرطی کے لؤے کہ دیا گیا ، انہوں نے رفاعہ کوان کے دیا جو ان کے رفاعہ کوان کے لیے بہ کر دیا جاتے ان کی بھی گذارش میں کو تی اور دفاعہ کوان کے حوالے کر دیا گیا ، انہوں نے رفاعہ کوان نے دو کور زندہ دکھ اور دو بھی لاسام لاکر شرف جو بھی شرف بھوتے ۔

 بنو قر نظر كے اموال كورسول الله يَتَلَقْفَالِكُانَ نَهِ عَلَيْكُانَ مِنْ مِكَالَ كُرَقْتِيمِ فرما ديا يشهسوار كوتين تصف دینے؛ ایک حصباس کا اپنااور دو حصے گھوڑے ہے اور پیدل کوایک حصبہ دیا۔ قیدیوں اور بحیوں کوچھنرت سعدین زیدانصاری دمنی الٹرعنہ کی گرا تی میں نجد بھیج کرا ت سے بیوض گھوڈ سے اور بتھیار خرید لیے۔

ر مول النّد مِنْ اللّه المين أنه البين ليه بنو قرييظ كى عود تول ميں سے مصرت ربيعا نه بنت عمرو بن خنا فرکومنتخب کیا میراین اسحاق کے بقول آپ کی مقات پاک آپ کی ملکیت میں میں ہ سیکن کلبی کا بیان سے کہ بی مظافی ان نے انہیں سات میں ازاد کرے شادی کر لی تھی۔ پھر حبب آت حجة الوداع سے واپس تشریب لاتے تو ان كا انتقال ہوگیا اور آپ نے انہیں بست سے میں دفن فرا دیا۔

جب بنوقر نظِير كا كام تمام مرجيكا تو بندهَ صالح حضرت سعد بن معاذ رضى التدعية كى اس دعا كى تبولیت کے ظہور کا وقت آگیا جس کا ذکر غروہ احزاب کے دوران آجیکا سے بینانچہ ان کا رخم میں کیا اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے بنبی میں ان کے ان کے لیے وہی جمد لگوا دیا تھا اگر قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں بعضرت مائٹ رضی الٹیونہا کا بیان ہے کہ ان کے بیلنے کا زخم میموٹ کربہا مسجدیں بنوغفار کے بھی جند تھے ۔ وہ یہ دیکو کرچونے کمان کی جانب نون بر کرا رہا ،۔ امنوں نے کہا "تیسے والو! برکیا ہے جم تمہاری طرف سے مہاری طرف آرہا ہے "، ویکھا توحضرت سعد کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی ۔ بھراسی سے ان کی موت وا تع موگئی سے

صحیحین میں مصرت جا پر دمنی الشرعندست مروی سہے کہ دسُول التّد سِیّا اللّٰهُ عَلَیْنَا اللّٰہ سنے فروایا کہ سعد بن معاذ رضی التّدعنه کی موت مصر رحمان کاعرش ال گیایشم مام رندی نے صفرت انس سے بیک حدیث روایت کی ہے اور اسے صیح بھی قرار دیاہے کہ جب حضرت سعدین معاذ رضی اللہ عنهٔ كاجناره الحاياكياتومنا نقين تے كہا: ان كاجنازه كس قدر بكا بدى رسول الله يَلِينْ اللَّهُ اللَّهُ مَن الله عَلِينَ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه " اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے ہے

بنو قراطیہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک ہی ملمان شہید جوئے جن کا نام نیلاد بن سُوید

اله ابن بشم ١٠٥٧ م المام سله صیح بنماری ۲ ر ۹۱ ۵ سکه ریضا" اربه ۵ صحیح سلم ۱۹۲۴ جامع ترندی۲۲۵/۲۲ هے جامع تریزی ۲۲۵/۲

ہے۔ یہ وہی صحابی بیں جن پر بنوقر لیظہ کی ایک عورت نے جکی کا پاٹ پھیناک مارا تھا۔ ان کے علاوہ صحابت کی بیاث ہے۔ حضرت عرکا تنہ کے بیائی ایوسٹنان بن محصن نے محاصرے کے دوران وفات بائی۔

جہاں تک عفرت الولبابرضی اللہ ہے تو وہ مجدات مسل سنون سے بندھ رہے۔ ان کی ہوی ہر نمازے وقت اکر کھول دیتی تھیں اور وہ نمازے فالغ ہو کر بجراسی ستون بی بندھ جانے تھے۔ اس کے بعدرسُول اللہ شکا اللہ شکا ہے جان کی توبہ کازل ہوئی ، اس قت اللہ عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے بصرت الولباب کا بیان ہے کہ مشر آئے سے مرت الولباب کا بیان ہے کہ مشر آئے سے مرت الولباب کا بیان ہے کہ مشر آئے سے مرت الولباب کا بیان ہے کہ مشر آئے سے مرت الولباب کا بیان ہے کہ مشر آئے ہے مشرت الولباب کا بیان ہے کہ مشر آئے سے مرت الولباب کا بیان ہے کہ مشر آئے ہے میں میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں میں میں کو میں اللہ میں میں کھول نے اللہ میں میں کہ دیا کہ جنا پخرجی بنی میں اللہ میں اللہ میں میں کی اور در کھولے گا۔ چنا پخرجی بنی میں اللہ میں کہ اللہ میں کھول دیا۔

ین خوده وی تعده میں بیش آیا کی سی روز تک محاصرہ قائم رہائے اللہ نے اس غوروہ اور نوروہ اور نوروہ اور نوروہ اس خوروہ اور نوروہ کی است خود تن کے متعلق سورہ اس میں بہت سی آیات ٹازل فرمائیں اور دونوں نوزو وں کی است میز نیات پر تبصرہ فرمایا ، مرمنین ومنا نقین کے حالات بیان فرمائے ، دشمن کے مختلف کروہوں میں میروٹ اور بہت بہتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتا ہے کہ برعہدی کے نتائج پر روشنی فوالی ۔

لت ابنِ بنَ م اربعام، مهم نووس كي نعيدا مت كي يصلان كريد ابن بن م ام المربع ابن م المربع المربع المربع المربع ا الروه ، ۹۱، ۵۹۱، داد لمعادم رم در مهر در مهر من مختصرال يرة للننځ عيرال أصر ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ وم -

## عزوة اخزا وفرطيرك بعدلي جماعة

ا- سلام بن الى الحكمة من عن الى الحكيث بيس كى كنيت ابورافع المسلام بن الى المحكمة في الله المحكمة الله المحكمة المرتجرين بي تقاء

جنہوں نے سلمانوں کے علاوہ وہ درخلانے میں بڑھ جیڑھ کر صدایا تھا اور مال اور در در سے
ان کی ا مدا دکی تھی لیے اس کے علاوہ وہ در شول اللہ عظاہ تھا کوا ندا مجی بہنچا تا تھا ؟ اس بیے جب بہلان
بنو قریظہ سے فارغ ہو جیکے تو قبیلہ نزرج کے لوگوں نے درسول اللہ عظاہ ہے اس کے قتل
کی اجازت جا ہی چرکہ اس سے پہلے کعب بن انٹرف کا قتل قبیلا اوس کے چذر صحاب کے با مقوں
ہرچکا تھا اس لیے قبیلہ نزرج کی نوائش تھی کہ ایس ہی کوئی کا رہا مہ ہم بھی انجام دیں ؟ اس سے
انہوں نے اجازت مانگنے میں مبلدی کی۔

رسُول الله ظَلِمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اس جاعت نے سیدسے خیبر کا گرخ کیا کیونکہ اورا فع کا قلعہ وہیں تھا جب قریب پہنچے تو سنورج سنورج سنورب ہو چکے تھے ۔عبداللہ بن علیک سنورج سنورب ہو چکے تھے ۔عبداللہ بن علیک نے کہا تم لوگ ہیں گئے ہو اور دو واد سے ہم ہرے واد کے ساتھ کوئی لطبعت حیلہ انسیار کہ تا ہوں؛ ممکن ہے اندر داخل ہوجاؤں ۔ اس کے بعد وہ تشریف سے گئے اور ور واز سے کے قریب عباکہ سرر کہڑا ڈال کر بوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں ۔ بیہرے وار نے زور سے پکار کرکس پڑا ڈال کر بول بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں ور وازہ سند کر رہے جا

رما ہوں "

عب دالله بن عنیک کہتے میں کہ میں اندرگھس گیا اور جھیب گیا یجب سب بوگ اندر آگئے توبهرے دارنے دروازہ بندکرے ایک کھونٹی پرجا بیاں اٹٹکا دیں - (دیربعد جب ہرطرف سکون ہو كياتوى ميس في المحكر جا بهال لين اوروروازه كهول ويا- ابورا فع بالا فافي مين رتباتها اور ويان علس ہواکہ تی تھی ۔ حیب اہل علس جلے گئے تو میں اس سے بالا فانے کی طرف برمرها - میں جوکوئی دردا زه بمی کھوناتھا استداندر کی جانہ بند کرلیتاتھا۔ یں نے سوجا کہ اگر لوگوں کومیرا پتالگ بھی كية وابين إس ان كے بينيے سے بيلے ميلے الورائح كونتل كرلوں كا اس طرح بن اس كياس بنج توگیا دلین ، وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کرسے میں تھا اور مجھے معنوم نرتھا کہ دہ اس كرے يركس مجكسب اس بيے يں نے كہا الورافع! اس نے كہا ياكون ہے ؟ يں نے مجسط واز كى طرف يبك كراس يرتمواركي ايك ضرب لگاتى كلين ميں اس وقت بٹريشا يا ہوا تھا۔ اس سبيسے کچھ ذکرسکا - ادھراس نے زور کی بین ماری کھسے ذاہیں جھٹ کمرے سے یا ہر مكل كميا ادر ذرا دور شهركر بيراً كي اور اواز بدل كر) بولا ابورا فع إيركيسي اداز متى ؟ اس في كها تیری مال بربا د مبوالیک آدمی شفرانجی شجیعه اس کرسے میں تلوارماری سے پوپلائٹرین عثبیک سکھنے میں کہ اب میں نے ایک زور دارصرب نگائی حب سے وہ خون میں بت بت ہوگیا نیکن اب مجی میں اسسے قبل نہ کرسکا تھا۔ اس میسے میں نے تلوار کی اس سے میسٹ پر دکھ کر دیاوی اوروہ اس کی پینے کے جادی ۔ ہم سمجھ گیا کہ میں نے است قبل کر دیا ہے اس بیے اب میں ایک بک دروازہ کھونتا ہوا واپس ہواا درایک بیٹرمی کے پاس پنج کریہ سیجتے ہوسئے کرزین بک بینج بہا ہوں پاؤں دکھا تونیجے گرپڑا ۔ چاندنی داشتھی ٹیڈلی سرک گئی جیس سنے پگڑی سے اسے کس کمہ باندها اوردر دازے براکر بیٹھ گیا ادرجی ہی جی میں کہا کہ آئے جیب یک کم بیمعلوم نہ ہوجائے كرين في المصاقبة كرلياسي بيهان سينهين كلول كالبياني حبب مرغ في بالك دى توموت كى خبردسينے والا قلعے كى حيل يہ جيڑھا اور بلند آ وازست پيارا كه بيں اہل حجازكة باجرا بورا فع كى موت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اب میں اینے ساتھیوں کے پاس مینیجا اور کہا بھاگ عیو- اللہ نے اور کہا بھاگ عیو- اللہ نے ابولٹ كوكيفركرداريك ببنياديا- بينانجه مين ينطفظ الألاكان خدمت بي طام موا اورآب سيواقعه بيان كيا توآپ نے فرایا' اپنا پاؤل بھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤل بھیلایا - آپ نے اس بیرا پنادست مبارک يحيرا ادرايسالگاگوما كوئى تحليت تھى ہى نہيں ہے وعاشة الكلصفورينا معادنيس

یہ میں نے آگ ملائی اور سرطرت ورٹ کے دوارت یہ ہے کہ ایورا فع کے گریں بانچوں می اور افع کے گریں بانچوں می اور سے میں شرکت کی اور سے میں بانچوں کے اور پر می اور سے میں بانچوں کے اور پر می اور سے میں بانچوں کے اور پر می اور کا بوجہ ڈوال کر قبل کر یا تھا وہ حصرت عیدالٹرین انیس تھے۔ اس دوایت میں بیمی بتایا گیا ہے کہ ان توگوں سنے جب دات میں ایورا فع کو قبل کر ایاا در عیدالٹرین متیک کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نہیں اور سے اور قبلہ کی دیواد کے آر بیارا کی میگر کی بوئی تھی اسی میں گھٹس گئے۔ اور حر اس واپس میں ورٹ دوڑ کر دیکھا ہوب مایوس ہوگئے تو مقتول کے باس واپس میں ورٹ دوڑ کر دیکھا ہوب مایوس ہوگئے تو مقتول کے باس واپس آگئے میں میں ایک میں کرائم واپس ہوئے تو حضرت عیدالٹرین عتیک کولا دکر رشول اللہ شاہ ایک کی فرمت میں نے آگئے ہوئے تو صفرت عیدالٹرین عتیک کولا دکر رشول اللہ شاہ ایک کی فرمت میں نے آگئے ہوئے۔

اس سربیه کی روانگی ذی تعده یا ذی انجیست مین زیرعمل آئی تقی میت

جیب رسُول اللّه مِیّلالله مُعِیّلاً الرّاب اور قریط کی جنگون سے فارغ ہوگئے اور جنگی مجرین سے نمارغ ہوگئے اور جنگی مجرین سے نمٹ میکے تو ان قبائل اور اعواب سے خلاف تا دیبی تعطیر شروع کئے ہوامن وسلامتی کی او میں سنگ کی اور تُونتِ قاہرہ کے بغیر رُسکون منہیں رہ سکتے تھے۔ ذیل میراس سلسلے کے سرایا اور غود وات کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے۔

۲ - سُرِیْ بیرسیسی میں این احزاب و قریظر کی جنگوں سے فراغت کے بعدیہ پہلا سریہ ۲ - سُرِیْ بیرسیسی کی روائی عمل میں آئی۔ یہ تبیس و دمیوں کی مختصرین نفری پیشن تھا۔

اس سریہ کو نجد کے اندر مجملات سے علاقہ میں ضربیہ کے آس ہاس قرطار نامی متھام رہیں جا گیا تھا۔ ضربیہ اور مدہنہ کے درمیان سات رات کا فاصلہ ہے۔ دوائل ، ارمخ م سات کوعمل میں گی تھی اور نشانہ بنو مجمد بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلما نول نے چھاپہ مارا تو دشمن سے سارسے افراد مھی اور نشانہ بنو مجمد بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلما نول نے چھاپہ مارا تو دشمن سے سارسے افراد مجاگ میں ایک دن باتی تھا کہ بین ہوگئے۔ یہ لوگ بنو منیسفہ کے مسروار شمامہ بن اثال منفی کوھی گرفتار کہ لائے تھے ، وہ بیلم کذاب کے آگئے۔ یہ لوگ بنو منیسفہ کے مسروار شمامہ بن اثال منفی کوھی گرفتار کہ لائے تھے ، وہ بیلم کذاب کے

مكم سيجيس بدل كرنبي يَنْ الْمُنْفِقِيَّانُ كُومَل كرين يُنظي تقطيق ليكن ملانوں نے انہيں گرفاركرا اور مدیدنه لاکرمسیدنبوی سکے ایک تھے ہے۔ سے با تدھ دیا ۔ نبی شکانٹھیٹانی تشریبیٹ لائے تو دریا فت فرا یا: عامہ تهارسے زدیک کیا ہے ؟ انہوں نے کہا : اے محد امیرے نزدیک نیرہے ۔ اگر تم قتل کرو تولك خون دائد كوقتل كروك اوراگراسان كروتوايك قدردان يراسان كرونك اولاگر مال جاہتے ہوتو جو جا ہو مانگ لو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسی مال میں جمیور دیا۔ بھرآپ ووباره گذرسے تو بچروبی سوال کیا اور ثمامہ نے بچروہی جواب دیا۔ اس سے بعد آئی ہیسری بارگذرے تو بچروہی سوال وجواب ہوا ۔ اس کے بعد آئی شے صحابہ سے قرا یا کہ نمامہ کوازا د کردو۔ انہوں نے آزا دکرویا۔ ثمام *مسی نہوی کے قربیب کھور کے ایک باغ میں گئے ی*فسل کیا اورات کے پاس والیس آکرمشرف باسانی ہوگئے۔ پھرکہا : خداکی قسم ؛ روسے زمین پر کوئی جیرہ میرے زدیک آپ کے چبرے سے زیادہ میغوض نہتھا لیکن اب آپ کاچبرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہوگیا ہے۔ اور خداکی قسم روستے زین پر کوئی دین میرسے نز دیک آپ کے دین سے زیا وہ مبغوض نہ تھا گر اب آمٹ کا دین دوسرے تمام ادبان سے زیادہ مبوب ہوگیاہے۔ اس کے سواروں نے مجھے اس مالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا الاه كرر با تما "رسول الله ينطالله الله عنه فرايا ؛ خوسش رمو! اورسكم دياكه عمره كرليس يجب وه ديايه قريش ميں پينچے توانہوں سفے کہا کہ ثمامہ اتم بردين ہو گئے ہو ؟ ثمامہ نے کہا: نہيں! بلکہ ميں محد فظ المنظمة الله المريسلان بوكيا جول؛ اورسنو إنداكي تسم تهارس يامرس كيهول كا ایک دا زنهیں آسک جب کر رسول الله شافیقات اس کی اجازت نه وسے دیں - بمامرابل كمديحه بير كهيدت كى حيثيت د كمتاتها - حصرت ثماميُّ في وطن وابس جاكه مكر كسي على كالمركم التي على والكي بندكر دى حب سے قریش سخن شكات ميں ير گئے اور رسول الله ميلان كوقرابت كا واسطه دیتے ہوئے لکھاکہ تمام کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روائلی بند نہ کریں۔ رسول اللہ ﷺ اللہ اللہ

بنولیان وی میں جنہوں نے مقام رجیع میں وس صحابہ کرائم کودھو سا ۔ عود و میں سولیان سے کھیرکر اٹھ کو قتل کر دیا تھا اور دو کواہل مکہ کے ہاتھوں فروخت

هه سیرت ملبیه ۱۹۷۷ که زادالمعاد ۱۹۱۱ مختصرالسیرة للشیخ عبرالترصر ۲۹۳، ۲۹۳

كردياتما جہاں وہ ہے ور دى سے قتل كر ديئے كئے تھے ليكن چونكہ ان كاعلاقہ حجاز كے اندر بهبت دورص ودِ مكه بسے قریب واقع تھا ،اور اس وقت مسلمالؤں اور قربیش واع اب کے دایمان سخت کشاکش بریایتی اس بیدر مول الشرق الشفیکانی اس علاقے میں بہت اندر تک کھس کر بھے وشمن "كے قریب جلے مبانا مناسب نہیں سمجھتے ہتھے۔ ليكن حبب كفتا دسكے مختلفت گرومہول سكے درمیان بچوٹ پڑگئی ان کے عوائم کمزور پڑگئے اور انہول نے حالات کے سائے بڑی حدیک كفيف فيك ديئة توات في موس كياكه اب بنولحيان سيد دجيع كم تقتولين كابدله لين كا وقت آگیا ہے بینا پنچہ ایب نے ریح الاول یا جمادی الاولی سند میں دوسوسٹمایہ کی معیت میں ان كارُخ كيا، مرسيف مين عفرت ابن أم كمتوم كواياً مانشين بنايا ادر ظامركياك أب ملك شام كااراده ر کھتے ہیں۔اس کے بعد آپ میلغارکرتے ہوئے احج ادد مسفان سے درمیان بطن غران نامی ایک وا دی میں۔۔۔جہاں آپ کے صحابہ کرام گوشہبد کیا گیا تھا۔۔۔ پہنچے ادر ان کے لیے رحمت کی عام کیں ۔ اوھر بنولحیان کوآپ کی آمد کی خبر ہوگئی تھی 'اس میسے وہ پہاڑ کی پیوٹیوں پر شکل محالے اوران کاکوئی بھی آ دمی گرفت میں نہ اسکا آپ نے ان کی سرزین میں دو روز قیام فرایا۔ اس دوران سرمیے مجی ہیں ایکن بنولحیان نہ مل سکے راس کے بعد آپ نے عسفان کا تصدکیا اوروہاں سے وہی ہوار کا نے الغربیم بھیجے ماکہ قریش کولمی آپ کی آمدکی خبر مہوجائے۔ اس کے بعد آپ کی چودہ ون مدسینے سے باہر گذار کر مرینہ وایس آگئے۔

اس مہم سے فارغ ہم کررسُول اللّٰہ مِینا اللّٰہ مِینا اللّٰہ مِینا اللّٰہ مِینا اللّٰہ مِینا ہے۔ درسیے دوانہ فرطئے۔ زیل میں ان کامختصراً ذکر کیا جار ہاہیے۔

اسی دین الاقل یا دبیع الاقرابی همیم فرت محد بن سعه رضی الله مسترسی و الاقرست همیم فرت محد بن سعه رضی الله مسترسی و والعصم و الما عنه کی سررای بی دس افراد کاایک دسته و والعصم کی جانب وانه کیاگی به برستام بنوتعلیه کے ویادیں واقع تھا شمن جس کی تعدا دایک سوتھی کمین گاہ میں جھب گیا اور

جب صنابرام سوگئے قواجانک حملہ کریکے انہیں قبل کرد یا۔ صرفت محد بن سلم رمنی اللہ عن بی کھنے میں کامیاب ہوسکے اور دہ مجی زخمی ہوکر۔

آپ نے پہلے بی نکاح کی بنیا دیر اس لیے حوالہ کر دیا تھا کہ اس وقت تک کفار پرسلہ ن عورتوں کے حرام کئے عالے کا عکم آزل نہیں ہواتھا۔اور ایک حدیث میں بیجوآیا سے کہ آ ہے۔ سنے تکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا یا یو کرچے برس کے بعد رخصت کیا تھا تو یہ نرمعتی مسجے ندسندا ایک بلکر دونوں لخاظست صعیعت ہے۔ اور حولوگ اسی صعیعت معدست کے قائل ہیں وہ ایک عجیب متضاد بات کہتے ى - وه كېتى ئى كە ابوالعاص ئىشە ئىچەلداخرىن قىچى كىستى كچھىنىلىڭ ئىلىڭ ئىسىڭ ئىقى - بىر يە بمی کہتے ہیں کرمث میر کھا وائل میں حصریت زریب کا انتقال ہوگیا تھا۔ حالانکہ اگریہ دولوں ہاتیں سیم مان لی جایش نوتضاد بانکل واضح سبے رسوال پرسپے کرایسی صودیت پیں ابوا دحاص سکے اسال مساتے اور ہجرت کرے مریز پہنیجنے سکے وقت مصرت زینٹ زغرہ ہی کہال تقیں کہ انہیں ان کے پاکسس نكارح مديد يا نكارح قديم كى بنيا در الوائعاص كواليك كياجا ما بمناف المرضوع برملوغ المرام كى تعلیق میں نسطست گفتگو کی سب -

مشهورصاحسب مغاذى موسى بن عقبه كارجمان اس طرن سبے كدير واقع كر شير سي ابوليسيراور ان کے دفقار کے انتھوں بیش آیا تھا بیکن یہ نہ مدیث صبحے کے موافق ہے نہ مدیث ضعیف سکے ۔ مرتبغ طرف ياطرق الميم من من الأخرو من طرت زيد بن مارثه دمنى التأريحة كى قيادت من الموات المو برمقام بنو تعلبه کے علاقہ میں تھا بھنرت زئید کے ساتھ صرف پندرہ آ دمی تھے لیکن ہدوؤل تے خبر کا ى ماه فراراختيار كى . انهين خطره تما كه رسُول الله يَنْ الله عَيْنَا الله عَنْ الله عَ بإتقد ملك اوروه ميارروز لبندوايس أست

ایرسرتیهٔ وا دمی القرمی القومی التومین باره آدمیون پیشتمل تعااداس کے کمانڈر بھی حضرت نیادہ تھے. • استمبرینی وا دمی القرمی القرمی القرمی القرمی القرمی کی جانب روانہ نہوستے بیقصد وشمن کی نقل وحرکت کاپتانگانا تھا گروادی القری سے باشندول نے ان برحملہ کریے نوضیا ہو تنهيدكرديا اورصرت بين بح سكے حن ميں ايك خود حضرت زير رضي الله عنه يقطيه ال مرتبي مط اس مرتد كانمانه رجب شدة بالاجانات مرساق بنانات كدير مُديمير 

سے پہلے کا واقعہ ہے مصرت ما برکا بان ہے کہ نبی میں شاہ ان کے مارے میں سوسوا ۔ وس کی محمدت روانه فرمانی - ہمارے امیرالوعب بدہ بن جراح رضی الله عنه تھے۔ قریش کے ایک قافد کا پتا نگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سحت میکوک سے دوجار موستے بہاں یک کیسے حجالہ جھال کر کھا ایرائے۔ اسی لیے اس کا نام میش خط بڑ گیل خط جھا اسے جانے والے بیول کوئے ہیں۔) آخرایک آدمی نے تین اونٹ ذبح کیے ، بھر تین اونٹ ذبح کئے، میرن اونٹ ذبح کئے بلیکن اس کے بعد ابوعبید نے اسے منع کردیا۔ پھراس کے بعد ہی سمندرسفے عنبرنامی ایک مجھلی پھینک دی حس سے ہم ا وص مبینے کے کھاتے رہے اوراس کا تیل می الگاتے اسے بہال یک کہ ہمار سے ہم بہلی حالت بربلٹ آسے اور تندرست ہوگئے۔ ابوعبیوسے اس کیلی کاایک کا تا اب اوراشکر کے اندرسب سے لمبے آدمی اورسب سے لمیے اونرٹ کو دیکھارا دمی کو اس پرسوار کیا اوروہ دسوار ہوکر) کاسنے کے بیمجے سے گذرگیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے کچھ کھیے تو شہ کے طور م ير ركه بيها ورحب مدينه ينيح تورسُول الله يَنْظِينُهُ عَلِيّالُهُ في فدمت مِن عَلَم بوكراس كالمذكره كيا. آپُ سے فرایا "یہ ایک رزق ہے ، جوالت سے تمہارے لیے برآ مدکیا تھا ان کا گوشت تمہا ہے یاس تصمم بہُونی ۔

اُوپر جوبر کہاگیا ہے کہ اس واقعے کا میاق بنا تاہے کہ یہ صدیدیہ ہے پہنے کا ہے ، اس کی وج یہ ہے کہ صلح صدیدیہ کے بعد سلمان قریش کے کسی قافلے سے تعرُفن نہیں کہ تے تھے ۔

## عروة بن لمصطلق باغروة مرسيع رهيان

یہ غوروہ جنگی نقطۂ نظرسے کوئی بھاری بھر کم غوروہ نہیں ہے گراس جنیت سے اس کی بڑی ابہت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رُونا ہوئے جن کی وج سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور پی مئے گئی اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پروہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعسیر بری قوانین نازل ہُوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف وظلمت اور پاکیزگی نفس کی ایک جن می شکل عطا ہوئی ۔ ہم ہیلے غوروے کا ذکر کریں گئے اس کے بعدان واقعات کی تفصیل میں گریں گے۔ میں عینوں وہ سے اہل کر بری مقول شعبان سے جدیاں سے جدائے میں میٹی آیا۔ اس کی دج یہ ہُوئی کہ نبوالمصطلق کا سروار مارث بن ابی صرار آج سے جنگ کے لیے کہ نبی والمصطلق کا سروار مارث بن ابی صرار آج سے جنگ کے لیے

سے اس کی دلیل یہ دی جاتے ہے ہی غزوہ سے واپسی میں افک رحضرت عائشہ وضی الدعنہا پر جو لی تہمت

لگائے جانے ہی واقعہ پیش آیا۔ اور معلی ہے کہ بدوا قد حضرت زیرنٹ سے نبی شاختان کی شادی اور سلمان
عور توں کے بیے پر دے کا عکم نازل ہو چکنے کے بعد پیش آیا تھا۔ چو نکہ حضرت زیرنٹ کی شادی سے میں کے بیٹنی بن بیٹنی است کی میٹنی اور اس بات پر سب کا آنفاق ہے کہ بہ غزو تہمیان
ہی کے بیٹنی پی بیٹنی کہ نظائی ہے پیٹ کا کشعبان نہیں بلکرٹ شربی کا شعبان ہو سکتا ہے دوسری طرف جو گل اس غزوہ کا نافہ
شعبان سے بیٹر بیٹ نظائی ایر ہی دیل یہ ہے کہ صریتِ افک کے اندراصحابِ افک سے سلسلے میں حضرت
سعد من معاذ رہنی اللہ عذا سعد بن عبادہ رضی النوع ما کے درمیان سخت کلائی کا ذکر موجو دہے ۔ اور معلوم ہے کہ معد بن
معاذ رہنی اللہ عذا سے بیٹر کی موجو دی اخیر میں غزوہ کی بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے تھے اس سے واقعہ افک
سے دقت ان کی موجو دگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ ۔۔۔۔ اور یہ غروہ وہ سے اس سے واقعہ ان بیک میں بلکہ
سے دھن من سے

اس کاجراب فریق اُڈل نے یہ دیا ہے کہ حدیث انگ میں حضرت سعد بن معاد اُکا ذکر راوی کاویم اس کاجراب فریق اُڈل نے یہ دیا ہے کہ حدیث انگ میں حضرت سعد بن معاد اُکا ذکر راوی کاویم ہے کہ وکر میں مدین حصرت عائشہ شسے این اسحانی شنے بہندز مہری عن عبداللّٰہ بن عقب عن عائشہ اُر ویت کی ہے تو س میں سعد بن معاد کے بائے اسبید بن حضیر اُکا ذکر سے پینانچہ امام ابومحمہ بن حزم فراتے ہیں کو بنائچہ امام ابومحمہ بن حزم فراتے ہیں کہ بنائے اسبید بن حضیر اُکا ذکر سے در دیکھتے ذاوالمعاد ۱۱۸۵۱)

ر قم عرض پر د زیسه که گوفریق اول کا اشدلال خاصا وزن د کھتاسه (اوراسی بیسے ابتداری بمبیر بھی اسی سے اتفاق تھا۔) (اقال شیا گلیصفی پرطاحظہ ہو) حب آپ کوفر کی صحت کا اچی طرح یقین آگیا تو آپ نے صفّا بر کوام کو تیاری کا تکم دیا اور بہت جلد روانہ ہوگئے۔ روائگی ارشعبان کو ہوئی۔ اس نو۔ وسے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جواس سے پہلے کسی غز وسے میں نہیں گئی تھی۔ آپ سنے مربز کا انتظام حصرت ایک جماعت تھی جواس سے پہلے کسی غز وسے میں نہیں گئی تھی۔ آپ سنے مربز کا انتظام حصرت دیں بیان مارٹ کو را ورکہا جا تا ہے کہ میڈ بن عبداللہ میٹی کو ہونیا مناس کے حصرت ایڈ ذرکو، اور کہا جا تا ہے کہ نمیڈ بن عبداللہ میں میں مراون نے تھا۔ حارث بن ابی صرار نے اسلامی مشکر کی خبرالاتے کے لیے ایک جاسوں بیجا تھا کی میں مراون نے اسے گرفتا کر کے قتل کر دیا۔

ت مركبين مريبين مريش إدر ريرزيو قديد كاطرات بن ساعل مندر كقرميب بوصطلق كايت شف كانا تفا

كيونكداس غزوست بن لرائي نهيس بهوئي تقى بلكه آپ نے حيثے كے باس ان برجيابي ماركر عور تول بول اور مال مورشی برقب شرك ليا تھا جيساكر صحيح بخارئ بن ہے كدرسول الله يَظِيلْهُ الْفِيَّةُ فَيْ بِنُوالمصطلق بچياب مارا اور وہ غافل تھے۔ الی آخرا لیمدین سیلیہ

تیدایوں میں حضرت جریر یونی الله عنہا مجے تعیں جرنوالمصطلت کے سروارحارث بن ابی مزاد کی بیٹ تقیس ، وہ ثابت بن تُیس کے حصے میں آئیں۔ ثابت نے انہیں مرکاتب بنا ابا ۔ بھیسہ رسول الله مظافی نے ان سے شادی کی وج سے مظافی نے ان کی جانب سے مقردہ ایست مادا کرے ان سے شادی کی وج سے مسلما لاں نے بنوالمصطلت کے ایک سوگھ الوں کو جمسلمان ہو چکے شعبر آزاد کر دیا ، کہنے گئے کہ برلوگ رسول الله منطق کے ایک سول کی گئی ہے۔

یہ ہے اس غزوسے کی رُوداد ۔ باقی رسبے وہ داقعات جواس غزوسے میں بیش آئے تو پنونکدان کی بنیا دعبداللہ بن ابی رَمِس المنافقین ادراس کے دفقام تھے اس لیتے بیجانہ ہوگا کہ میلے اسلامی معاشرے کے اندران سے کرداراور رویے کی ایک جبلک میشیں کردی جائے اور بعد میں اتعا کی فصیل دی جائے۔

اس کی یہ گذاور مبکن ابتدائے ہجرت ہی سے واضح تمی جبکدا بھی اس نے اسلام کا اظہار بنیں کیا تھا۔ پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی ہی روش رہی بچتا نچہ اس کے انعہار اسلام سے پیلے ایک بار رسول اللّٰہ عَیْلَا اَلْمَا کَلَیْ کُدھے پرسوار صفرت معدّبن عیادہ کی عیادت کے بیے تشریف ہے ایسے

تھے کہ داستے میں ایک مجلس سے گذر ہوا جس میں عبدالتہ بن اُؤی بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک کی اور بدلاء ہم پر غبار نہ اڑا ؤ۔ پھرجب دسُول اللّٰہ عِنْقَالُهُ نَا اَللّٰ مِعْالَى بَعْنِ بِرَوْآن کی تلاوت فر انّی تر کہنے لگا "آپ اپنے گھر میں بیشقے ، ہماری عبس میں قرآن کنا کرائیمیں نگ نہ کیجے "لئے یہ اظہادِ اسلام کا اظہاد ہے وہ اللّٰہ ، اس کے دسُول اور ایل ایمان کا تُرسمن ہی دیا اور اسلام کی معاشر میں انتظار برپاکرسنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی معلی میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز جا برا عکھا از ربط رکھا تھا جا نے بنو قینفاع کے معاطم میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز جا کھی از درائی معنول میں ہے کہا ہے ) اسی طرح اس نے نوروہ اُور میں ہی شربیجہ کی کوششنیں کھیں ، مسلما ذری میں تفریق اور ان کی معنول میں بیمینی وانتشار اور کملیلی پیدا کرنے کی کوششنیں کھیں ،

اس منافق کے کروفریب کا یہ عالم تھاکہ یہ اسٹے اظہارِ اسلام کے بعد ہر حمیعہ کوجب رسول الله فالله الله المالة فطيه دين ك لي تشريب لات توميلي خود كالرا مرحا ما اوركها الوكواية مهار درمیان الله کے رسول ہیں - اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عونت واحترام بخشاہے لہذاان کی مددكرو، انهبين قوت بينياة اوران كى بات سنواورمانو "اس ك بعد بديشه مباماً اوريُول تا الله الله المالية اُٹھ کرخطبہ دیستے ۔ پھراس کی ڈھٹائی اور سیے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی حبب بیناک اُ ملاکے لعد پہلاجمعہ آیا کیونکہ \_\_\_ بینخص اس جنگ میں اپنی برترین دغا بازی کے یا وجود خطبہ سے پہلے \_ بحركم وابركيا اور دبى باتين دمراني مشوع كين جواست يبلے كهاكر ناتھا باليكن اب كى بارسلمانول نے مختلف اطرات مساس کے کیڑوں کو پکوکر کہا! اوالتدکے وشمن مبیطہ عا۔ توسنے جوجوح کتیں کی ہی اس کے بعدا ب تواس لائتی نہیں رہ گیا ہے۔ اس ہیوہ لوگوں کی گرو نمیں بھیلانگیا ہوا اور پر براہا ہوا بابر كل كياكه ميں ان صاحب كى تائيد كے ليے اعظا تومعلوم ہوتا ہے كہ ميں نے كوئى تجرما نہات کہددی - اتفاق سے در دازے پر ایک انصاری سے ملاقات مرکئی - انہوں سنے کہا تیری بربادی ہو وایس میل ارسُول اللّه میلان تا تا تا تا تا تا تا تا ہے دعا و خفرت کردیں گے اس نے کہا خدا کی قسم ایس نہیں جا ہناکہ وہ میرے لیے دعار معفرت کریں۔

سے ابنِ بشام ارم ۵۰،۵۰۵ صحے بخاری ۲ رم ۱۹ مصحے مسلم ۲ ر ۱۰۹ کے ابن بشام ۲ ر ۱۰۵

علا وه ازیں این اُبی نے بنونطِنیرسے بھی رابطہ قائم کررکھاتھا۔ اور ان سے مل کرمسال کے خلا ت دربیدہ سازشیں کیاکتا تھا۔

اسی طرح ابن اُئی اور اس سے دفقا سنے جنگ خند ق بین مسلمانوں کے اندراصنطراب اور کھلیں میلے اندراصنطراب اور کھلیں میلے نے اور انہیں مرعوب و دہشت زوہ کرنے سے سیلے طرح طرح کے جنن کئے تھے جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیات میں کیا ہے :

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّاغُرُ وَرَّا ۞ وَإِذْ قَالَتْ ظَالَهِفَةٌ مِنْهُمُ لِيَاهُلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُمُ فَارْجِعُوا ۗ وَيَسُتَاٰذِنُ فَيرِيُقٌ مِّنَهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُوْنَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۚ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِنْ يُرِيْدُونَ اِلاَ فِرَارًا ۞ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ ٱقْطَارِهَا ثُمَّرَ سُهِلُوا الْفِئْــنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُمُوا بِهِمَا ۚ إِلَّا يَسِيُرًا ۞ وَلَقَدْكَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْـٰلُ لَا يُوَلُّونَ الْكَدْبَارُ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ۞ قُلَ كُنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِوَارُ إِنْ فَرَرْتَهُ مِّنَ الْمَوْبِ آوِ الْقَتَالِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ قُلُ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمُ مِنَاللهِ إِنْ اَرَادَبِكُمْ سُوَّءًا اَوْ اَرَادَ بِكُوْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُ وْنَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ قَدْ يَعُلُوا اللَّهُ الْمُعَوَقِينَ مِنْكُرُ وَالْقَابِيلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمْ ٓ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسُ إِنَّا قَلِيْلًا ۞ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ ﷺ فَإِذَا جَآءً الْخَوَفُ رَآيْتَهُمُ يَنْظُرُونَ اِلْيَاكَ تَدُوْرُ اَعْيُنْهُمُ حَكَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُرُ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ٱشِحَةً عَسَلَى الْمُغَيِّرِ ۗ أُولَيِّكَ لَرُ يُؤْمِنُوا فَٱخْبَطَ اللَّهُ اَعُمَالَهُمُوْ ۚ وَكَالَ ذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ۞ يَحْسَبُوْنَ الْإَحْزَابَ لَوْ يَذْهَبُوْا ۖ وَإِنْ يَاٰتِ الْأَخْرَابُ يَوَدُّوا لَوۡ اَنَّهُمُ بَادُونَ فِي الْاَعْرَابِ يَسَالُونَ عَنْ اَنْبَآ لِكُوْ وَلَوْكَانُواْ فِينَكُرُمَّا لَٰمُتَلُوًّا إِلَّا قَلِيَّالًا ۞ (١٣٠ ١٣٠)

"اورجب بنافعین اوروه اوگرین کے دولئی بیادی ہے کہ بہت تھے کہ ہے الدار اسکے دول نے ووره کی تھادہ من فریب تھا، اورجب ان جی سے ایک گروه کہد دہاتھا کہ لسے یٹرب والو اِ اب تمہارے بیے عظم ہنے گئ نجائن نہیں اہذا بلٹ میلو ۔ اور ان کا ایک فراتی رکہ کرنے سے اجازت طلب کرد ہاتھا کہ ہمارے کھر کھلے بڑے میں رہینی ان کی حفاظت کا اُسطام نہیں مالانکہ وہ کھیلے پڑھے میں رہینی ان کی حفاظت کا اُسطام نہیں مالانکہ وہ کھیلے پڑھے نہیں کے طراف سے ان پر وحاوا اول دیا گیا ہج قا اور ان سے فیٹنے (جی شرکت) کا سوال کیا گیا ہوتا اور ان سے فیٹنے (جی شرکت) کا سوال کیا گیا ہوتا اور ان سے بیلے اللہ سے برکہا تھا کہ بیٹھ نہ قریہ اکسس میں جا پڑتے اور شیمل ہی کچھ مرکتے ۔ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے برکہا تھا کہ بیٹھ نہ

ان آیات پس موقع کی منامبعت سے منافعین کے انداز ککر، طرزعمل، نفسیات اور خو د غرضی وموقع پرستی کا ایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔

ان سب کے با دیجہ دیمود منافقین ادر شکین غرض سادے ہی اعدابتے اسلام کو بیبات اچی طرح معلوم منی کراسلام کے فیلے کا سبب ما دی تفویق مینی اسلے سکرا ور تعداد کی کثرت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب وہ فدا پرستی اور افلاتی قدریں ہیں جن سے بیرا اسلامی معاشرہ اور دیابلا سے بلکہ اس کا سبب وہ فدا پرستی اور افلاتی قدریں ہیں جن سے بیرا اسلامی معاشرہ اور دیابلا سے تعدل رکھنے والا ہرفر دسرفراز و بہرہ مندسے ان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیصل کا میرشہ رسول اللہ فیرا افلاتی کی دات گرامی ہے توان افلاتی قدروں کا مجرسے کی مدی سبب سے میران افلاتی قدروں کا مجرسے کی مدی سبب سے میران افلاتی قدروں کا مجرسے کی مدی سبب سے میران افلاتی قدروں کا مجرسے کی مدی سبب سے میران افلاتی قدروں کا مجرسے کی مدی سبب سے میران افلاتی تدروں کا مجرسے کی مدی سبب سے میران افلاتی قدروں کا مجرسے کی مدی سبب سے میران افلاتی قدروں کا مجرسے کی مدی سبب سے میران افلاتی تا میں میں مدی سبب سے میران افلاتی تا میں مدی سبب سے میران افلاتی میں میران کی دروں کا میران کی دروں کی مدی کی مدی کروں کی مدی کروں کا میران کی دروں کا میران کی دروں کا میران کی دروں کی مدی کا میران کی دروں کا میران کی دروں کا مدین کی دروں کا میران کی کا کو کا کو کا کو کا کی کی دروں کا کی دروں کی مدی کے دروں کا کا کو کی کو کروں کا کا کو کی کا کو کا کو کا کو کی کی کو کا کو کا کو کی کو کا کی کو کا کو کی کو کا کو کا

اسی طرح یہ اعدائے اسٹا چار پائے سال مک برسر پیکار دہ کریہ بھی سمجہ جیکے کہ اس بین ادر اس کے حالمین کو ہمسیاروں کے بل پڑست نا اور کرنا ممکن نہیں اس لیے امنہوں نے خاباً برطے کیا کہ اضلاتی ہیں ہو کہ بنا کہ اس دین کے خلاف کو سیح بیلے نے بر پروپگئیڈسے کی جنگ برطے کیا کہ اضلاتی ہیں ہے اور اس کا بہلا نشانہ خاص دسول اللہ شاہ اللہ تا اللہ تا کہ بنا یا جائے جونکہ جھیڑ دی جائے اور اس کا بہلا نشانہ خاص دسول اللہ شاہ تا اللہ تا کہ بنا یا جائے جونکہ

منافقین سلمانوں کی صف میں پانچواں کا کم شعے اور مرینہ ہی سکے اندرر بہتے تھے مسلمانوں سے بلا ترڈ دمل مبل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی مجی مناسب موقع بر باسانی بھڑ کا سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی مجی مناسب موقع بر باسانی بھڑ کا سکتے تھے اس بیے اس بیے اس بر وبیکنڈ سے کی ذمر داری ان منافقین نے اپنے سرلی، یا ان سے سرڈ الی گئی اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیاد ٹ کا بیڑ ااٹھایا۔

ان کا به بردگرام اسس وقت ذرا زیاده کمل کر ساشنے آیا جب بحث سرت زید بن مارثر بین مارثر بین مارثر بین المرابی مین الله الله بین ال

ایک برک صرت زینٹ آپ کی پانچوی بری تھیں جگہ قرآن نے چارسے زیادہ بیویاں دکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے یہ شادی کیونکر درست ہوگئی ہے ہو درسے برکر نیٹ آپ جی بیٹے ۔۔ یعنی مذہ لے بیٹے ۔۔ کی بیوی تھیں اس لیے عوب دستور کے مطابق ان سے شادی کر نامنہایت سکین جرم اور ذر درست کن و تھا۔ بینانچراس سلسلے میں نوب پر دیپکنڈ و کیا گیا اورطرے طرح کے اضافے گھڑے گئے ۔ کہنے والوں نے بہاں بھک ہا اور ان کے شیطی کہ مخد نے زینٹ کو اچانک و کھا اور ان کے شیطی سے اس قدر من از جوتے کہ نقبہ ول لے شیطی اورجب ان کے صاحبزاد ہے ڈید کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زینٹ کا راستہ مخر کیلیے فالی کرویا۔ منا نقین نے اس افسائے کا آئی قوت سے پر دیپکنڈ و کم ور اور سادہ لوے ملمانوں منا سیریں اب بہ چھے آسہ ہیں۔ اس وقت یہ سارا پر دیپکنڈ و کم ور اور سادہ لوے ملمانوں کے اندر آنا مؤر آب ہو کی ایس کی بابت واضح آبات از ل ہوئیں جن کے اندر شکوکی پنہاں کی بیمادی کا پورا پورا علاج تھا۔ اس پر دیپکنٹھ کی وُرسعت کا اندازہ اس کے ماسر شکوکی پنہاں کی بیمادی کا فواز ہی اس آبیت کریہ سے ہوا:

نَايَّهَا النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ وَلِا تَطِعِ الْكُفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ أِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِمُا حَكُمُا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ عَلِمُا حَكُمُا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

یه منافقین کی ترکتو ل اور کاددوائیون کی طرف ایک طائزاندا شاره اوران کا ایک تصربافا که بے۔
نی مظافظ کا نا ساری ترکتین صبر زنری اور ملقف سے ساتھ برداشت کر رہے تھے اور عام سلمان
بھی ان کے نشرسے دامن بچا کرصبرو بداشت سے ساتھ رہ ہے تھے کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین
قدرت کی طرف کرہ رہ کررسوا کئے جائے رہیں گے بینا نجراد شادہے :

اَوَلَا يَرَوُنَ اَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِئَ كُلِ عَامِرٍ مَّكَرَّةً اَوْمَرَّتَكِنِ ثُمَّ لَايَتُونُونَ وَلَاهُمُ يَذَّكُرُونَ ٥ (١٣١٠٩)

ده دیمصے نہیں کہ انہیں ہرسال ایک باریادہ باریفنے میں ڈالا ما آسہے بھردہ نہ تو تو ہرکہتے ہیں اور نامیست کورستے ہیں ہ

عود وہ بواطلق میں منافقین کا کردار عود وہ بواطلق میں منافقین کا کردار میں سریک ہوئے توانہوں سے

تُعْيِك دَى كَبَاجِ التَّدَّعَالَىٰ فَاسَ اسَ آيت مِن فَراياتِ: لَوْخُوجُوْا فِينَكُمْ مَّالَادُ وُكُو إِلَّا خَبَالَا وَلَا أَوْضَعُوا خِلْكُمْ يَبُعُونَكُو الْفِتُنَةَ " "أكدوه تمهاري اندر كلت ترتبين مزير فسادى سے دوجا دكرت اورفيت كَ مَّا شَيْ

پینانچهاس نو وسے میں انہیں بھڑاں بھلے کے دوموا تعے باتھ آئے جس سے فائر واٹھا کر انہوں نے سلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب وانتشار مجایا اور نبی طافیقی کے فلاف بدترین پروسکنڈ وکیا وال دولوں مواقع کی کسی قدر تفصیلات برجیں و

ا مديد سيد در او مي اوي كوسائد كي بات مديد سيد در المي المين اوي كوسائد كي بات المين المين

فرا بی شفے کہ کچھالوگ پانی لینے گئے ۔ ان بی میں صفرت عمر بن نصاب دضی اللہ عنہ کا بید مز دور معبی تھا حبس کا انہ جا ہ خطا ہی تھا۔ پانی پرایک ڈوٹوں سٹان بن در بھبنی سے اس کی دھکم دھکا ہوگئی اور دونوں اور پڑسے۔ کچھرٹی بھے اور جہاہ نے کا اور بھر اللہ احبسرین ۔ در مہا ہم ین اور موثور نوا کہ اور ہم اللہ اسلام کے اور موثور نوا کہ اور ہم اللہ میں مہاہے اندر موثور ہوں اور جا المیت کی پچار ہجاری جا دی جہاں مشتر لیت سے گئے اور ) فرما گئے ہی جہاں مشتر لیت سے گئے اور ) فرما گئے ہی جہاں مشتر لیت سے کے اور ) فرما گئے ہی جہاں مشتر لیت سے کے اور ) فرما گئے ہی جہاں مشتر لیت سے گئے اور ) فرما گئے ہی جہاں مشتر لیت سے گئے دار سے "

اس واسقعے کی فیرعیدائٹٹرین اُئی این سُلُول کو بھوتی تو عصفے سسے بھڑک اٹھا ، ور بولا ، کی ان لوکول سے ایسی حرکت کی ہے ؟ یہ ہمارے علاقے میں آگراب ہمادسے ہی حراحیت اور ترثقابل ہوگتے ہیں! خداکی قسم ہماری اور ان کی مالت پر تو وہی مثل صادق آتی سہے ہوپہاوں نے کہی ہے کہ اپنے کئے کو یال پرس کرموٹا تازہ کروٹاک وہ تہیں کو بھاڑ کھانے ۔سنو اِ خداکی قسم اِگریم میزوایس ہوئے تو مهم میں کامعزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کونکال با سرکرسے گا" پھرحاصرون کی طرف متوج موکروا: ں۔ پیمسیب تم سنے نود مول لی سبے ۔ تم سنے انہیں اسپنے شہریں ا تادا اور اسپنے اموال بانگر دسینے۔ ديكيموا تمهاس بالتقول من جوكيم سبت اكراست دينا بندكر دو توبه تمها دا شهر جيود كركبي اور علية بنيك. اس دقت مبلس میں ایک نویوان صحابی مقرمت ذیگرین ارفم بھی میرجد دستھے ۔ انہوں سنے آگراہینے چها کو پردی بات کهرسنا فی ان بر بیچاسف رسول الله مثلاثه فیکانه کواطلاح دی اس وقت مصابت عمر ا ہی موج دستھے ۔ بوسے مصنور اِنعباً وہن بشرسے کہیئے کراسے قبل کردیں ۔ آپٹ سنے فرمایا ، عمرا یہ کھیے مناسب رہے کا لوگ کہیں گے کہ محد اسپنے ماتھیوں کو قبل کر دیا ہے۔ منہیں بلائم کوچ کا اعلان كردو - بهايسا وقت نفاحس بين آپ كوى نهيس فرما ياكرت سقے - لوگ ميل رئيسے توصرت انديز بن حُضَيْرُونِی النَّدع زما صَرْف دمت بُوئے اور سلام کرکے وض کیا کرآئ آئیے ہے وقت کوج فرایا ہے ہ آب سف فرمایا ، کیا تمهارسے صاحب ربینی ابن اُبّی سف جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی نجر نہیں جُونی جامبول دریا فت *کیا که اس نے کیاکہا سب*ے و آ**پ سنے فر**ایا اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مرینز واپس ہوا تومعز زرین آدى دْلِيل ترين آدى كو مرينرست كال بابركيسك كارانبول شكها " يادسول الله الآي اگرچا بي توليس مدینے سے سکال باہر کریں۔ مدا کی سم وہ ذلیل سے اور آئ باعزمت بیں اس کے بعدانہول نے كها التسكيرسول إس كرساته أميريت كيونك بخدا التدقعان آب كومهارس بإس اس دقت كما يا جب اس كي قوم اس كي اجيوشي كيلية مؤلكون كا ناج تيار كرد مي هي اس كيداب وه سمحماب كرآب نے اس سے اس كى يادشام ت جھين لى ہے "

پھرآپ شام تک پررا دن اور سے تک بوری دات چلتے ہے۔ بلکه اگلے دن کے ابتدائی اوقات بی اتنی دیرتک سفرچاری دکھا کہ دھوپ سے تکلیفٹ ہونے ملکی ماس کے بعدا ترکر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زین چیم کھتے بی بے خبر ہوگئے۔ آپ کا مقصد بھی ہی تھاکہ لوگول کو مکون سے بیٹھرکرگی اوالے آئے کا موقع نہ ملے۔

ا دهرعبدالله بن ابی کوجب پتامیلا که زیمرین ارقم نے بھاندا مجاور دیاہے تو وہ رسول للہ

من الشفیقانی کی خدمت میں ماضر ہوا اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگاکہ اس نے جربات آپ کو بنائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی ہے اور نہ اسے ذبان پر لایا ہول۔ اس وقت وہاں انصار کے جولوگ موجود تقے انہوں نے بمی کہ " یارسول اللہ اللہ المجی وہ لڑکا ہے۔ جمکن ہے اسے وہم ہوگیا ہو اور الشخص نے جو کچھ کہا تھا اسے شمیک تھیک یا د نہ دکھ مسکا ہو ۔ اس لیے آپ نے این ان کی بات بچ مان کی بحضر نے برکھی دوجا رنہیں ہوا کہ ولینے میں موجا رنہیں ہوا تھا ، میں صدے سے اپنے گھریں بیٹھ دہا میہاں تک اللہ تعالی نے سورة من فقین ازل فرمائی میں دونول باتیں مذکور ہیں۔

هُمُ الَّذِينَ يَفُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا \*

۱ یا منافقین دہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو توگ رسول الند کے پاس ہیں ان پر خرج ناکر دیہاں تک کہ وہ

چلتے بنیں "

یَقُولُوْنَ لَبُزْتَجَعُنَا إِلَی الْمَدِیْنَ فِی کُیْرِجَزَالْکَیْنَ مِنْهَا الْاَدُیْ لَ مَا (۱۱۹۳)

می منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مریز واپس ہوئے تواس سے عزت والا ذات والے کو تکال باہر کیا اللہ میں حضرت رہے ہیں کہ اور یہ آئیس کے بعد ) رسول اللہ خطاف کا نے مجھے بوایا اور یہ آئیس بڑھ کر سنائی ، پھوٹروایا ؛ النّد نے تمہاری تصدیق کروی شہ

اس منافق کے صاحزاد سے بنی کانام عبراً اللہ ہے تھا ،اس کے بائل برکس نہایت نیک طینت انسان اور خیارِ منظار میں سے تھے۔ انہوں نے اسپ ایپ سے برآت انسیاد کرنی اور مدینہ کے وروائے پر توارسونت کر کورسے ہوگئے جب ان کا باپ میداللہ بن اُئی وہاں پنجا تواس سے بولے ، فعدا کی تمم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے مہاں کہ کہ رسول اللہ بیٹانی کی اور آپ دیوں ، کیونکو کونلو عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں ۔ اس کے بعد حب نبی میٹانی کی اور آپ کا داستہ چھوڑا۔ عبداللہ بن کور بسندیں واضل ہونے کی احبازت دی اور آپ میاللہ بنا کے اس کے اور تب صاحزاد سے نے باپ کا داستہ چھوڑا۔ عبداللہ بن اُئی کے ان ہی صاحزاد سے حضرت عبراللہ تھے فوائی خوائی میں اسکا مرآپ کی فدمت ہی ماضر کردونگا فی ایس اسے اسے میں اسکا مرآپ کی فدمت ہی ماضر کردونگا فی اسکا مرآپ کی فدمت ہی ماضر کردونگا فی

اس خودے کا درایا اللہ علیہ اس خودے کا دوسرا اہم واقعہ انک کا دا تعہ ہے۔ اس واقعہ کا اس خودے کا اس کا احداث الکیا جفرت عائشہ لائی عام میں ایک جگہ پڑا کہ ڈالگیا جفرت عائشہ لائی عام میں ایک جگہ پڑا کہ ڈالگیا جفرت عائشہ لائی عام میں ایک جگہ پڑا کہ ڈالگیا جفرت عائشہ لائی عام ہے گئی تھیں کھو چھیں۔ اصاس ہوتے ہی فوراً اس حاجت کے لیے گئی اور اپنی کی جہاں ہا رضائب ہوا تھا۔ اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہوئنے اور اور پر اور اور کا اس کے اندر شروع کے اندر شروع کے اندر شروع کے اندر شروع کا اندر خوا اس کے کہ کئی آدمیوں سے بران موا اور لوگول مرف کا اس کے بی بر توج ب نہ ہوا۔ اگر مرف کا ایک یا دو آ دمی الحق تو انہیں ضرور محسوس ہوجا آ۔

بهرمال مصرت ماتشه رضى الندعنها بإراد هو نثر هكرة يام كاه بنجيس تولورا تشكرها حبكاتها اورمبدان بالكل خالى يرُّاتها نه كوئى بكارسته والاتها نه جواب ديينه والا - وه اس خيال سيع وېپ بیٹے گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو ملیٹ کر دہیں تائش کرسنے آئیں گے میکن اللہ اپنے امراہی : ہے وہ بالاستے عرش سے جو تدبیر جا ہتا ہے کہ تاسبے رہنا نیج دھرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی اوروہ سوكتيس يجير منعطال دمنى الشدعنه كيريرا وازمن كربيدار هوتيس كداننا بللووا ناالناول جنون رسول الله عظافظ الله كى بيوى . . . . . ؟ وه جيلى رات كوچلا آر إنها مِسْمَ كو اس جگه بېنيا جهال آبیش موجرد متیں ۔ انہوں نے حبب حضرت عائشہ کو دیکھا تو پیچان لیا بحیونکہ وہ پر وسے کا حکم نازل ہونے سے پہلے می انہیں دکھ میکے تھے۔ انہول فیاناً لِلّٰہ پرُھی اور اپنی سواری بھاکر حصرت عالمَّ کے قریب کردی بحضرت عائشہ اس پرسوار ہوگئیں بحضرت صفوان خلِفاً بِلله کے سواز بان سے ایک لفظ نه نکالا چئپ جاپ سواری کی کمیل تھا می اور پیدل چلتے ہوئے مشکر میں آگئے . یہ تھیک دويهر كاوقت بها اور مشكرية اوّدُال بِكاتها-انهين اس كيفيت كے ماتھ آيا ديكھ كرمختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے شمن عبیت عبداللہ بن ابی کو بھراس نکل لنے کا ایک اور موقع ال گیا بینا بچراس سے بہلومی نقاق اور صد کی جوسچاکاری سلگ دہی تقی اس نے اس کے کرب یتهاں کوعیاں اور مایاں کیا، بعنی برکاری کی تہمت تراش کروا قعات کے اتبے بانے بننا ، تہمت کے

خلکے ہیں رنگ بھرنا ، اور اسے بھیلا نا بڑھا نا اور گھیٹر نا اور بھتا شروع کیا۔ اس کے ساتھ بھی ای بات کو بنیا د بناکر اس کا تقرب حاصل کرنے گئے ۔ اور جب ہمیڈ آئے توان تہمت تراشوں نے جب کمی کر دہیگنڈہ کی ۔ اوھر رسول اللہ بیٹا ہفتی نے کھی کو لئے نہیں رہے تھے ؛ کیکن جب کمی عرصے تک وی نہ آئی ترآپ نے نے حصرت عائش سے علیم کی کے تعلق البینے فاص سٹھا بہت شورہ کی بیسے مشورہ کی بیسے مشورہ کیا بیسے مشورہ کیا بیسے مشورہ کیا بیسے مشورہ کی بیسے مشورہ دیا کہ آپ ان سے بلیم کی تاہیں اسے بلیم کی تاہیا اسے بلیم کی بات یہ کان نہ دھریں ۔ اس کے بعد آپ نے بہتر ہے کور بائند میں بات بیات والے کی طرف توجو دلائی ۔ اس کے بعد آپ نے بہتر ہو کو اسے بیم نوارہ نے بیم نوارہ کی تاہیا ہوگئی جس کے تبیہ بین دو نول تو بیلیے فیا اسے تاہم کی باکری ہوگئی جس کے تیسے میں دو نول تو بیلیے میں میں مائوشس کیا ، پھر خود می خاتی میں میں میں میائی میں خود می خاتی میں میں میا کی بیم خود می خاتی میں میں بیم خود می خاتی ہوگئی ہیں خاتی سے در میں کان کی میں کی تیسے میں دو نول تولی خاتی میں میں میں خاتی سے میں خود میں کہتے ہیں دو نول تولی تولیک کے میں کہتے ہیں خود می خاتی میں میں کی تیسے میں دو نول تولی تولیک کی میں کو تاہم کی میں کو تاہم کی کی میں کو تولی کی میں کو تاہم کی کی میں کو تاہم کی کی کی میں کو تاہم کی کی کھیلی کی کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر ک

ادھرحضرت عائشہ کاعال بیتحا کہ وہ نوٹے سے دالیں آتے ہی بیار پر گئیں اورا یک مہینے کی کسلس بیار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچر بھی معلوم نرتھا ، البتہ انہیں بربات کمنگی تبتی میں کہ بیماری کی حالت میں رسول افتہ دالی بھی بیار کی خرف سے جلطف و منابت ہواکرتی تھی اب وہ نظر نہیں آری تھی ۔ بیاری ختم ہوئی تو وہ ایک دات اُئم شطر کے ہمراہ تصلائے حاجت کے بیلے میدان میں گئیں ۔ اتفاق سے اُئم شطر اپنی چا در میں کھیل کئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیلے کو بدوعادی مصرت عاکشہ کو بین اس موران میں گئیں۔ اتفاق سے اُئم شطر اپنی چا در میں کھیل کئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیلے کے میرا بیٹا بھی پر و پر گئیڈ نے اس حرکت پر انہیں اُؤ کا تو انہوں نے صفرت عاکشہ کو یہ بالدین کے کے میرا بیٹا بھی پر و پر گئیڈ ہے سے حرم میں شرکی ہے تہمت کا واقعہ کہ بنایا ۔ حضرت عالی نے دائیس آگراس خبر کی افزائی ہے کی دائدین کے پاس تشریف نے گئی اور میں موروز ہیں اور میر دوراتھیں اور ایک دن روتے روئے گئی ہو اس دوران نہ نیندکا سرمہ لگایا نہ آنسو کی جھڑی دکی۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ روتے روئے کھیجش اس دوران نہ نیندکا سرمہ لگایا نہ آنسو کی جھڑی دکی۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ روتے روئے کھیجش ہو مبائے گا ، اسی حالت میں دسول اللہ کھی ہوئی تشریف کی ہو محسوس کرتی تھیں کہ روتے روئے کھیجش ہو مبائے گا ، اسی حالت میں دسول اللہ کھی تشریف کا نہ بھی اللہ کا نے کھر شہادت بڑستی خطر ہوئی اور ایک دن روتے روئے کھیجش ہو مبائے گا ، اسی حالت میں دسول اللہ کھی تشریف کا قائد کھی ہوئی اور ایک دن ہوئے کہ شہادت بڑستی خطر ہوئی اور ایک در میں دوئے کہ شہادت بڑستی خطر ہوئی اور اس مالت میں دسول اللہ کھی تھی تشریف کا کھی دوئی دوئی تھی در اس مالت میں درسول اللہ کھی تھی تشریف کا کھی دوئی تھی اور در ان میں درسول اللہ کھی تھی تو کی دوئی تھی تا کھی دوئی تھیں کہا کے دوئی تھی تھی دوئی تھی تا کھی دوئی تھی تا کھی دوئی تھی تا کھی تھی دوئی تھی تا کھی تھی تا کھی تھی تا کھی دوئی تا کھی دوئی تا کھی تا کھی تا کھی تا کھی تا کھی تا کھی تا کی دوئی تا کھی تا کی تا کھی تا کھی تا کھی تا کھی تا کھی تا کھی تا کہ تا کھی تا

ا ما بعد کہہ کرفر ایا " اے عائشہ سمجھے تمہار سے تعلق ایسی اور ایسی بات کابتا نگاہے۔ اگرتم اس سے بری ہوتو التٰر تعالیٰ عنفریب تمہاری بلاءت ظاہر فرما وسے گا اور اگر فدانمخواستہ تمہسے کوئی گناہ مزم ہوگیا ہے۔ ترتم التٰر تعالیٰ سے تعفرت ما نگو اور توب کرو کیونکہ بندہ جب لینے گناہ کا افرار کرے التٰر کے اللہ کے حضور توب کراہے تا ہے۔ کا انداز کا افرار کریے اللہ کے حضور توب کراہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریتا ہے۔ "

اس وقت معزت عائش کا نسوایک وم تم گئے اورا النہیں انسوکا ایک قطوم بی سور الله انہوں نے اسنے والدین سے کہا کوہ آپ کوجواب دیں کیان ان کی بجے بی نہ آیا کہ کی بواب دیں میں ان کی بجے بی نہ آیا کہ کی بواب دیں اس کے بعد معزت عائش انسے نفودی کہا !! والنّد میں جانتی ہوں کہ یہ بات سفت سنے آپ لوگوں کے دلوں میں انجی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل بچ بحجولیا ہے اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں یُری ہوں —ا در اللّہ نوب جانت کو ای کہ میں یُری ہوں —ا در اللّہ نوب جانت کو ای کہ میں اُس کے میں اللّہ اللّہ نوب جانت کی تو تعمیل کے اور اگر می کسی بات کا اعترات کرلوں سے الاکد اللّہ نوب جانت ہے تر تعمیل کے اور اگر می کسی بات کا اعترات کرلوں سے اللّہ کا اللّہ جانت ہے دائے ہوں ہوں — تو آپ تو گئے جو مان ہیں گے ۔ ایسی صورت یہ جانت میں است یکری ہوں — تو آپ تو گئے جو مان ہیں گے ۔ ایسی صورت یہ جانت میں اللّہ کہ انتہ کہا تھا کہ :

قصر المستعین الله المستعین علی ما تعید فون (۱۸۱۱) مومبری بهترب اور الله المستعین علی ما تعید فون (۱۸۱۱) اس مری بهترب اور اور بو بهتر براس برانتری موملوب به اس محربی بهترب اور ای وقت رسول المستقین اور اس وقت رسول المستونی این اور اس وقت رسول المستونی این اور اس وقت رسول المستونی این سے زول وی کی شدت و کیفیت نیم بونی قرآب کی اس بروی این بروی این سے اور آب نیا بات بوست و این و این که این ان که اس بولیس (عائش ای وه برخی که این اشه و ان که این اور اس ای این که این اور سول الله المستونی که این اس براغیا و و قوق کے سب توری از ایک این این که این این که این این که طوت ما المحول کی اور صوف الله کی محبت براغیا و و قوق کے سب توری از اس که انداز میں کہا "والله میں توان کی طوت ما المحقول کی اور صوف الله کی حدکروں کی "
اس موقع پر دا تعدّانک سے شعل جوآیات الله نے نازل فرماییں وه سوره نور کی دس این بین جوان الله ین جا دول با الاف کا عصبة من کھوسے شروع ہوتی ہیں۔

اس کے بعد تہمت تراشی سے جرم میں مسلمے بن اثاث ، سُمّان بن ثابت اور حَمْنہ بنت بحُنْ

مِنى التَّرْعَنْهِم كُواسَى الشَّيْ كُورْسك المست سَّكَ سَلْط لِبَدَ خبيب عبداللّذبن ابى كى بيني اس مزاست بجج كئى حالانكة بمت راشول مي وي مرفيرست تها اوراسى نيراس معلطيمي مب سيراهم ول ا داکیا تھا۔ اسے سزا نہ فینے کی وجریا تو پیتھی کہ جن لوگوں پر معرود قائم کر دی عباتی ہیں وہ ان کے بیسے اخروی مندا ب کی تخفیفت اور گنا بهول کا کفاره بن حباتی پی -اور عیافشد بن ایی کو الله تغایل نے آخرت مي عذاب عظيم جينے كا اعلان فرما ديا تھا۔ يا پيروين صلحت كا رفر ما تقى حبكى وجهسے اس كى اسلام وشمنى كے با وجود اسے تن بیر کیا گیا۔ عافظ ابنِ جرائے امام عالم کی ایک روابیت نقل کی ہے کیوبار لڈین اِن کوجی عدالگائی گئی تھی . اس طرح ایک بھینے سے بعد مدینہ کی فضائیک وشہرے اور قلق واضطراب سے بادلوں ست صافت بوگئی اور عبران ای اس طرح رسوا بواکه دوبا ره مرنه انهاسکا - ابن مات كہتے ہیں كہ اس كے بعد حبب وہ كوئى كرابراكما تو خود اس كى قوم كے لوگ اسے معتاب كہتے، اس کی گرفت کرتے ا وراسے بخت مشسست کہتے ۔ اس کیفینٹ کو دیکوکردسول اللہ مثال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حضرت عمر السيكه الماع إكيا خيال ب وكيمه إ دالله اكرتم في استفى كواس دن قس كره يا ہوتاجس ون تم سنے مجھ سے اسے قبل کرنے کی بات کہی تی اس کے بہت سے بمدرد الفرطسے ہوتے لیکن اگر آج ابنیں بمدردوں کو اس سے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں گے جمعنرت عمرنے کہا! والتدميرى مجمين نوب آگيا ہے كه رسول التّر مَثَلَالْهِ كَا معامل ميرسے معلى سے زياده بايركت سبيتاك

نه اسلامی قانون بی ہے کہ چوشن کسی پر زمائی تہمت نگائے اور شیوت نہ پیش کریسے اسے دیعتی اس تہمت نگلنے والے کو ) اسی گوٹنے فارسے جائیں۔ کے صبیح بجاری ار ۲۹ ۲۷ ۲۷ ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۱۹ اور ۲ /۱۱۱۱ ۲۸ ۱۱۱ ۱۱۹ ۱۱ این ہشام ۲/۲۹ ۲ تا ۲ ۳۰

ابن بشام ۱۲/۱۹۳۲ ابن

## غزوة مرسيع كيالحالي فوجي فها

المسرية وبارسي كلب علاقه دومته الجندل كالميادت بم شعبان من مون مخاطعة

میار رول الله مینظانی از مین این سامن بھاکر خود این دست مبارک سے پیرائی بازهی اور الرائی میں سب سے امھی صورت اختیار کرتے کی وسیّت فرائی اور فرایا کہ اگر دہ اوگر تمہاری اطاعت کیں اور قرقم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا یحضرت و الرحن بن عوف رضی الله یحکر کمین روز میں مسلم کی دعوت وی ۔ بالآخر قوم نے اسلام قبول کرلیا ۔ پھر صفرت میدالرحن بن عوف دختی کالله ایک کرمی دور میں مالام کی دعوت دختی کالله است کالی میں معزت عبدالرحن کے صاحبزاد سے ابوسلم کی بال میں ۔ اس فعالوں کے والد ایسی قوم کے سرداد اور بادشاہ سے ۔

ا يرسرتيد و يا ربني معد - علاقه فلاك المردكي بن رواز كياكيا - اس كي دجه يدبوني كه رسول الله

ا يه مرسور ادى العرى العرى العرف الديم من الديم من الديم من المرسدين وهَوَ الله عَدَهُ يا صنرت زيد بن عار الدي وهَوَ الله عَنهُ يا من مرسور العربي ا

کے ساتھ قا یہ بہم میں کی آز ٹرھ کیے تو آب کے مکم سے ہم لوگوں نے چھا یہ مارا اور پہتے پر دھادابول

دیا۔ ابو برصدی دَخِی اللہ تعظیم نے کھولوگوں قبل کیا۔ بیس نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عور میں اور پہتے ہی قصے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑیہ نہ بہنچ جائیں میں نے ان کو کھڑنے کی گوشش کی اور ان کے اور بہاڑے کہ درمیان ایک تیم پہنے تا تیم دیکھ کر بہوگ محلے ہے۔ ان میں اُم قرفہ نامی ایک عورت

مان کے اور بہاڑے کے درمیان ایک تیم پہنے تا تیم دیکھ کر بہوگ محلے ہے۔ ان میں اُم قرفہ نامی ایک عورت
تقی جوایک پُرانی پوسٹیں اور جوئے تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی میں تھی ہوع ہو کی خوصورت ترین عورتوں
میں سے تھی رئیں ان سب کو کھنچتا ہو الو کر صدیات دھونی اور کھڑھ گئے تا ہے۔ انہوں نے وہ لاکی بھے
مطاکی۔ میں نے اس کا کہڑا تاک نہ کھو لاتھا کہ بعد میں دسول اسٹہ میں اسٹھ ان کے بہائی جھو اسٹم بن اکوع) سے لے
مطاکی۔ میں نے اس کا کہڑا تاک نہ کھو لاتھا کہ بعد میں مان قیدیوں کو دیا کراتیا ۔

مُمْ وَدَا يُسْعِلنَ مَعْتَ عُورَتَ مِنْ يَهِ مِنْ الْمُنْفَعِينَا كَوْ مَنْ مِيرِي كِياكُرَ فِي هِي ادراس مقدك بيداس نه لين فاندان ترمين مسوار مي تياد كيد تھے لہذا اسے تھيك براد ال كيا ادراس كے ميواسوار مارے كئے۔

ک دیکھے فیر مسلم ۱۹۸۸ کی جاتا ہے کہ مرید سے میں پہنٹس آیا۔ کے یہ دہی حضرت کرزن جار جنری ای جنوں نے فزدہ بدسے پہنے فزدہ سفون میں مرید کے جی ہوں پرجھا یہ اوقعا ۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور فتح کہ کے موقع پڑملوب شہر دت سے سرفراز موے ۔ سے واوالمعاد ۱۲۲/۱ مع معین اضافات کے جمع کینسادی ۱۰۲/۱ وقیرہ الرسيراس کے بعد ایک اور سرت کا ذکر کرتے ہیں جی صفرت مُروبن امیہ ضمری وَفِی الله مِراس مُروبن امیہ ضمری اور اس اس می سے کون اس میں سے کون کا ایس میں سے کون کا ایس میں سے کوئی کا ایس میں سے کوئی کا ایس میں اس میں اور میان کوئیل کا میں اور میں میں میں میں میں میں کا میاب میں ہوں کا دابل بیئر یہ میں کا میاب میں ہوں کا دابل بیئر یہ کا میاب میں ہوں کا ایس کوئیل ک

یہ ہیں دو مرایا اور فرزوات ہو جگب احزاب وبی فرند کے بعد پیش آئے ۔ان ہی سے کہیں بھی
مرسیے یافز نے ہیں کوئی سے جگ بہیں ہوئی صرف بھی میں مولی قسم کی جھڑویں ہوئیں ۔ المذاان ہوں
کو جگ سے بچائے طلایے گردی ، فوجی گشت اور تا دیں بھی دح کرکت کہا جا سکتا ہے جس کا مقصد و حیاب
بلاوُول اور اکرٹے ہوئے دہموں کو فوز دہ کرنا تھا ۔ حالات پر فور کر سے سے واضح ہوتا ہے کہ فوز وہ احزاب کے
بعد صورت حال میں تبدیل شروع ہوگئی تھی اوراعول نے اسلام کے وصلے فوضتے جارہ ہے ۔ اب ابنیں
یوامید باتی نہیں روگئی کی کہ دھوت اسلام کو قدا اوراس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے ، گریہ تبدیلی فرا ایجی
یوامید باتی نہیں روگئی تھی کہ دھوت اسلام کو قدا اوراس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے ، گریہ تبدیلی فرا ایجی
طرح کھل کراس وقت دونا ہوئی جب سال صلح حد میر ہیں۔ فارغ ہونے کے میرسطے در اس اسلامی قوت کا احزان
اور اس بات پر مبر تصدیل تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ قلے شوب میں باتی اور برقرار رسینے سے کوئی طاقت

## صمالح وريا ماريمر(ذي من الميار)

داخل ہوئے اللہ فرق اللہ فرق اللہ فرق اللہ فرق اللہ فرق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فرق اللہ فرق

مسلمانوں میں وائی کا علان فرادیا کہ اور اند ہوں نکین بیشتر اعراب نے ایجر کے ہمراہ دواند ہوں نکین بیشتر اعراب نے ایجر آپ کے ہمراہ دواند ہوں نکین بیشتر اعراب نے ایجر آپ کے ہمراہ دواند ہوں نکین بیشتر اعراب نے ایجر آپ نے دولان کو این کا نوشی کو اینا جائے ہیں مقرفر ایا اور اپنی تصوار نامی انوشی پر سوار ہو کر کیے ذی تعدہ سات دوز دوشنع کو دوانہ ہو گئے ۔ آپ کے ہمراہ اُم المونیین صفرت امراد نواز اور کہ جائے ہے ہمراہ اُم المونین میان کے اند بھی اور اور کہ جائے ہے ہم اہ اُم المونین میان کے اند بھی اور کو دواند ہو کے ایک کے ایک کے میاز ہیں گیا ہے کہ بیٹر دہ سور اور کہ جائے ہے کہ بیٹر دہ سور کا بیٹھیار نہیں لیا تھا ۔

مركى جانب تعان والحيف بهني كرآب سند بدئ المركى جانب تعان ووالحليف بهني كرآب سند بدئ المركى جانب تعان ووالحليف بهني كرآب سند بدئ المركى جانب تعان ووعره كااج الم ابنها المركى جانب تعان ووعره كااج الم ابنها

ا من کوئی دورجا بلیت میں وہ جاتور ہے جے دیمرہ کرنے والے کھیا منی میں وٹرگر کرتے ہیں۔ دورجا بلیت میں وہ میں وہتورتھ کر بڈی کا جانور اگر بھیٹر بھری ہے وعلامت کے طور پر گلے میں قلادہ ڈوال دیا جاتا تھا اوراگراوٹٹ ہے توکہ بان جیر کرخون بوت رہاجا تھا۔ اسے جانو۔ سے کوئی شخص تعرض مذکرتہ تھا بمٹر میں یہ سے اس دستور کو برقرار رکھا۔

تاكەلوگول كواظبینان دسپے كە اپ جنگ تېبین كریں گے دیگا گے قبیلیز الحركا ایک جا سُوس بھیج دیا تا كە وه قریش کے عزام کی خیرلائے یعنفان سکے قریب پہنچے تواس جاسُوس نے آگراطلاع دی کدئی کھپ بن لؤی (قبیله) داس حالت میں چیور کر آریا ہول کہ اعفول سے آئی سے مقابلہ کرنے کے لیے ،حابیش رحیت قبائل) كوجمع كرر كھاسىنے؛ اور مى جيئتىں فرائم كى يى اور دہ آئىسے الانے اور آئى كوبىت الله سے روكنے لوگول کی بیرانے سبے کہ یہ لوگ ہو قرمیش کی اعانت پر کمرمیشزی ہم الن سکے اہل دعیال پر ڈوٹ پڑیں اور قبند كرليس؟ اس كے بعد اگر دوخاموش بينطقة بين تواس حالت بين خاموش بينيقة بين كرجنگ كي مارا در هم و الم سے دوچار ہو چکے ہیں اور آتے ہیں تووہ بی اس صالت ہیں کداللزان کی گردن تو رچیکا ہوگا؟ یا آپ لوگوں کی یہ راست سبے کہ ہم خانہ تھے کا ڈیچ کریں۔ اور جو راہ میں حائل ہواس سے نرا تی کریں ؟ اس پر حضرت الديمرصديق رَوَيَ الله عَنْ أَسْ المعَ الله الله اوراس كے درول مبترجات بيں۔ گريم عمروا واكرية استے ہيں، كمى سى الاستى تى آستى بى دالىتى بالسادى بارسى الدارىية الله كدرميان ما ئل بوگا اس سەردانى كريسكى. بى مَنْ الله المَنْ الله المَنْ الْمُعَاسَب مِلْور بِنَا كَيْرُلُول فِي مَنْ مِإِلَى الْمُعَادِ

بریت الله سیم الول کور ف کنے کی کوشن میب الله سیم الول کور ف کنے کی کوشن علم برّوا تواکنوں نے ایک مجلس شوری

منتقدى ورسط كياكه جيسه مجي مكن بوسلانول كوبيت اللهست دُورر كهاجائه ؟ بِجَائِيْهِ رسول الله ﴿ وَاللَّهُ الْمُلَّالُهُ نے جب امابیش سے کتراکرا پنامفرجاری رکھا توبنی کھیب کے ایک آدمی نے آکرا ہے کو اطلاع دی کے ڈلٹ في مقام ذي طوي من يراو دال ركهاميه الدخالدين وليدووسوسوارول كادسته الدكر كراع الميم من تباركوسيم الراع الغينم، كمهاف والى مركزي اوركارواني شام اه يرواقع ب عالدة مسلانول كوروسك كالحرك كوشش كي سسب الميان المين المين موارول كواليرى حكر تعينات كيابهال ست دوتوں قراقي ايك دوسرے كو ديكھ ت تنصے ۔ خالد نے ظہری تماز میں جب مید دیکھا کرمسلمان رکوع اور سجد سے کر رسبے بیل تو کہنے گئے کہ یہ وگ فی قل ستھے ہم سنے حملہ کردیا ہو تا تو انھیں مارلیا ہو آساس کے بعدسطے کیا کہ عصری نمازیں میانوں براج بک توٹ پڑیں گے ، نسکن النہ نے اسی دوران صلوۃ خوت (حالت جگ کی تضوص ثماز) کاعکم نازل کردِید اور خالد

کے اقسے موقع جاتا دیا۔ نوٹر بر ٹھر افسے میں کے کی کوٹر کی استے کی تبدیلی ادھردسول اٹلہ میں انتقالی نے استے کی تبدیلی انتخاب کا مرکزی داستہ جود کرایک

دوسرا پُر پیج راستداختیارکیاج بہاڑی محاثیوں کے درمیان سے بورگرز تا تھا۔ بعنی آب دا ہنے جانب کترا كم شخص درميان محرية بموية ايك اليهيد راست برسطيح ثينة المرار برنكلة نفاله ثنيته المرارسة حديبيه ميس أتستين اورصر ببير كمرك زيري علاقرس واقعب راس راست كواختياد كرف كافائده يرموا كذكراغ الغَمِيْم كا وه مركزى لاسته تجنعيم ست گذر كرحرم مك جاما تھا اور حس بي خالد بن دليد كارساله تعينات تھا وہ باي جانب مجدوث كيا فالدف منانون كردوغبادكود كالرحب يامحسوس كياكدا منون في استرتبديل كرديا ہے تو گھوڑے کو ایر رکا تی اور قریش کو اِس نئ صورت حال کے تھوے سے آگاہ کرنے کیلئے بھا کم بھا گؤہنے۔ ادهر رسول الله مينظ المنظرة الناسفر برستورجاري ركعا بيب بنينة المرارييني تواوثمني بيره كني لوكول کے کہا ، حل مل بیکن وہ میسی ہی دی کوگول سے کہا تصوارا دائٹی ہے۔ آپ سے دنوایار تصوارا ڈی نہیں سبے اور مداس کی میدعا وست سبے بلکم است اس سبی نے روک کھاسے حس نے ماتھی کوروک دیا تھا۔ ہیر آب سے فرایا : اس دات کی قسم سب باتھ میں میری جان سب یہ لوگ سی میں اسیسے معلم کا مطافعہ بنیں کریں سکے جس میں اللہ کی حُرمتول کی تعظیم کر رہے ہوں لیکن میں اسسے عنر درسیم کرلوں گا۔"اس سکے بعادی نے اوٹٹی کوڈ، ٹا توؤہ الیسل کر کھڑی موگئی رہیرات نے راستہ میں تقوری سی تبدیلی اورا قصائے صریبیمیں ایک چیمه برنزون فرمایا حب می تصوراسا پانی تھا اوراسے لوگ ذرا ذراسائے بیے بیتے ، بیانچر بیند ہی کون ا سالا یا نی ختم ہوگیا ۔ اب توگول سفے دسول اللہ ﷺ نظافہ اللہ اسے باس کی شکایت کی رائی سفے ترکش سے ایک تركالا اور حم دياكه عيشه مي دال دي راوكون في اليهابي كياراس كوبدواللهاس عيشه مسلسل وفي بتا روابيال مك كرتمام وك أسوده بوكردايل بوكة

ا در اگر انہیں لڑائی کے سواکو منظور نہیں تو اس ذات کی قسم سر کے ہاتھ میں میری جان ہے ہیں اپنے دین کے معسطے میں ان سے اس وقت کم افرآ دمول گاجب مک کرمیری کردن جُرانہ ہوجائے یا جب مک لڈ اپنا امرنا فذنہ کر دے "۔

مبرئل نے کہا ؛ آپ ہو کھر کہ رسیمیں میں اسے قریش مک بہنچا دول گا۔ اس کے بعدوہ قریش کے باس بینجا اوربولایس ن صاحب کے پاسسے آرہا ہول ہیں نے ان سے ایک بائیں ہے اگریا ہوتی پیش كردول راس پربیوقوفوں نے كہامیں كوئی صرورت مہیں كہتم ہم سے ان كى كوئی بات بیان كروباليكن ہولوگ سوجه بوجه رسكت تصامنهول في كها الاؤساؤتم في كياسناك ؛ بديل في كمها المين سادريات كيت سناسب واس يرقريش في مرز بن عض كوجيجا واسع و يكوكر دسول الله بين المنظمة الله سفرايا ويد برعهدادمي جيئ چنائ پرحبب اس نے آپ کے پاس آ گرهنگو کی قرائب نے اسے دہی بات کہی جبریل اوراس کے فقا سے کہی تھی اس نے والیس جا کر قرایش کو لوری بات سے باخبر کیا۔ قرون کے المیکی اسکے بعظیس بن ملقہ نامی بنو کنا نہ کے ایک آدمی نے کہا میصان کے پاس جانے دو۔ نوكون سنه كها عجافة حبب وه مودار مواتونى المنظمة الله سق معابرام سعة مايا "يد فلا تضف سهد بدايي قوم سيقن ركه لب جريرى ك على الورول كالبهت الترام كرتى ب البداجا فورول كوكفر اكردو يعما بير في الوال كو كه الرويا اورخود تم بديك ليكارسته بوست اس كااستقبال كيا- الشخص في يمينيت و كمي توكها سجان لله ان لوگوں کو بہیت اللہ سے دوکما ہرگز مناسب نہیں ۔ اورو بیں سے لسینے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا ا در بولا ! میں نے ہُڑی کے جا تور دیکھے ہیں جن سکے گلول میں قلادسے بیں اور جن کے کوہا ن جیرے ہوتے ہیں۔ اس سیے میں مناسب بہیں مجماکر انہیں بیت اللہ سے روکا جلئے "اس پر قریش اوراس مض میں مجاہی باتمی

 اس برجفرت الويكرنية نيفضين آكركها مجا! لات كي ترمگاه كوچوس! هم حفور كوچيود كرمجاليس كے! عردہ نے كہا ' يه كون ہے ؟ لوگوں نے كہا ابو كر بي -اس نے صفرت البو كر كو تخاطب كركے كہا : د كھيواس دات كي تسم م سے باتھ میں میری جان سے اگرائیں بات نہ ہوتی کہ تم سنے مجدید کا ان کیا تھا اور میں سنے اس کا برار نہیں دیا سب تومی بقیناتمهاری اس بات کا بواب دیتا "

اس کے بعد عروہ پھرنی میں اللہ الکی کا سے گفت کو کرنے لگا۔ وہ جب گفتگوکی آتواب کی و رضی مجرولیا مغیرہ بن شعب رَجِيَ مُنْ مُنْ بَي مِينَا الْمُعَلِّمَا كَ مرك باس بي كار مد مقص ما تحديث الوارهي اورسر مي ود عوده حب فبي وَيُلْ الْعَلِيمَةُ فَا لَهُ مِي مِن مِن مِن مِن مِن مُن مُن مُن مُن النَّالِم النَّمَا فِي الدَّر بِولا النّ مغیرہ بن شہر ہیں ۔اس پراس نے کہا ۔ ۔ ۔ او ۔ ۔ . برحہد ۔ ۔ ؛ کیا میں تیری برحہدی سمے سیسلے میں دوڑ د صوب بہیں کر رہا ہُوں ؟ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جا البتیت میں صنرت مُغیرہ کچر ٹوگوں کے ساتھ تھے بھیرانہیں قتل كرك ان كا مال من بعاسك ستع اور اكرسلمان بوسكة تصدال برنبي مَثَلَا الْفَلِيمَالُ من وَعَالَمُ مِن اسلام توقبول كرميتا ہوں ليكن مال سيدميراكوئي واسطىنبيں داس معلسطے ميں عروہ كے دوڑدھوپ كى وہجر بير

القی کرحفرت مغیره اس کے بھتیجے ستھے۔)

اس کے بعد عروہ نبی ملائظ بھیا ہے۔ العصاب رام کے تعلی خاطر کا منظر دیکھنے لگا ، پھر اپنے رفعانے یاں دامیس آیا اور بولاً است قوم بخدامی قیصر و کمسری اور مخیاشی جیسے یا وشا ہوں کے پاس جاچکا ہول بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھاکہ اسکے ساتھی اُسکی آنی تغلیم کرتے ہوں مبنی محد کے ساتھی محد کی تغطیم کرتے ہیں، خدا کی قسم اِ وہ کھنکا رمجی تھو سکتے ستھے توکسی ندکسی آدمی سکے ہاتھ رپر ٹر آتھا اور ورخض است اپینے چہرے اورجیم پر ال لیتا تھا۔ اورجب دہ کوئی حکم دسیتے ستھے تواس کی بچاآوری سکے سیے سب دوڑ پڑے تھے ؟ اورجب مے خو كرتے تھے تومعلوم ہوتا تھاكداس كے دهنو كے يانى كے ليے لوگ لائريں كے ؟ اور حب كوئى بات بوساتے ته تصور سب ابنی آوازی بیت کریانته تنه اور فرط تعظیم کے سبب انہیں مجر نورِ نظرے ندو مکھتے تھے: اور انہوں تم یرایک چھی تجویز بیش کی سبے لہذا اسے قبول کراو۔"

وہی ہے۔ قریش کے بات کے باتھ مم سے روکے احب قریش کے پُرجِ ٹن اور جنگانی اوجائی اور جنگانی کے مسر راور وہ حضرات مع کے جویا بیں تو انہوں نے صلح میں ایک دخندا ندازی کا پروگرام بنایا اور یہ مطے کیا کہ رات کو بہال<sup>ہے</sup> نوکل کرسیجے سے سانوں کے کیمی میں میں میں اورا ایسا ہٹا کامر برپاکر دیں کرجنگ کی آگ بھوٹ اُسے۔
پھر انہوں نے اس منعو نے دعول کے لیے کوشش بھی گی۔ بیٹا نیخہ دات کی باریکی میں شریا اسی نوجوانوں نے
جو ان تعیم سے از کرمسانوں کے کیمی میں ہیں ہیں ہے ہے سے کھنے کی گوش کی کیشن اسلامی میم سے داروں کے کمانڈر
میران معیم نے ان سب کو گرفتار کرلیا، پیونی میٹائی نے سلح کی خاطران سب کومعات کرتے ہوئے آزاد
کردیا۔ ای کے بانے میں اللہ کا بیازش و نازل جوا ا

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَايْدِيَكُوْعَنْهُمْ بِبَطْنِ مَحَكَّةً مِنْ بَعَثِ دِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَ ﴿ ٢٣١٣٨)

" وہی سیے بس نے بعلی مکریں ال سے ہاتھ تم سے دو کے اور تمہانے ہاتھ ال سے ددھے ؟ اس کے بعد کرتم کو ان پر قابو دسے چکا تھا ۔"

عضرت عنمان كى سفارت الكريز الله يَزَالَ الله يَزَالَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلى الله عَلَى الل

وضاحت کردے۔ اس کام کے لیے آپ نے صرت عربی تطاب دینے کا ندھ ند کہ کو بلایا یکن انہوں نے سے کہتے مصارو و اس کے سے ایک انہوں نے سے کہتے ہوئے معادرت کر بی تحال کو بھی ایسانیس ہو میری حایت میں گردسکتا ہو۔ آپ سے مزیت عثمان کو بھی دیں۔ ان کا کنیہ قبیلہ کمرہی ہیں ہے۔ وہ آپ میری حایت میں گردسکتا ہو۔ آپ سے مزیت عثمان کو بھی دیں۔ ان کا کنیہ قبیلہ کمرہی ہیں ہے۔ وہ آپ کا پہنیام ایسی طرح بہنچا دیں گے۔ آپ نے صفرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرایا ہی انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ فرایا ہی انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ فرایا ہی انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ فرایا ہی انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ فرایا ہی ایسان مردول اور عور توں کے پاس جاکر انہیں فیج کی بشارت کنا میں دویل در بیت مذاول کی دیارت کنا کہ دیارت کی دیارت کی دورت میں کا ہم دونال ہے یہاں تک کہ ایم ن کی دجہت کسی کو مہاں کرد ہی تاری کی دورت شرع گی۔

معنوت عثمان رَفِي لَمْ مَنْ مُرَابِ كَايِمِينام كَرُدوان بِوئ مِنقام بلدح مِن قريش كے پاس سے گذشت تو الله مِنْ فَيْ الله مِنْ المُنْ المُنْ المُل

توقریش نے بیٹیکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرلیں گر آپ نے یہ بیش کش مترد کر دی اور یہ کوارا نہ کیا کہ رسول اللہ طلق کی ایک کے طواف کرتے سے پہلے تو دطواف کرلیں ۔

حصنرت عثمان كى شهرا ورت كى افواه اورجيب رصوان احضرت عثمان ابنى مفارت كرمهم پوری کرچکے تھے میکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ بیش آمرہ صورت <sup>حا</sup>ل بريام مشوره كرك كوئي قطعي فيصله كريس ا ورحمة رت عثمان كوان ك لاست م وست بينيام كاجواب وسدكر والس كرين ، مرحضرت عثمان كے دير تك رُسكے رستنے كى وجرست سالان ميں بدا فوا و بيل مي كدا نہيں قال كردياكياب يجيب رسول الله يَوْلَيْ الْفَلِيَّالَ كواس كى اطلاع بوئى قوات سفرايا بم اس حكرس النبي سكة بيهان كك كدلوكون سدمع كداراني كرليس مهرات فيمرات في متحابرام كومبيت كي دعوت دي يقحابه كرام ٹوٹ پڑے اوراس بات پر بعیت کی کدمیدان جنگ جھود کر بجاگ بنیس سکتے ۔ ایک جاعت نے موت پر بیعت کی ؛ تعینی مرجائیں سے گرمیدان جنگ رجیوٹریں سے مسب سے مہینے ابوسٹان اسدی نے بیعت کی۔ حضرت سلم بن أكوع في تين باربعيت كى رستروع مي، درميان مي اورانجير مي ريبول الله يَيْنَاللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا خود اینا با تعرکر کرفرایا: بیشان کا با تدہے بہر سب سیت محمل مرحکی توحضرت عثمان مجی تصفیر اورامنہوں نے بھی بیعت کی اس بیعت میر صرف ایک آدمی سفیره منافق تقامتر کمت نبیس کی «اس کا نام جدین تنس تھا ۔ دسول الله عَيْنَ الْمُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ سے بٹار کھی تھیں ۔ اسی بعیت کا نام بعیت وضوال سب اوراسی کے بارسے میں اللہ نے بدآیت ازل فرائیج لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَدَّتَ الشَّجَكَرَةِ (١٨١٣٨) " الله مومنين سے دامنی ہوا جب كروہ آپ سے درخت كے شيح بيت كر رہے ستے "،

ىيويىقىل ،

ا- رسول الله ﷺ اس سال مكدين داخل ہوئے بغیردائين جائیں گئے۔ اس سال مكدين داخل ہوئے بغیردائین جائیں گئے۔ اس سال مكدين داخل ہوئے بھیردائین جگے۔ اس سال مكان مكان سے اور میں نواری ہوں گئی اور ان سے اور میں نواری ہوں گئی اور ان سے کہی تو میں کا تعرف نہیں کیا جائے گا۔ کہی تو میں کا تعرف نہیں کیا جائے گا۔

۲- دس سال بک فریقسسین جنگ بتدر کھیں گئے۔ اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گئے ، کوئی کہی پر نا تقرنہیں اُنٹائے گا ۔

۳ یوفقرکے عبدو پیمان میں واقل موزاجاسیت واقل موسکے گا اور جوقریش کے عبدو پیمان میں واقل ہونا چاہیے واقل موسکے گا۔ جوقبیلہ جس فراتی میں شامل ہوگا اس فراتی کا ایک جرد سمجاجاسے گا لہذا اسیسے کسی قیسے پر زیا دتی موئی توخوداس فراتی پر زیادتی متقدر مرکی ۔

۲۰ قرمیش کاجوادی ایت سرریست کی اجازت کے بغیر۔ یعنی مجا کے بھڑکے ہے دیکے پاس جائے گا محظ اسے واپس کردیں گے نمین محرکے سامقیوں ہی سے بچھس ۔ پٹاہ کی غرض سے مجاگ کر ہے قریش کے پاس آئے گا قرمیشس اسے واپس نرکریں سکے۔

اس کے بعد آپ نے صفرت علی کو بلایا کہ تحریر کھو دیں اور یا طاکرایا۔ سبم اللہ الرحمٰ اس پر سبیل نے کہا ہم نہیں جانے دکن کیا ہے ؟ آپ دیل کھیتے بائیک المائی دانے اللہ تیرے نام سے ، نبی حظافہ اللہ اللہ نہیں جانے دکا کہ بہی کھو ۔ اس کے بعد آپ نے یہ اطاکرایا ، یہ وہ بات سبح بسس پر حظر دیول اللہ نے مصالحت کی ۔ اس پر بہیل نے کہا ، اگر جم جانے کہ آپ اللہ کے محمد اللہ نے ۔ اس پر بہیل نے کہا ، اگر جم جانے کہ آپ اللہ کے کہ بیت اللہ کے دور بھی اللہ کے ۔ اس پر بہیل نے کہا ، اگر جم جانے کہ آپ اللہ کا کہ بیت اللہ کا کہ بیت اللہ کا کہ بیت اللہ کا ایک بیت اللہ کا کہ بیت اللہ کا ایک بیت اللہ کا دور بھی کہ بیت اللہ کا ایک بیت کے دارانہ کیا کہ اس لفظ کو مناتیں الہٰ ذائیں میں اللہ کا ایک بیت کو دا ہے یا تقریب مناویا۔ اس کے بعد یوری دکست اور نکھی گئی ۔

پیمرسب ملح کمل ہو چکی تو منوفر آعدرسول اللہ میں اللہ کے جہدو پیمان ہیں وہ قل ہوگئے۔ یہ لوگ ورحقیقت عبدالمطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیقت تصحیبا کہ آغاز کتاب میں گذر جبکا ہے اس اس عہدو بہمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلفت کی اکمیوا ورکیٹی تفیی ۔ دوسری طرف بنو کر قریش کے سیان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلفت کی اکمیوا ورکیٹی تفیی ۔ دوسری طرف بنو کر قریش کے عہدو بہماین میں داخل ہو سکتے۔

ا برخیدل کی واپسی است از شیر مسلوابھی لکھا ہی جاریا تھا کہ ہیل سے بیٹے ابوجیڈل اپنی بیٹر ویل گھیٹے ابوجیندل کی واپسی ایپنچے۔ وہ زیریں کمیسنے میل کرائے تھے۔ انہوں نے بیباں بہنچ کر اپنے آپ کوسلانوں کے درمیان ڈال دیا۔ بہل نے کہا ' یہ بہلانفص ہے سے سے کمتعلق بی آت ہے معاملہ ک<sup>و</sup>ا ہو<sup>ں</sup> كرات است والس كردين نبي مَنْ اللَّهُ الْفَلِيَّالَة سَفِر ما يا البحي توجم في الشير محل نبيس كياسه والس في كها ا تب مَن آب سيكسى بات يرصلح كاكوتى معاطرين مرول كارنبى سَيْفَ الْفَالِيَّةُ فِي مَعالَوْمُ اس كو ميرى خاطر محيور وو اس في كها عين آت كى خاطر بعى نبين مجدور سكنا ، آت في في فرايا انبين نبين اتنا توكر ہی دوراس نے کہا نہیں میں نہیں کرسکتا۔ پھر سہیل نے ابوجنگل سے چہرسے پرچا نارسید کیا۔ اورمشرکین کی طرف دائس كرنے كے ليے ان كرتے كا كا كوركھيدا - الإنبدل زور زورسي يسى كر كہنے سكے بسلانو! کیا میں مشرکین کی طرف والیس کیا جا وک گاکہ وہ مجھے میرے دین کے تعلق فیتنے میں ڈالیس ؟ رسول اللہ يَنْظِلْهُ عَلِينًا صَلَى اللهِ الإسبَّدَل! صبركرو اوراست باعدت ثواب مجدور اللهتمها رسے سياحا ورتمها رسے سا قدیج دوسرے کمزورسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور بناہ کی مگر بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کرلی ہے اوریم سنے ان کواورا پہوں ہے ہم کواس پراللہ کاعبدد سے رکھا ہے اس سیے ہم پڑھیں۔ می نہیں کرسکتے۔"

اس کے بعد معنوت عمر رَجُول اُلْتَا مُنْ الْجِلُ کُر الْدِسِنْ لَلْ کے باس پہنچے۔ وہ ان کے بہب نومی بیطنے مالیہ سنتے اور کہتے ہارہ ہے گئے الربخ نول اللہ مسرکر و ریوک مشرک ہیں۔ ان کاخوان توبس کے کاخوان ہے ؟ اور ساتھ بی ساتھ اپنی خوار کا دستہ بھی ان سے قریب کرتے جا دہ ہے مصلے یہ مصلے بید مقتی کہ وہ تا خوار ساتھ اپنی خوار کا دستہ بھی ان سے قریب کرتے جا دہ ہے ہے ہے باب رہیں ، کواڈا دیں گئے لیکن امہوں نے اپنے باب کے بارسے میں مجل سے کام لیا اور معاہد ملے نافذ ہوگیا۔

عمر سي صلال توني من اور مالول كى كتابى المواكرة مع المعابرة معابرة م

اوراپنے اپنے جانور قربان کر دو۔ ایکن واللہ کوئی میں نداُ تھا اسٹی کہ آپ نے بہ بات بین مرتب وہرائی گرھے ہی کوئی ندا تھا تو آپ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ ماہمونین نے کہا : یار ول اقد اگر آپ الساجا ہتے ہیں ؟ تو پھر آپ تشریعیت لے جائیے اور کسی سے کھر کے بغیر بیٹ جاپ اپنا جانور ذریح کر د تبح اور اپنے جام کو بلاکر مرمنڈا یہتے ۔ اسکے بعد دسول اللہ میں اللہ میں

نَائِهُا الَّذِيْنَ أَمَّنُوا إِذَا جَاءَكُو الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامُتَعِنُوهُنَّ اللهُ آعُـلَهُ وَلِاهُمُ وَلِاهُمُ وَلِاهُمُ وَلِاهُمُ وَلَاهُمُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُو أَنْ مَنْكِدُوهُنَ إِذَا النَّيْمُوهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُو أَنْ مَنْكِدُوهُنَ إِذَا النَّيْمُوهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُو أَنْ مَنْكُولُومُ وَانْوَهُمُ مَا اَنْفَقُوا وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُو أَنْ مَنْكِدُوهُنَ إِذَا النَّيْمُوهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُو أَنْ مَنْكُولُومُ وَلَا مُنْفَقُوا وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُو أَنْ مَنْكُولُومُ وَلَا مُعَلِيمُونَ إِذَا الْمَنْفُولُومُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُو الْمُومِنَ وَلَا مُنْفَقُوا وَلَاجُنَاحُ عَلَيْكُو أَنْ مَنْكُولُومُ وَلَا مُعَلِيمُومُ وَلَا مُنْ مَنْ وَلَا مُنْفَقُوا وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُو أَنْ مَنْكُولُومُ وَلَا مُنْفَقُولُومُ وَلَاجُنَاحُ عَلَيْكُو أَنْ مَنْكُولُومُ وَلَاللَّهُ وَلَا مُنْفَقُولُومُ وَلَا مُنْفَقُولُومُ وَلَا مُنْفَقُولُومُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا مُنْفَقُولُومُ وَلَا مُنْفَقُولُومُ وَلَا مُنْفَقُولُومُ وَلَا مُنْفَقُولُومُ وَلَا مُنْفَقُولُومُ وَلَامُ وَلَا مُنْفَقُولُومُ وَلَا مُنْفَقُولُومُ وَلَا مُنْفَقُولُومُ وَلَا مُنْفَقُولُومُ وَلَا مُنْفَقُولُومُ وَلَا مُعَلِّى وَلَامُ وَلِمُ مُنَا اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُؤْمِلُولُومُ وَلَا مُنْفَاقُولُومُ وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُنْفَاقُولُومُ وَلَا مُنْفَاقُومُ وَلَا مُؤْمِلُونُ وَلِي وَالْمُؤْمُومُ وَلَاللَّهُ مُولِولُومُ وَلَا مُعْلِمُونُ وَلَا مُعَلِّي وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَلَا مُعْلِمُونُ وَلَا مُعَلِي فَا مُعْلِمُونُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَلَا مُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ والْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ

اس آیت کے نازل مونے کے بعد حب کوئی مومنہ مورت ہجرت کرکے آئی تورمول للہ میٹاللہ میٹاللہ میٹاللہ میٹاللہ میٹاللہ اللہ تعالیٰ کے اس ادشا دکی روشنی میں اس کا امتحال لینے کہ،

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِمِنَكَ عَلَى اَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْنًا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَشْرِقُنَ وَلَا يَا يَبُونِينَ وَلَا يَفْتَرِنْيَنَ وَلَا يَقْتُرُنِينَ وَلَا يَقْتُرُنِينَ وَلَا يَقْتُرُنِينَ وَلَا يَقْتُرُنِينَ وَلَا يَقْتُرُنِينَ وَلَا يَقْتُرُنِينَ وَلَا يَقْتُونُ وَلَا يَا لِللهَ عَلَى وَالْمُجَلِّمِنَ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ مِنْ وَاللهِ عَلَى وَاللهِ وَلَا يَقْتُونُ وَلَا يَعْلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَا يَقْتُونُ وَلَا يَعْلَى وَاللّهُ وَلَا يَقْتُونُ وَلَا يَعْلَى وَاللّهُ وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلَا يَقْتُونُ وَلَا يَقْتُونُ وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَاللّهُ عَلَى وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَاللّهُ وَلَا يَقْمُ وَلَا يَعْلَى وَاللّهُ وَلَا يَعْلَى وَلَا لِلللهِ عَلَى وَلَا لَا لِللهُ عَلَى وَلَا مُعْلَى وَلِي مُعْرُدُونِ فَلَا يَعْلَى وَلِي لَا لِلللهُ عَلَى وَلِي مُعْرُدُونِ فَلَا يَعْلَى وَلَا مُعْلِمُ وَلِي مُعْرُدُونِ فَا مُعْرُدُونِ فَلَا لِللّهُ عَلَى وَلِي مُعْلِمُ وَلِي مُعْرِدُونِ فَلْ مُعْرُدُونِ فَلَا يَعْلَى وَلِي مُعْلِمُ وَلّاللّهُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِلْ فَلَا لَا لِلللّهُ عَلَا وَلِمُ لِلللّهُ عَلَى وَلِمُ لِلللّهِ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلَا يَعْلَى وَاللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لَا فَاللّهُ مُعْلِمُ وَلَا لِمُعْلِمُ وَلِمُ لَا لِلللّهُ مُعْلِمُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِللللّهُ وَلِمُ لِللللّهُ وَلِمُ لِللللّهُ وَلِمُ لِللللهُ وَلِمُ لِللللهُ وَلِمُ لِللللهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لَا لِللل ولِمُ لِللللهُ وَلِمُ لِلللهُ وَلِمُ لِللهُ لِلللهُ وَلِمُ لِلللهُ وَلِمُ لَا لِلللّهُ وَلِمُ لِللللهُ وَلِمُ لِلللهُ وَلِمُ لِللّهُ لِلللهُ وَلِمُ لَا مُعْلِمُ لِللّهُ لِمُعْلِمُ لِللْمُ لِمُ لِمُوا لِمُ لِللهُ لِمُ لِلللهُ لِمُوا لِمُوا لِمُنْ لِمُوا لِمُل

راے نبی الی میں تہارے یاس وی ورس آئی ادراس بات ریسیت کریں کہ دوہ اللہ کے ساتھ کسی جرز ترکی درمیان سے کوئی درمیان سے کوئی درمیان سے کوئی میں میں میں میں میں میں میں اوران کے درمیان سے کوئی بہتان گھو کر در لائی گی اور کسی معروف بات میں تہاری نافر بانی درکری گی توان سے بعیت سے او اوران کے سیان گھو کر در لائی گی اور کسی معروف بات میں تہاری نافر بانی درکری گی توان سے بعیت سے او اوران کے سے اللہ سے وعائد نفرت کرو، لیٹنی اللہ غفور رحم ہے "

پنائچر مور تیں اس آیت میں ذکر کی موئی سرّا اُطلی بابندی کا مہد ترقیں۔ آپ ان سے قراتے کہ نیں نے تم سے بعدت کے لی بھیرانہیں واپس نہ کرتے۔

اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کا فرہ بیو ہوں کو طلاق نے دی۔ اس وقت مصرت عمر کی زوجیت میں وہوتیت میں دونوں کو طلاق نے دی۔ اس وقت مصرت عمر کی زوجیت میں دونوں کو طلاق نے دی۔ بھرا کی سے معاویہ نے شادی کم لی اور دوسری سے صفوان بن امیر نے ۔

اس معامیر کی وفعات کاحال اس معامیر کی وفعات کاحال این تطربیت جائزہ نے گااسے کوئی شبرنہ رسبے گا کہ یہ

مسلانوں کی فتع عظیم تھی، کیونکہ قرایش نے اب کک مسلانوں کا دیجہ تسلیم نہیں کیا تھا اورا نہیں ٹیست و نابود

کرنے کا تہمیۃ کیے بیسٹے تھے ۔ امہیں انتظار تھا کہ ایک دن یہ قوت دم آورد ہے گی ۔ اس کے علاو قریش جزیرۃ العرب کے دینی بیشوا اور دنیا دی صدر نشین ہونے کی بیٹیت سے اسلامی دیوت اور عام وگوں کے درمیان پوری قوت کے سا تقدمائل سہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے ۔ اس لیس منظریں دیکھئے قوصلے کی جانب چشن جھک جانا ہی مسلانوں کی قوت کا اعتراف اوراس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کی جانب کی طاقت نہیں دیکھتے ۔ چیز میسری دفعہ کے جیٹے چسلے صاف طور پر ینفیاتی کیفیت کا دفر مانظراتی ہے کہ قریث کی دونیا وی صدر شینی اور دینی پیشوائی کا جو مصدب حاصل تھا اسے انہوں نے بانکل مجملادیا تھا اور کو دنیا وی صدر شینی اور دینی پیشوائی کا جو مصدب حاصل تھا اسے انہوں نے بانکل مجملادیا تھا اور اب نہیں صرف ابنی پڑی تھی ۔ ان کو اس سے کوئی مرد کا دینے تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بتا ہے ۔ بعنی اگر سالے ۔

کا سا راجزریة العرب صلقه نگوش اسلام بوجائے قرقریش کواس کی کوئی پروانہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی ملاخلست نذکریں گے۔ کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی تمکست فاش نہیں ہے ؟ اور مسلمانوں کے مقاصد کے لیاظ سے یہ فتح میں تہیں ہیں ؟ آخرا بل اسلام ادرا عدائے اسلام کے درمیان ہو خوزر بجنگیں بیشس کی نقیس ان کا منشارا وزمتصداس کے سواکیا تصاکر عقید سے اور دین کے بارے مربع گوں ر مکمل ازادی اورخود مختاری حامسل ہوجائے یعنی اپنی آزاد مرصتی سے جوشص جاہے سلمان ہوا در حوجا ہے كا فررسهه، كونى طاقت ان كى مرتنى اورارا دسيه كے سامنے روڑا بن كر كھڑى نہ ہو يسلما توكل پيقصد تو ہر مرز نه تعاكدوهمن كيه مال عنبط كيه حبائيس انبيس موست كم محماث آبادا جائير ، اورانبيس زبردستي مسلان بنايا جأم

يعنى سلمانول كامقصود صرف وبى تصابيص علامرا قبال في يول بيان كيسب س

شهادت سبخطلوب ومقعود مومن تد مال فنيمست تد كشور كشاني ا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس منع کے ذرسیعے سلانوں کا مذکورہ متعمدابینے تمام اجزاا ورلوازم سمیست عالی ہو گیاا وراس طرح حامیل ہوگیا کہ بساا وقات جنگ میں فتح مبین سے یمکنا رم و نے کے یا دیجہ دِحاصل منہیں ہو پایا مهراس آزادی کی دحبست مسلانوں نے دعومت وتبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیا بی حاص کی چنا نجد مسلمان افواج کی تعداد مواس صلح سے بہلے بین ہزارے زائد مبی دہوسکی تقی وہ محض دوسال کے ا ندر فتح كمه كے موقع بردس سرار سوكئي ۔

وفعريبي درخيقت استنتم ببين كاليك جزوسيه كيونكر جنك كي ابتدار مسلانون فينس بكه مشركين سنے كى متى والله كارشاد سب :

وَهُمُـمُ بَدُءُوْكُمُ أَوَّلَ مَسَرَّةٍ

" يسى يبلى إر ان بى وكون في أوكون سے إيداكى "

بهان مک مسلمانوں کی طلا یگر دیوں اور قرجی گشتوں کا تعلق ہے تومسلمانوں کامقصودان سے صرف یہ تفاكه قريش اپنے احمقانه غرورا درالله کی راہ روکئے سے باز آجائیں اورمهاویا نه بنیاد پرمها مدکریس بعینی ہر فراق اینی اینی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزادرہے ۔اب مور کینے کر دس سالہ جنگ بندر کھتے کا معاہدہ آخراس عزوراورالله کی راه میں رکاوٹ سے بازآنے ہی کا توجهدہ ، جواس بات کی دلیل ہے کہ جنگ كالتفاذكرة والاكمزورا ورب دست ويابوكرابيغ مقصدين ناكام بوكيا

جہاں تک پہلی د فعہ کا تعلق ہے تو ریھی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیانی کی علامت ہے۔

کیونکرید دفعه درختیفت اس یا بندی کے خات کے کااعلان ہے بیسے قریش نے سلمانوں بیسور حرام میں داخلے سے تعلق ما مکررکھی تھی رالبتہ اس دفعہ میں قریش کے سامی کی آئی ہی بات تھی کہ وہ اس ایک سے سے تعلق ما مکررکھی تھی رالبتہ اس دفعہ میں قریش کے سامی کے سامی کی آئی ہی بات تھی کہ وہ اس ایک سال سانوں کورد کئے میں کامیاب رہے 'مگرظ اہر ہے کہ میر وقتی اور بے جیمیشیت قائدہ تھا۔

انَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَاَبْعَدَهُ اللهِ عِنْ

و جرمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف جماگا اے اللہ فور (یا براو) کردیا "

بربین پرور سر می سرین می حرف جما ہ سے الدر نے دور ایا بربر کرائی۔

اگر جہاس معا ہدے کی ڈوسے مریز میں بناہ گزین ہونے کی گنجائش دختی کین اللہ کی زمین تو بہرحال کشادہ

اگر جہاس معا ہدے کی ڈوسے مریز میں بناہ گزین ہونے کی گنجائش دختی کین اللہ کی زمین تو بہرحال کشادہ

میں کیا جبشہ کی زمین نے ایسے نازک دفت میں سلمانوں کے لیے اپنی آخوش دا نہیں کردی تھی ، جب

مریز کے باشندے اسلام کا نام میں نہ جائے تھے ؟ اسی طرح آج میں زمین کا کوئی کو امسلمانوں کے لیے

اپنی آخوش کھول سک تھا اور میں بات تھی جس کی طرف رسول اللہ میں فیلٹ کی الیے اس ارست و میں

میں میں میں ایک اللہ میں اس ارست و میں اللہ میں ا

بھراس قیم کے تخفات اگر چینظر بظاہر قرایش نے عزو وقار حاصل کیا تھا گرید دیفتیت قرایش کی سخت نفسیاتی گفبرا بہث ، پرنشیانی ، اعصابی و باؤا ورکھتنگی کی علامت ہے۔ اس سے بتاطیق کہ انہیں لینے متعدت نفسیاتی گفبرا بہت ، پرنشیانی ، اعصابی و باؤا ورکھتنگی کی علامت ہے۔ اس سے بتاطیق کہ انہیں لینے متعدد میں سخت خوت لاحق تھا اور وہ محسوس کر دہے تھے کہ ان کا یہ ساجی گھراند

له صححتم إب صبح الحديبير ١٠٥/٢

ایک کھائی کے اسیسے کھو کھلے اور اندرسے سکٹے ہوئے کارسے پر کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ گرنے والا ہے ؟ البراس کی مفاظمت کے سلیے اس طرح کے تخطات حاصل کر ابنا حروری ہیں۔ دو سری طرف سواللہ مظاف کے ساتھ دیر شرط منظود کی کر قریش کے بہاں بناہ یعنے والے کسی سمان کو واہیں نہ طلب کریں گے وہ اس بات کی وہ ایس ہے کہ آپ کو اپنے سماح کی فایت قدم کی ویڑ جو الج را اعتماد تھا اور اس قسم کی مشرط آپ کے لیے قطع الحق اندر سے کا سبب برتھی ۔

مسلمانول كاعم اورحضرت عمر كامنافته ايسب معابرة صلح كادفعات كي حقيقت بكن ال فعات المسلمانول كاعم اورحضرت عمر كامنافته المي دوباي بنطا براس تسم كيفيس كدان كي دجيسي

مُسلانوں كوسخت عم والم لائق بوا راكك يدكد آئ في شف بتا يا تفاكد آپ بيت الله تشريف في ايس محمد ا وراس کاطوات کرینے نکین آپ طوات کیے بغیروایس ہورہے تھے۔ دوسرے یدکہ آپ اللہ کے رسول ہی اورحق پریں اوراللہ نے اپنے دین کوغالب کرنے کا دعدہ کیا ہے ، چھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کیا ۔ اوردب کرصنے کی ؟ یہ دونوں باتمی طرح طرح کے شکوک دشبہات اورکمان دوسوسے پدا کرر مختیں۔ ا دھرمسلمانوں کے احساسات اس تدرخجرد حرستھے کہ وہ ملح کی دفعات کی گہرائیوں! در مآل پیٹورکرنے کے جہا حُزن وَفَم سے مُدْحال سنف اورغالباً سب زیادہ فم صربت عمر بن تطاب رضی الْاعذ کوتھا بینا نجید انہوں نے نعدمست نبوی میں حاصر بو کرع ص کیا کہ اے اللہ کے رشول اکیا ہم اوک حق برا وروہ اوگ باطل پرنہیں ہیں ؟ اتب نے قرمایا ، کیوں نبیں! انبوں نے کہا ، کیا ہمارے مقتولین جنت میں اوران کے مقتولین جنم میں ہیں بي ؟ آب سنے فرايا ، كيول جيس ، امنوں في كما؟ تو پيركيوں مم اسينے دين سكے بارسے ميں دياؤ قبول كريں ادرايسي حالست ميں ليئيں كم انجى الله سفے جارسے اوران كے درميان فيصلة نہيں كيا ہے؟ آپ نے فرايا، "نطلاب کے معاجزادے! میں اللہ کارسول ہوں اوراس کی نافر مانی نہیں کرسکتا۔ وہ میری مرد کرے گا۔ اور مع مركز خانع ندكر مدكا أنهول في كها كياآت فيم سديديان نبيل كياتفاكه بم بيت الله كي زیارست کریں گے اور اس کاطوات کری سے ؟ آپ تے فرمایا ، کیون بیں بلین کیایں نے رہی کہا تعاكم بم اسى سال كريس ي ؟ انهول في كها منييل آت في في طايا تو بهرمال تم بيت الله يك بينيوك

اس کے لید حضرت عمر رضی اللہ عند عصصے سے بھیرے ہوئے حضرت ایو کرصدیق میں اللہ عنہ کے باس بہنچے اور ان سے دہی بایس کہیں جورسول اللہ عنظا تھا گئے اسے کہی تھیں اورانہوں نے بھی تھیک دہی جواب دیا جورسول النّد مَیْنَانِهٔ اَیَکِیَّانُ سنے دیا تھا۔ اور انجیری آنا اور اضافر کیا کہ آب طلق ایکیَّانِیَ رہو یہاں تک کہ موت آجائے کیو کرضائی تھم آپ جق پر ہیں۔

اس ك بعد إِنَّا فَتَعَنَّا لَكَ فَتَعًا مُّهِينًا كَي آيات الله وي حبر من الصلح كوفتم مبين قرار دياكي ب راس كانزول بواتورسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله عَل دہ کہتے سکتے یا رسول اللہ ! یہ توج ہے ؟ فرمایا ، بال ساس سے ان کے دل کوسکون ہوگیا اور داہی جلے گئے . بعدمين حفزت عمر منى النّدعة كواپني تفقير كالحساس بهوا توسخنت نادم م وسته بثود ان كابيان بهي كمين ئے اُس روز چونلعی کی تھی الدہر بات کدری تھی اس سے ڈدکر میں نے بہت سے اعمال کئے . برا برصد قد و خيرات كراريا وروزي ركفااورتماز يرصارط اورغلام آزادكرتارا يبان ككراب معضيري المدين كر ورسلمانول كامسلم فل مروكيا مرور سلمانول كامسلم فل مروكيا ايك سلمان بيسائد من اديبين دى جاري قلين مجودت كر معاک آیا۔ان کا نام ابر نجسیر تھا۔ وہ قبیلہ تقیمت سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے طبیعت تھے ۔ قریش نے ان کی دائیں کے بلیے دوآدمی بیسیے اور برکہاوا یا کہ ہمارے اور آٹ کے درمیان جومبدد پیمان ہے اس کی میل يكيمة ونبى يَنْكُاللَهُ عَلِينًا لَا سِنْ الْجُرْجِيرِ كُوان وونول كي يوالي كردوا ما يوسة ا ور ذوالحليف بهنج كرا ترب اورهم دكلان على والونجير في الونجير في ايك تتنف سه كها المساح فان إ فعدا كي تم مي و كيمة بول كرتمهارى ية الوارش عده ب - استض ف است نيام سن كال كركها ، فال إل إوالله يبب عمده ب مين في اس كابار إلخربه كياب - إبولهير في أن درا مجه وكلاد ، من مجى دكيون راس خوب

سه صلح صدید بیری تفصیلات کے مختر میں۔ فتح الباری ۱/۲۹۷م ما ۱۸۵۸ میری بخاری الرمزی ما ۱۸۳۱ م ۱۸۳۹ میریسی مسیمیس ۱/۱۲۰۱/۵۰، ۱۰۱۰ ین مشامه ۱/۸۶۶ ما ۲۰۷ زادالمعاد ۴/ ۱۲۰ مختصر السیرو فیشنج عبدا نگرص ۲۰۰ ما ۳،۵ میرین لخطاب لاین الجوزی ص ۲۰۰ مه . دے گاتیہ بات کُن کرابو بھی سمجے گئے کہ اب انہیں چرکافردں کے والے کیا جائے گا سے وہ مدینہ سے نکل کرما حل سمندر پر اسکنے ۔ ادھر ابو جندل بن بیل جی چیوٹ جا کے ادرابو بھی سے اسے تکل کرما حل سمندر پر اسکنے ۔ ادھر ابو جندل بن بیل جی چیوٹ جا کے ادرابو بھی سے اسے ترش کا ہوا دی ہی ماسلام الکر بھاگتا وہ ابولیٹی سے است اس کے بعدان لوگوں کو ملک شمام آنے جانے والے کسی جی قریشی قافے کا بیا حیاتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ جھیاڑ کے تے اور قافے والوں کو مارکران کا مال وہ سے لینے ۔ قریش نے تنگ آکرنبی میں اللہ کو اللہ اور اسماری است کا واسمالی جو کے بیاس جائے گا مامون دہ ہے گا۔ اس کے بعدنبی میں اللہ اللہ اور وہ مدینہ آگئے ہیں۔

برادران قرنس کا قبول اسلام عام، نالدین دلیدا در عثمان بن طلحه رشی کا قبول اسلام عاص ، نالدین دلیدا در عثمان بن طلحه رشی الدمنهم مان اسکے ۔ حب یہ اوگ ندرست بری می ما صرح آت آپ نے فرایا ، کمہ نے ایسے عجم کوشوں کو جارے دویا ہے ، "

ی سابقه کاخذ

## شى سىرىي

صلح حدیبید در حقیقت اسلام اور سلانول کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا رچو مکر اسلام کی عداوت ووتمنی میں قرمیش سب سے زیادہ صنبوط ، مبث دھرم اور لرا کا قوم کی حیثیت رہ کھتے ہے اس ليه جن جي ميلان بي بسيا بوكرامن وسلامتي كي طرف آسكة تواحزاب سكة بين بازووَل قريش بغطفا اورمہود \_ میں سے سے مضبوط بازُوٹوٹ گیا؟ اور چو کم قریش ہی لیدے جزیرة العرب میں بت پرسی کے تمائندے اورسرراہ تھے اس میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی سب برستوں کے عذبات سروٹیگئے اوران کی تیمناندروش میں بڑی صد تک تبدیلی آگئی بینانچیم دیکھتے ہیں کہ اس صلح سے بعد خطفان کی طرف سے مجی کسی بڑی گک و دواورشور وسٹر کامظام رہ نہیں ہوا ، عبد انہوں نے کھیکیا بھی تومیم و سے معز کانے پر۔ بجهان بک میمود کاتعلق بے تووہ میٹرب سے حبلا دطنی کے بعد خیبر کواپنی دسیسہ کا ربیر اور مساز شول کااڈہ بناپیکے تھے وہاں ان سے شیطان انڈے نیچے دے بہتے تھے اور فننے کی آگ بھبڑکا نے میں منز ستھے ، وہ مدینہ کے گرد و بیش آباد بردوں کو محر کلتے ہتے ۔ تھے اور نبی مَیّالیٹ ایک اورسلانوں کے خاتمے یا یا کم از کم انہیں بڑے پیائے پر زک مینجانے کی تدہیری موچتے رہتے تھے ۔اس لیے صلح صریبیہ کے بعدنبى ينطي فيالتنظينك سنصب سي ببلاا در مفيلكن واست اقدام اسى مركز مشروف وكفلات كيا. بہرصال امن کے اس مرصلے پر جوصلے صریب کے بعد مثر وع مواتصام من توں کو اسادمی دعوت میں لانے ادر تبلیغ کرنے کا اہم موقع با تفاکیا تھا اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہوگئیں ہو منگی سرگرمیول ير غالب رئيل للبذامناسب سركاكه اس دوركي دوقيمين كردي جائيس . راں تبلیغی سرگرمیاں ،اوربادشاہوں اورسررا ہوں کے نام مُطوط ۱۱ ہم سجنگی سرگرمیاں۔ بھر بے جانہ ہو گاکہ اس مرسطے کی جنگی مرکزمیاں بیش کرنے سے پہلے بادشا ہوں اور سربرا بوں کے نام خطوط کی تفصیلات بیش کردی جائیس کیونکه طبعی طور براسلامی دعوت مقدم ہے بلکریمی وہ اصل مقصد ہے جس کے

سيه ملانول في طرح طرح كى مشكلات ومصائب ، جنگ ادر فقينے ، بهنگاھ ادر اضطرا ؛ ت براشت تھے۔

## بادشا بول اور أمرائك م خطوط

مسلت میں کے اتجے میں جب رسول اللہ میں وعورت دی۔ مختلف بادشا ہوں کے نام محلوط لکھ کرا نہیں اسلام کی دعورت دی۔

آپ نے ان محلوط کے مکھنے کا ارادہ فرایا تو آپ سے کہاگیا کہ بادشاہ اسی صورت میں مطوط برل کریں گئے جب ان پر مہر کئی ہو کسس لیے نبی میٹا اُٹھا گانا سفیاندی کی انٹو گئی نبوائی جس پر جی بیٹو اُل اللہ نقش تھا۔ نیقش تین سطروں میں تھا محمدا کے مطریس ، رسول ایک مسطر میں ، اورا اُلدا کے مسطریس شیکل یہ تھی وعلیق لید کے

پھرآئ نے معلوات رکھنے والے تجربہ کا رصحابہ کرام کو بطور قاصد متحقب فرفایا اور انہیں بادشا ہوں کے باس خطوط دسے کر دواند فرفایا ۔ علا مرشعور اوری نے دو توق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آئ نے مقاصد اپنی فی بیان کیا ہے کہ آئ سنے یہ محرم سنے کے ورواز فرفائے تھے تنے اگلی سطور میں وہ خطوط اور ان پرمرقب ہونے والے کھرا تُرات بیش کے جوام سے بیں :

استحاشى شاه من كامن كالمن كالمام كالمام المعرن أنجرتها بنى والمنظمة المناه كالمام كام كالمام كالمام كالمام كالمام كالمام كالمام كالمام كالمام كالمام

کے انچر ایس عشر کے مشروع میں روارز فرایا ۔ طبری سنے اس خطائی عبارت وکری ہے تکین اسے بنظر قائر ویکھنے سے اندازہ برتا ہے کہ یہ وہ ترط نہیں ہے سبحے دسول اللّٰہ ﷺ فیانی نے ملع صریمیہ کے بعد لکھا تھا بکہ یہ فالبّ اس خطائی عبارت سب بھے آپ نے کی دور میں حضرت بخیفرکوان کی ہجرت حبشہ کے وقت دیا تھا ۔ کیوں کہ خطائی عبارت سب بھے آپ نے کی دور میں حضرت بخیفرکوان کی ہجرت حبشہ کے وقت دیا تھا ۔ کیوں کہ خط کے اخیریں ان جہاجرین کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیاہے :

« یں نے مہارے یاس اپنے چیرے جائی جعفر کومسلانوں کی ایک جا عنت کے ساتھ دوا نرک ہے حب

وه تمهارسے پاس بینی قرانیس اسینے پاس تقبرآبادرجبرافتیارندکرنا "

سنے نیاش کے پاس روا نرکیا تعاراس کا ترجم رہے :

" یخطسبے محمز بی کی طرف سے تخیاشی اصحم شاہ مبش کے نام ،

"بسم الله الرحم" محدرسول الله كي جانب سے كياشى غليم هيشہ كے نام استُ خس پرسلام جو بلايت كى پيردى كوسے الما بعد هي تمہادى طرف الله كي حدكر تا ہوں جس كے سوا كوئى معبود نہيں ، جو قدوس اور سلام ہے ۔ امن دینے والا محافظ و گران ہے اور میں شہادت و تياہوں كه عينى ابن مرميم الله كى دوح اور اس كا كلم ہيں ۔ الله نے انہيں پاكيزہ اور پاكدامن مرميم تبول كی طرف دوال دیا ۔ اور اس كى روح اور جيون كہتے مرميم مينى سكے بلے حاطر ہوئيں ۔ جيے الله نے آدم كو ابینے ہاتھ سے پيدا كيا ۔ ميں الله وحدہ لاستر كي له كي جانب اور اس كى اطاعت پرايك دومرے كى مددكى جانب دعوت و تياہوں اور اس بات كى طرف ربلاتا برس كرتم ميرى پيردى كرد اور جو كھيرے ماہيں آيا ہے اس پرايمان لاؤ كيونكم يہ تر

كارسول (مَثِلَا الْمَالِيَةُ الْمَالِيَ اور مِن تهين اورتهاديك الله عزوالله عزوال كي طرف بلا ما بول اور من في تبليغ ونفینحست کردی لهذامیری نصیحت قبول کرو، اوراس شخص پیسلام جربدایت کی پیروی کرے <sup>کیے</sup> " واكثر حميد الله صاحب في ميسا من المازين كهاسي كرمين وه خطست جسير رسول الله يَرْالْ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا فَع حدیبید کے بعد نجاشی کے پاس روا ند فرمایا تھا جہال مک اس خطر کی استنادی حیثیت کا تعلق ہے تو دلائل برنظر ڈالنے کے بعداس کی محت میں کوئی شبہ ہیں رہتا تھی اس بات کی کوئی دلیانہ بر کہ بی طالع اللہ اللہ اللہ اللہ صريبيه كع بعديهي خطروانه فرمايا تفام بلكنه يبقى في جخط ابن عباس رضى الله عندكي روايت سے نقل كيا ہے اس كانعازان خطوط سن زياده ملة جلة سبع تين وَيَظَافَ الْكِيَّالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المار ك ياس روان فرويا تعاكيو كرس مرح آب نے ال تعلوط من آيت كريم إلا المكآب تعالوا الى كلمة سواء الآية درج فرمانی تھی ، اسی طرح بہتی کے روایت کروہ خطری ہے بیانیت درج ہے۔ عما وہ ازیں اس خطیم صراحتاً اصعمه كانام بمى موج دسب جيكه واكثر حميلا للها حب كتن كرده فتط م كسى كانام ببيل سب اس بيدميرا كمان فالمب يدسب كد واكثرها حب كانعل كروه خط ورحقيقت وه خط سب جيد رسول الله والله المالية المالية الم کی وفاست کے بعداس کے جاشین کے نام مکھا تعااور فالبا یہی سیب ہے کہ اس میں کوئی نام ورج انہیں ۔ اس ترتبیب کی میرے پاس کوئی دلیل نبیں ہے بلداس کی بنیا دصرف وہ اندرونی شہادیں ہیں جو ال مطوط كى حبارتوں سے حاصل ہوتی ہیں ،البنة ڈاكٹر حميد اللّه صاحب رَبِعب ہے كہ موصوت نے اوھرا بنِ عباس رمنی الله عنه کی روایت سیع به تقی کے نقل کردہ خط کو بیرسے نیتین کے ساتھ نبی پڑھ ٹاکھیٹا کا وہ تھا قرار دبلب جراب نے اصمہ کی دفات کے بعداس کے جانشین کے نام مکھاتھا حالا کھ اس خطیس صراحت کے ساتدامى كانام موجودى والعلم عندالله يك

> " بسم الله الرحمن الرجيم" محدرسول الله كي خدمت بس نجاشي اصحمه كي طرف ست

ت و تیکے رسول اکرم کی میاسی رندگی تولفد ڈواکٹر حمیداللہ صاحب ص ۱۰۱۰ ۱۳۴ ۱۳۴ ۱۳۴ ۱۳۴ ۱۳۴۰ روامد و میں آخری فقرہ واستعلام علی من بین آبیدی کے بجائے اسٹیم انت ہے۔ ویکھے ٹاوالمعاد ۱۰/۳ سے ویکھے ڈاکٹر حمیداللہ ص حب کی کتاب "معنور اکرم کی میاسی زندگی از ص ۱۳۱۸ و از ص ۱۳۱ کا ۱۳۱ ا ہے اللہ کے نبی آم پر اللہ کی طرف سے مسلام اور اس کی دحمت اور برکمت ہو۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائتی عبا دست نہیں ۔ اما بعد :

تھا۔ 'امرگرامی پیہے ؛

هه حصرت ملی کے متعلق یافقہ ہے ڈو کا حمید نڈ صاحب کی اس کے کی تائید کرتے ہیں کدان کا ذکر کر دہ خط اصحر کے نام تھا، و تندام م کے داوا معاد ۱/۱۲

کہ یہ بات کسی قدر میسیم سم کی روایت سے فذکی جاسکتی ہے جو مھٹرت انس سے مردی ہے۔ ۱۹/۱ کہ یہ نام علام تنصور بیری نے رحمۃ قلعالمین ۱۸۱ میں ڈکر فرایا ہے۔ ڈواکٹر حمیدا لگرصا حب نے اس کا نام بنیا بین بہتایا ہے۔ ویکھنے رسول کرم کی سبیاسی زیمگی اص ۱۹

" بسم الله الرحمن الرحمي"

الله کے بندسے اوراس کے رسول محد کی طرف سے مقوق عظیم قبط کی جانب ۔

اس پرسلام جوہاریت کی ہیروی کرے۔ اما بعد:

می تہیں اسلام کی وعوت دیتا ہول۔ اسلام لاؤسلامت رہوگے اوراسلام لاؤ الذّہیں دوہ ارابر فی ایک ایسی بات کی طرف او بھی اسلام کی اور اسلام کی ایسی بات کی طرف او بھی اسے اہلی قبط ایک ایسی بات کی طرف او بھی اور تہا اور تہا رسے درمیان برابرے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عیادت ترکریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کوئٹر کیک دھنم ہرائیں۔ اور ہم میں سے بعض ، تعین کو اللہ کے بچائے دی و بٹائیں ۔ پس اگر دہ مدموڑیں تو کہہ دو کہ مورم مسلان بیل "

ائ طاکوئینی نے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتد کا انتخاب فرایا گیا۔ دہ مقوس کے دربار میں پہنچے توفر مایا "داس زمین پر، تم سے پہلے ایک شخص گذرا ہے جولیت آپ کورت اعلیٰ سمجھاتھا را للہ نے اسے افروا قرال کے ساتے جبلے قراس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا مجر خوداس کو انتقام کا نشا نہ بایا لہذا دوسرے سے مبرت کروں ایسانہ ہوکہ دوسرے تم سے عبرت کروں "

شه زاوالمعاول بن قیم ۱۱۳ مامنی قریب می نیمط دستیاب بواجه و اکثر حمیدالله صاحب فی اس کا بوفورشات کیا به اس می در زو لمعادی حمارت می صرف دو دردن کا فرق ب و زادالمعاوی ب اسلم سلم و اسلم بینک الله الز او زخط می سب فاسلم سم ایش اسی طرح زادالمعادمی سب اخم ایل القبط او زخط می سبع اثم القبط و دیکھنے دسول اکرم کی سیاسی زندگی می ۱۳۰/۱۳۰

مقوّس في كها يني في الن من مح معلط بيعوركيا قوم في يا ياكدومسي نا يبنديده بات كالحكم نہیں دیتے اور کسی پیشدیدہ بات سے منع نہیں کرستے۔ وہ مذکراہ جادور ہیں نہ جو سے کا بن مجلو می دیکھتا بوں كەان كے ساتھ نبوّت كى يەڭ فى سبىكە دە لوىمشىدە كونكالىت ادرىسرگوشى كى خبردىيىتى بى بىم زىيغوركونگا." مقوس نے بی شان اللہ کا خط کے رواحترام کے ساتھ اٹھی دانت کی ایک ڈبسیب میں رکھڑیا ا ورمهرالگاكراپنی ايك نوندی سے والے كرويا - مجرع بي تكھتے والے ايك كاتب كومبلاكردسول الله يَيْنَاللَهُ الله عَيْنَاللَهُ كَا نهرمت بيس حسب ويل مط لكهوايا -

مع مسم لله الرحمن الرحيم محربن عبدالله كي في مقوقس منظيم قبط كى طرت سے -

ات برسلام؛ اما بعد مين في السي كاخط برها اوراس من آب ك ذكر كي بوتي باست اورد ورت كو مجام مصمعنوم ہے کہ امیں ایک نبی کی آمریا تی ہے۔ بئی سمجھا تھاکدوہ شام سے متودار ہوگا میں نے آپ کے قاصد كااعزاز واكرام كيار سمات كي فدمت من دولونديان بينج را بهون جنين قبطيول من برام تبه حاصل ب اورکیرسیقی رہ بول اورآت کی سواری کے سیے ایک تیم بھی بریرکر رہ ہوں ؟ اورآت پرسلام " مقوتس نے س پر کوئی اضافہ ہنیں کیا۔ اوراسلام نہیں لایا ۔ دو تول اونڈیاں ماریہ اورسیر یقیس مجھر کا مام ولدل تعا بوصنرت معاديد ك زمات يك باتى راك نبى طلق المالية المريكوايين باس ركاء اورانبير بعن سیونی مظافیقاته کے صاحراد ہے ارابیم ہدا ہوئے اور سیرین کو حضرت حمالی بن ابت افساری \_ کے والے کردیا ۔

" بسم الله الرحن الرحم" محدرسول الله کی *طروت کیسری عظیم فارس کی جا* 

استعض ریسلام جہابیت کی پیردی کرے اوراللہ اوراس کے رسول برایان لائے اور کو ہی کے کہ اللہ کے سواکوئی لائق عبادت منہیں۔ وہ تنہاہے اس کاکوئی شرکی نہیں اور محداس کے بندے اور سول بیں بین تمصیر اللہ کی طرف برلآما ہوں رکیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں تاکہ تیجنس زندہ

ك زادالمعاد ١١/١

سبے اسسے انجام برسے ڈرایاجائے اور کافران پریتی بات ثابت ہوجائے (مین مجمت تمام ہوجائے) يس تم اسلام لاؤ سام ر بوگے اوراگراس سے الکارکیا توتم رچوں کا بھی بارگن ہوگا " اس خطا کوساے جائے کیلئے آھیے صفرت عبداللہ بن حذا فدسہی منی اللہ کو متحنب قرمایا را ہوں نے بین طامرا بحرن کے حوالے کیا۔ اب معلوم نہیں کر مردیا ہ بحرین نے میزخط اپنے کہی آدمی کے ذریع کسری کے پاسمیا يا عود حنرت عيدالله بن حذا فه مبهى كورواية كيا بهبرحال حبب ينط كسرى كوييد حكرمنا ياكيا تواس نه جاك كرديا اور نهايت متكبرانه اندازي بولا برميري رعاياس مصايك حتيرغلام ابنانا مجمع يبلي كمقلب رسول الله يتظافي الله محواس واستعے کی حبب جبر ہوئی قرآئے سنے فزیایا ' انگداس کی بادشا میت کوبارہ پارہ کرسے ، ادر مجروبی ہوا جوآب نے فرایا تھا۔ بینا نیچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے بین کے گورنر بازان کو لکھا کہ بین سے حجازیں ہے اس سکے پہاں اسپنے وو توا نا اورمنبوط آدمی بیجبرو کہ وہ است میرسے پاس حاصر کریں۔ با ذان نے اس کی میل كركة بوسة دواً وي معنب كيد اورائنس ايك تطوي كردمول الله والفيظال كه ياس رواندكياب میں آپ کوریٹکم دیا گیا تھاکہ ان کے ساتھ کسرئ کے پاس حاصر ہوجا بیں یحب وہ مدمینہ پہنچے اور نہی دیاہے کہ دہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کرآپ کو کسری کے روبردحام کرے اور باذان نے اس کام سے سيه مع أي بال معيم المي المي المي المي الما تعظيم الما تقري دونول في وكل الميز إلى مع كبيل الميني الهبير عكم دياكه كل كل قالت كرير."

اده طین اس وقت جبکه دریندی پر دلجیب جیم " در پیش فتی خود شرو پرویز کے گھرانے کے انداس کے خلاف ایک زر دست بغادت کا شعار عرک را تھاجی کے بقیع میں قبیعری فرج سے ہا تھوں فارسی فرج ل کی بے دربے تکست سے بعداب خسر و کا بیٹا شیروید ابینے باپ کونش کر سے خود باد ش میطا تھا. یہ منگل کی دات و اجادی الا دلی سئے کا دا قع سبتے ۔ رسول اللہ بینی شائیل کو اس واقعہ کا مرجی کے ذریع بوا۔ چنا پنچ جب جسم ہوئی اور دونوں فارسی نمائند سے حاصر ہوئے تواہیت نے انہیں اس واقعے کی خردی ۔ چنا پنچ جب جسم ہوئی اور دونوں فارسی نمائند سے حاصر ہوئے تواہیت نے انہیں اس واقعے کی خردی ۔ ان دونوں نے کہا۔ کچھ ہوش سے آپ کیا کہ درہ جی ایک اس سے بہت معمول بات بھی قابل اعتراض شما رکی ہے۔ تو کیا آپ کی بیمائند ہم ایک گھر جیس ؟ آپ نے فرایا ہاں ۔ اسے میری اس قابل اعتراض شما رکی ہے۔ تو کیا آپ کی بیمائند ہم بادشاہ کو گھوٹی جیس ؟ آپ نے فرایا ہاں ۔ اسے میری اس بات کی خرکر دو۔ اور اس سے برجی کہدو کو میرا دین اور میری حکومت و ہال میں جہنچ کر دہے گی جہاں تک

کسی پنج چکاہے بکواس سے بھی اُسے بڑھتے ہوئے اس جگر جاکر ڈے گی جسسے آگے اونٹ اور گھرٹے کے فدم جاہی نہیں سکتے تم دونوں اُس سے بیجی کہ دینا کوا گرتم مسلمان ہوجا و توج کچے ہم اسے زیرا قدار ہے دہ سب بی تم بیں ہے دول گا اور ترمیس تہاری قوم ابنار کا بادشا ، بنادوں گا۔ اس کے بعدو، دونوں مین سے روانہ ہو کر باذان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگا ، کیا یہ تھوڑے عصر بعدایک شطا کیا کشیرو بہتے اپنے باپ کو ممل کر دیا ہے۔ شیرو بیسنے اپنے اس خطامیں بیجی ہوایت کی تھی کو جس شخص کے بارسے میں میرسے والد نے تہیں کھا تھا اسے ناحکی ثانی برانگی ختہ نہ کونا ،

اس واقعه کی وجسے باذان اوراس کے فارسی دفقار (بوٹمن میں موجود تنفے) مسلمان ہو گئے۔ لا مصح بخاری میں ایک طویل مدسیٹ کے خمن میں اس گرامی نامر میں - قبیصر ساہ روگ کے ناکم خط کے ناکم حصل کی صور وی ہے ہے۔ دسول اللہ میں اللہ میں اس گرامی نامر وی ہے ہے۔ دسول اللہ میں اللہ میں اس کے ناکم خط

مے پاس روارز فرمایا تھا۔ ودکتوب یہ ہے ،

متسم المدارحن الرحيم

ال گرامی نامرکو بہنچا نے سے لیے دِرْحَدِ بن طبیع کلی کا انتخاب ہوا۔ آپ نے انہیں کم دیا کہ وہ یہ خط مریاہ البسری کے دولے کے دیں اور دہ اسے قیعر سکے پاس بہنچا دیے گا۔ اس کے بعد ہو کچے کہنے سی کیا اس کی تعقیل صبح مجاری میں ابن عباس وہنی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ ان کا ادشاد سے کہ ابسنیان بن حرب ہے ان سے تعقیل میں مجاری میں ابن عباس وہنی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ ان کا ادشاد سے کہ ابسنیان بن حرب ہے ان سے اس کے در میان میں کر در میان سے شدہ عرص کم اس میں مک شام مجادیت سے حدید یہ کے تحت رمول اللہ تنافی المیسی را در کھنا دقریش کے در میان سے شدہ عرص کم اس میں مک شام مجادیت سے لیے گئی ہوئی تھی ۔ یہ لوگ ایلسی را در کھنا دقریش کے در میان سے شدہ عرص کم اس میں مک شام مجادیت سے لیے گئی ہوئی تھی ۔ یہ لوگ ایلسی ۔

مل معاضرات خضری ۱/۱۲۹ فتح البادی ۱۲۹/۱۲۷/۸ نیز دیکھنے دحمۃ للعالمین کلہ صحے بحث ری ۱/۲، ۵ دیست المقدس، بی اس کے یا س عاصر بوت بی برگل نے امنیں اپنے در بار میں بلایا۔ اس وقت اس کے کرداگر دردم کے بڑے بڑے اپ اور اپنے ترجان کو بلاکھا کمیڈ تھے جو اپنے آپ کوئی سے میں سر محمد اس سے تمبادا کو نسا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی میں تعلق دکھتاہے؟ ابسفیان کا بیان ہے کہ میں سنے کہا' میں اس کا سب سے زیادہ قریبی النسب بول مبرقل نے کہا' اسے میرے قریب کردہ اور اسکے ساتھیوں کو بھی قریب کرکے اس کی گیشت کے بس بھا دو۔ اس کے بعد مبرقل نے اپنے ترجان سے کہا کمیں ساتھیوں کو بھی قریب کرکے اس کی گیشت کے بس بھا دو۔ اس کے بعد مبرقل نے اپنے ترجان سے کہا کمیں اس محمد بی اس کے بعد مبرقل نے اپنے ترجان سے کہا کمیں ویٹا۔ الرسفیان کہتے ہیں کہ خواکی قریب کے بدر پہلا موال جو برقل نے جو سے آپ کے بارسے میں کیا دہ یہ تھا کرتم کمی اس کے بعد پہلا سوال جو برقل نے جو سے آپ کے بارسے میں کیا دہ یہ تھا کہ تم

من سف كها و و اوسيخ نسب والاست

ببرقی نے کہا: توکیا یہ بات اس سے مبلے بھی میں سے سے کہی تھی ؟

یں نے کہا، مہیں۔

ہرقل نے کہا ، کیااس کے باب دادا میں سے کوئی بادشاہ کنداہے ؟

مي كيا: تين -

ہر قل سے کہا اچھاتو بڑے وگوں نے اس کی پیردی کی ہے یا کمزوروں نے ؟

میں نے کہا ہ عبد کمزوروں نے۔

ہر السنے کہا: یالاگ برهدرہ بی یا گھٹ رسے ہیں ؟

ميسف كهاء بكريرهدي

برقل نے کہا: کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کرم تدجی بہتا

مں نے کہا: نہیں۔

ھے اس وقت تیم اس بات پرالڈ کا شکو بجالاتے کے لیے معن سے ابلیار (میت المقدی) گیا ہوا تھا کہ اشرفیا سے واقعوں اب فاری وشکست فاش می دو یکھیے مجمع ملم ہم ہوں اس کی تفقیل ہے ہے کہ فارسوں نے خرور در کوفتل کرنے کے بعد دؤیوں سے انکے مقبوط مو قول کی داہری شرف برس کو کہ دورہ سیس بھی دائیں کودی جس کے تعلق ضادی کا حقید ہے کہ اس پیھٹرت عملے عید اسام کو بھیا تی گئی تھی تھے راسلے کے بھرمیب کوہ ل مگر نصب کرنے اور اس سے میڈی اٹھ کا شکر بجالانے کیلئے موالا کہ معین میں ایمیار (میدت المقدس کی تھی ۔ برقل نے کہا: اس نے جوہات کہی ہے کیا اسے کھنے سے میلئے تم اوگ اس کو تھورٹ متہم کے تے تھے؟ یُس نے کہا: نہیں۔

ہر خل نے کہا: کیاوہ برعہدی تھی کر اسپے ؟

یئن نے کہا: بنیں ۔البتہ ہم گوگ اس وقت اس سے ساتھ صلح کی ایک مرت گزار ہے ہیں ہوا بنیس اس میں وہ کیا کرے گا۔البسفیان کہتے ہیں کہ اس نفر سے سے سوا مجھے اور کہیں کچھ کھیے ہے۔ کا موقع نزطا۔

برقل نے کہا، کیاتم اوگوں نے اس سے جنگ کی ہے،

مي تي الماء على الماء

بِبِرُفُل ف كما ترتبارى اوراس كى جنگ كىسى رسى ؟

یں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوستے۔ دہ ہمیں زکر مینجاییا ہے ادرم اے زک بہنچا میستے ہیں۔

بر فرا نے کہا: وہ میں کن باتوں کا محم دیتا ہے ؟

یں نے کہا: وہ کہتاہے مرف اللہ کی میادرے کرو۔ اس کے ماقت کسی چیز کورٹر کیک دکرو۔ تمہا اے

ہاپ دا دا ہو کچر کہتے تھے استے چھیڈ دو۔ اور وہ ہمیں نماز ،سچائی ، پر مبیز ، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حبن سلوک کا حکم دبتاہیے .

اس کے بعد ہر قل نے اپنے ترجان سے کہا ہم اس میں دا برسفیان ،سے کہوکہ بَر نے تم سے کسس شخص (بی مین اللہ الکی کا نسب پرمجا تو تم سے تبایا کہ وہ اوس نے نسسب کا ہے ، اور دستور مہی ہے کہ بیغمر اپنی قوم کے اس خوسی نے مسب میں بیمیے جاتے ہیں۔ نسب میں بیمیے جاتے ہیں۔

اور میں نے دریا فت کیا کہ کیا ہے بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی ؟ تم نے بنایا کرتہیں۔ میں کہا ہوں کہ اگرید بات اس سے پہلے کسی اور تے کہی ہوتی تو میں پر کہا کہ بیٹے ض ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے ہواس سے پہلے کہی جائی ہے۔

اوریں نے درافیت کیا کرکیا اسکے ایٹ اور میں کوئی بادشاہ گذراہے ہم نے بتلایا کہ نہیں میں کہنا ہوں کہ اگر اسکے ایٹ وں میں کوئی بادشاہ گذراہو تا تو میں کہنا کر میٹ اپنے باپ کی بادشا ہست کا طالب ہے۔

اور میں نے یہ دریافت کیا کرکیا ہویات اس نے کہی ہے اسے کہتے سے پہلے تم بوگ اسے بھور ہے

' مُنتَّهِم کرتے سقے؟ توتم نے بنایاکہ نہیں ، اور میں ابھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوسکتا کہ وہ لوگوں پر توجھوٹ نربو سلے اور اللّٰہ پرچھوٹ بوسلے یہ

میں سنے بیٹھی دریافت کیا کرٹیسے لوگ اس کی ہیروی کردسہے ہیں یا کمز در ؟ توتم نے بتا یا کہ کمزوروں نے اس کی ہیروی کی ہے ، اور حقیقت یہ ہے کرمی لوگ پیغمروں سکے ہیرد کا دم دستے ہیں ۔

میں نے پوچھاکد کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی تضمی برکشتہ ہوکر مرتد میں ہوتا ہے ؟ تو تم نے تبلایا کہ نہیں ' اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بٹنا شت جب دلول میں گمس جاتی ہے تو ایما ہی ہوتا ہے ۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ برعہدی میں کتا ہے ؟ تو تم نے تبلایا کہ نہیں ادر بہتر ایسے ہی تو ترین وہ برعہدی نہیں کو ترین وہ برعہدی نہیں کو ترین کو ترین

یں نے بیمی پوچھاکروہ کن باتول کاحکم دیناسہہ ؟ توئم سفے تبایا کہ وہ بہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کہی چینز کوئٹر کیک مزخم برانے کاحکم دیتا ہے ٹیت پرشی سے منع کر آسہے ، اور ٹما ز ،سچائی اور پرمیزری ویا کدامنی کاحکم دیتا ہے۔

يقصرينى والفلفيكان ك نامر مبارك كاده اثر تفاجس كامشابه والوسفيان ني واس نامر مبارك

ت او کبشہ کے بیٹے سے مرادنی مینالی فلیک آئی کا دات گرای ہے۔ او کبتہ آپ کے دادا یا نائی سے کمی کی کینت تھی، ورک ہو ، اسپ کہ یہ ایک سے کہ یہ ایک سے کمی کی کینت تھی، ورک ہو ، اسپ کہ یہ ایک سے کہ یہ اور مرب کا دستور تھا کہ حب کی کا نقت ہے۔ حب کسی کی نواز العمقر کی اول دے اور صفر کے معنی ندر العبی بیا یا دو موں کو بنوالا معفر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ دوم کے جس بھٹے سے دومیوں کی نوالا معفر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ دوم کے جس بھٹے سے دومیوں کی نوالا معفر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ دوم کے کے لقب سے مشہور ہوگیا تھا۔

کا ایک اثر بریمی ہواکہ تھیں نے دسول اللہ میں اللہ میں ان کہ میا کہ کو بہنچانے والے بینی وشیکا کی وہن اللہ کو بہنچانے والے بینی وشیکا کی کہا کہ واللہ اور پارچہ جات سے آوازا دیکن صفرت وشیکے بیری انفٹ کے کرواپس ہوئے توشمی میں قبید جذام کے کچے لوگوں نے ان برداکہ ڈال کرسب کچے لوٹ کیا بیصنوت وشیکے توا پینے گھر کے بچائے سیسے فورست نبوی میں صاحتر ہوئے اور سازا احراکہ سنایا تفصیل من کر درول اللہ میں اللہ میں ایک میں ایک جا میں ایک جا میں ایک جا اور سازا کی فاصی تعداد کو قتل کے سوسے ابرام کی ایک جا میں ادر ہوئے اور سازا کی خاصی تعداد کو قتل کو ویا اور ان کے جا اور ان کی خاصی تعداد کو قتل کو ویا اور ان کے جا اور ان اور قول کو وائک لائے سے پالیوں میں ایک بنزار اور میں ادر پالیج بنزار کہ بارتھیں اور قیدیوں میں ایک بنزار اور میں اور شیخے سنتھے۔ اور قیدیوں میں ایک سوجو تیں اور شیخے سنتھے۔

چوکمنبی مینالی فیکنانی اور تبید جذام میں بہتے سے مصالحت کا جہد جلاآر ہاتھا اس لیے اس تبید کے کیک فر زید بن رفاع جذامی نے جسٹ نبی مینالی فیکنانی کی خدمت میں استجاج و فراد کی رزید بن رفاعه اس تبید کے بھر مزیدا فرادسمیت بہتے ہی سمان ہو بیکے تعمے اور حب سحفرت دِنُویُر بوفاکہ پڑاتھا توان کی مدد بھی کی تعمی ، اس لیے نبی مینالی فیکنانی سے ان کا احتماج قبول کرتے ہوئے الی غنیدت اور قیدی واپس کردیے ۔

عام اہل مغاذی نے اس واتعد کو صح صدیبیہ سے بہلے تبالایہ می کریہ فاش ملطی ہے کیو کہ قیم رکے پاس نامر مبارک کی روائی ملح صدیبیہ کے بعثمل میں آئی تھی اسی لیے علامہ ابن تیم نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بال شکر صدیبیہ کے بعد کا میں ایک میں ایک میں اسی سے علامہ ابن تیم سے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بالنشر صدیبیہ کے بعد کا ہے لیے

منزرین ساوی کے نامنط ایس مکھرات عبی اسلام کی دعوت دی اوراس خطاری کے ایس مکھرات عبی اسلام کی دعوت دی اوراس خطار عشر

م المدار كالربيم عررسول الله كى جانب منذرين ساوى كى المراس

تم پرسلام ہو۔ میں تمہارے ماتھ اللہ کی مسدر تا ہوں جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور میں شہاد

شه و يكف زاد مدد و ۱۲۲ حاست مقيح الغيم من ٢٩

ديبا بول كرفخراس كم بندسي اوررسُول بين "

" اما بعد؛ مین بیس لله عز وحل کی ما و دلا آمائوں - مادر ب کہ چھنف محلاتی اور خیرخواہی کرے گا وہ لیتے ہی لیے بھلائی کرے گا اور پڑھنس میرے قاصدوں کی اطاعت اوران کے حکم کی بیروی کرے اس نے میری اطاعت کی اور جوان کے ساتھ خیر تواہی کرسے اس نے میرسے ساتھ خیر نواہی کی اور میرسے قاصد ول نے تہاری اچھی تعربین کی ہے اور میں نے تہاری قوم کے بارے می تمہاری مفارش قبول کر لی ہے ؟ لہذا مسلمان حس حال ہے ا يمان لله نه بي المنيس اس ريھيوڙوو - اور مي في خطاكارول كومعات كرديا ہے لہذ ان سے قبول كراد اور حب تک تم اصلاح کی اہ اختیار کیے رہو گئے ہم مہیں تہارے مل میں مزدل نریں گے اور جو بہو دیت یا مجوستیت برتا نم رہے اس رجزیہ ہے تاہے"

٢- بروده بن على صاحب ما مرك نام خط كنام حب ذين طاعما :

" بسم الكه الرحن الرحمي محدرسول الله كى طرف بروده بن على كى عباي

استمض پرسلام جو بدایت کی پیروی کرے تمہیں معلوم مونا چاہیئے کہ میرا دین ا دنٹوں اور گھوڑوں کی رساتی کی آخری صدیم نمانسی آکرد ہے گا کہزا اسلام لاؤسالم دمور کے اور تبہارے مانحت جمجے ہے اسے تمهارسے سلیے برقرار دکھوں گا۔

اس خطاکو بہنچا نے کے لیے بحیثیت قاصد سلید بن محروعامری کا انتخاب فرمایا کیا بیصنرت سلیطاس مہر سلے ہوستے خطا کوسے کرم و ذہ سکے پاس تشریعیت سے سکتے تواس نے آئیے کومہمان بنایا اورمیار کیا دوی جھنرت مُلِيَّط فِي است خط يُرْه كرسنايا تواس في درمياني قبم كاجواس، ويا " اورنبي عَيِّلَةُ عَلِيَتُكُ كي فعرست مي يه تكا، آث جس جیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمد گی کاکیا پو چینا۔ اورعرب برمیری ہمیب میٹی ہوئی ہے۔ اس لیے کھے کار بردازی میرے و مرکردیں میں آپ کی بیروی کروں کا ساس نے حضرت سیط کوئی اُعت بھی میے ور بہرکا بنا بر اکبر البی دیا۔ حضرت سلیطریر تحالفت کے رضومت تبوی میں والبی آئے اور ساری تفصیلا 

که زاد معادی ۱۳۰۱ یخطها عنی قریب می دستیاب بواید اور داکم حید الفرصاحب نے اس کا فوٹ تع کیا ہے۔ زاد اماد کی عبار اور س فوٹود ی عبارت میں صرف کیک لفظ کا فرق ( بعنی قوٹومی) ہے لاالد الاسو کے بیجائے لاالزغیرہ ہے -

تو منی اسے نہ دوں گا۔ وہ خود تھی تیاہ ہوگا ؛ اور ج کھیراس سکے ہاتھ میں سبے وہ تھی تیاہ ہوگا 'بھیرحبب سول للہ ايك كمنه وليك في كد يارسول الله إ است كون قل كرست كا ؟ آب سنه فرما يا تم اورتمهارب ساعقى اور

ے۔ حارت بن ابی شمرعسانی حاکم وشق کے نام خط اپنی شاہ اللہ ان اس دیل کا خطر اللہ میں اور میں میں اور میں کے اس کے اس دیل کا خطر قم فرمایا۔

° بسم الله الرحمن الرحم مخدرسول الله كى طرف ست حادث بن الى شمركى طرف

اس شخص پرسلام جوبلایت کی بیروی کرے ، اورا بیان لائے اور تصدیق کرے ۔ اور می تمہیں وعو دیتا ہو کہ اللہ برامیان لاؤ چوتنها ہے ، اور حس کا کوئی مشر کیب بنیس . اور تمہار سے سیسے تمہار می بادشا ہست

ین طاقبیلد اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی مصابی حضرت شخباً ع بن دمہب کے بدست وال كياكيا يجب انبول نے يوط حارث كے والے كياتواس نے كہا: " مجھ سے ميرى با دشا بہت كول جين سكتا ب ؟ أن اس بر بانا ركرت بي والا بول "ادراسلام مالايا -

۸- ساوعان کے نام حط ایک فیلیشگی نے ایک خطاشا وعمان جیفر اوراس کے بھائی عبد ۸- ساوعان کے نام حط کا صفحال این دونوں کے والد کا نام حبندی تھا بحظ کا صفون

و بسم الله الرمن الرحيم "

محدبن عدالله كي حاسب جلندى كدونول صاحبزادوا جيمزاد عبدك أ

استنفس ریسلام جربراست کی پیردی کرسے ۔ اما بعد ، میں تم دونوں کواسلام کی دعوت وتبا ہوں اسام لاو اسلامت رہو گے کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا دسول ہوں اِ اُلکہ جوزندہ ہے اسے ای م کے خطرہ سے آگاہ کر دوں اور کا قرین بر قول برحق ہوجائے ۔ اگرتم ودنوں اسلام کا اقرار کرو گے وتم ہی دونوں کو دالی اورحا کم بنا وُل گا مه اور اگرتم دونول نے اسلام کا اقرار کرنے سے کرز کیا توتہاری بادشا سے ختم ہوجائے

میرتھا یہ

كى يتمهارى زمين يرهورول كى ليفار بوكى اورتمهارى بادشام ست يرميري توت غالب أجلت كى: اس تعاكوسا وجائے کے سام کھی کی جیٹیست سے محترمت عمر وبن العاص رمنی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان کابیان سبے کریں روانہ ہو کرعمال بہتیا اور حیدسے طاقامت کی۔ دونوں بھائیوں میں بیرزیادہ وورانديش اورزم خوتها ميس سنه كها على تمها وسه ياس اورتمها وسيها في سكه ياس رسول الله طلق الله الله الله المائية کا ایکی بن کرایا ہوں ۔ اس نے کہا ممبرا بھائی عمراور یا دشامیت دوتوں میں مجھرے بڑا ادر مجھ پر مقدم ہے اس بیات می کواس کے پاس مینجادیتا بول کروہ نمہارا خطام مدے اس کے بعداس نے کہا، اچھا ہم دعو کس بات کی دسیتے ہو؟

ميں سنے كها؛ " مم ايك الشَّكُ طرفت بلاستے ہيں ، ہو تنها ہے ، حس كاكو ئى مشر كيب نبيس ، ادرمم كية بن كداس كعلاده من كي وجائي جاتى سب است ميور دوادري كوابى دوكه مخدالله كع بندسادرسول من عبدا كها ؛ المعرواتم إلى قوم كم مرداد كم صاجزاد كم بور بناؤتمهاد الدين كياكيا ؟ كيونكم بمارسيك سيداس كاطرزعمل الانت اتباع بوكاي

نے اسلام تبول کیا ہو ما اور آپ کی تف دین کی ہوتی ۔ میں خود میں انہیں کی داستے پر تھا لیکن اللہ نے معیاسالم کی ہایت دے دی ۔

عبدنے کہا : تم نے کب ان کی پیروی کی ؟ نب سنے کہا : ایمی میندسی ۔

اس منے دریا فت کیا: تم کس حگر اسلام لاستے۔

الخباش کے پاس اور سلایا کر مخاشی مجمسلان ہو جیکا ہے ۔ پئن ہے کیا :

اس کی قوم نے اس کی بادشاہست کا کیا کیا ہے عبدنے وجھا:

است برقرار رکھا اوراس کی بیروی کی۔ میں سنے کہا :

استفول اور دا بهول نفیجی اس کی بیروی کی ؟ اکسنےکہا :

میں نے کہا:

اسے ممرو ! د کھیوکیا کہررہے برد کیو نکدا د ٹی کی کوئی بھی تصنیت جھوٹ سے زیادہ عبرن کہا: رسو، کن تہیں ۔

مَن نه کها و مین محبوث تبین کهر را بول اور زیم است حلال سمجھتے ہیں۔ عبدنے کہا و میں مجتمایوں ، ہر تولی کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں نے کہا و کیوں نہیں۔

عبدنے کہا: تہیں یہ بات کیے معلوم ؟

میں نے کہا : نیائی ہرقل کو ترائے اداکیا کرنا تھالیکن حب اس نے اسلام قبول کیا اور حسد میں اسٹے گا قوش مدوں گا۔ اور حب اس کی اطلاع ہرقل کو بوئی تواس کے جوائی بناق سنے کہا کہا تھا اسٹی کا قوش مدوں گا۔ اور حب اس کی اطلاع ہرقل کو بوئی تواس کے جوائی بناق سنے کہا کہا تم اسٹے قالام کوجھوڑ دو گے کہ دہ ہیں خواج نہ نے کہا اور تم ہی ما شکے کا قوش کے دہ ہوئی ہوئی تواس کے جوائی بناق سنے کہا اسٹی کا طلاع ہرقل سنے کہا : بدایک آدمی ہے جس نے کی اور تم ہے اسٹی کو کہند کیا ۔ اور اسے لیے انتہار کرلیا ۔ اب میں اس کا کیا کوسکتا بھوں ؟ خسد اکی تسم اگر میں اپنی اور اسٹی کے حوص نہ ہوتی تو میں کو کہند کیا ہے ۔ اور اسٹی کی حوص نہ ہوتی تو ہی کرتا ہواس نے کیا ہے ۔

عبدتے كہا: عروا وكيوكياكبردسے بوج

میں نے کہا : واللہ میں تم سے سے کہروا ہول م

عبد في كها: الإمامع بنا دُوه كس بات كامكم دية بي اوركس بيزس منع كرته بين ؟

میں نے کہا و الله مزومل کی اطاعت کا حکم دینتے ہیں اوراس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں نیکی

د صبله رحمی کا حکم دیستے ہیں۔ اورظلم وزیادتی ، زناکاری ، مشراب نوشی اور میتر ، بہت اورصلیب کی عیادت سے منع کرستے ہیں ۔

عبد نے کہا ؛ یکتنی انھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر میرا بھائی ہیں اس بات پرمیری تنابعت کرتا تو ہم کوگ سوار ہو کر رمیں پڑتے ہیں کہ کو کھ میٹا انھی گائی پر ایمان لاتے اوران کی تصدیق کرتے ایکن میرا بھائی اپنی با دثما بست کا اس سے کہیں زیادہ تربی ہے کہ اسے چھوڈ کو کسی کا تاریح فربان بن جائے۔
میرا بھائی اپنی با دثما بست کا اس سے کہیں زیادہ تربیل اللہ میٹھی گائی اس کی قوم پر اس کی بادشا بست برقرار میں سے کہا : اگر وہ اسلام قبول کو لے قور سول اللہ میٹھی گائی اس کی قوم پر اس کی بادشا بست برقرار رکھیں گے ۔ البتدان کے مالداروں سے صدقہ لے کرفقیروں رئیفت می کرویں گے ۔

عبد نے کہا: یہ توٹری اچھی بات ہے۔ اچھا بتاؤصد قد کیا ہے ؟ بواب میں مُیں نے مختلف اموال کے اثمر درسول اللّٰہ مِیْنِالْمُنْفِکِیَّانْہ کے مقرر کئے ہوئے صدقات کی تفسیل بتائی یجب اونٹ کی باری آئی تودہ اولا: البے عمرہ! ہمادیے ان مولیٹیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا

جوخود ہی درخست جرسلیتے ہیں۔ میں سنے کہا: ال !

عبد سنے کہا: واللہ میں نہیں مجھ آگھ میری قوم اپنے ملک کی دمعت اور تعداد کی کشرت کے باوجو داس کو مار بے گئی ۔

بادشاه سنے پوچھا؛ مجھے بتاؤ قریش نے کیاروش اختیار کی سبے ؟ بی سنے کہا :سب ان کے اطاعت گذار ہو سکتے ہیں ۔ کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی قوار سسے خوف زدہ ہوکہ ۔

بادشاه نے پوچھا؛ ان کے ساتھ کون لوگ بیں ؟

بادشاه نے کہا: مجھے آج مجھوڑدد اور کل معرا و ۔

اس کے بعدیں اس کے بھائی کے پاس دامیس آگیا۔

اس نے کہا؛ عُمرُو ؛ میں اسے کہا گریاد شاہست کی ترص غالب ندائی تووہ اسلام قبول کر سے گا۔ دوسے دن مجر بادشاہ کے پاس گیالین اس نے اجازت دیتے سے انکارکر دیا۔ اس سے میں س کے بھائی کے پاس دہیں آگی اور تلایا کہ باوشاہ کے میمری رسائی نہوسکی۔ بھائی نے مجھے اس کے بہال بہنجا ویا۔ اس نے کہا: میں نے تہاری دعوت بیغور کیا ماگر میں باوشاہست ایک ایسے آدمی کے حوالے کردول جس کے شہروار یہاں مہنچ بھی نہیں تو می عرب میں سب سے کمزور مجھاجا دک گا اوراگراس کے شہرسوار یہاں بہنچ آئے توابیاران بڑے گاکرانہیں کمیں اس سے سابقہ دیڑا ہوگا۔

مں نے کہا: احجاتو می کل والس جار اہول -

جب اسے میری دائیں کا یقین ہوگیا تواس نے بھائی سے فلوت میں بات کی اور والاً یہ مینی برت پر فالب ہو بات کی دائی اور اس نے جس کسی کے باس میں بینام ہیں بات کی مال ہیں ہو بات کے مقابل ہماری کوئی حیثیت جہیں اور اس نے جس کسی کے باس میں بینام ہیں بات کی دول نے دول کر لی ہے ، لہٰ واور سرے دان جس سے بوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونول اسلام قبول کر لیا اور نہی مظافی کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے اسلام قبول کر لیا اور جس کسی سے میں کی تصدیق کی اس کے فلات میرے مددگا شاہت ہوئے ۔

اس دافعے کے میاتی سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیر بادشا ہوں کی نبیست ان دونوں کے پاس خطائی وائی فاصی تاخیر سے میں ہیں آئی تھی۔ خالیا یہ فتح کو کے بود کا واقعہ ہے۔

ان صطوط کے ذریعے نبی میٹا اللہ تھا ہے کا میں کا تو معتقے زمین کے جیشتر بادشا ہوں کہ بہنچا دی۔ اس کے جاب میں کوئی ایمان لایا توکسی نے کفر کیا جسکین اتنا صرور ہوا کہ کفر کرسنے والوں کی توجہ میں اس جانب مبندول ہوگئی اوران کے نزد کیک آٹ کا دین اور آٹ کا نام ایک جانی بہیا نی چیز بن گیا۔

## صلح صلی نیسیکے لعد کی فوجی سرگرمیال

معربید کے بعدا درخیبر سے پہلے یہ پہلاا دروا حدغ وہ سے جوربول اللہ ﷺ کو پیش آیا۔ امام بخاری نے اس کا باب بنعقد کرتے ہوئے یہ پہلاا دروا حدغ وہ سے جوربول اللہ ﷺ کا بیٹ آیا تھا اور بہی بات کی غزوے کے خصوصی کار پر واز حضرت سلم بن اکوع رضی الدعزے سے مجربوری ہے۔ ان کی روایت صحصم میں دکھی جاسکتی ہے۔ جبورا بل مغازی کہتے ہیں کریروا قد صلح حد جبیہ سے پہلے کا ہے سیکن جو ہات میں میں دبھی جاسکتی ہے۔ جبورا بل مغازی کے بیان کے مقابل وہی زیاوہ مصح ہے یا۔

> اَتَ ابْنُ الْآحَتُ وَعِ وَالْبِيوَمُ يَوْمُ الرَّضَّعِ مَ الْبَوْمُ لِيَوْمُ الرَّضَّعِ مِن الرَّعُ كَا الْبَ مِن اكون كابِنْ بول اورآج كاون ووده يفيزوال كاون برابعين آج بِنَهُ لك جائز كاكر في يَن الله جائز لك جائز كاكر في بين ال كادُوده برياب ،

معمران اكوع كيت إلى كرمخلائي اخير مسلسل تيرول مسطيق كراريا يحب كوئي سوارميري طرف لميث كر

سه و پیه میم بخدی باب غزوه داست قرد ۱/۳- میم باب غزوه دی قرد دینر یا ۱۱۳/۲ ، ۱۱۳ نق بری ۱۰،۰۰ م . ۲۹ ، ۲۹۲ ، زاد نعب د ۱/۰۶۱

آ یا توم کسی درخت کی اوٹ میں جیٹے جاتا ۔ چہاسے تیر ادکر زخمی کر دیتا میہاں تک کر حبب یہ لوگ بہاڑ کے منك راستے میں داخل موئے تومیں پہاڑ پر چڑھگیا اور پھروں سے ان کی خبر لینے لگا۔ اس طرح میں منیس ان كا بيجياكة ركمة ابهان مك كررمول الشريخ المنظمة المحتنى بحي أوشنيان فيس من ان سب كواسين يسجع وركيا اوران لوكول في ميرك ليدان منب كوا زاد تحيور ويا وسكن من في مجري ان كاليحياجاري رکھا اوران پرتیر رہاتار ہا بہاں کے کہ وجھ کم کرنے کے لیے امنوں نے تمیں سے زیادہ جاوری ادمیں سے زیا وہ نیٹرے بھینیک ویدے ۔ وہ ٹوگ جو کچر بھی چینیکتے تھے میں اس پر البلورنشان ) تھوڑے سے بچر ڈال ویّا تھا آلکہ رسول اللّه مِیّالِیْلِیّالِیّالہ اوران کے رفقار میجان لیں دکریہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے۔)اس کے بعدوه لوگ ایک گھائی کے ننگ موڑ پر بیٹوکر دومہر کا گھانا کھانے گئے۔ میں بھی ایک ہوئی برجا بیٹھا۔ یہ دیکھر ان کے چارا دی بہار پرج دورمیری طرف آئے د جب اسے قریب آگئے کہ بات کن ملیں تو) میں نے کہا جم لوگ جھے بہجانتے ہو؟ میں ملمہن اکوع ہوں تم میں سے سی سے بیجے دو ڈون گائے دھراک اول گااور ہو كونى مير دينجيد وأرع كامرون باسك كالمرمري بالمت كرواوان ب جله كف اورس اين كجروا ما ميان كمدك میں ستے رسول الله مینافلیکی سے سواروں کو دیکھاکہ درختوں کے درمیان سے بیلے ارسیے ہیں رسب سے السكه اخريم سنهيده ال كريسي الوتعادة واوان كريسي مقداد بن اسود دمحاذ يرومني كر، عبدارمل ادر صغرت انترتم مِن كر بوني بحفرت انورَمُ سق عبدالرحمن كم كله ورا كوزتمي كرنيا تكين عبدالرحمن في نيزه ماركر بصنرت انتم كون كرديا ادران كے گھوڑے پرجا ببیٹا گرائے ہیں صنرت ابد قادہ از معبدار تمن كے سربرجا بہنچے اور اسے نیزو ماركر قبل كرديا- بقتية عمله آور ببير يم يم المركم اورسم في الفيس ك*عديداً نا مترفع كيا- بين أن كي تتي*ييل و د ژر با تھا۔ سُور ج ڈوسینے سسے کچے سپہلے ان لوگوں سنے اپنا ڑھے ایک گھانی کی طرف موڑا جیسس میں ڈی قرد نام کاایک چینمه تھا۔ یہ لوگ پیاسے تھے اور دیاں پانی پینا جائے تھے سکین میں نے انھیں ہے ہے ہے۔ ہی رکھا اور وہ ایک قطرہ بھی نہ حکیمے سکے۔ رسول اللہ ﷺ نے اور شہبوار متحابر دن ڈو سینے کے بعد میرے پال يهنج - ين في عرم كيا: يارسول الله! يرسب بياس منص - اگرات مجھ سوادمي وسے وي توي زيز ميت ان کے تمام گھوٹہ ہے چین لول اوران کی گرونیں کر گرحاضرضرمت کروول آپ نے فرمایا : اکوع کے بیٹے تم قابو پا گئے موتواب ذرازمی برتو ۔ مھرآ میا سنے فرایا کہ اس وقت بنوغُطْفًان میں ان کی مہمان نوازی کی جارہی ہے دائ غزدے ہیں ، رسول الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع شهبوارا بوقعاده اورسب سے بہتر پیادہ سلم بیں۔ اور آپ نے مجھے دوسصے دیے کیک <sup>نیا</sup> یوہ کا حصہ اور ا یک شهروار کا مصدر اور مدمیز والهیس موستے ہوئے سمجھے ( میرمشرف نجشاکر) اپنی عصنبار نامی اونٹنی بربینے جیھے سوار فرمالیا۔

یہ مسر رہے اس غزوے کے دوران رسول اللہ مینا کو مطافر ایا تھا۔ اس غزوے کا برجم صفرت مقداد بن عمر درصنی اللہ عند کو عطافر ایا تھا۔

## غروه يبراور وادى القرى المنه

ینجبر مینکے شال میں تعربا ایک موہل کے فاصلے پرایک بڑا شہرتھا۔ یہاں تطبیع ہمے اور کھیتیا مجی ۔ اب یہ ایک سبتی رہ گئی سبتے ۔ اس کی آپ وہوا قدرے غیرصحت مندسہے۔

سبب رسول الله مَظَافِلُهُ اللهِ مُعَلِّمُ اللهِ مُعَلِّمُ اللهِ مُعَلِّمُ اللهِ مُعَلِّمُ اللهِ مُعَلِّمُ اللهِ مَعْلِمُ اللهِ مِعْلِمُ اللهِ مِعْلِمُ اللهِ مِعْلَى الدر المون الإركة آوات نے الاحقاد دوبازووں میود الدر المون الإركة آوات نے الاحقاد دوبازووں میود الدر الدر المون المون دسلامتی حاصل ہوجائے اور الدر المون کی دوردوں المول الله می سانی اور الله کی بیام رسانی دورد وروز الله کی بیام رسانی دورد وروز الله کی بیام رسانی دورد وروز الله کی بیام دورد و اور الله کی بیام دورد و اور الله کی دورد وروز الله کی دورد وروز

ہونکہ خیبرساز شوں اور دسیسہ کاریوں کا گڑھ ، قوجی انگیخت کا مرکز اور لڑا نے مجرڑائے اور بھیک کی آگ معرف کا نے کی کان تھا اس سے سب سے بہلے مہی مقام سلمانوں کی گراکتات کا سخی تھا .

كايوم الحساب قريب ٱگيا۔

خربر کورو انگی کابورا میمید اور خرم کے چندون مریف میں قیام فرایا ۔ بھر خرم کے باقی ماندہ ایم میں نیمبر کورو انگی کا بورا مہید اور خرم کے چندون مریف میں قیام فرایا ۔ بھر خرم کے باقی ماندہ ایم میں نیمبر کے لیے دوا نہو گئے ۔

مفرن کابیان سے کرٹیر اللہ تعالی کا دھرہ تھا جواس نے اسپنے ارشاد کے ذریعے فرمایا تھا ؛

وَعَدَکُمُ اللّٰهُ مَغَانِهَ صَغَانِهَ كَيْرَةً تَا خُدُونِهَا فَعَجَّلُ لَكُرُ هٰذِهِ ، (٢٠:٢٨)

"اللّٰهِ فَرَى عور بِهِ اوال فنیت کا دھرہ کیا ہے جے قمام لکردگہ توا موقع بات ہے فری طور بوطا رہیں "

" جس کو فری طور براداکر دیا " اس سے مراد صلح حدیثیہ ہے اور جہنت سے اموال فنیمت شے اور تی برا اس کے اور سفر عدید بین رسول الله قطافی تالی کی اسلامی فشکری تعدا و اور کر دوایان کے کو سفر عدید بین رسول الله قطافی تالی کی اسلامی فشکری تعدا و اور استان کے ایس ایسے اس ا

سيَقُولُ لُمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِهَ لِتَاخُدُوهَا ذَرُونَا نَشَيِغُكُونَ يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُولُ فَاللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُولُ مَنَا اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَرِيدُونَ اَنْ يُعْفَعُونَ الآكَ يَفْقَهُونَ الآكَ قَلِيلًا ٥١٥، ١٥٠ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ اللهَ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَلُ تَعْفَدُ وَيَنَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

بنا کپرجب رسول اللہ ﷺ منظم اللہ علیہ کی روائی کا اداوہ فرط یا توا علان فرط ویا کہ آپ کے ساتھ صرف وہی آ دی روانہ ہوسکتا ہے جسے واقعتہ جہاد کی رغبت اور خوا ہی ہے ۔ اس اعلان کے تیجہ ہیں آپ کے ساتھ کے ساتھ صرف وہی اور اند ہوسکتا ہے جسے واقعتہ جہاد کی رغبت اور خوا ہی میں منظم اور ان کی تعلق اور ان کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے حنبوں نے حدید بیدیں وزحت کے یہے بعیت رضوان کی تھی اور ان کی تعلاد صرف جورہ سوتھی ۔ تعلاد صرف جورہ سوتھی ۔

اس غزیے کے دوران مریز کا انتظام مصرت سائع بن عرفط عقاری کو ۔۔۔ اورا بن اسحاق کے بعد منظم مصرت سائع بن عرفط عقاری کو ۔۔۔ اورا بن اسحاق کے بقتوں ۔۔ بنیار پائل کی میں میں میں کے فردی سے بہلی بات زیادہ میں سے سات میں کاٹر انگھانو پر اللہ میں کوسونیا گیا تھا جھتھین کے فردی سے بہلی بات زیادہ میں سے اللہ میں کوسونیا گیا تھا جھتھین کے فردی سے بہلی بات زیادہ میں سے اللہ میں کاٹر انگھانو پر

اسی موقع پرهنرت الو بر ریده و منی الله عنهی سلمان به وکر درید تشریف لات تھے۔ اس وقت صفرت اباع بن موفط فیجر کی نماز پڑھار ہے۔ نماز سے فارغ بوت قدصورت الوشری انی فدرست میں پہنچے انہوں نے توشد فراہم کرویا اور صفرت الوشری میں ما منری کے لیے تعمیر کی جانب جیل پڑھے جب فدرست بنوی میں ما منری کے لیے تعمیر کی جانب جیل پڑھے جب فدرست بنوی میں جہنچ قو (خیر فتح بوج کیا تھا) دسول الله میں شاھی کا نے مسلما فوں سے فعظ کو کے صفرت ابوم برا وران کے رفقار کو بھی مال فندست میں شرکے کرایا۔

مہرور کے لیے مشافقین کی مسرکر میال اس موقع بریمبودی حایت میں منافقین نے بخطاعی

نے میروز پر کوریب نیام میں کا اب محرفے تماری طرائے کیائے لندا ہوگا ہوجا وَ، تیاری کرلو اور دکھیودرنائیں کی طرائے کیائے لندا ہوگا ہوجا وَ، تیاری کرلو اور دکھیودرنائیں کی کوکھ تھاری تعداد اور تمہی ارست ہیں کی کوکھ تھاری تعداد اور تمہی اور تمہی دست ہیں اور ان کے پاس مجھیار میں بہت موٹے ہی سے ہیں۔

حب الن جبر کواس کے باس دوا ندکیا کیو کد وہ جی بر کے بہر دوی کے حلیمت ادر مسلمانوں کے خلاف ان کے مدکار بنوطفان کے باس دوا ندکیا کیو کد وہ جی بر کے بہر دوی کے حلیمت ادر مسلمانوں کے خلاف ان کے مدکار تھے ۔ بہرو نے بیجی میں کی کراکر انہیں مسلمانوں برخلیما صل برحی توجیر کی نفسف پیلا دارانہیں ہی جائے گا۔

میں برکا در است میں کے کرار ہیں اللہ شیکا اللہ شیکا اللہ میکا الل

وادی صہبارے گذرہے ،اس کے بعدایک اور دادی میں پہنچے جس کا نام رحیہ ہے ، انگریہ وہ رجیع جبیں جہ جہاں صفل وقارہ کی فداری ہے بنولحیان کے ہاتھوں انھو شخابر کرام کی شہادت اور حضرت زید و فبیب کی محرفتاری اور مجر کمہ میں شہادت کا واقعہ بیس آیاتھا ،)

رجیعے سے بنوغطفان کی آبادی صرف ایک دن ادرایک دات کی دوری پر واقع تھی اور نبوغطفان نے تیار مہور کی ایداد کے لیے تیم کی دارے سے کی شخص اور نبوغطفان نے تیار مہور کی ایداد کے لیے تیم کی دارے اسلامی کے اسلامی اسلامی اسلامی کے اسلامی کی دار میں انفیس کی نیاز میں انفیس کی تاریخ کے میں اسلامی کی دار میں انسان کے بال بچول اور کوشیدیوں پر تکو کر دیا ہے اس سے وہ واپس بلیٹ پڑا تو انہ ہرکوسلامی کے لیے آزاد میم وردیا ۔

گئے اور نیم ہرکوسلانوں کے لیے آزاد میم وردیا ۔

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ کے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو تشکر کو راستہ تباہ نے پر امور تھے۔

(ماستيمنو كرشته ك ديك فتح البارى م/ ٢٥٥ ، زاد المعاد ٢/١١٥)

ان میں سے ایک کا نام میل تھا۔ ان دونوں سے آپ نے ایسامنامس ترین داستہ معنوم کرناچا ہونے ختیا کرکے خیبر پیل شمال کی جانب سے بعنی مریز کے بجائے تمام کی جانب سے داخل مہوسکیں تاکہ اس حکمت عمل کے ذریعے ایک طرف تو مہود کے تمام بھا گئے کا داستہ بزرگردیں اور دوم می طرف بنوع طفان اور میہود کے درمیان حاکل ہوکران کی طرف سے کسی مدکی رسانی کے امکانات ختم کردیں ۔

مرا فی بروان می می روان می می از می می مقریط می می مقریط میوروانها و ایک آدمی نے مامر سے کہا: است عامر! کیول ری بیل ایٹ کی فوادرات مناد ؟ ۔ عامرشاع ستھے ۔ سواری سے اتر سے اور قوم کی صدی خوانی کھنے گئے۔ اشعادیہ ستھے:

الله عَلَىٰ الله عَا الله عَمَا الله عَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَقُنَا وَلاَ صَلَّتُ نَا فَاعْفِرُ فِي الله عَمَا المَّقْتُ مِنَا وَحَدِينَا وَحَدِينَا وَحَدِينَا وَحَدِينَا وَحَدِينَا وَحَدِينَا وَحَدِينَا وَالْحَدُونَ مِنْ الْحَدُونَ مَا المُقْتَدِينَ الله عَلَيْتُ عَلَيْتُ الله وَحَدِينَا الله وَحَدِينَا الله وَالله وَلِي الله وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَالله وَالله

وَ بِالصِّسِيَاجِ عَقَّ أَقُ عَلَيْنَا

کے وجود سے مہیں میرہ ورکیوں مذفر ایا ۔

صنا برام کو صلوم تھا کہ درجنگ کے موقع یہ ارسول اللہ شافیقی کئی انسان کے بینے صوصیت سے دعائے مغفرت کریں قوہ شہید ہوجا آئے۔ اور بہی واقد جنگ نیمیر بیں دھنرت گامر کے ساتھ پہنی آیا۔ اسی لیے انہوں نے معرض کی تھی کہ کیوں نان کے سلے درازی عمر کی دعائی گئی کدان کے دجو دسے ہم مزید ہبرہ و در ہوتے۔ )

انہوں نیمون کی تھی کہ کیوں نان کے سلے درازی عمر کی دعائی گئی کدان کے دجو دسے ہم مزید ہبرہ و در ہوتے۔ )

لائے گئے ۔ آئی کے محم سے طائے گئے۔ بھر آئی کھائے اور صحابہ نے جبی کھائے۔ اس کے بعد آپ نماز مؤرک کے اس کے بعد آپ نماز درخوی اور وضونہ میں فرایا ۔ اس کے بعد آپ نماز درخوی کی معابہ نے جبی کھی کی بھر آپ نے نماز پڑھی اور وضونہ میں فرایا ۔ رہی ہے ہی دخو پر اکتفاکیا ۔ )

ہمر آئی نے عثار کی نماز ادافر مائی ہے۔

اسلامی انتکر تبییر سے وامن می این بین میرک قریب گذاری لیکن میرود کوکافرل کان جرنه بوئی .

نبی مین المنظامی کا دستورتها کرحب رات کے دفت کسی قرم کے پاس پہنچے توجیح ہوئے بیران کے قریب نہ جائے ۔ چنا کچھ اس دار جو بہ جو کی تو آپ نے ملس دا ندھیرے ، جس فجر کی نمازادا فرمائی ۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہوکو نیے برکی طرف بڑھے ۔ ادھر اہلی نیبر بے جری ہیں اپنے بھا دڑے اور کھا کچی دفیر و لے کر اپنی کھیں ہاڑی کے لیے تواجا کے کہ فرائی تسم محمد کھیں ہاڑی ہے کہ خوالی تا اللہ کے کہ فرائی تسم محمد کے میں نبی مین اور پر ہے اور کھا کہ فرائی اور کھا کہ فرائی اور کھا کہ دفیار ہوا ۔ اللہ اکبر نیجہ ترباہ ہوا ، جو اس مرسی قرم کے میان میں از بڑے ہیں توان ڈرائے ہوئے والے گول کی میں بڑی جو جو آپ ہے ۔ "

ت میسی بخاری باب غزدہ خیبر ۱۰۳۰ میسیم سلم باب غزوۃ دَی قرد وغیر لا ۱۱۵/۲ سے میسیم سلم ۱۱۵/۱۱ یک ایصنا میسیم مجنب ری ۱/۳/۲ شک مغازی الوافت دی (غزوہ خیبرص ۱۱۱) کے میسیم بخاری باب غزدہ نیمبر ۱۰۳/۲ ، ۲۰۳

کے ربیرید مقام مجوروں کے درمیان سیے السی میں واقع ہے اور بیبال کی زمین بھی وہائی ہے ، اس لیے مناسب ببوگا كه آپ كسى اليبى منكمه براؤداسك كاحكم فرائين جوان مفاسد سن قالى مبور ا در يم اسى مجد مقل مبور براؤواليس - رسول الله طلايقائية سنفرايا المم تعجدات دي بالكل درست سب ماس كے بعد آب دوسری مگر متقل ہوسگئے۔

نيز حب آت جيبر كاتنة قريب بهنج كئے كمشېرد كهائي پُيانے لگاتو آپ نے فرما يا تهرجاؤ . مشكر مُعْمِرُ كِيارا ورآب سنے بيروعا فرماني .

ٱللَّهُ وَرَبَّ السَّمُوٰبِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَانَ وَرَبَّ الْإَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْدَلُنَ وَربّ الشَّيَاطِينْ وَمَا اَضْلَانَ فَإِنَّا نَسَالُكَ خَيْرَهْذِهِ الْفَتْرَيَةِ وَخَيْرَاهُلِهَا وخَيْرَمَا فِيْهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِهَٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَأْ فِيْهَا. " كالله إسالون أسان الرحن يرمدساير على بان كريد در ادرسالون زمن ادرج كود السك ہوستے ہیں ان کے پروردگار اورشیاطین اوران کوامبول نے گراہ کیا ان کے بروردگار! ہم بھر سے الركب تى كى بمبلانى المسس سے بلشسند ل كى بدائى كاموال كرتے ہيں ؟ ادراس بستى كے مشرست اوراس ك انتدول ك شرك وراس مي جوكي ب اس ك مترسة سري يناه ما على ين داس کے بعد فرایا جوار) اللہ کے نام سے مستحے برصوبیہ

جن رات نیبرک مدودین رسول الله میزایشه میزایشه

کے دسول سے مجتبت کرتاہے ۔ اور حس سے اللہ اور اس سکے دسول مجتبت کرتے ہیں "صبح ہوئی تومنیا برکرام نبی شال شان الله الله الله الله من ما منر برائد مراكب يمي أرزويا ندسے اور آس لكائے تعاكم جھنڈا اسسے مل " تحصاً تي بهوتي سبّ - فرمايا ، انهيس بلالا دّ - وه لاستَه گئے ـ رسول الله ﷺ الله عليظاله سنه ن کی انجمهون بلعاب وېن لگايا اور دُعا قرماني ـ وه شفايا ب مبريكئے گوياانهيں كوئي تكليت بقى ہى نہيں يھرانهيں جينداعطافرايا انہوں کے وض کیا " یا رسول اللہ إس ان سے اس وقت كه الاول كروہ ہمارے جيسے ہوجا ميں ؟ آئے فرمایا: "اطینان سے جاؤیہاں کک کران کے میان میں اترو بچرا نہیں اسلام کی دعوت دو اور إسلام میں

ا ابن مِثَام ٣١٩/٢ شه اسی بیاری کی دجرسے پہلے بہل آپ پیکےدہ گئے تھے۔ بچراف کرسے جائے۔

الله كے جو حقوق ان بر داجب من ترجی ان سے آگاہ كرو- بخداتم ارسے دربعہ الله تعالیٰ ایك آدمی كو معی براست تویة تمهارے ملے مرخ اونٹول سے بہتر ہے ۔

نيمبركي بادى دونطقول بي بي بوئي تقى ايك منطق بي حسب زبل بانج تلع متصر اليهن ناعم بريه م يعن بن معاذر اليهن فلعذربير باليه من مصن زار -ان من سيمشور من تلعول مرتق ملاقة نطاة كبلاما تعا اورتقيه ووقلعول ميتنتل علاقه شق سي المستقيم وتعا-غيبركي آبادي كادومه إمنطقته كمتينبه كهلاآ مقاراس مي صرف من تنعي تمهيه ا المحسن قموص ريتمبيله سنونصنير كحفاندان الوالحقيق كاظعة تصاباتهين طبيح المجصن سلام ان المحطلعول كيمالا ووخيبرين مزيد تقليع اوركاه عيال مجتنس محروه جيوني تقين اور تورت وحفاظلت میں ان قلعوں سے ہم بلہ نزمیس ۔

بهان بربنگ كاتعلق ہے تو وہ صرت ببلے منطقے بیں ہوئی ۔ دوسرے منطقے كے مينول تلعے امرنيولول كى كثرت كے باوج د جنگ كے بغیر ہی مسلانوں كے حوالے كر د بيے گئے ۔

معرک کا عار اور قلعہ مام کی قعم ایک تعداب میں سے سے پہلے تلعہ نام برجد ہوا .

کورہ بالا تھ قلعوں میں سے سے کیا اور قلعہ مام کی قدم ایک تعداب میں سے سے اللہ تعداب کے کا عار اور قلعہ مام کی تعداب کے کا عار اور قلعہ مام کی تعداب کے کا عار اور اسٹرائی کے کی تعداب کے کا عار اور اسٹرائی کے کا عار اور اور اسٹرائی کے کا عار اور اور قلعہ کا کے کا عار اور اور قلعہ کا کی سے سے کا عار اور قلعہ کا کا عار اور قلعہ کا کی سے سے کا عار اور قلعہ کا کی سے سے کی میں سے سے کی میں کے کا عار اور قلعہ کی تعداد کے کا عار اور قلعہ کا کی سے سے کا اور قلعہ کی تعداد کے کا عار اور قلعہ کی تعداد کے کا اور قلعہ کا تعداد کے کا اور قلعہ کی تعداد کے کا تعداد کی تعداد کے کا تعداد کی تعداد کے کا تعداد کے ک

لماظه سيهبود كي ببلي دفاعي لائن كي يثبيت ركه تاتها اورميي قلعهُ مُرْحَب نامي اس شهزورا درجا نبازميودي كالمع تعلیصے ایک ہزارمردوں کے برابر اناجا اتھا۔

حضرت على بن ابى طالب منى الله عندمسلانول كى فوج كراس تطعة كرما من يهني اوريهود كولسلام کی دعوت دی تعد امنبوں نے یددعوت مسترد کر دی اور اسٹے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسالوں کے متعالی ا کھے ہے ہیں تے میدان جنگ میں آر کرمپیلے موتینے دعوت مبارزت دی جس کی کیفیت سلمہ بن اکوع نے یوں بيان كى ب كيب بم لوگ خيبر ميني قوان كاباد شاه مرحب بنى غوار الدكر قاز و تحبر كم سا تعدا تصلا ما اوريكتها بوا نمودار مؤا

قَدْعَلِمَتْ نَحَيْبُرُ أَنْ مُسْرَحَبُ شَكِي السِّسَلُاحِ بَطَلُ مُحَبِّرَبُ إِذَا الْحُرُوبُ اَقْبَلَتْ تَلَهُّبُ

نيمبر کومعلوم ہے کہ مئی مرحب ہوں ۔ مہتمیار پوش بہاں اور کفریہ کار! نجسب جنگ پیکار شعلہ زن موٹ

۔ صحیح بخاری بابغزدہ نیمبر۷/۱۰۱ ، ۱۰۱ معیض روایات سے صوم ہزتا ہے کہ تجبر کے ایک تابعے کی فتح میں متعدد کوششول کی ماکامی کے بعد حصرت على وجبند ديا گيا تصاليكن فحقين كيزديك دا ريح دې سپيح بي كا اديه ذكر كيا كيا - اس کے مقابل میرے چیا عامر نووار مجستے اور قرایا۔

قدعلمت عيب ان عسام شاكى الشايع بطل معسام " نيبرمان آيك كريس عامر بُول ، القياد يوسش ، شه زود اورجس المجوز "

كَتْ يَحْتَرَتُ ثَمْرِ بَنَ الْحَدَّ كَابِيانَ سِبِ كُدَاسَ وَقَت بَحْرَرَتُ عَلَى سَنْے يِدَاشْعَارِ سَهُ ؟ أَ ذَا الْكَذِى سَمَّتَ فِنْ أُرِّى حَسَيْدَ كَ وَ مَسَيْدَ مَنْ عَسَيْدً وَ وَ لَا لَنُظُلُوهِ الْمُنْظَلُوهِ

أُورُفِيهُ إِلَّا لَصَّلَطَ كَيْلُ الْسَّنْدُرُقُ

" میں دوخض ہوں کدمیری ماں سفے میرا نام میں دشیر، دکھا ہے بیٹل کے شیری طرح نونناک ریمانہیں معاع سکے بدسانیز سے کہ نامیہ بوری کردن گائے۔

اس کے بعد مرحب سے مربی ایسی خوار دادی کرد ہوٹی ہے ہو ہو مرت ملی ہی کے اتھوں فق حامل ہوئی اللہ جنگ کے دوران حفرت علی وزی اللہ علی ہے ایک میوی سے ایک کے دوران حفرت علی وزی اللہ عنی بن ابی طالب ہُوں میہ دورے کہا : اسس کآب کی تعمیم جموسی طیرانسلام بی نازل کی گئی ہم لوگ بند ہوئے ماس کے بعد مرصب کا بھائی کام ریکتے تھے نکا کہ کون سے جو میرائم الدی سے اس کے اس کے اس میں الدی میرائم الدی ہوئے کہ اس کے مار میں الدی میرائم الدی ہوئے اس کے مارون اللہ عند میرائم الدی ہوئے کہ اس کے اس کی مارون اللہ یا کہا ہما ایرائی کی اس کے اس کی میرائی کی اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی میرائی اللہ کا کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی میرائی اس کی میرائی اس کے اس کی کرائی کے اس کے ا

اس کے بعد من ناعم کے پاک زوروار بھگ ہوئی سے مرکنی سر برآوروہ ہودی مارے گئے اور تقدیم ہودی مارے گئے اور تقدیم و نا میم علم 'بابغ روز میرم/۱۱۱ بابغ روہ ذی قرد دخیرہ یا ۱/ ۱۱ میم مجاری بابغ زوہ خیبرم/۱۰۲

لا مرحب کے قاتل کے بارسے میں ماضلے اندر بڑا اختلات ہے اوراس میں بھی سخت اختلاف ہے کس ون وہ مار کی ورکس دن یہ تلعد فتح ہوا جمعین کی رو بیت کے سیاق میں بھی کئی تدراس اختلات کی علامت موجود ہے۔ ہم نے او پر ہوتر تیب ذکر کی ہے وہ مسیح بخاری کی روایت کے سیاق کو ترجیح دیتے ہوئے قائم کی گئی ہے۔

يں تاب مقاومت بزرہی ۔ بینانج دومسلانوں کا حملہ بزروک سکے بعض ما غذستے علوم ہوا ہے کہ یہ جنگ کئی دان جاری رہی اور اس میں منا نوں کوشد پر مقاومت کا سامناکر نا پڑا۔ تاہم میہود ،مسلانوں کو زیر کرنے سے مايوس بوسيك تنصر اس ليدييني يشبك يستنفي استنتقل بوكر قلع صعب ميں جلے كئے ادم ملانوں نے قلعہ

مع معاذی فتح ملعم عب بن معاذی فتح سب برامنبرط قلعه تفایم مانول نفض نوب بن مندانما

رمنی الّذعنه کی کمان میں اس قلعه رحمله کیا اور تین روز تک لسے تھے رہے ہے۔ رکھا تیمیسرے دن ربول الله مینیان اللہ تے اس قلعم کی فتح کے لیے تصوصی دعا فرائی۔

ابن اسماق كابيان ب كقبيله الم ك شاخ بنوسم كولك دسول الله عظافظ الله كي فدمت من عامنر موست الدوم كيا : مم لوك جور موسيك ين .. اور مارس باس كيدنبين سب - آت في فرايا إلى الله المحيان كاحال معلوم بسے يوجانا سب كران كے المدقوت نہيں ادرمير بياس مي كيد جہيں كرميں انہيں دوں -البذائني يبودك ايسة فلعه كي نتح سي سرفراز فرما بوسب سنة زياده كارآمر مو ا درجهال سب سيدزياده نوراك ورجر بي دستیاب ہو " اور جب وُعا فرانے کے بعد نبی طافی این نے سلمانوں کو اِس قلعے پر حملے کی وعوست دی توحملہ کرنے میں بنوامسلم ہی چیش پیش شھے۔ اس محطے میں بھی قلیعے کے سامنے مبازر ا ور مار کاٹ بھرتی ۔ اللہ عزّومل نے سوئے ڈوسیف سے پہلے پہلے قلعصعب بن معاذ کی سنتے عطا فرائی ۔خیبریں کوئی قلعہ ایسانہ تھا جال اِس قلعے سے زیادہ خراک اور حربی موجُرد مرقب مسلمانوں نے اس قلعے میں تعبض منجنیقیں اور دبائے مجمی ائے۔

این اسحاق کی اس روایت بین بین شدیدیموک کاند کره کیا گیاہے اسی کایہ نتیجہ تھا کہ لوگوں سفے رفتح حامل ہوستے، ہی گرسے ذبح کردیے اور جولہوں پر ہٹر مال سرٹھا دیں میکن جیب رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می

علم بواتوات نے مر طور کرسے کے دشت سے منع فزما دیا۔

ے مربی استان میں ہے۔ اور در ہا ہے۔ اور ہا ہے ہوئی ہے ہے۔ کہ اور گھس کر تبلعے کی نصیل کوج پہنچتے تھے اور دشمن کی زیمنے ظر کے کلڑی کا ایک مجمنوط اور ہندگاڑی قاٹر یہ بنایا مہاما تھا جس میں تنبیجے سے کئی اُدمی گھس کر تبلعے کی نصیل کوج پہنچتے تھے اور دم من کی زیمنے منت موئے فیس می سکان کرتے تھے رہی دیار کہلاآ اتھا۔ اب مینک کود بار کہا ما آلے۔ اور کل تھاکر یہاں نہ سواروں کی درمائی ہو کئی تھی شہادوں کی اس میانے دسول اللہ عظافہ تھا تھا گئا نے اس کے گرو عاصرہ قام کی اور میں دون کہ عاصرہ جائے پر شدے ہے ہے ہے۔ اب البتدان کے پیشنے کا پانی اور ہے نے زمن اگر آپ ایک جمید تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پروانہ ہوگی۔ البتدان کے پیشنے کا پانی اور ہے نے زمن کے بیسے بیس بیرات میں شکلتے ہیں پانی پی ساتھ اور لے لیتے ہیں جھر تواجے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ سے محفوظ و بہتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی بند کرویں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گئے۔ اس اطلاع پر آپ نے ان کا پانی بند کر دیا یہ اس کے بعد مہود نے باہر آگر زبر وست بیٹ کے جس میں کئی سان اور سے گئے اور تھڑ بیاری

مع ا بی کی فتح العد زبیرست مکست کھانے کے بعد میہود جھن ابی بین فلعہ بند ہوسکے بسلانوں نے ہی قلعہ ابی کی فتح الحام محامرہ کرلیا۔ اب کی بار دوشہ زدرجا نباز میہودی کیے بعد دیگرے دعوسے مہارزت جیتے ہوستے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جا نباز دل کے باتھوں ماسے سے ، دوسرے میہودی کے قائل سُرخ بنی داسنے شہورجانغروش حضرت ابر دجانہ ساک بن خرشدانصاری دمنی اللہ عنہ تھے۔ دہ دوسے میردی کو قتل كرك بهايت تيزى سے تلاء يں جا لكف اوران كرمانق بى اسلامى تشريمى قلع يں جا كھا قلع كے ا ندر کھے دیرتک تو زور دار جگاب ہوئی نیکن اس کے بعد میرد دیول نے تطبعے سے کھسکنا سروع کردیا اور بالاخر سب كى سب بيماگ كر قلعه زاد ميں پينج گئے ، جوجيبر كے نصعت اول دىينى بينے منطقے كا آخرى قلع تعا م من المحرار كى فع المية علاق كاسب من منبوط قلعة تصاادر يهم وكونقريباً بين تعاكم سلان إبني انتهائي فلعد من المرك فع المسلم من المناسبة المرك فع المرك فع المرك فع المرك في المرك في المرك في المرك في المرك ا میں انہوں نے عورتوں ادر بچوں سمیت قیام کیا ہیکہ سابقہ جارتلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس تلعے کا بحتی سے محاصرہ کیا اور مہودیر شخنت دیا وُڈالا میکن قلعہ سی کمہ ایک بلنداور محفوظ بہاڑی پر داقع تھا اِس لیے اس میں اخل ہونے کی کوئی صورت بن نہیں پڑر ہی تھی۔ ادھر بیبود تعلیم سے بابرنكل رمسلانول ستط تمزاسنه كى عبرائت نهيس كرديب سقصه البيته تبير ربسا برساكرا ورسجقر عيينك بجينك كر

 یهودنے فاش اور بزرین کست کھائی۔ وہ بقیہ قبعوں کی طرح اس قلعے سے بیچیے چیکے کھسک کرنہ لکا سکے بلکداس طرح سبے محابا بھا گے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ دنہ کے جا سکے اورا نہیں مسمانوں کے رحم وکرم برجھ وڑدیا ۔

اس منبوط تعلیے کی فتح سے بعد خیبر کا نصف اول بینی نطاق اورشق کا علاقہ فتح ہوگیا۔ اس علاتے تی صفیے نے جو سے میں چھوٹے کچھ نرید تعلیمی ستھے کئین اس قلعے کے فتح ہوستے ہی مہود یول نے ان باقیما ندہ قلعوں کو مبی خالی کردیا اور شہر خیبر کے دو سرے منطقے بینی کتیبہ کی طرف بھاگ گئے۔

ابل مغازی کے درمیان انقلات ہے کہ بہاں کے مینوں طعوں میں سے کسی قلعے پر جگ ہوئی یا بہتی یا بہتی یا بہتی ہوئی یا بنیں ؟ ابن اسحال کے بیان میں یا مراحت ہے کہ قلع قرص کو فرخ کرنے کے سالے جگ اوری کئی کمبراس کے میات سے بود بہرگی کے میات سے یہ مجی معام بوتا ہے کہ یہ قلع صفی جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا اور مہود وی کی طرف سے فود بہردگی کے سامی بہاں کوئی بات چیت بنیں ہوئی ہیں۔

لیکن واقدی نے دولوک لفظول پی مراحت کی ہے کہ اس ملاقے سکے تینوں قلعے بات جیت کے ذربیلے سلمانوں سکے والے کیے گئے جمکن ہے قلع تروس کی حوالگی سکے لیے کسی قدر ہے گئے بعد گفت و شنید موئی ہو۔ البتہ باتی دونوں قلعے سی جنگ سکے دینے مسلمانوں سکے حالے کئے ۔

معسب رسول الله منظ الله الله منظ الله

صلح کی یات جیب این الی الیمین نے دمول الله مینالی کی یاس بینام بیجا کہ کیا میں ہے۔ کرکھ الله مینالی کی یات جیب کرکھ بھول ؟ آپ نے فرایا ' بال ! اور حب رہے ،

این اسمن کا بیان ہے کہ رسول اللہ عظافہ تھا کے پاس کنا نہاں ابی الیحتی لایا گیا۔ اس کے پاس بولنمیز کاخرا فتھا۔ کین آپ نے دریافت کیا تواس نے تیسیم کرنے سے آنکارکر دیا کہ اسے ٹرانے کی جگہ کے بات بیس کوئی جل ہے۔ اس کے بعد ایک بیمودی نے آکر تبایا کہ میں کنا نہ کورو زانداس دیوانے کا چکر لگاتے ہوئے دکھتا تھا۔ اس پر رسول اللہ ظافہ تھا فہ ایک نہ نے کہا جی بال ! آپ نے ویلا نظور نے کا حکم دیا ادائی سے بھر کویا تو بر آمر ہوا۔ بھر باتیا نہ ہ خزانہ کے تعنی آپ نے دریافت کیا تواس نے چھراوائی سے انکارکر دیا۔ اس پر پ فرانہ رائد ہوا۔ بھر باتیا نہ ہ خزانہ کے تعنی آپ نے دریافت کیا تواس نے چھراوائی سے انکارکر دیا۔ اس پر پاپ نے اسے حضرت نظر کے دوالے کر دیا اور فرایاد اسے مزاود ، میمال تک کراس کے پاس جو بھر ہے وہ سب کا میں ماصل ہوجائے بھرات نیر نے اس کے سینے پر تیجاتی کی ٹھوکریں ماریں بہاں تک کہ اس کی اب پرین آئی۔ بھرائے۔ دول اللہ شکافی تھا تھے کہ اس کے بیائے کہ دوارائیوں نے مورق ن ملم کے بسے اس کی گردن ماردی رجمود ما یہ حاصل کرنے کے لیے قلعد ناعم کی دیواں کے شیخے نیٹھے تھے کہ اس خص نے اس بر چکی کویا طرک کرکر انہیں قبل کر دیا تھا۔)

ا مین سنن ابودا و دمی یر مراحت ہے کرائی نے اس شرط پر معامرہ کیا تھا کو مسلانوں کی طرف سے میرود کو اعبازت ہوگی کرتیبر سے مبلاد طن موتے ہوئے ، بنی سواریوں پر حیتنا مال لا دسکیس سے جائیں ودیکھتے ابوداؤد باب ما جاد فی سے کا رض خصیب ریس ہوں ، اللہ زاد المعاد ۱۳۹/۲

ابن قیم کا بیان ہے کردسول اللہ ﷺ نے ابوائی کے دونوں بیٹوں کوقتل کرا دیاتھا۔ اوران نول کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کما نہ کے بچیر سے بھائی نے دی تھی۔

اس کے بعد آپ نے بیکی اخطب کی صاحبزا دی حفرت مُٹنیہ کو تیدیوں ہیں شامل کرلیا۔ وہ کنا مذ بن ابی اعتباق کی بیوی تفییں اور انھی وُلہن تغییں۔ ان کی حال ہی میں رخصتی ہُوئی تھی۔ بن ابی اعتباق کی بیوی تفییں اور انھی وُلہن تغییں۔ ان کی حال ہی میں رخصتی ہُوئی تھی۔

اموال عندمت کی قدیم رست دریخ بیم اس کی دیکور کو کرک سے رکن کہ جس آپ دگول سے زیادہ اس کی علوات بن اس کی مرزین ب رست دریخ بیم اس کی دیکور کو کرک سے رکن کہ جس آپ دگول سے زیادہ اس کی علوات بن اور رسول اللہ شکا فیلین اور مول اللہ شکا فیلین اور مول اللہ شکا فیلین اور میں اس کی مورکی اور جستے اور نہ اس کی مورکی اس فروس کی اس است غلام دیے جاس زیان کی دیکور کی اور جستے ہوئے کا کام کر سکتے اور نہ خود می کی اس کی مرزی کی مرزی کی مرزی کی ماری کی بیدادار کا آدھا بیود کو دیا جائے گا ادر جب بک رسول اللہ شکا اللہ بین اس کی مرزی بھی اس پر برقرار رکھیں کے بداوار کا آدھا بیود کو دیا جائے گا ادر جب بک رسول اللہ شکا اللہ بین کے مواد میں کی دواحد رضی اللہ جن بری بیدادار کا آدھا بیود کو دیا جائے گا ادر جب بک درسول اللہ شکا اللہ بین کے مواد میں کی دواحد رضی اللہ جن بری بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن نوبر کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی دواحد رضی اللہ جن کی بیدادار کا تحق سے دواحد رضی اللہ جن کی دواحد رضی اللہ جن کی دواحد رضی اللہ جن کی دواحد رضی کی دواحد رضی اللہ جن کی دواحد رضی کی دو

نیمبرکے اموال فنیمت کی کشرت کا اندازہ مع مجاری میں مردی این فری اس روایت سے ہوتا سبے کدانہول نے فرمایا ؟ ہم کوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہم نے خیبر فرج کیا ۔ اسی طرح مصربت عائشہ میں اللہ

عنها کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا : جب خیبر فتح ہواتو ہم نے کہا ؛ اب ہیں پہٹ بھر کر تھجور سطے گئا۔ نیز حب رسول الله ﷺ منظاف الله عنظ الله عنظ الله عنده الله منظاف الله عنده الله عنده وه ورت دالي كردسية جوانصارنے امراد كوريرائيس دے رمھے تھے كيو كاب ان كے ليے خيبريس مال اور كجور کے درخت ہو<u>یکے تع</u>اللہ

مصرت معفران ابی طالب اور اشعری صحابه کی امد مصرت معفران ابی طالب اور اشعری صحابه کی امد منی الدعنه خدمت نبوشی می مامزید کے .

ان کے ساتھ اشعری مسلمان مینی معترت ابڑوٹی اوران کے رفقار بھی ہتھے منی الدعنہم ۔

مصرت الوموسى اشعرى رمنى التعصر كايران بي كرين من بيس دسول الله يَبْطَالْهُ الْكِيمَالُ كَعَلَمُ وكاعلم مِوا توسم اوك بيني من اورميرس ود مواني اپني قوم كے كيجاس آدميول ميست اسينے وطن سے بجرت كرسكے ايك شي پرسوارآسی کی فدمست میں دوانہ ہوئے لیکن ہماری کشتی نے ہیں مخاشی کے مک حبیثر میں پھینے کے۔ میں بھیجا ہے اور بیبی مغبرے دہنے کا حکم دیاہے اور آپ اوک بھی ہمارے ماتو تھر جائے۔ جنامخہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ مخبر سکتے اور خدمت بہرئ میں اس وقت بہنچ سکے جیب آٹ نیمبر نوخ کر سیکے تھے۔ آپ نے ہمارا بھی حصد لگایا نیکن ہمارے ملادہ کسی جی شخص کا جانتے خیبر میں موجود زنھا ، کوئی حد نہیں لگایا رمز شركار جنگ بن كاحصد لكايا رالبته حضرت جنفزا دران كر دفعار كرساته بهاري شق دالول كالجي حدالكايا اور ان سکےسلے بھی ال فنیمنت تعتبیم کیا ت<sup>یک</sup>

ادرحب حضرت حبين بينا فليتان كى خدمت من يہني توات فيان كاستقبال كا اورائفين بوسم ويكرفروايا: والله من تبين جا مناكه مصحكس بات كي توشي زياده ب فيركي فتح كي بالبعفري آمدي

کے پاس مجیعاتما اوراس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آٹ کے پاس روا نہ کر دے۔ بنیانخیر نجاشی نے دوستیوں پر سوار کرکے انہیں روا نے کر دیا۔ یکل سولہ آدمی تنصے اوران کے ساتھ ان کے باقیا ندہ نیکے اور عوز میں بھی تعییں۔ بقيدلوك اس سے يہلے مرينر آي كے مقع اللہ

كل الدالمعاد ١/١٣٤ ، ١١٠ ، مع توقيق على ميح البنادي ١٠٩/٣ على تاوالمعاد ١/١١٨ ميح مسلم ١٠١٠ ناه يم مح بخدي ا/ ٢٢٣ نيزد كيفية فتح المباري ١/١٩٨٠ تا ١٨٨٠ الله زادالمعادم/١٣٩

م به ایک بردید می می بردید می می بردید می بردید می بردید می بردید این بردید این بردید بردن این این بردید بردید می بردید می بردید می بردید بردید

خدمت میں اگر عرض کیا ؛ اسے اللہ کے نبی استھے قیدی عورتوں میں سے ایک اوٹری دے دیجنے ۔ آپ نے قرمایا. جا وَاورا یک او ندمی سلے او - انہول نے جا کر حضرت صفید مینت بھی کو ختف کرایا - اس پر ایک اومی نے آپ کے پاس آکر عرض کیا کراسے اللہ کے نیکی! آپ نے بنی قرنظہ اور بنی نعنیر کی سیّرہ صغیر کو دِسْمَیہ کے مولي كرديا حالا كدوه مرف آب ك شكر شايان شان سب - آب فرمايا و دِيْنَدُ كوم فيهميت بالأوب حفرت ويُنيَّه ان کوسا تھے۔ لیے ہموئے ما صربوئے را آپ نے انہیں دیکھ کرحضرت دِخیرُ سے فرمایا کہ قیدیوں ہیں سے کوئی دوسری وللمى ك لو بجرات في معند السالم بيش كا - البول في الله في أن الله عندام الله المرابا - السك بعدام ال انصیں آزاد کرکے ان سے شادی کرلی اوران کی آزادی ہی کوان کا مبر قرار دیا۔ مدینہ والیسی میں مترصہا مہنے کم جين اليكس اس كے بعد حضرت م سنتم رسنى الله حنها في النيس آب كے بيا آلاستركي اورلات كوانكے پاسس بھیج دیا ۔ آپ نے دو لیے کی چٹیت سے ان کے سمراہ می اور مجور بھی اور ستوملا کر دسمیکللایا۔ اور داسته می تمین روز شبهائے وسی کے طور پران کے پاس قیام فرما یا تلے اس موقع پرآئے نے ان کے پیجر برسرانشان دمكما وريافت فرطان مكسب ؟ كيف كيس بارسول الله إآث كي تحير آت سه يبيل مس سلم نواب د مکیما تھا کہ جاندا بنی عبرسے ٹوٹ کرمیری آفوش میں آگزا ہے۔ بندا ، میصر آپ کے معاسلے کا کوئی تعسقد مى د تعاليكن مى نے بير واب اپنے شوم سے بيان كيا واس نے ميرسے چېرے پر تھيٹر رسيد كہا، يه با دشاه جرميندس بيم اس كي آرزد كرد بي موليه

علا -ریخ نصری ار ۱۲۹ می ۱۳۵ م می در در المعاد ۱/۱۳۵ می این بیشام ۱۳۷/۲

اس کا ایک محواجا یا نیکن نگلفے کے بچائے تھوک یا میر فرط یا کہ پر ٹری مجھے بتلاد ہی ہے کہ اس میں زہر طایا گیاہے۔ اس کے بعدآئی نے زمین کو بلایا تواس نے اقراد کر لیا ۔ آئی نے پوچھاکتم نے ایساکیوں کیا ؟ اس نے کہا میں نے سوچا کر اگریہ با دشاہ ہے تو ہیں اس سے داحت ال جائے گی اور اگر نبی ہے تواسے خردے دی جائے گی۔ اس پر آئی نے اسے معاون کردیا۔

اس موقع پر آپ کے ساتھ حصزت مبترین برا ہن معرور تنی اللّٰہ عنہ بھے ۔ انہوں نے ایک بقرنگل لیا تھا جس کی دحبسے ان کی موت واقع ہوگئی۔

دوایات میں اختلات ہے کہ آپ سفے اس عودت کو معان کردیا تھا یا تن کردیا تھا آبھیں اس طرح وی کئی ہے کہ ہیلے تو آئی معان کردیا تھا لیکن جیس حضرت بیشرونی الڈونہ کی موت تع جو گئی توجیرتھا ص سکے طود پر تمثل کردیا ہے

مری نیم میں فرق کے معمولین جنگ نیم میں فرق کا کے معمولین مین کی تعداد سولہ ہے ، جیار قریش سے ، ایک قبید اشیعے سے '

ايك قبيله الم سه ،ايك المي خيرسه ، اور بقير انصارسه .

دوسرد فراق معنى بيود كم مقتولين كى تعداوس وسي .

ا بل خیر کے معاملہ کے مطابی فدک کی نصف پیدا وار دینے کی مٹرائط بر مصالحت کی پیکش کی راپ نے پیکش قبول کرلی اوراس طرح فدک کی مسرز مین خالص رسول اللہ میٹائٹ کیا گئا کے بیدے ہوئی کیونکر مسانوں نے اس پر گھوریے اوراونٹ نہیں دوڑ ائے تھے کیے دینی اسے بزور میٹر فتح نہیں کیا تھا۔)

وادى القرمى المرامى المعربيروكى البيانية المنطقة المنافع المان كرما تدوب كى المربع المعربير المربع ا

حب مسلمان وہاں اترے تو مہود نے تیروں سے استقبال کیا۔ وہ پہلے سے صعف بندی کے ہوئے سے مسلمان وہاں اترے قوام و نے کہا اس کے لیے جنت مبادک ہونبی دلائے اللہ فالم الگا۔ لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبادک ہونبی دلائے اللہ فالم الگا۔ لوگوں نے کہا اس کے سیاح بندی مبادک ہونبی دلائے اللہ فالم بندی کے اتحد میں میری جان ہے اس نے جگہ جیسر میں مار خمیت کی تعلیم سے جہلے اس میں سے جوجا ورح الی تھی وہ آگ بن کر اس پر مبردک دہی ہے۔ لوگوں نے نبی میں اللہ فالم اللہ اللہ فالم فالم ہوانبی فیل فیل نے فرایا و کا یہ اللہ فیل کے ہیں ہے۔

ایک تسمہ یا دو تسمے آگ کے ہیں ہے۔

یہ ایک تسمہ یا دو تسمے آگ کے ہیں ہے۔

اس کے بعد نبی مین فلا فلیک نے دیں۔ ایک رجم خبار کرام کی ترتیب اور صعف بندی کی۔ فیارے مصرکا کو می مضرت سنگذاری و کا اور میں اور کی ایک بھر کو میا اس کے بعد آپ سے میں ودکو اسلام کی دعوت دی۔ امنہوں نے قبول نزکیا اوران کا ایک آدی میدان بھر ووسرا آدمی نکا۔ اس کے بعد آپ سے میں ودکو اسلام کی دعوت دی۔ امنہوں نے قبول نزکیا اوران کا ایک آدی میدان بھی افراد اور اس کا کام تمام کر دیا۔ میں ووسرا آدمی نکا۔ افراد اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس می وقت کی اوران کا کام تمام کر دیا۔ میں ووسرا آدمی نکا۔ حضرت زیبر اس می قبل کر دیا۔ اس کے بعدایک اور آدمی میدان میں آیا۔ اس کے مقابط کھے لیے حضرت دیبر میں اللہ من نکلے اوراسے قبل کر دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے گیارہ آدمی مارے گئے رجب ایک آدمی مارج آئی میں والے ایک کے دیا۔ اس کے مقابل کے دیا۔ اس کے رویت و یہ دیا۔ اس کے مقابل کی دیا والے می دورت و یہ دیا۔

س دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صفحابر کرام کونماز پڑھاتے۔ اور پھر ملیٹ کر مہود کے بالمقابل جلے جاتے اور انہیں اسلام ، اللّٰہ اوراس کے دسول کی دعوت دیتے ۔ اس طرح الرّیتے الرّیتے شام ہوگئی۔ دوسرے دن جبح آپ پھرتشریق کے ملک البی ایسی سورج نیترہ برا برجی بلندنہ ہوا ہوگا کہ ان کے باتھ ہی ہو کچھے تھا اسے آپ کے حوالے کردیا رہی آپ نے بردر قوت نوج حاصل کی اوراللّہ نے ان کے اموال آپ کو نفیمت ہیں تیے جبح ابد کرام کو بہت سارا سازو سالمان باتھ آیا۔

رسول الله عَيْظَافُ عَلَيْهُ السَّالَةُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللهِ عَيْظَافِهُمُ اللهِ عَلَيْهُ السَّالِمُ عَلَيْهُ السَّالِمُ عَلَيْهُمِ اللَّهِ عَيْظَامِهُمُ اللهِ عَلَيْهُمِ اللَّهِ عَيْطَا اللهِ عَلَيْهُمِ اللَّهِ عَيْظَامُ اللهِ عَيْظَامُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

" یرتخریسپ تحددسول الله کی طرف ست بنوعادیا کے لیے - ان کے لیے و ترہ اوران پرجزیہ بے ۔ ان پر مزایادتی ہوگی ندائنیں جلاوطن کیا جائے گا۔ رات معاون ہوگی اور دن پیٹی نخش بعنی یہ معاہرہ وائمی ہوگا، اور یرتخریر خالد بن سعیدنے کھی ابتے

کے بھروگوں کو فجر کی نماز بڑھائی۔ کہاجا آ ہے کہ یہ واقع کسی دوسرے نفر میں بیش آیا تھا ہے۔ نیمبر کے معرکوں کی تفعیدلات پرخور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ کی واپسی یا تو دست مع کے معفر کے انچریس مزنی تھی یا مجردین الاقل کے جینے میں۔

افلاب یہ ہے کریئر پیسفرسٹ میں مبیجاگیا تھا۔ اس کا ذکر مبیح بخاری میں آیا ہے۔ حافظ ابن مجر ہ مکھتے ہیں کہ مجھے اس سرئید کا حال معلوم ز ہور کا چیتے

### غزوة والمنالرقاع (مكم)

جب رسول الله مِنْ اللهُ الرّاب كم يَمِن بازوون مي سه دومضبوط بازوول كو تورُكر فارغ مجو سه دومضبوط بازوول كو تورُكر فارغ مجو سي سه دومضبوط بازوك كو تورُكر فارغ مجو سي من المرك عرف توجه كا بھر لوپر موقع لل كيا۔ تيسرا بازو وه كبّدو سقے جو نجد سكے صحرا من خميز ان سنتے اور ده ده كر لوث ماركى كاردوائيال كرتے دستے ستھے۔

چزکہ یہ بڈوکسی آبادی یا شہر کے باتندے مذہتے اوران کا قیام مکانات. ورقلوں کے اندر نہ تھا اس میے اہل کہ اور باتندگان نیمبر کی برنسبت ان پر پوری طرح قابو پالینا اور ان کے شرو فساد کی آگ مکمل طور پر بجیا دیناسخت وشوار تھا۔ اہذا ان کے تق میں صرف نوف زدہ کرنے والی تادیب کا اوائیاں ہی مفہد موسکتی تھیں۔

چنانچدان بدووں پررعب و دبربہ قائم کرنے کی غرض سے ۔۔ اور بقول وگیر مدیمنہ کے اطراف میں چنانچدان بدووں پررعب و دبربہ قائم کرنے کی غرض سے ۔۔ اور بقول وگیر مدیمنہ کے اطراف میں چھا یہ ما رہنے کے اراد سے سے جمع مونے والے بدووں کو براگندہ کرنے کی غرض سے ۔۔ نبی قطانہ المقاتیکان نے ایک تا دیبی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے ۔

بل سیرنے اس عزوے کے متعلق جو کیر ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بی میڈلا الفائیا گئا نے تھا۔ تبیلہ اُند ریا بنو عظفان کی دوشاخوں بنی تعلیہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبرش کر مدسینے کا استظام محزت ابوذریا حزت عثمان بن عفان رضی الله عنها کے حوالے کیا اور حبث جار مویا سات سوستا ابرام کی معیت میں بلادِ سنجد کا رُخ کیا۔ بچر مدیم سے دو دن کے فاصلے برمقام نمل بہنچ کر بنوعظفان کی ایک جمیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ بہنچ کر بنوعظفان کی ایک جمیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ بہیں ہوئی۔ البتہ آپ نے اس موقع پر صلوق خوف ( حالت جنگ والی نماز ) مرحانی ۔

مستحمح بخارى مي حفرت الوموسى الشعري رضى الله عنه مست مردى ميد كميم لوك رسول الله يَوْلَاللُّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ کے ہمراہ شکلے۔ ہم جیرآدمی ستھے اور ایک ہی اونٹ تھاجس پر باری باری سوار ہوستے تھے۔ اس سے ہمارے قدم مھلنی مبو گئے ۔میرے بھی دونول پاؤں زخمی مبوسکتے ادر ناخن جھڑ گیا۔ چنا نچہ ہم لوگ اپنے با وَل ير مِيتِفر السين المستر عقر التي الها الله والت الرقاع ( چيتفرون والا ) ورط مكسيا و كيونكه مم نے اس عزوں میں اپنے پاول پر جو تھواہے اور میان باندھ اور لیبیٹ رکھی تھیں۔ اور صحح سبخاری ہی میں حضرت مباہر رصنی اللہ عنہ سسے بید روابیت ہے کہ ہم توگ ڈاست الرقاع میں نبی مظالمنظیمان کے ہمراہ ستھے۔ (وستوریہ تھاکہ) جب ہم کسی ساید دار درخت پر بہنچیے تولیے نبی مظالم اللہ اللہ اللہ كهيه جيوثر ديتے تھے۔ (ايك بار) نبي يَنْ الله الله الله الله الداور لوگ ورخت كاسابه عاصل كرنے کے بیے وصراُدھ کانے دار در نفول کے درمیان مجھر گئے۔ رسول الندینظ فیکٹان مجی یک درخست کے ینیج اُرسے اور اسی درخت سے توار لٹکاکر سوگئے۔ حضرت مابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس نواسی بیندا تی تھی كدات من ايك مشرك في اكر رسول الله وَيُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ات نے فروایا ، نہیں۔ اس نے کہا : تب تمہیں مجدے کون بچائے گا ؟ آپ نے فرمایا ، اللہ ۔ صرت مُا بركتے بين كه جيس اچانك رسول الله يَنْظِينَا لَهُ يَكَار دہے تھے . مم پہنچے تو ديكھاكه ايك اً عُرانی آپ سے پاس بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا "میں سویا تھا اور اس نے میری ملوار سونت لی ۔ اینے میں میں مباک گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس سے إحقر میں تقی ۔ اس نے مجھ سے کہا ! تمہیں مجھ سے کون بج ستے كا ؟ من في كما الله و تواب يه دبي تفض بعيما مواسع ويهم آت في اس سے المهار خصد مذكيا -ابوعوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ رجب آپ نے اس کے سوال کے ہوا ب می اللہ کہا تر) تلوار اس کے وہ تقسے گریڑی میروہ تلوار دسول اللہ ﷺ فی اللہ اللہ اور فرمایا استمہیں مجھ سے كون بجائے گا؟ اس نے كہا آب اچے بكرانے والے مہوتے (مینی اصال كیجئے) آپ نے لنے لاہ جم

له صحح بخارى: باب عزوة ذات الرقاع ۲/۱۲ م صحح سلم: باب عزوة ذات الرقاع ۲/۱۸

شہادت دیتے ہو کرالٹد کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں "اس نے کہا " میں آپ سے مہد
کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور مذاکب سے لڑائی کرنے دالوں کا سائقہ دول گا "ھزت جا بڑ
کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ حجوز دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کرکہا میں تمہارے یہاں
مب سے اچھے انسان کے پاک سے ارج ہوں۔

میم بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نما زکی اقامت کہی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو دور کھت نماز پڑھاتی ہو کو دور کھت نماز پڑھائی ۔ بھروہ نوگ ہتھے جلے گئے اور آپ نے دومرے گروہ کو دور کھت نماز پڑھاتی ۔ ہی طرح نبی ﷺ نماز نماز کو میار رکھتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی دو دور کھتیں ۔ ہیں روایت کے میاق سے معلوم ہوتا ہے یہ نماز فرکورہ وا تو کے بعد ہی پڑھی گئی تھی ۔

میں بخاری کی روایت میں جے مسدونے الوعوانہ سے اور انہوں نے ابولیٹر سے روایت کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس آدی کا نام غورت بن حارث تھا۔ ابن مجرکتے ہیں کہ واقدی کے نزدیک اس واقعے کی تنفیلات میں بیہ بیان کیا گیا ہے کہ اس اغرابی کا نام وعثور تھا اور اس نے اسلام قبول کر دیا تھا اسیکن واقدی کے کلام سے بظاہر معنوم ہو تاہے کہ بیرانگ امگ دو واقعات تھے، جو دوالگ الگ غزووں میں میٹی آتے ہے۔ والنّداعلم

اس غزدہ سے واپسی میں متحابرام نے ایک شرک مورت کو گرفتاد کر لیا۔ اس پراس کے شوہ ہونے مذر مانی کہ وہ اصحاب محد مظافلہ لیک کے اندوایک نون بہا کہ دہے گا۔ چنانی وہ دات کے وقت آیا۔ رمول اللہ مشافلہ نے وہ من سے سلانوں کی مخاطب سے دو آدمیوں میں عباد بن بشراور عمّار بن یا ہر رضی اللہ عنہما کر بہرسے پر المور کر رکھا تھا۔ جس وقت وہ آیا صرت عباد کو طرے نماز پڑھ دہے سے۔ اس نے اسی صالت کر بہرسے پر المور کر رکھا تھا۔ جس وقت وہ آیا صرت عباد کو طرے نماز پڑھ دہے سے۔ اس نے اسی صالت میں ان کو تیر والم انہوں سے نماز قور سے بغیر تیر نکال کر جباک دیا۔ اس نے دو مرا اور تیر اتیر وارا ، لیکن انہوں سے نماز نہ قوری اور سلام پھیرکر ہی فارغ ہوئے۔ پھراپیٹ ساتھی کو جگا یا۔ ساتھی نے وہ الات جان کر) کہا ؛
میر مان اللہ اکن نے مجھے جگا کیوں مذویا ؟ انہوں نے کہا ، میں ایک مورہ پڑھ دیا تھا۔ گوارا نرکیا کہا ہے درمیان میں چھوڑ دور کی ۔

سنگ دل اعراب كومرعوب ادرخوفزوه كريفين اس غزدے كابرا اثر رہا - بهم اس غزوے كے بعیش

ملے مخصرالسیرویش عبداللہ نخدی من ۱۹۲۷، نیزدیکھئے فتح الباری ۱۸۱۸ سلے مجمع بخاری ار ۱۸۲۷، ۱۸۰۸، ۱۹۳/۲ سلے صبح بخاری ۱۹۳/۲۵ ہے۔ فتح الباری ۱۲۸/۸

آسنے والے بسرایا کی تفصیلات پر نظر ڈامنے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عظفان کے ان قبائل نے اس غزوے کے بعد سرا تمانے کی جرائت نہ کی بلکہ ڈسیلے پڑتے پڑتے میرا نداز ہوگئے اور بالا فراسلام قبول کرلیا ۔ حتی کہ ان عراب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکداور عزوہ حنین میں مسلانوں کے ساتھ نظراً تقے ہیں اور انہیں عزوہ حنین کے مال عنمیت سے مصد دیا جاتا ہے۔ میرنتے مکرسے والیس کے بعدان کے پاس صدفات دصول کرنے کے بیے اسلامی عکومت كے عمال بھیجے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات اوا کریتے ہیں یفرض اس حکمت عمل ہے وہ تینوں بازو توث کئے جو جنگ نوندق میں مدیمز پر حمله آور موسے تھے۔ اور اس کی وجہ سے پورسے علاقے میں امن سلامی کا دور دورہ ہوگیا۔اس کے بعد معنی قبائل نے بعض علاقوں میں جوشور وغوغاکیا اس برمسلانوں نے بڑی أتسانى سسے قابر بإليا ؟ بلكه اسى غز صب كے بعد بڑے بڑے شہروں اور ماكك كى فتو حات كارات ہموار ہونا شروع ہوا کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اورمسلمانوں کے لیے سازگار

ے مے جند مسرایا

اس دوران متعدد سرایا رواند کئے بعض کی تعمیل برہے ،

المسرسة فلديد (مغرياريع الاول عديه) المسرسة فالب بن عبدالله أيشي كى كمان من قديد كى جا

كم بنوطون صنے بشرین سُوئید کے رفقاء كونسل كرديا تھا اور اسى كے انتقام كے ليے اس سرتيد كى روائلى عمل ميں آئی بھی ۔اس سرتیہ سنے رات کو جہاب ماد کربہت سے افراد کو قبل کر دیا اور ڈھورڈ مگر ہا کہ التے بھران كا وشمن نے ايك برائے اللہ كے ما تقد تعاقب كيا مكين جب مسانوں كے قريب پہنچے تو ہارش مونے ملى. اور ایک زبردست سیلاب اگیا جوفریقین کے درمیان حائل مرکبیا۔ اس طرح مسلمانوں نے بقید راستہ مجی سلامتی

٢- سرية مى (جادى الآخر سكية) اس كاذكر شابان عالم كه نام خطوط كے باب ي كزر جيكا ہے۔

له زاد المعاد ١١٢/٢ ، نيز اس غزوے كيمباحث كي تفصيلات كے ليے ديكھتے ابن مثام ٢٠٩٧ ، ٢٠٩، راد المعاد ١/٠١٠ ١١١ ، فتح الياري ١/١١ م فتح الياري ١/١١٨ م مهم

ا بيمرتيخ مربير (شعبان ڪيڪ) ايمرتي هنرت عمرين خطاب رضي الله عند کي تيادت ميں روانه کياگيا۔ الديم مربيخ مربير (شعبان ڪيڪ) ان کے ساتھ تنیں آدمی تھے جررات میں سفر کریتے اور دن میں وپیش

رہتے تھے لیکن بنو ہوازن کو پتا جل گیا اور وہ نکل بھا گے چضرت عمر ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اوروہ مدیمہ بلیٹ آئے۔

ہم۔ سرتیر اطراف فرک د شعبان کے ہیں ۔ عادت میں آدمیوں کے ہمراہ بنومرہ کی تادیب

کے بیے روالہ کیاگیا بھنرت بشیرنے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیر بجرمای اور چوبائے ہا تک سیے اور واپس بو گئے۔ رات میں وشمن نے آلیا مسلانوں نے جم کر تیراندازی کی لیکن بالاخر بشیراور ان کے رفقا ہ کے تیرختم ہو گئے۔ان کے اقد خال ہو گئے اور اس کے نیتے میں سب کے سب قبل کر دیے گئے مرف بشیر زنده بهجے - انہیں زخمی حالت میں اُٹھا کرفدک لایا گیا اوروہ وہیں بیود کے پاس مقیم رہے جیہاں یک کمہ

ان کے زخم مندل موسکتے۔ اس سے بعدوہ مدیر آستے۔

یه سرتیم نالب بن عبدالندایشی کی قیادت می بنوعوال ایر سرتیم می تا در مفال شدند. اور بنوعبد بن تعلیه کی آدیب کے بیدے اور کہا جا تا ہے کہ

تبیلہ جبینہ کی شاخ حرقات کی مادیب کے لیے روانہ کیا گیا مسلانوں کی تعداد ایک سوتیس تھی۔ انہوں نے وشمن پراجتماعی حمد کیا اور جس نے بھی سرا تھایا کے است تس کر دیا۔ بھرجے بائے اور بھیٹر بکر ماں ہا بک لاتے۔ اس مريه مي حزت أسامه بن زيد رصى النَّدعن في بنيك بن مرداس كولا الله الا الله كمضك باو سود قس كرويا تعااوراس برنبي يَنْظِ الْعَلَيْمُ لَلْ يَظُورِ عِمَا إِنْ عَاكُمْ مَ فِلْ مَكَادِلَ مِيرِ كَرِيون معلوم كراياكروسيا قا باليموم به

سیمرتیزیس سوارول برشتل می از دواحد ۲ - مرتیزیس (شول کید) رضی الله عندگی قیادت مین بهیجاگیاتها - برواید که اسرزیستیر بن

رزام بنوعظفان كومسلمانول پرچڑھانی كرینے كے لیے جمع كررہائقا مسلمانوں نے اسپركویہ ائمیدولا كركہ رسول اللہ عَيْلِهُ الْعَلِيكُ سے نیبرگا گررنر بنادیں گے اس کے میں رفقاء سمیت اپنے ساتھ عِلنے پر آمادہ کر لیا یکن قرقرہ نیار مینی کرفریقین میں بدگانی پیدا بوگئ س کے نتیجے میں امیرادراس کے میں سائنیوں کواٹ فی میں جان سے باتھ

د طوے پڑھے۔ کے سر رتبر کمن و جبار (شوال سے ہے) بخبار کی جیم پر زبرہے۔ یہ بنوعظفان، اور کہ جاتا ہے کہ سے سر رتبر کمن و جبار (شوال سے ہے) بنوفزارہ اور بنوعذرہ کے علاقہ کا نام ہے۔ یہاں حضر بشیر بن

کعب انصاری رضی النّه عند کوتین موسلانوں کی میت میں رواز کیا گیا۔ مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراگذہ کونہ تھا۔ جو مدینہ پر حملہ آور مونے کے یہے جمع ہورہی تھی مسلان را تول رات سفر کرتے اور دن میں چھئے رہتے تھے۔ جب شمن کو حضرت بشیر کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ مجاگ کھوا ہوا۔ حضرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبصنہ کیا۔ دوا دمی بھی قید کرلیے اور جب ان دونوں کو لے کر فدمت نبوی میں ایک اور جب ان دونوں کو لے کر فدمت نبوی میں ایک ایک میں دریوں پہنچ تو دونوں کے اسلام تبول کرلیا۔

۸۔ سرتین بیست وہ ایم ابن قیم نے عُرہ تفار سے قبل کے ہمرایا میں شمارکیا ہے ۔ ۸۔ سرتین بیت سے دگوں کو ساتھ ہے کہ قبلے جشم بن معادیہ کا ایک شخص بہت سے دگوں کو ساتھ سے کہ قبلے جشم بن معادیہ کا ایک شخص بہت سے دگوں کو ساتھ سے کہ قبلے جشم کرنا ہے آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنوقیس کو مسلانوں سے دولئے نے جمع کرے نبی شاہد اللہ اللہ اللہ اللہ عند من کو تک ایسی جنگی حکمت علی ہمتیار صفرت ابو صدر دیے کوئی ایسی جنگی حکمت علی ہمتیار کی کہ دشمن کو شکست فاش ہوئی اور وہ بہت سے اون ملے اور جھیل کریاں ایک لائے۔

کے زاد معاد ۲ م

### عمرة فضار

امام ما کم کہتے ہیں: یہ خرتواز کے ساتھ ثابت ہے کرجب ذی تعدہ کا چاند ہوگیا تو نبی ﷺ نے اللہ علیہ میں اور کوئی ہی آدی جو مدیدیں ماضرتھا پہیجے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لینے عرہ کی تضابہ کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی ہی آدی جو مدیدیں ماضرتھا پہیجے نہ رہے۔ چنانچہ (اس مدت میں) جولوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چولوگر بقید سب ہی لوگ روانہ ہوئے اور اللہ مدیدیہ کے علاوہ کی اور اور کسی عرہ کر سے ایسے ہمراہ نکھے۔ اس طرح تعداد دو مہزار مرکئی عورتیں اور بہتے ان کے علاوہ سے ا

رسول الله عظافی الله علی مقرکیا برای من مناری دی دی بیال کاکام سونیا و دو الحلیف سے عروکا احرام باندها اونٹ ساتھ کیے اور نائجی بن جندب آئمی کو این کی دی بیاب کی کام سونیا و دو الحلیف سے عروکا احرام باندها اور لبیک کی صدا لگائی ۔ آپ کے ساتھ مسلانوں نے بھی ببیک پکارا اور قریش کی جانب سے بدع بدی کے اندیث کے سبب بہتمیار کی بینچ توسارے بہتمیار بینی اندیث کے سبب بہتمیار کی بینچ توسارے بہتمیار بینی دوساک ، سبر انیر اندی بینز بین بین دوساک کی ماند سے اور ان کی حافظت کے بید اوس بن خولی انصاری و منی اندون کی گئی میں دوسوادی و بین جوڑ دیا دوار کا بہتمیار مینی میان میں رکھی برتی تواریں لے کر کہ میں داخل بور سے اور کواری میں داخل بور سے ایک تصوار نامی او نمنی پرسوار سے مسلان رائے کوایی دستان کو کی برتی تواریک پرسوار سے مسلان رائے کوایی حائل کر دکھی تھیں اور دسول الله مینان میں داخل کو قت اپنی تصوار نامی او نمنی پرسوار سے مسلان رائے دو کوایی حائل کر دکھی تھیں اور دسول الله مینان میں داخل کو گئے ہوئے کی در ہے سے ۔

مشرکین معانوں کا تمانا دیکھنے کے لیے (گروں سے) مکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل تعیقعان پر
رہا بیٹے تھے ) انہوں نے "پس میں باہیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے باس ایک ایسی جاعت آرہی ہے
جے یٹرب کے بخار نے تورڈ ڈالا ہے اس لیے نبی بیٹی فیٹی کا نے مسئوا کہ کرام کو حکم دیا کروہ پہلے تین حکر دور کر کر گئے تھا کہ میں۔ البتہ رکن میانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں کی دساتوں ، حکر دور کر رگانے کا
مکم محض اس ہے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت تقصود تھی۔ اس حکم کا فشاء یہ تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا شاہرہ
کر میں ۔ اس کے معاوہ آپ نے مسئوا ہر کوام کو اضطباع کا بھی حکم دیا تھا۔ اضطباع کا مطلب یہ ہے کہ دایال

له فتح الباري ٤٠٠/٥ علم الضاً مع زاد المعاد ١/١٥١

مل صحح بخاری ارماع ، ۱۰/۱ ، ۱۱ ، ۱۱ و صحح سلم ، ۱۱۲ و م

کندها کھلارکعیں (اورمیادر واہنی بغل کے نیچے سے گزار آگے پیچیے دونوں جانب سے) اس کا دوسرا کنارہ بآمیں کندھے پر ڈال لیس ۔

رسول الله منظافہ فیلی کے میں اس پہاڑی گھاٹی کے داستے سے داخل ہوئے ہو مجون پر تکائی ہے۔ مشرکین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن لگار کمی تھی ۔ آپ لی لایک کہ بہے تھے بیال کا دعمی اپنے کہ اپنی چھے فری سے جراسود کو جیوا ، پھرطواف کیا ہوئ اپڑنے بھی طواف کیا۔ اس دقت حزت عبداللہ برج احد رضی اللہ عنہ تاوار حمائل کئے رسول اللہ طالع اللہ ہے آگے آگے میل دہے سے اور دج رکے پر اشعار پڑھ رہے تھے۔

خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فسكل المخير فى رسوله قد انزل الرجل فى تسنزيله فى صحف تسلى على رسوله يارب افى مومن بقسيله افى رأيت الحق فى قسوله بان خسيرالقتل فى سبيله اليوم نضر بكم على تنزيله ضربا بزيل الهام عن مقيله ويذهل الغليل عن خليلة

"کفارکے اوتو! ان کا راستہ مچوڑ دو۔ راستہ مچوڑ دوکر ساری مجلائی اس کے بیفیہ ہی ہیں ہے۔ رحان
ف اپنی تنزیل میں اُمآرا ہے۔ لینی ایسے مینوں میں جن کی الاوت اس کے مجیب میں ہورکی ہوتی ہے۔
ایسی تنزیل میں اُمآرا ہے۔ لینی ایسے مینوں میں جن کی الاوت اس کے مجیب میں ہورکی ہوتی ہے۔
اسے بروردگار! میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو می ہو تنا ہوں ۔ کر بہترین
مثل وہ ہے جوالند کی راہ میں ہر۔ اُرج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تہیں ایسی مار ماریں گے کہ کمورٹری اپنی گلہ
سے جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خرکر دے گئ

صرت انس رضی الدُون نے کہا : کے اس رضی الدُون کے داریت میں یہ کی دورہ کہ اس پر صرت عمر بن خطاب رضی الدُون نے کہا : کے ابن رواحہ ! تم رسول اللہ ﷺ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعب رکھہ رہے ہو ؟ نبی ﷺ نبی ﷺ کی منافظ کا ایس رہنے دو کی نکہ یہ ان کے بیات تیرکی مارے بھی زیادہ تیز ہے ۔ "
رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں نے تین میکردوڈ کر لگائے و مشرکیوں نے دیکھا تو کہنے گئے ' یہ لاگ جن کے مشعلی ہم سمجہ رہے تھے کہ بخار نے انہیں تورا دیا ہے یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں ۔

کھ روایات کے اندران اشعار اور ان کی ترتیب میں بڑا اضطراب ہے۔ ہم نے متغرق اشعار کو کیم کر دیا ہے۔ هے جامع ترمذی ، ابواب الاستیزان والا دب ، باب ماجاء فی انشا والشعر ۱۰۷/۱ کھی صحیح مسلم ۱۸۲۱م

طواف سے فارغ ہوکر آپ نے صَفَا دِمَرَوَه کی سعی کی۔اس وقت آپ کی ہُڈی مینی قربانی کے جا نور مَروَه کے پس کو وسے ہے۔ آپ نے سعی سے فارغ ہوکر فرایا: بیر قربان گاہ ہے اور کے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مَروَه ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا۔ چیر دہیں سرمنڈایا یسلانوں نے جی ایسا قربان کر دیا۔ چیر دہیں سرمنڈایا یسلانوں نے جی ایسا جی کیا۔ اس کے بعد کچر لوگوں کو یا بڑتے ہیں ویا گیا کہ وہ ہتھیا روں کی مفاطلت کریں اور جو لوگ مفاطلت پر مامور سقے وہ آکر اپنا عمرہ اواکر لیں۔

کتہ ہے ہیں کہ روائل کے وقت پہلے پہلے حضرت جمزہ رضی النّد عنہ کی صابحزادی بھی جہا ہیا ہے ہے۔

ہوئے آگئیں ۔ انہیں حزت ملّی نے لے لیا۔ اس کے بعد صرت عملُ صنرت جعفُرا در صنرت زُنید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اُسٹو کھڑا ہوا۔ (ہرائی مدعی تفاکہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقد ارہے ) نبی قطانہ فلیکٹانی نے صفرت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بجی کی فعالہ انہیں کی زوجیت میں تھی ۔

صفرت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بجی کی فعالہ انہیں کی زوجیت میں تھی ۔

اس عمره کا نام عمرة تضاریا تو اس لیے پڑا کہ رہ عمرة صدیبیہ کی تصاکے طور پر تھا یا اس سے کر ہر معدیبیہ میں سطے کر دہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا۔ (اور اس طرح کی مصاکحت کوعربی میں تضااور مقاضہ قسکتے ہیں ) اسس دور مری دجہ کو تقفین نے واقع قرار دیا ہے ۔ نیزاس عمرہ کوچار نام سے یاد کیا جاتا ہے ! عمرة تضا ، عمرة تضیبہ ، عرة تصاص اور عمرة صلح ۔

عد زادامعاد ۱۵۲/۲ ش رادالمعاذ ا/۱۷۱، فتح الباری ۱٬۰۰۰ معد عد المعاد ا/۱۷۱، فتح الباری ۱٬۰۰۰ معد عدد المعاد المعاد

#### جنداور سرابا

ا - مسر بيرًا الوالعوصا - (ذى الحبرت من ) كى مركردگى مين بنوسكيم كواسلام كى دعوت دينے كے ليے

روا نه کیا لیکن جب بنوشکیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھرانہوں نے سخت لڑائی کی جس میں ابرالعوظار زخی ہو گئے ، ماہم مسلانوں نے وشمن کے دوآدمی قید کئے۔

۲۔ مسرر بینے عالب بن عبداللد (مغرث یہ) اسمبر بینے عالب بن عبداللد (مغرث یہ) حضرت بشیر بن معدے رنقاء کی شہادت گاہ میں بیجا

كيا تها ان لوكوں نے شمن مے جانوروں پر قبصنه كيا ادران كے متعددا فراد قتل كئے ۔

۳ ـ سرتيز وات اللح دريع الاول ث ت المح دريع الاول ث ت المح دريع الاول ث ت الله المول من المول ا

رسول المتد مَثَالِهُ الْمُعَلِّمِينَا كُوعِلَم بِوا تُواكبُ في كعب بن عمير منى الله عن كردك مي صرف بندره عنما بركوام كو ان کی ہانب روارہ فرمایا رمنگابرکرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی گرانہوں نے اسسلم تبول كرسنه كى بجلت ان كوتيرول سے جيلنى كرسك سب كوشهيد كر دالا . صرف ايب أدمى زنده بي جو معتولین کے درمیان سے اسمالایا گیا۔

اس کا دا قعربیہ ہے کہ بنو ہوا زن نے بار بار شمنوں کو کا کیک بہنچائی تقی اس سیسے تیسی آدمیوں کی کمان کا کیک بہنچائی تقی اس سیسے تیسی آدمیوں کی کمان

٧٧ ـ مسرتينية **وات**عرف ربيع الاول شهر

دے کر حضرت شجاع بن وہب :مدی دفنی النّدعة کو ان کی جانب روایہ کیا گیا۔ بر لوگ وشمن کے جب انور ہانک لاتے نکین جنگ اور جیٹر جیاڑی نوست نہیں آئی۔

## معركة موثنه

مُوْتَهُ رمیم بیش اور داو ساکن ) اردن میں بُلقاً مسکے قربیب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بهیت المقدس دو دن کی مهافت پر واقع سئے مزریجیت معرکد ہیں جیش آیا تھا.

يه سب سے برا نوزيز موكر تما بوسلانوں كورسول الله مِينا الله عَيَالَة في حيات مباركه ميں بيش أيا ادر یمی موکه عیسانی مانک کی نتوحات کا پیش خیمه ثابت ہوا۔ اس کا زمانهٔ وقوع جادی الاول مشدیم مطابق

معرکہ کاسبیب معرکہ کاسبیب نصرکہ کاسبیب نصرکہ کاسبیب نصرکہ کاسبیب نصرکہ کاسبیب نصرکہ کاسبیب گورزشهبل بن عمروغسانی نے جو بلقار پر مامورتھا گرفتار کرلیا اورمنبوطی کے ساتھ باندھ کران کی گردن ماردی۔ یا در ہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قبل نہایت بدترین جرم تھا جوا علاین جنگ کے برابر ملکہ اس سے بمی برُمد کر سمجها ما تا تها، س سیسے جب رسُول الله طلائ الله کواس دافعے کی افعاع دی گئی تو آپ پر بیر بات سخت گاں گذری اور آب نے اس علاقہ پر فرج کشی کے لیے مین ہزار کالٹ کر تیار کیا۔ اور یہ سے برا اسلامی مشکر تصابح اس سے پہلے جنگ احزاب کے علادہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہونے کا تھا۔

الشكرك مرار اور رسول المدر فالمنطقة في وصيت المسول الدر فالمنطقة في المسكر المرسالار صنوت زيد بن ماد شر

رضی الله عنه کومقرر کیا اور فرمایک اگرز میش کر دید جامیں توجیعز اور چیفرمتل کر دید جامی توجیدالله بن واحد سپیر سالار مہوں گئے۔ آپ نے نشکر کے لیے سغیر پڑھی باندھا اور اسے حضرت زید بن حاریۃ رمنی الندعمذ کے والے کیا ہے۔ نشکر کو آپ نے یہ ومسیت بھی فرائی کر جس مقام پر حفرت مارث بن عمیر منی الدعمة قتل كئے كے تقے وہاں بہنچ كراس مقام كے باشدول كواسلام كى دعوت ديں ۔ اگروہ اسلام قبول كريس تو بہتر، ورنه الترسے مدد مانگیں اور لاائی کریں۔ آپ نے فرایا کہ اللہ کے نام سے اللّٰہ کی راہ میں ، اللہ کے ساتھ کفر

کرنے والوں سے غزوہ کرو۔ اور دکھیو بدعہدی نزگزنا، نویانت نزگزنا، کسی بہتے اورعورت اور انتہائی عمر سیدہ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نذکرنا۔ کھجور اور کوئی اور درخت نہ کافٹنا اور محسی عارت کو منہدم نزگرنا۔

اسلامی شکر کی روائی اور هنرت عبدالندین واحد کاکرید کی دوائی تر این مرکباری تراحد کاکرید کی دوائی ترکبار مرکبا تر

توگوں نے آگر سول اللہ عظافی اللہ عظافی اللہ کے مقردہ سیب سالاروں کو الوداع کہا اورسلام کیا۔ اس وقت ایک سیبہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عند رونے گئے۔ گوگوں نے کہا او آپ کیوں دو رہبے ہیں ہے انہوں نے کہا او آپ کیوں دو رہبے ہیں ہے انہوں نے کہا : دکھیوں فعالی قسم (اس کا سبب) ونیا کی مجبت یا تمہارے ساتھ میراتستی فاطر نہیں ہے بلکہ ایک سے برمنے مراسی عن جہنم کا ذکر ہے اس نے دسول اللہ عظافی کا کہ کا ب اللہ کا ایک آب اللہ کا ایک آب اللہ کا ایک آب اللہ کا دیکھیں میں جہنم کا ذکر ہے اس میں جہنم کا ذکر ہے است سے دسول اللہ عظافی کا دیکھیں ایک آب اللہ کا ایک آب اللہ کا دیکھیں میں جہنم کا دیکھیں است یا دست جو سے میں جہنم کا دیکھیں است یہ دست میں جہنم کا دیکھیں است یا دیکھیں میں جہنم کا دیکھیں است یا دیکھیں میں جہنم کا دیکھیں است درسے :

وَإِنْ مِنْكُرُ إِلَّا وَارِدُ هَا صَحَانَ عَلَى رَبِكَ حَنْمًا مَقَضِيًّا ( ١١١٥) و "تم يس م برخص بنم بردارد بون دالاب يتمبار درب براي لازى اور فيدى برق بات ب "

یں بنیں جانتا کرجہنم پردارد مونے کے بعدیکے طبیٹ سکوں گا جہ مساؤں نے کہا الدمسلامتی کے ساتھ آپ ورکوں کا جہ مساؤں سے کہا الدمسلامتی کے ساتھ آپ ورکوں کا ساتھی ہوئ آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور نمنیست کے ساتھ واپس لائے بھڑت عبداللہ بن رواحہ نے کہا :

لكننى اسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات قرع تقذف لزيدا

اوطعنة سيدى حران مجهزة بحربة تنفذ الاحشاء والكبدا

حتى يعتب الإذا مرواعلى جدتى يا الشدالله من غاز وقد رشدا

" لیکن میں رخمن سے مغفرت کا ، اور استخوال شکن ، مغز پاش تلوار کی کاٹ کا ، یاکسی نیز ہ بازے با تقوں ، آنتوں اور مگر کے پار اُتر مبانے والے نیزے کی صرب سوال کرتا ہوں تاکہ جب وگ میری قبر پر گزریں توکمیں بائے وہ غازی جے القد نے ماریت دی اور جو مہارت یا فتہ رہا ۔"

اس کے بعد شکر روانہ موا۔ رسول اللہ میں الله میں اللہ میں

ت رفی الداع كها - الداع كها - الداع كها -اسلامي ميش رفت اورخوفناك ناكها في حالت سيدسا بقتر

اسلامی مشکرشمال کی طرف بڑھتا ہوا معان بہنچا۔ میر مقام شمالی حجاز سے مصل شامی دار دنی علیقے میں واقع ہے۔ یہاں تشکرنے پڑا وَ طُوالا اور بہیں جاسوسوں نے اطلاع بہنچائی کہ ہرقل تیمیروم بھے۔ كے علا تے ميں مآب كے مقام پر ايك لا كو روميوں كالشكرك وئيرزن سے اور إس كے جنت سے کنم و مِذام ، بفتین و بہرا ادر بلی د قبائلِ عرب ، کے مزید ایک لاکھ ا فراد بھی جمع ہو گئتے ہیں۔

معان میں میں شوری استوری اسکانوں کے حماب میں سرے سے یہ بات تنی ہی نہیں کہ انہیں معالی میں اس سوری است میں ایسے انگر خرار سے سابقہ پیش آئے گاجی سے وہ اسس

دُور دراز سرزمین میل کیم امیانک دوجار هو گئتے تنفے۔ اب ان کے ساسنے سوال بیہ تھا کہ آیا تین هسٹزر کا ور مبتن تشکر دولاکھ کے مختاعیں مارتے ہوتے سندرسے کم اجائے یا کیا کرے ج مسلمان حیران سنتے اور سی حیرانی میں معان کے اندر دو راتیں عور اورمشورہ کرتے ہوئے گزار دیں ۔ کچے توگوں کا خیال تھے اکم ہم رسول انتد طلائی فیسینی کولکو کر قیمن کی تعداد کی اطلاع دیں۔ اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید مک ے گی اور کوئی حکم لے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی ۔

لیمن حزت عبدانتدین رواحه رمنی النه عندف اس رائے کی مخالفت کی اور میر کمه کروگول کو گرد و یا که نوگو! فلاکی تهم <sup>، سب</sup>س چیزے کے آب کترارہے ہیں بیر تو دہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ شکلے ہیں۔ یا در سبے شمن سے ہماری رطاقی تعداد ، قوت اور کشرت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس وین کے بل پر ارستے ہی جس سے نندسنے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس التے میلئے آگے بڑھنے! ہمیں دو محالاً کیول میں سے میک بهلائی ماص بوكرربے گى۔ يا توہم غالب آئيس مے ياشہادت سے سرفراز موں سكے۔ بالاخر حصرت عبداللدين روا حدر منی التدعنه کی پیش کی ہوئی بات مطے باگئی۔

وربقہ کی ایک بستی میں جس کا نام مشارِف علا سرقل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد وشمن

ه بن سبتام ۲ ۳۷۴،۴۷۳ زادالمعاد ۱۵۹/۲ مخصرالسيروللشخ عبدالله من

مزید قریب آگیا اورمسلان "مونة" کی جانب سمٹ کرخیر ذان ہو گئے۔ بچرانشکر کی جنگی ترتیب قاتم کی گئی۔ مینمنهٔ پرتسلید بن قیادہ عذری مقرر کئے گئے اور کیئیرو پرحباوہ بن ماکس انصاری رضی لڈیونہ ۔

اس کے بعد مُرُدتہُ ہی میں فریقین

#### بر المراع المرسير سالاول كى سيكے بعد ديگر سے شہادت مناک كااغاز اور سير سالاول كى سيكے بعد ديگر سے شہادت

کے درمیان کمراؤ موا اور نہایت کلخ الوائی شروع موتی تیمین منزار کی نفری دو لاکھ دیڑی دل کے طوفا کی مسلول کا مقابلہ کر رہی تھی بیجیب و غربیب موکہ تھا ؟ دنیا بھٹی میٹی آئموں سے دیکھ رہی تھی لیکن جب ایان کی بادِ بہاری ملی سبے تراسی طرح سے عجا نبات نکہور میں آستے ہیں ۔

سب سے پہنے دسول اللہ عظافیۃ کی پہنے حزت زید بن حارثہ دمنی اللہ عنہ نے مکم لیا اور ایسی نظیر نہیں حارثہ دمنی اللہ عنہ اور اس کی نظیر نہیں طتی ۔ وہ لاستے دہے واللہ عنہ اور اس کی نظیر نہیں طتی ۔ وہ لاستے دہے واللہ عنہ اور اس کی نظیر نہیں ہے ۔ اس کے بعد حزت جو رضی اللہ عنہ کی باری تھی ۔ انہوں نے لیک کر جنڈ ا اٹھایا اور بے نظیر بڑگ منہ مرح کہ دی ۔ جب لڑا آئی کی شدت شہاب کو پنہی تو اپنے مگرخ وسیاہ گھوڑے کی گیشت سے کود پھے ۔ مرح کہ دی ۔ جب لڑا آئی کی شدت شہاب کو پنہی تو اپنے مگرخ وسیاہ گھوڑے کی گیشت سے کود پھے ۔ کو پیلی کاٹ ویں اور وار کہ وار کرتے اور دو کتے دہے یہاں کا کہ کہ وشیل کی ضرب سے وامنا ہا تھک کی گیا ۔ اس کے بعد انہوں نے جنڈ اہئیں ہاتھ میں لیا اور اسے اس بلندر کھا یہاں کا کہ کہ بایاں ہاتھ کی اور اس وقت کا بلندر کھا یہاں کا کہ کہ فعیت شہادت سے مرفراز نہ ہوگئے ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دوئی نے ان کو ایسی توار داری کہ ایک کہ والی اور اس کے دوئوں بازدوں کے عوض جنٹ میں وو بازو عطاکے کہ ان کہ ان کہ وار جفر فرو انجا کی تی بر کی ایک کہ وہائی کی تو بر ان کو ایک کو وہائی کی تو بر ان کی دریعہ وہ جہاں چاہتے ہیں اُر تے ہیں ۔ اس سے ان کا لقب جمغ مُلیّارا ورجفر فرو انجا کی تی بر گیا ۔ جن کے ذریعہ وہ جہاں چاہتے ہیں اُر تے ہیں ۔ اس سے ان کا لقب جمغ مُلیّارا ورجفر فرو انجا کی تی بر گیا ۔ جن کے ذریعہ وہ جہاں چاہتے ہیں اُر تے ہیں ۔ اس سے ان کا لقب جمغ مُلیّارا ورجفر فرو انجا کی تی دو بازدو توں والا )

امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمرونی المدعنہ کا پر بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ مورت کے روز حزت جوز کے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے، کھڑ ہے ہو کو ان کے جبم پر نیز سے اور قوار کے بچاپس زخم شمار سکتے ۔ ان میں سے کوئی بھی زخم بیھیے نہیں لگا تھا۔

ا یک دوسری روایت میں ابن ممرضی النّدعنه کایربیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے

میں ملانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے جیفرین ابی طالب کو تلاش کیا تواہیں مقتولین میں پایااوران کے جم میں نیزے ادر تیر کے نوسے فرمایوہ زخم بائے۔ نافع سے عمری کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ "ہم نے بیسب زخم ان کے جم کے اسکے حقے میں پائے۔ "ہم سنے بیسب زخم ان کے جم کے اسکھ حقے میں پائے۔ "ہم سنے بیسب زخم ان کے جم کے اسکھ حقے میں پائے۔ "

اس طرح کی شیاعت و بسالت سے بھر وربنگ کے بد حب حزت جفر رضی الندعنہ بھی شہید کرنیے گئے تواب مخرت عبدالتّد بن رواحہ رضی النّدعنہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پرسوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کومقا بل کے سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کومقا بل کے لیے آب کومقا بل کے لیے آبادہ کرنے گئی انہیں کمی قدر بی کی بہٹ ہوتی ہوئی کرتھوڑا ما گریز بھی کمیا، لیکن اس کے بعد مجنے لگے ؛

بن ارقم نامی ایک صحابی سنے لیک مرحبندا اُسطالیا اور فرایا اِسٹے کسی ہومی کو سپر سالار بنا لو۔
صمانبہ سنے کہا و آب ہی بید کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا وی بیر کام نہیں کرسکوں گا۔ اس کے بعد سنگا بہ نے
صفرت فالد بن ولید کو فت سے کیا اور انہوں نے جبنڈ ایستے ہی نہایت پُر زور جنگ کی ۔ چنانچے صحیح بنجاری
میں نو دھزت فالد بن ولیدرضی اللہ عذست مروی ہے کہ جنگ مورت کے دوز میرے ہاتھ میں نو تلواریں
فرٹ گئیں۔ بھر میرے ہاتھ میں صرف ایک بمنی بانا (بھوٹی می تلوار) باتی بچاہے۔ اور ایک دوسری روایت
میں اُن کا بیان اس طرح مردی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ مورت کے دوز نو تلواریں ڈوٹ گئیں اور ایک

سے ایک ۱۲/۱۵ بنا سرددنوں صدیت میں تعداد کا اختلات ہے تیطبیق یہ دی گئی ہے کہ تیروں کے زخم شل کے سے تعداد کا اختلات ہے تعلیمی یہ دی گئی ہے کہ تیروں کے زخم شل کرکے تعداد برحد جاتی ہے۔ دونیجھنے فتح الباری کے مسلم کا براا ۱۱ کرکے تعداد برحد جاتی ہے۔ دونیجھنے فتح الباری کے مسلم کا براا ۱۱

مِنی بانامیرے اِتم<sup>ی</sup>س چیک کررہ گیا۔

ادھررسول اللہ وَ الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ الله عَلْمَا عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله

فائمئر بینگ انتهائی تعب انگیزتمی کوسلان کایی چوٹا سائٹ کردومیوں کے اوبودیہ است خائمئر بینگ انتهائی تعب انگیزتمی کوسلان کایی چوٹا سائٹ کردومیوں کے اس نظر جرار کی کوان ٹی ہروں کے سائٹ وٹارہ مباتے بہذا اس نازک مرصلے میں صرت خالد بن دلیدونی اللہ مندی کا مطابع کیا۔

کواس گردا ہے۔ نکا لئے کے بیم میں وہ نود کو دیٹر سے تعب اپنی مہادت اور کال مہز مندی کا مطابع کیا۔

مورت مال یرمعادم موتی ہے کہ جبکہ کے پہلے دوز صرت تخالد بن ولیدون بھر دومیوں کے ترمقابل صورت مال یرمعادم موایات پر نظر ڈوالئے سے دور صرت مال یرمعادم موتی ہے کہ جبگ کے پہلے دوز صرت تخالد بن ولیدون بھر دومیوں کے ترمقابل ولیے رہیا کی ضرورت موس کر دیسے تھے جس کے ذریعے رادومیوں کو مرحوب کرکے آئی کامیا بی کے ساتھ مسلانوں کو پیمچے ہٹالیس کر دومیوں کو تعاقب کی بہت نہ ہو کیونکہ وہ مبانت تھے کہا گراسلان مبالک کوائے ہوتے اور دومیوں نے تعاقب شروع کردیا توشلانوں کو ان کے پہنچے سے بچانا

پنانچ جب دُورس دن سمح موتی توانهوں نے لنگر کی ہمیت اور وضع تبدیل کر دمی اور اسس کی ایک نئی ترتیب قائم کی۔ مقدمہ را گلی لائن) کو ماقہ رمجیلی لائن) اور ساقہ کو مقدمر کی جگہ رکھ دیا 'اور میمنہ کو نمینر و اور میمنہ کی میں مرعوب بدل دیا۔ یہ کیفیت و کھے کر دشمن چنک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے یہ غرض رُومی ابتدا ہی میں مرعوب ہو گئے۔ او صرجب دو نو ن کھول کا مناسا منا ہوا اور کھے دیر تک جمرب ہو جگئے ۔ او صرجب دو نو ن کھول کا مناسا منا ہوا اور کھے دیر تک جمرب ہو جگئی اور میں تروین نے ایس خوف سے ان کا بیچیا نہ کیا کہ مسلمان دھو کہ دے دستے ہیں اور کوئی جال جل کر انہیں صحا کی بہنا تیوں میں بیسیک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیج رہیم ہوا کہ رشمن ایسے علاقے میں دائیں میلاگیا اور سلانوں کے پہنا تیوں میں بیسیک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیج رہیم ہوا کہ رشمن ایسے علاقے میں دائیں میلاگیا اور سلانوں کے

نله صحح بخارى ، باب عزوه مورته من ارض الشام ۱۱/۱۲ اله ايضاً ۱۱/۱۲

تعاقب کی بات مذموجی ۔ ادھر ملان کامیابی اور سلامتی کے مائھ پیچے ہے اور بھر مدینزوا ہیں اسکتے ۔ فر لفتن کی مقتولین کی تعاو فر لفتن کے مقتولین کی تعاو فر لفتن کے مقتولین کی تعاو مراسی کے مقتولین کی تعاو مراسی کے مقتولین کی تعاوم ہوتا ہے کہ وہ برای کی تعاوم ہوتا ہے کہ دو برای کی تعاوم ہوتا ہے

اس معرکے کا اثر اس معرکے کی سختیاں جس انتقام کے بیے جیل گئی تھیں مبلان اگر ج وہ انتقام مذیبے سکے، لیکن اس معرکے سفے مبلانوں کی ساکھ اور شہرت

میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجرسے سارے عرب انگشت بدنداں رہ گئے۔ کیونکہ ودمی اس وقت دوسے

میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجرسے سارے عرب انگشت بدنداں رہ گئے۔ کیونکہ ودمی اس وقت دوسے

زمین پرسب سے بڑی قوت تنے عرب سجھے سنے کو ان سے کو انا خود کشی کے مترادف ہے۔ اس سیا

ین ہزار کی فرا جتنی نفری کا دولا کھ کے بھاری بھرکم لشکرسے کراکر کوئی قابل ذکر نقصان اُسٹاتے بغیروا پس ا جا ا

عجوبہ روزگارسے کم مذتھا۔ اور اس سے بیتھیت بڑی نہتگی کے ساتھ تابت ہوتی تنی کو عرب اب بک جس

قرم کے لوگوں سے دا تف اور آن کے جا کہ المان ان سے انگ تعلک ایک دوسری ہی طرنے ہوگئیں۔ وہ

قدم کے لوگوں سے دا تف اور آن کے ماہم اواقعۃ اللہ کے رمول ہیں۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ

اللہ کی طوف سے ہوئید و منصور ہیں اور ان کے واجنما واقعۃ اللہ کے رمول ہیں۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ

مندی قبائل جو سلانوں سے سلس برمر پر کیار رسبتے تھے 'اس مورک کے بداسلام کی طرف مائل ہوگئے بین کی

بین موکه سبے جس سے رومیوں کے ساتھ نو زیر کر کر شروع ہوئی ہو آسکے بیل کررد می مالک کی نتومات اور دُور دراز ملاقوں پرمسلانوں کے اقتدار کا پیش خمیر تابت ہوئی ۔

مرية وات السّلامل المدرية والدعرب قبال كرمون مراكر مواكروه معانون ما الدروسة والدعرب قبال كرمونف كاللم مواكروه معانون ما المدروسة والدعرب قبال كرمونف كاللم مواكروه معانون معالم في

کے لیے رومیوں کے جند سے بی جو گئے تھے آوائیٹ نے ایک ایسی حکمت بالغہ کی صرورت محموس کی جس کے درمیان تفرقہ پڑجائے اور دومری طرت نو د جس کے ذرمیان تفرقہ پڑجائے اور دومری طرت نو د جس کے ذرمیان تفرقہ پڑجائے اور دومری طرت نو د مسلانول سے ان کی دومتی جرمائے تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آب کے خلاف آئی بڑی جمیست است را ہم

سلے دیکھنے فتح الباری ۱۳/۷ ۱۳/۵ ، زادالمعاد ۱/۱۳۵۱ ، معرکے کی تفعیل سابقہ ما فذسمیت ان دونوں منفذسے نی گئی ہے۔

ال مقصد كے ليے آپ نے حضرت عمروبن عاص رمنی الدّعنہ کو نمتخب فروایا كيونكران كی دادی تعبيلہ بل سے تعلق رکھتی تھیں۔ بیٹانچہ اکٹے سنے جنگ مونۃ کے بعد ہمی تعینی جادی الاخرہ مث میں ان کی تالیف قلب کے بیے حضرت عمرو بن عاص رضی النّدعنه کوان کی جانب روانه فرمایا - کہا جا آہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ بنوتضاعہ نے اطراف مرینہ پر بلہ بوسلنے کے ارادہ سے ایک نفری فراہم کر رکھی ہے لنزاآب نے حضرت عروبن عاص کوان کی میانب رواند کیا ریمکن ہے دونوں سبب اکٹھا ہوگئے ہوں۔ بهرحال رسول الله يَنْظِينَانَ في من حضرت عرفو بن عاص كه ليد سفيد جنداً باندها اور اس كما تقد کالی جھنٹریاں بھی دیں اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین وانصار کی تمین سونفری وسے کہ انہیں رخصت فرمایا ۔ ان کے ساتھ میں محمور سے بھی ستھے۔ آپ نے حکم دیا کہ بلی اور عذرہ اور بلفین کے جن لوگوں کے پاسسے گزریں ان سے مرد کے نوا ہاں ہول روہ رات کر سفر کریتے اور دن کو چھٹے رہنے ہتے رجب متمن کے قریب پہنچے تومعلوم ہواکہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے۔ اس سیے حضرت عمر و نے بھارت رافع بن کمیٹ جہنی کو كك طلب كرين كم ين رسول الله يَيْنَا فَلَيْنَا فَي فعرست مِن بصبح وما . رسول الله وَيُنَافِ فَلِيَنَا أَ يَعْرَ الوَقْلِيدِهِ بن جراح کو ملم دسے کران کی سرکردگی میں دوسو فوجیوں کی مکس ردانہ فرمانی یمس میں رؤسار مہاجرین میثلاثا ابو بكر و عرب اور مرداران انصار بمي سقے حضرت ابو مبتيده كو حكم ويا كيا تھا كدعمر واران انصاب سے جامليں اور دونوں مل کر کام کریں ، اختلاف مذکریں ۔ وہاں بہنچ کر ابر عبیدہ رضی النّدعنہ نے امامت کرنی جا ہی کسیکن حضرت عرون کہا آپ میرے پاس کمک سے طور پر آسے میں امیریں موں ۔ ابو عبیّیوہ نے ان کی باست مان بی اور نماز حصرت عمر و می پار صاتے رہے۔

کک آجائے کی در اور اس علاقہ کو فرائے بڑھ کر قضاعہ کے علاقہ میں داخل ہوئی اور اس علاقہ کو و ندتی ہوئی اس کے دور دراز حدود کک جا پنچی ۔ اخیر میں ایک لشکر سے ٹر بھیڑ ہوئی لیکن جب مسلانوں نے اس پر حلہ کیا تو دہ اِ دھراُدھر بھاگ کر مجھرگیا ۔

اس کے بعد عوف بن مالک شجعی دمنی المدعنہ کو المیجی بناکر دسول الله میزان آنیکی کی ندمت میں بھیجا گیا ۔ انہوں نے مسلمانوں کی برسلامت واپسی کی اطلاع دمی اورغز وسے کی تفصیل سنائی ۔

ذات السلامل (پہلی مین کو پیش اور زرر دونوں پڑھنا درست ہے) وادی القرام سے آگے ایک خطۂ زمین کا نام ہے۔ یہاں سے مدیمۂ کا فاصلہ دس دن ہے۔ ابنِ اسحاق کا بیان ہے کرمسان قبیلۂ جذام کی مرزین می دانع سلس نامی ایک بیشمے پر اُتر سستے اس مہم کا نام ذات اسلاس پر گیا۔

اس مریع کا مبعد کے افد قبیلی محارب کے ملاق میں نفرہ مربع کا مبعد کے افد قبیلی محارب کے ملاق میں نفرہ مربع کی مربع کی مربع کا مبعد کے ملاق میں نفر کا مبعد کے میان کا محام پر مبغ علمان شکر جمع کر دہ ہے تھے ابذا ان کی مرکو بی سے دسول اللہ میں نفر کے اندو اور اور اور اور مالی نفیلی نفیلی کے بیدرہ اور مبال کی سام میں وہ بندرہ دن مربع سے امرائی کے متعدد وادمیوں کو مبددہ دن مربع سے امرائی کے متعدد وادمیوں کو متعدد وادمیوں کو مبددہ دن مربع سے امرائی کے متعدد وادمیوں کو مبددہ دن مربع سے امرائی کے متعدد وادمیوں کو مبددہ دن مربع سے امرائی کے متعدد وادمیوں کو مبددہ دن مربع سے امرائی کے متعدد وادمیوں کو مبددہ دن مربع سے امرائی کے متعدد وادمیوں کو مبددہ دن مربع سے امرائی کے متعدد وادمیوں کو میں دو مبددہ دن مربع سے امرائی کے متعدد وادمیوں کو میں دو میں کو میں کا در تعدد کیا اور مالی غیر میں کو میں دو میں دور کو میں دور کو میں کا در تعدد کیا اور مالی غیر میں کے متعدد وادمیوں کو میں کا در تعدد کیا اور مالی غیر میں کیا۔ اس مہم میں وہ بندرہ دن مربع سے امرائی کا در کا در کا میں کیا۔ اس مہم میں وہ بندرہ دن مربع سے امرائی کا در کا در

# فرخ وق رمي مكير

المم ابنِ قيم سكيت بين كريد وه فتح اعظم سب سب اسك فرايد الندسف البين دين كو، البيف رسُول كو، ا پنے نشکر کو اور لینے امانت دارگروہ کوعزت بختی اور لینے شہر کو ادر لینے گھر کو ' بہے دنیا والوں سے بیے ذريعة براست بنا يلب ؟ كفار ومشركين ك إلتول مع ميكارا دلايا - اس فتح مع اسمان والول مي فوشى كى لهردولاگتی اور اس کی عزّت کی طنابی جوزاء کے ثنانوں پرتن گیس، اور اس کی درجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج درفوج داخل مرستے اور رُوئے زمین کا چہرہ روشنی اور میک دیک سے عجم کا اعمالہ

اس غرف کاسبی ایک دندید کی کری میربات بتا میکے بیں کہ اس معاہدے کا اسبیت اسکے اس معاہدے کا سببیت استیان میں ان مل ایک دندید تھی کہ جو کوئی محد مثلاث اللہ کے عہدہ پیمیان میں انول

مونا چاہے داخل موسكتاہے اور ہوكوتى قریش كے عہدو پمان میں داخل مونا چاہيے داخل موسكتا ہے اور مو تبيله جس فريق كے مائد شامل بركا اس فريق كا ايك حقد سميا جائے گا۔ لہذا ايساكوني تبيله أكركسي محطے يا زيادتي كاشكار موكاتو مينوداس فرنق برحمله اورزبادتي تصوركي واستعكى

اس د نعه کے تحت بزخر اعد رسول الله عظافظاتان کے عبدو پیان میں دامل موسکتے اور بنو کر قرایش کے عہدو پیمیان میں ۔ اس طرح دونوں تبلیلے ایک وُومسے سے مامون اور سین حکم ہوسکتے لیکن ہو کھ ان دونوں تبیلوں میں دورِ جب ہلیت سے عدادت اور کشاکش علی آرہی تھی ، اس بیے جب اسلام کی آبداً مرموئی ، اور ملح صریبید موگنی، اور دونوں فراتی ایک دوسرے سے طلن موسکتے تو سنو مکرنے اس موقع کوعلیمت مجر کر عالم كر بنوخ اعدسے برانا بدلد حيكاليس - چنا مخير نوفل بن معاويه ويلى نے بنو بكر كى ايك جاعت سائھ لے كر شعبان مث يع ميں بنوخزا مه پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بنوخزا مہ و تيرنامی ايک چنمے پرخيمہ ز ن تھے۔ان کے متعدد افراد مارے گئے۔ کچر جوب اور ارا اتی مبی مہوئی۔اد صرقر لیش نے اس محلے میں ہتھیا دوں سے بنو بکر کی مدوئی ، ملکہ ان کے کچر آدمی میں رات کی تاریخ کا فائدہ اُٹھاکر اِڑاتی میں شرکی بھے۔ بہرمال علم آوروں نے بنوخ اعد کو کھدیڑ کرحرم تک پنجا دیا جرم پہنچ کر بنو مکرنے کہا"؛ اے نوفل ۱۰ اب تو ہم حرم میں افعل



موسکتے۔ تہارااللہ! ... تہارااللہ۔ "اس مے بواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی، برلا ! بنو بکر ہے۔ کوئی النہ نہیں، اپنا بدلہ جیکالو۔ میری عرکی قسم! تم لوگ حرم میں حوری کرتے ہوتو کیا حرم میں اپنا بدلہ جیکا لو۔ میری عرکی قسم! تم لوگ حرم میں حوری کرتے ہوتو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں۔ سے سکتے ۔ "
ہے سکتے ۔ "

ادھر بنوخزاعہ نے کر بہنچ کر بگریل بن وُرَقاء خُراعی اور اپنے ایک اُزاد کروہ غلام را فع کے گھروں میں پناہ لی اور عمرو بن سالم خراعی نے وہاں سے نکل کرفوراً مدینہ کا اُدخ کیا اور دیول اللہ ﷺ کی خدمت میں بہنچ کرسامنے کھڑا ہموگیا۔ اس وقت آپ مسجد نہوی میں سختا ہم کرام کے درمیان تشریف فراستے عمروبن سالم سنے کہا :

يارب انى ناشد محسمدا حلفنا وحلف ابسيه الاتلمدا تمة أسلمناولم نسنزع يدا قدكنتم ولداوكنا والمدا فانصر عداك الله قصراليدا وادع عبادالله يأتعوام ددا ابيض مثل البدرييه وصعدا فيهم رسول الله قد تحبسردا انسيم خسفا وجهه تربدا فى فيلن كا لبعرب جرى مزيدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا ان قريشا المحلفوك الموعدا وجعلوالى فى كداء رصدا وزعموا ان لست ادعو احد. وهسماذل واقل عبددا هم بميتونابا لوشيرهجدا

#### وقتلونا ركعا وسحبدا

" بوردگار! یم محد یر الفائی است ایستی مهدادران کے دالد کے قدیم عبد کی دا کی دست میں برت ۔
اتب لوگ ادرد دستے اور ہم بینے دلے۔ مجر ہم سنے تابعداری اختیار کی اور کبھی دست کش نہ ہوت ۔
التدائب کو ہدیت دسے اور ہم بینے دلے۔ مجر ہم سنے تابعداری اختیار کی اور کبھی دست کش نہ ہوت ۔
التدائب کو ہدیت دسے اگب پُر ذور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو لیکا رینے وہ مدد کو آئیں گے۔
جن میں الند کے دمول ہوں گے ہتھیار پوش اور چراہے ہوئے جو دھویں کے جاند کی طرح گوئے ور
خواجبورت ۔ اگران برطلم اور ان کی تو بین کی جائے تو پہر و ممتا اُس کھتا ہے ۔ ایب ایک الیے شکر جر
کے اندر تشراف لائیں گے جو جاگ بھرے سندر کی طرح کا طرح نہوگا ۔ یقیناً قریش نے آب کے عہد کی

خدف درزی کی سپے اور آب کا پختہ بیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرسے لیے کداریس کھات لگائی در یسمح کی کسی کو (مدد کے لیے) مربکاروں کا حالانکروہ بیسے ذلیل اور تعدادی قلیل ہیں انہوں نے دتير پر رات بين حمد كيا اور بين ركوع وسجو د كي هالت بي قبل كيا" ركيني م منون تصادر بين قبل كيا كيا .) رسول الله يَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ ال ایک مکوا و کھائی پڑا۔ آپ نے فرمایا یہ بادل بنوکوب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ س کے بعد بنرکی بن وَرَقاءِ حُزاعی کی سرکروگی میں بنوخ اعدی ایک جماعت مدینه آئی اور رمول الله مَيْنِ الْمُعْلِقَةُ لَا كُون سندلوك مارسه كفّ اوركس طرح قريش في بنو كمرك بيشتباني كي راس كے بعد سير لوگ مکہ واپس <u>جلے گئے</u>۔

ت میں شہر کریش اور ان کے ملیفوں اس میں شہر نہیں کہ قریش اور ان کے ملیفوں سے دیا ہے الوس فیلیا ان مرینہ میں اور نے جو کچھ کیا تھا وہ کملی ہوتی بدمہدی اور

صریح پیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجہ جواز مزیقی ۔ اسی سیسے خود قریش کو بھی اپنی برعہدی کا بہت مبلد احساس ہوگیا اور انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک محبس مثاورت منعقد کی حس میں سطے کیا کہ وہ لینے میہ سالار ابور نقیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح کے لیے مدیمنہ روانہ کریں ۔ اد حرر بول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ ولسلے ہیں بینانچہ آپ نے فرمایا کر گویا میں ابر سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو بچرست پختہ کرنے اور مدت منح کوبڑھلنے کے لیے آگیا ہے "

اد صراوسفيان سطي شده قرار دا د مي طابق روانه مو كرشفان پنيا تو بگيل بن وُرقارسي لاقات بوني . برنل مدینه سے مکہ واپس مروا تھا۔ ابوسفیان مجھ گیا کہ یہ بی پیٹی شکھنگانی کے پاس سے ہوکر آرہا ہے ۔ اپر جھا نېزىل . كېال سىھ آرسىھ موج نېرىل سەنے كها ، يى*ن خزا عرسكے مېراه اس سامل ادر دادى يى گ*ې بواتعار يوچى <sup>،</sup> كي تم مخد كي باس نبيل كئے متھے ؟ أيريل نے كها ، نبيل ر

مرجب بریل مکه کی جانب ردانه ہوگیا تر ابوسفیان نے اگروہ مدیر کیا تھا تروہاں راپنے ونط كو) كفي كا جاره كلاي موكا - اس سير ابرسفيان اس مكر كياجهال بديل في ابناا ونث بنهايا تها اوراس كي

ته اشره اس بات کی طرف ہے کہ عبیر نماف کی مال مینی تفتی کی بیری جمی بینوخز احسے تھیں ۔ س بیے پور خاندانِ نبوت بنوخز امر کی اولاد تھیرا۔

مینگنی سے کر توری تواس میں مجور کی تعلی نظراتی ۔ ابوسفیان نے کہا 'میں خُداکی تسم کھاکر کہ ہوں کہ 'بدیل ، محدّ کے پاس گیا تھا۔

بہرمال ابوسفیان مریمز بہنچا اور اپنی صاحبزادی اُمّ الموسنین صرت اُمّ جیبہ رضی اللہ عنہ کے گھرگیا۔
جب رسول الله ظافی کے بستر بہلے ناجا اِتّوانہوں نے بستر بیبیٹ دیا۔ ابوسفیان نے کہ: "بیٹی کی مسنے اس بسترکومیرے دئت نہیں سمجھا یا مجھے اس بسترکے لائت نہیں سمجھا ؟ انہوں نے کہ: "بیر رسول استد میں کا بسترکومیرے دئت نہیں سمجھا یا مجھے اس بسترکے لائت نہیں سمجھا ؟ انہوں نے کہ: "بیر رسول استد میں کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں "ابوسفیان کہنے لگا ! فعالی قسم میرے بدتہ ہیں شر بہنچ گیا ہے "

میمرابوسفیان وہاں سے نکل کررسول اللہ ویکا اُنگھیٹانی کے پاس گیا اور آپ سے گنست گوکی آپ نے سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا ، میں ایسا نہیں کرسکتا۔ اس کے بعد دہ عمر بن خطاب منی الدعنہ کے ہیں کمدن گا خلاکی تم اگر می می کوئی کے کیئے ہے ہوا کھ دستیاب مذہو تومیں اسی کے ذریعے تم وگوں سے جہاد كرول كا۔ اس كے بعدوہ حضرت على بن ابى طالب كے پاس بينجا۔ دبال حضرت فاطمه رضى الله عنها بمي تفييں اور حرات من مجى تقے جوابمی جو شے سے بیتے متے اور سلمنے کمٹنول کھٹنوں مل رہے تھے۔ ابر سفیان نے كها الصالي إميرك ما تحقه الماسب عد كمرانس تعلق ب ين ايك مزورت سيع أيا مول - ايسا من بوكر حس طرح مين نامراد آيا اسى طرح نامراد والين جادَل - تم ميري يديم زيين مفارش كردو . معزمت على ف سنه كها: ابرسفيان ! تجديرانسوس، دمول الدين الشيطة الكانت ايك بات كاعزم كريباب رمم ال باست میں آپ سے کوئی بات نہیں کرسکتے۔ اس کے بعدوہ حضرت فالمرکی طرف متوجہ موا اور بولا ؛ کیا آپ ایسا كرسكتى بیں كہ اپنے اس بیٹے كومكم دیں كہ دہ لوگوں كے درمیان پناہ دینے كا اعلان كركے ہمیشہ كے بيے عرب كامردار بروبات ؟ حزت فاطمه رضى التُدعنها في إلى " والله إسميايه بيّاس درجركونبين بنجاب كروكوك درميان بناه دين كااعلان كرسك اوررسول الله يَتَافَقْ الله الله عَيْدَالله كَمْ مُوسِتْ مِوسِنْ كُو فَى بناه وسريهي نبيرسك." ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابوسفیان کی ایمھوں کے سامنے دنیا تاریک ہوگئی۔ س نے حضرت علی . بن ابن طالب رمنی الندعمنه سیر سخت گھیا ہمٹ اکش کمش اور مایوی و ناامیدی کی حالت میں کہا "، ابوالسسن میں دکھیتا ہوں معاملات سنگین ہو گئے ہیں ، فہذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ "محفرت علیؓ نے کہا" ندا کی قسم ؛ میں تہارے بیے کوئی کارآ مد چیز نہیں جانا۔ البتہ تم بنوکنانہ کے سرواد ہو' اہذا کھرتے ہوکر لوگوں کے درمیان امان کا علان کر دو، اس کے بعد اپنی سرزمین میں واپس چلے جاؤ ۔ اپوسفیان نے کہا ' کیا تمارا نیبال ہے کہ بیمرے لیے کچھ کارآ مد ہوگا بی صرت علی شنے کہا '' نہیں فکراکی قسم میں اسے کارآ مد تو نہیں سمجھ ، میکن اس کے علاوہ کوئی میررت بھی کارآ مد ہوگا اعلان کیا کہ لوگو ! میں وگوں کے صورت بھی سمجھ میں نہیں آتی ۔ اس کے بعد الوسفیان نے سمجھ میں کھڑے ہوگرا علان کیا کہ لوگو ! میں وگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں ، بھراپنے اونرف پر سوار ہوگر کو کہ چلاگیا۔

قریش کے پاس بنجا تو وہ پوچنے گے کہ پیچے کا کیا صال ہے ؟ ابوسفیان نے کہا ہیں محد کے پاس گیا۔
بات کی تو والقد انبول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھر ابو تھا فدے بیٹے کے باس گیا تو اس کے اندر کوئی مجلائی
نہیں پائی ۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا تو اُسے سب سے کھڑنی پایا۔ بھر می آئے ہیاں گیا تو اے
سب سے زم با یا۔ اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پڑھل بھی کیا گئیں بتا نہیں وہ کار اکد
میں ہے یا نہیں ؟ لوگوں نے بچھا: وہ کیا رائے تھی ؟ ابر مغیان نے کہا "، دہ رائے بر مقی کرمیں وگوں کے
درمیان امان کا علان کر دوں ، اور میں نے ایسا ہی کیا ۔ "

قریش نے کہا' ذکیا محد سے اسے نا فذقرار دیا۔ ابر سفیان نے کہا' نہیں۔ دگوں نے کہا' تیری تباہی ہو'اسٹی خص (می) نے تیرسے ساتھ محض غراق کیا۔ابر سغیان نے کہا: فعدا کی تسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بی کی۔

طبرانی کی روایت مید معلوم مجر آب کے کہ معلوم مجر آب کے کہ معلول اللہ طالقان اللہ علی اللہ معلوم کا معلوم کا کا

غز فیسے کی تیاری اور اخفار کی کوششش

نبرآنے سے بین روز پہلے ہی صرت عائشہ رصی اللہ عنہا کو کم دے ویا تھا کہ آپ کا سا روساہان تیار کم دیں سکن کسی کو بٹنا مذہبے ۔ اس کے بعد صرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے باس صخرت ابر بکر رضی اللہ عنہا کے باس صخرت ابر بکر رضی اللہ عنہ اللہ عنہا کہ بین کسی کو بٹنا مذہبے ؛ انہوں نے کہا ، واللہ سیمے نہیں معلوم بھڑت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں سے رسول اللہ شائل اللہ الدہ کہ مرکا ہے ؟

مزت عائش نے کہا ، و للہ مجھے علم نہیں تیم رسے دوزعل العبارے عرو بن سالم خراعی جا بیں سواروں کو صخرت عائش نے بہتکی سے کہ بہتے گیا اور جارب انی ناشد محقدا ... اللہ والم الما اللہ عنہا کھیک میں مرکا ۔ اس کے کہ بہتے گیا اور جارب انی ناشد محقدا ... الله والے اشعاد کے تو لوگوں کو معلوم مراکہ قرایش نے بہتک کی ہے۔ س کے بعد بدیل آیا، بھر ایون عیان آیا تو لوگوں کو مالات کا تھیک تھیک علم مرکا ۔ اس کے بعد رسول اللہ منظم نظام کے دیتے ہوئے بلایا کہ کمہ چلاہے اور ساتھ ہی یہ و ما فرق کی کہ المحت بعد رسول اللہ منظم نظام کے دیتے ہوئے بیا کہ کمہ چلاہے اور ساتھ ہی یہ و ما فرق کی کہ المحت بعد رسول اللہ منظم نظام کی ہے۔ سے میں یہ و ما فرق کی کہ المحت کا تھیک تھیک میں یہ و ما فرق کی کہ المحت کی سے ۔ سے معالی کی کہ بعد رسول اللہ منظم نظام کے اس کے عدم بدیل آیا کہ کو میتے ہوئے بیا گیا کہ کم پیلائے اور ساتھ ہی یہ و ما فرق کی کہ المحت کی سے ۔ سے کہ میں یہ و ما فرق کی کہ المحت کے اور ساتھ ہی یہ و ما فرق کی کہ المحت کے المحت کی کھیل کے المحت کی کے دیا ہے کہ کا مسیح کے المحت کی کھیل کے دیا ہے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کہ بھیل کے کہ کی کے دیا ہے کہ کی کھیل کے کہ کی کے دیا گیا گیا کہ کی کے کہ کو کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کے کہ کو کو کے کہ ک

جاسوسوں اور نجیروں کونست رئیں تھے۔ ہے روک اور کچڑنے تاکہ ہم ان کےعلاقے میں ان سکے مرپیر ایک دم جا پہنچیں ۔ ایک دم جا پہنچیں ۔

بیر کمان انفاد اور از داری کی غرض سے دمول اللہ عظافی کا کے شروع ماہ رمفان سے میں حزت البحقادہ بن ربی کی قیادت میں آٹھ آومیوں کا ایک سرتیر بطن اضم کی طرف دوا نہ فرایا ۔ برسمام فری شب اور فری المروۃ کے درمیان مدینہ سے تعزیباً ۴۳ کیل کے فاصلے پرواقے ہے یتقصدیہ تما کہ سبھنے والا سبھے کہ آپ اس ملاقے کا رُخ کریں گے اور بی خبر میں او حراد حربی لیس کین یہ سرتیہ جب اپنے مقرہ مقام پر بہنچ گ تو اس ملاقے کا رُخ کریں گے اور بی خبر میں او حراد حربی لیس کین یہ سرتیہ جب اپنے مقرہ مقام پر بہنچ گ تو اس خبر ملی کہ رسول اللہ طلاح ہے کہ کے ایوروا نہ موسے بیں چنانچہ یہ می آپ سے جا مالا۔

چونی کھول کرخط نکالا اور ان کے والے کردیا۔ یہ توگ خطے کر رسول اللہ بیٹیا اللہ کا ان کے یاس پہنے جبیما تو ن كها المه رسول إمير من طلاف جلدى مذ فراتيس - نعا كي تسم الشدا وراس كه دمول برميرا إيمان سهد میں نہ تومر تد مروا ہوں اور مذمجر میں تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں البتران میں چیکا ہوا تھا اورمیرے اہل وعیال اور ہال بیجے وہیں ہیں لکین قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرسے بال بخیرں کی تفاظ*ت کریں راس کے ب*زخلاف دو *مرسے لوگ ہو* آپ سکے مائھ ہیں وہاں ان سکے قرابت دار ہیں جواُن کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے جب مجھے رہے جیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ، یک احمان کر دول حب کے عوض وہ میرے قرابت داردں کی حفاظت کریں۔ اس پر صرت عمر بن خطاب نے کہا : اللہ اللہ کے رسول ایس جھے چھوڑسیا میں اس کی گردن ماردوں کیو تکم اس نے اللہ اور اس سکے رسول کے ساتھ نیےانت کی ہے اور بیرمنافق موگیاہے۔ رسول اللہ ﷺ کا نے خرایا ؟ وکیھو : بیرجنگ مدر مين ما حربهو حياسيد اور ورايم إتمهين كيابية ؟ مرسكة ب الشيف ابل بدر كو ديكو كركب الموكرةم وك بو ما موكرد ، ميں نے مهبي بخش ديا ريون كر حضرت عمر منى الله عنه كي أنكميس أسكبار موكمين اور انہوں نے كہا: الد وراس کے رسول بہترجانتے ہیں۔

کے صبح بخاری ۱۷۲۲، ۲/۱۹۱۴، معرف بیراور حضرت ابور تدرکے نامول کا اضافہ میسے بخاری کی بیش و دسری رو رہات ہیں ہے۔

مِنى النَّدُعنه كي تقرُّدي مِعوني -

بعد بھرآت نے سفر جوری رکھا یہاں تک کر دات کے ابتدائی اوقات میں مرا تظہران ۔ وادی فاطمہ۔ پہنچ کر نرول فرمایا۔ دہاں تپ کے عکم سے لوگوں نے انگ انگ آگ جلائی۔ اس طرح دس ہزار رہے اموں میں آگ مِل نَى كَنَى رَسُولِ الله طَلِيْنَ اللهِ عَلَيْنَ فَيَا يَالِيَ الْمُعَالِينِ فَي مِن مِعْلِ اللهِ كَو يَسِر ب يرمغرد فرمايا -

الوسفيان دربارسوت من يرافلران من راؤه والنه كي بعد صرت عباس منى التدعه رسوال لله

الكرا إلى الم في بحى ادى مل جائے تواس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں ما کم وہ سكتے میں رسُول الله 

او حرائندتع کی نے تریش پرساری خبروں کی رسائی روک دی تھی اس نیے انہیں مالات کا کچے علم نرتها ؛ البتة وه ننوف ورا ندسين سے دوجار سقے اور الدسفیان باہر جاجا کر نوبروں کا پتا سگا تارہتا تھا۔ چیا پنجہ س وتست بھی وہ اور مکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء خبروں کا پتا لگانے کی غرض سے بھے ہوئے ہتے۔ حزت عباس مِنى الله عنه كابيان ب كربخدا من رمول الله يتناف المائد عناف المريد المارية تعاكم مج ابرسفیان وربدیل بن درقاء کی تفست گونانی پڑی۔وہ باہم رو وقدح کررہے ہے۔ ابرسفیان کہررہاتھا کہ فکدا کی تسم: میں نے آج رت جیسی آگ اور ایسانٹ کر تو کمبی دیکھا ہی نہیں اور جواب میں بدیل کہ روا تھا۔ بیر المُداكى قسم بنوفراء بين ـ جنگ من بنبي صيل كرركد ديا ہے ۔ اس پر ابرسفيان كبر د باتھا ، خزا مراس کہیں کمتراور ذمیں ہیں کہ بیان کی آگ اوران کالشکر ہو۔

حرست عباس كتي بي كرمي ف اس كي أواز بيجان لي اوركها ، ابوخظله إ اس في ميري أواز پہچان لی اور بول ' ابرالغضل ؛ میں سنے کہا ' ہاں۔ اس نے کہا ' کیابات ہے ؛ میرسے ماں باپ تجربیہ قربان - مين سن كهائير سول الله عَيْنَ اللهُ عَيْنَ فِي الرَّون ميت السيّة ويش كى تبائى - والله إ اس نے کہا ، ب کیا حیلہ ہے ، میرے ال باب تم پر قربان میں نے کہا! والتد اگر وہ تہیں بالگتے

عد بعدين الوسفيان كے اسلام ميں بڑى خوبى أكنى -كهاجا آب كرجب سے انہوں نے اسلام تبول كيا حياء کے سبب رسوں منہ طالبی فی بیٹی کی طوف سرا کھا کرنہ دیکھا۔ رسول اللہ عِیّالیں تھی کا سے مجبت کرتے تھے اور ان کے بیے جنت کی بشارت ویہ ہے تھے اور فرماتے بھے **بھے توقع ہے کہ ی**ر تھڑوہ کا بدل ناسبت ہوں گئے ۔ جبب ان کی دفات کا دقت آیا تو کہنے نگے ، مجھ پر مزرونا کیونکہ اسلام لانے کے بعدیں نے مجم کونی گناه کی بات نبین کمی - زاد المعاد ۱۹۴/۲، ۱۹۳ ه صحیح تخاری ۱۱۳/۴

تر تہباری گردن مار دیں گئے ہندا اس نچے پر پیچے بیٹھ مباؤ۔ میں تہبیں رمول اللہ ﷺ آلی آلی کے پاسس نے جلتا ممرل اور تہبارے لیے امان طلب کئے دیتا ہول۔ اس کے بعد ابومنعیان میرے پیچے بیٹھ گیا اور اس کے دونول ساتھی واپس سیلے گئے۔

صرت عباس بنى الدُعنه كيت بين كر مين ابوسغيان كوسك كرميلا رجب كسى الاؤكم پاست كزرة تو لوگ کے اور میں اس بے بھر محب ویکھتے کہ رسول اللہ میں اللہ علی گائے کا نچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول الشريط الشيط الله المرتب اورآب كے فير يرس بهال كم كري عمر بن تطاب رمنى الدور ك ألا و کے پاس سے گزرا۔ انبول نے کہا ، کون ہے ، اوراً کا کرمیری طرف آئے۔ بعب پیھے اومفیان کود مکھا تو كيف لكے ابرسغيان ۽ النّه كاوشمن ۽ النّه كي حدسبت كه اس نے بغيرعبدو پيمان كے تھے (سمارسے) قابر ميں كرويا واس كے بعدوہ تك كررمول الله وين الله الله وين كان ورس اور مي نے بھي ني كور يولكانى و ميس آھے برُه كيا اور نيوس كود كردسول الله ويَنافَ فَلِيَّنَاكُ كي باس مِا كُساء التفيس عَرَّ بن خطب مجى كمس آف اور بولے کہ لمے اللہ سکے دمول ! میر ابوسفیان ہے۔ مجھے اجازت دیکھتے میں اس کی گردن ماردوں۔ میں نے کہا ' اے اللہ کے رسول : میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ بھرمی نے رسول اللہ مین اللہ اللہ میں الل کا سر پکرالیا اور کہا' نعدائی تسم آج رات سیرے سواکوئی اور آپ سے سرگوشی نذکرے گا۔ بب ابر سفیان سے بارسے میں حضرت مرضف بار بار کہا تو میں نے کہا ' ممر ؛ مضرحاؤ۔ نداکی تسم آگریہ بنی عدی بن کعسب کا اً وى بوتا توتم اليي بات مذكبت يؤرمني التدعند في كما عباس! شهرجاؤر فداكي قسم تمهارا اسلام لاناميري نزديك تعطاب كے اسلام لانے ہے ۔ اگروہ اسلام لاتے۔ زیادہ پشریدہ ہے اور اس كى وجر نیرے ليے رسول ملَّد وَيُلْفَلُنَكُ سَفِ قرايا ، عباس إلى الين ابرسفيان كو) البين ويرساس مع وأرمسب میرے پاس سے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں اے گیا اور مبع خدمت نبوی میں اللہ اللہ اللہ میں صر كيارات في في السيد وكيد كرفرايا ابسفيان إتم برافوس إكياب بهي تهارس يه وقت نبيس آياكم تم يه جان كوكه التدكي سوكوني الزنبين ؟ الوسفيان في كما ميرك الإيب آب برفدا ، آب كتف برد بر ، كتف كرم اوركتنے خولیش پرور ہیں۔ میں اچی طرح سجے حیکا ہوں كەاگر الند کے ساتھ كوتی اور بھی الا ہو آ تواب تك

آب نے فرمایا ' ابرسفیان تم پرافسوس اکیاتہ ارسے بیصاب بھی وقت نہیں ایکم برجان سکو کہ میں

التُدكار مول مول و ابر سفيان في كما ممير سال باب أب يرفدا - أب كس قدر طيم كس قدر كريم اوركس قدر صله رحی کرسنے والے بیں اس بات کے متعلق تواب مجی دل میں کھیرند کچھ کھٹک ہے۔ اس پر میں سنے کہا ، الیے : گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کرٹو اور پر شہادت واقرار كرلوكه التدكيمواكوني لاتق عيادت نهيس اورمحد ينظيفه فيكاني التدك رمول بين - اس برا بوسفيان في اسلام تبول کرفیا اور حق کی شہادت دی ۔

يم نے کہا: اللہ کے دسول! ابر مفیان اعزاز لیندہ ہے لہذا اسے کوئی اعزاز دے ويجبة رأت سنه فرمايا تهيك سب يهرا برمغيان كم كمرين كمس جاسته است الان سب اورجوابنا دروازه اندر سے بند کرسے اسے امان سبے اور جومسجد حرام میں داخل ہوجائے اسے امان سے۔

اسلامی کشکرمر الظهران سے مکے کی جانب ارسول اللہ مینان کا درمضان سے مکر دورنہ

ہوستے اور حضرت تعباس کوحکم دیا کہ ابوسفیان کو دا دی کی شگناتے پر بیہا ڈے اکے کے یاس روک رکھیں تاکہ وبإں سے گذرنے والی نعرانی فوج اس کو ابوسفیان و کیوسکے رصابت عبائش نے ایسا ہی کیا ۔ او حرقباً ال اپنے اپنے پھر پیسے نیے گذر رہے تھے۔جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزر آ تو ابوسفیان پر جیٹا کہ عباس ، یوکن وگ ہیں ؟ جواب میں حضرت عبائس بے بطور شال ۔ کہتے کہ بنوشکیم ہیں ۔ توالوسنیان کہا کہ مجھے شکیم سے کیا واسطہ ہ پيركوني تبديد گزر، توا برسفيان په چهنا كه اسعباس! يه كون وگ بيس ؟ ده سبخته ، مُزْيندُ بيس را برسفيان كهنا ؛ مجے مُزْیزُست کیامطلب ؟ یہاں مک کرمادسے تبیلے ایک ایک کرکے گزرسگنے رجب بمی کوئی تبیلہ گزر تا تر ابر سفيًا ن حصرت عبّاس سے اس كى بابت مزور دريافت كرما اور حبب وہ اسے بتائے تروہ كہ كہ مجے بنی فلاں سے کیا واسطہ ؟ یہاں مک کررسول اللّٰہ ﷺ اینے بہزوستے کے طویس تشریف لا کے ۔ آپ مہاجرت انصار کے درمیان فردکش ستھے یہاں انسانوں کے بجاستے صرف ایسے کی بارٹھ دکھائی پڑرہی تھی۔ ابسفیان نے کہا : سبحان للّٰہ الے عبّاس ! میرکون لوگ ہیں ؟ انہوں نے کہا : میرانصار و بہاجرین کے مبومیں سول اللّٰہ يَرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ في مزيد كها و الوالفضل إتمها رس معتيج كى باد شام ست تو والتدبيري زبروست بركري و معزت عباس رضى اللوعة سے کہا : ابرسفیان! بینوٹ ہے۔ ابوسفیان نے کہا ہاں! اب تو بہی کہا جلتے گا۔

اس موقع پرایک دانعه ادر پیش آیا۔ انصار کا بھری<sup>را</sup> حضرت معدبن عبادہ رضی انٹرعنہ کے پاس تھا۔

وہ ابرمفیان کے پاس سے گزرسے تو اوسے:

اليوم يوم الملحمة الميوم تستحل الحرمة "سم فوزيزى ادرمار وصار كا وان م مرمت ملال كرلى عاست كن"

ا برسفی آن نے کہا : اے اللہ کے رسول ا آب نے وہ بات بہیں منی بوسٹار نے کہی ہے ؟ آب نے فرایا سع ابسفی آن نے کہا : اسلاکے رسول ا آب نے وہ بات بہیں منی بوسٹار نے کہی ہے ؟ آب نے فرایا سع نے کیا کہا ہے ؟ ابسفیان نے کہا ' یہ اور یہ بات کبی ہے ۔ یہ من کر حزت عثمان اور حزت عبدالرحن بن عوف منی اللہ عنہائے عرض کیا ' یار سول اللہ ا جمیں خطو ہے کہ کہیں سٹار قرایش کے اندرہا روھا ارز میا وی ۔ یہ من اللہ عنہائے کے اندرہا روھا اللہ ا جمیں خطو ہے کہ کہیں سٹار قرایش کے اندرہا روھا ارز میا وی ۔ رسول اللہ عنہائے کے دارائی ہوئے کا دن وہ دن ہے جب میں اللہ قریش کو عزت بختے کا "اس کے بعد آب نے صرت سٹار کے باس آومی بھیج ون وہ ون ہے جب میں اللہ قریش کو عزت بختے کا "اس کے بعد آب نے صرت سٹار کے باس آومی بھیج کر جب کا داران کے معاجزا و سے قبیش کے جوالے کر دیا ۔ گویا جنڈا صرت سٹار کے کا تھ سے بیں کو جنڈا ان سے لیے ایا اور ان کے معاجزا و سے قبیش کے جوالے کر دیا ۔ گویا جنڈا صرت سٹار کے کا تھ سے بیں انگا ہے کہ آب نے کہ آب نے جنڈا صرت زئیر کے جوالے کر دیا تھا ۔

اسلامی شکرا میانک فرن کے مربی ایک توحزت عباس دنین الله میزان کے پاس سے کور اسلامی الله میزان کے پاس سے کہا اب

دو کر اپنی قدم کے پاس جا قد الرسفیان تیزی سے کم بہنچا اور نہایت بلند آوازسے پکارا "قریش کے لوگو! یرمخد میں المفاقی ہیں۔ تمہار سے پاس اتنان شکر ہے کر آتے ہیں کہ مقابطے کی تاب نہیں ؟ اہذا جوا بر مفیان کے گھرکس جاتے اسے امان ہے "بیش کراس کی ہوی ہند بنست مقبرا تھی اور اس کی مونچے کولکر وہی ۔ مارڈ الواس شک کی طرح جربی سے بھرے جوئے تبلی ٹیڈلیوں والے کو۔ بر ابوایسے بیٹرو فجر رسال کا ،

ابوسفیان نے کہ ' تمہاری بربادی ہو۔ دکھیو تمہاری جانوں کے بارسے میں برعورت تہیں وھو کہ میں مزوال دے کیونکہ محد الیا اسٹ کے کوئکہ محد الیا اسٹ کے کوئکہ محد الیا اسٹ کے کوئکہ محد الیان ہے۔ لوگوں نے کہا ' اللہ تھے مارے ، تیرا گھر ہمارے کتنے او بوسفیان کے کام آسکتا ہے ، ابوسفیان نے کہا ' اور جو اپنا درواڑہ اندرسے بندکر نے اسے بھی امان ہے اور جو سجدح ام میں وائم ہروباتے اسے جی امان ہے ۔ بیٹن کروگ اپنے اپنے گھروں اور سجدح ام کی طوف مجلے البتہ پنے کی وباشوں کو کھرکا میا بی موباتے اسے جی امان کے ساتھ میں موباتے اسے جی امان کے مان کے البہ پنے موبات کے اور ایک کے دیتے ہیں۔ اگر قریش کو کھرکا میا بی موبی تو ہم ال کے ساتھ ہورہیں گے۔ قریش کے سے احق مور ہیں گے۔ قریش کے سے احق مور ہیں گے۔ قریش کے سے احق

ا دہاش میمانوں سے زئے کے لیے وگرکہ بن ابی جہل ، صفوان بن اُمیتہ اور سہیل بن عمروکی کمان میں خدم کے اندر جمع ہوئے ۔ ان میں بنو کو کا ایک اوی حاس بن قبیل بھی تھا جماس سے پہلے ہتھیار تھیک تھاک کرتا رہتا تھا۔ جب پراس کی بوری نے دا ایک روز) کھا میں کہا ہے گی تیاری ہے جو میں دکھ دہی ہوں جو اس نے کہا ' محد میں اُلی تھی اور اس کے را تھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اس پر بوی نے کہا ' نُدا کی قسم ، محد میں اُلی تھی اور اس کے را تھیوں کے مقابل کوئی چیز تھی نہیں گئی۔ اس نے کہا ' نوا کی تم می محد میں ان کے بیمن ساتھیوں کو تمہارا فادم بناوں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا، اور اس کے را تھیوں کو تمہارا فادم بناوں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا،

امید سبے کہ میں ان کے بیمن ساتھیوں کو تمہارا فادم بناوں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا،

امید سبے کہ میں ان کے بیمن ساتھیوں کو تمہارا فادم بناوں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا،

امید سبے کہ میں ان کے بیمن ساتھیوں کو تمہارا فادم بناوں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا،

امید سبے کہ میں ان کے بیمن ساتھیوں کو تمہارا فادم بناوں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا،

امید سبے کہ میں ان سے بیمن ساتھیوں کو تمہارا فادم بناوں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا،

ن يقبل اليوم فمالى علة مذا سلاح كامل وألة وذوغرارين سرياع السلة

" اگرده آج مدمق بل آسگتے قرمیرسے بیاے کوئی عند ند بڑگا۔ بیمل بتھیار، دراز اُق دالا نیزه ادر جبیف سونتی جانے دالی دود معاری ملوارسے" .
سونتی جانے دالی دود معاری ملوارسے" .
نخدمہ کی لڑائی میں بیشنص بھی آیا ہوا تھا۔

بہ اس کہ مفار اس سے اللہ اور اگر قریش میں اس سے اس دورون الد سے بالے ہوئے الراب کے مور کے الراب کے مور کے الراب کے مور کے الراب کے اللہ کے اللہ کیا وے کی کاوی سے ہالگ ہے اس سے سنے ۔ ذی طویٰ میں ایٹ نے کشکر کی ترتیب تقییم فراتی نے فالڈ بن ولیدکو وابنے بہا و پر کھا ۔ اسس میں اسلم اسکینم ، بونیکا را مُرزیند ، جُہُنیذ اور کھے دور سے قبائل عرب سنے ۔ اور فالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ کہ میں زیریں سے سے داخل موں اور اگر قریش میں سے کوئی اگر سے اسے کا ملے کرد کھ دیں ، بہاں یک کرمفا پر آپ سے المیں ۔

حضرت زئیرین عوام بائیں پہلو پر متھے۔ ان کے ساتھ رسول اللّہ وَیَا اللّٰہ کا پھریے تھا۔ آپ نے انہیں مکم دیا کہ کے میں بالانی حصے بینی کدا وسے داخل ہوں اور تجون میں آپ کا جمنڈا گاڑ کر آپ کی آمد یک دیس مغمرے دہیں۔

سخرت ابرعبیرہ پیادے پرمقرر تھے۔ آٹِ نے انہیں عکم دیا کہ دہ بطن وادی کا راسۃ بکر میں بہانتک کہ کئے میں رسول اللّٰہ ﷺ کے اُسکے اُسریں۔

مكر ميل اسلامي مشكر كاوا فعلم ان برايات كے بعدتمام دستے اپنے اپنے مقدرہ

راستول سے علی رئیسے۔

حضرت فالداوران کے رفقائی راہ میں جومشرک میں آیا اسے شلا دیا گیا؟ البتہ ان کے رفقاء میں سے بھی کرز بُن جا برفہری اور خنیس بن فالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا ۔ وجدیہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکرسے بچرو کر ایک دورے رائتے پرچل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا : خندم بہنچ کر حفرت فالد اور ان کے رفقائی ٹر بھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی معمولی سی جوئرپ میں بارہ مشرک ماہے گئے اور اس کے بعد شرکھین میں مبلک و بھی رحاس بن قلیس جوسلانوں سے جنگ کے بے بہتھیار ٹھیک گئے اور اس کے بعد شرکھین میں مبلک و اپنی مجاس بن قلیس جوسلانوں سے جنگ کے بے بہتھیار ٹھیک فیا کی اور اس سے کہا :

انك لوشهدت يوم الخندمه اذفرصفوان وفرعكرمة واستقبلنا بالسيرف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمعهمه ضربا فلا يسمع الاغمضمه لهم نهيت خلف اوهمهمه

لم تنطقى في اللوم اد في كلمه

" اگرتم نے جنگ خدرہ کا مال دیکھا ہم تا جب کرمنوان اور مکرمر بھاگ کوئے ہوئے در سونتی ہوئی تو ارسی تھیں کہ بیجے ہوئے توارد در سے ہما را استقبال کیا گیا ، جو کلائیاں اور کھو پڑیاں اس طرح کائی جا رہی تھیں کہ بیچے ہوئے ان کے شور دغوغا ور ہم ہمر کے کھوئنائی نہیں پڑتا تھا ، تو تم طامت کی اونی بات نہیں "
اس کے بعد حرات نوالد رمنی اللہ عن کھرکے کی کوچوں کو روند تے ہوئے کو وصصف پر رمول اللہ میں اللہ عنہ مالے ۔

مسجد حرام من رسول المدر ين الما واخل اور منول سيطهير الما الم المعادر

ہے تیجے اور گردو پیشس موجودانصار و مہاجران کے مبلومیں سجد حرام کے اندر آنٹر لیف لائے۔ آ گے بڑھ کر جراسود کو بڑیا اور اس کے بعد مبیت اللّٰہ کاطواف کیا۔ اس وقت آت کے باتھ میں ، یک کمان تھی ادر بیت متدکے گر دادر اس کی مجت پرتین سو ساٹھ بُت تھے۔ آپ اسی کمان سے ان بتوں کو تصوکر مارتے جاتے ہتے ادر کہتے جاتے ہتے ؛

جَاآءَ الْعَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴿ إِنَّ الْبَاطِلُ أَلِنَا الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوَقَى (١٠:١٨) "حَقَّ آليا ورباطل عِلِدَكيا - باطل عِلى في الله عِيزِهِ "

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِبِدُ وَمَا يُعِبِدُ ١٩١٠٢٥ وَمَا يُعِبِدُ ١٩١٠٢٥ والله وَمَا يُعِبِدُ ١٩١٢٥٥ والله وَمَا يُعِبِدُ ١٩١٢٥ والله وَمَا يُعِبِدُ الله وَمِنْ الله وَمَا يُعِبِدُ الله وَمَا يُعِبِدُ الله وَمِنْ الله وَمَا يُعِبِدُ الله وَمَا يُعِبِدُ الله وَمَا يُعِبِدُ الله وَمَا يُعِبِدُ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمَا يُعِبِدُ الله وَمَا يُعِبِدُ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمَا يَعْدُولُ الله وَمِنْ الله وَمُنْ الله وَمِنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمِنْ الله وَمُنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمُنْ الله وَمِنْ الله وَمُنْ الله ومُنْ ا

آپ نے طواف اپنی اونگنی پر بیٹے کر فرمایا تھا اور حالتِ احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صف مواف
ہی پراکشفا کیا یکھیلِ طواف کے بعد حضرت عثمانی بن طلحہ کو بلاکران سے کعبر کی کنجی لی ۔ پیراپ کے حکم سے
مانہ کعبہ کھولا گیا ۔ انعد داخل ہوئے تر تصویر بی نظراً ہیں جن میں حضرت ابراہم ، در حضرت اسماسیال
طیبہ السلام کی تصویر یں بھی تھیں اور ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر ستھے ۔ اُٹ سنے بیمنظر دیکھ کر فرما یا ،
"اللّٰہ ن مشرکین کو ہلاک کرسے ۔ فول کی تھی ہول نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کئے یہ
اللّٰہ ن مشرکین کو ہلاک کرسے ۔ فول کی تیم ہوئی ایک کبوتری بھی دکھی ۔ اسے اپنے دست مبارک سے قول دیا اور
تصویریں آپ کے کہ سے مٹا دی گئیں ۔
تصویریں آپ کے کہ سے مٹا دی گئیں ۔

فانه کعبه میں رسول الله ﷺ کی نماز اور قریش سنطاب اندر سے دروازہ بند

کرلیا یرصرت اسائم اور بلال مجی اندر ہی ستھے۔ بھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا و خ کیا۔ جب دنیار موٹ بین ہا تھ کے نامسے پررہ گئی تو دبی شمہر گئے۔ دو تھیے آپ کے بائمیں جانب ستے، ایک کھباوا ہے جانب اور بین کھیے بتھے ۔ بھر دروازی کھیے اس کے بعد جانب اور بین کھیے بتھے ۔ بھر دروازہ کھول دیا۔ بست اللہ کے اندردنی سے کا مجر لگایا۔ تمام گوشول میں کھیرو تو حید کے کلمات کے ۔ بھر دروازہ کھول دیا۔ بست اللہ کے اندردنی سے کا مجر لگایا۔ تمام گوشول میں کھیرو تو حید کے کلمات کے ۔ بھر دروازہ کھول دیا۔ قریش دسامنے مسجوم میں مغیس لگائے کھیا کچھ جر سے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں! و آپ نے دروازے کے دونوں باڈو کورلے نے قریش نیچے تھے۔ انہیں یوں نماظب فردیا:

"الله کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ تنہاہے' اس کا کوئی شرکیب نہیں۔اس نے اپنا وعدہ سیج کر دکھایا۔ لینے بندسے کی مدد کی اور تنہاسارسے جھول کوئیکست وی سنو إبسیت الند کی کلید برداری اور حاجیوں کو

یا فی بلانے کے علاوہ سارا اعزاز با کمال ٔ یا نوُن میرے ان ونوں قدموں کے بیچے ہے۔ یا در کھو تعلّی خطا شبہ عمد میں ہے کوڑے اور ڈیٹر سے ہو \_ معلظ دست ہے ، بینی سواد نٹ بن میں سے جانبی اونٹنیوں کے شکم میں ان کے بچتے ہول۔

اے قریش کے لوگو! اللہ نے تم سے جا بلیت کی تخوت اور باپ دادا پر فحر کا ف تر کردیا۔ سامے لوگ

ر عم سے ہیں اور ادم مٹی ہے ''اس کے بعد بیا آیت تلاوت فراتی ہ

يَاتِهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُرُ مِّنْ ذَكِّي وَٱنْـثَىٰ وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا وَّقَبَآبٍ لَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ ٱكُرْمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱنْفُلَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَكَانِيُ خَبِيْرٌ ۞ ٢٩:٣٩ الله الركو إم في تهيس ايك مرد اور ايك عورت سه بديلا كيا اورتمبين قدمون ادر تبينون من تعميم كيا تاكم تم ایک دوسرے کو پیچان سکو۔ تم می الند کے نزدیک سب سے باعزت دمی ہے جوسب سے ریادہ متعی مو۔ بیشک اللہ جانبے والا اور خبرر کھنے دالا ہے "

ر مرح و مرز من مهار اس كوبدات في زايا ؛ قريش كو لا و اتمها راكيانيال بها الميانيال بها الميانيال بها الميانيال المي

"چا۔آپ کریم بھائی ہیں۔ اور کریم بھائی کے ماجزادے ہیں ۔ آپ نے فرمایا"؛ تو میں تم سے وہی بات كهروا مول موصرت يوسف عليه السلام في اسف عباتيول سي كمي تقى كد لاَ مَنْ يُربُ عَلَيْكُمُ الْدَقْمَ أَج تم پرکونی سرزش نہیں جاد تم سب آزاد ہو۔"

اس کے بعد رسول اللّٰہ ﷺ مسجد حرام میں بلیھ گئے جسم ملی اللّٰہ ﷺ مسجد حرام میں بلیھ گئے جسم ملی اللّٰہ علی اللّٰہ علی کے جسم ملی کے جسم ملی اللّٰہ علی کے بعد رسید میں اللّٰہ علی کے بعد رسید میں اللّٰہ علی کے بعد رسید کے اللہ علی کے بعد رسید کے بعد رسید کے بعد رسول اللّٰہ علی کے بعد رسید کے بعد رسول اللّٰہ علی میں بلیٹھ گئے جسم ملی کے بعد رسول اللّٰہ علی کے بعد رسول اللّٰہ علی میں بلیٹھ گئے جسم ملی کے بعد رسول اللّٰہ علی کے بعد رسول اللّٰہ علی کے بعد رسول اللّٰہ علی میں بلیٹھ گئے جسم ملی کے بعد رسید کے بعد رسول اللّٰہ علی بلیٹھ کے بعد رسید کے بعد رسول اللّٰہ علی بلیٹھ کے بعد رسید کے بعد رسید کے بعد رسول اللّٰہ علی بلیٹھ کے بعد رسید کے بعد رسید

سرض کیا جوشور ہمارسے لیے حجاج کو بانی پلانے کے اعز اڈسکے ساتھ خانہ کعبہ کی کلید ہر داری کا اعزاز مجم مجمع فرا دیجنے۔اللّٰاب پررحمت نازل کرے۔ایک اور روایت کے بوجب پر گذارش حضرت عباس سنے كى تقى ـ رسول الله يَيْظِينُهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمَالَ بن طلحه كمان مِن ؟ انهم بلايك ـ آب نے فرمايا وعثمان! " يه لو اپني کنجي ـ آج کا ون نيکي اوروفا داري کا دن بيے "طبقات ابنِ سعد کی روايت بے که آپ نيے کنجي ويت موت فرمايا " است بهيشر بهيش كم يه لوتم لوكول سے اسے وہى چھينے گا بوظ الم بوكا أي است عثمان ! الندنے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے ؟ ابڈا اس بیت الندسے تہیں ہو کھے سلے اس سے مودف کے

۱ ک وقت ابوسفیان بن حرب ، عُمَّاب بن اُسِیراورها رش بن مِثْنَام کعبہ کے صحن میں بنیٹھے بتھے یعمّا ب نے کہا<sup>،</sup> التدفي اسيد (كوفوت كركے اس) يريدكرم كياكه وه يه (ا دَان) مرس كاورة لمصابك ما كواريز منى يرقى - اسس ير عارث سنے کہا ' سنو! والنّد! اگر مجھے معلوم ہو جلستے کہ وہ برحی ہیں تومیں اِن کا پیروکار بن جا وَل گا۔ اس پر ابوسفیان نے کہا<sup>،</sup> دمکیمو با والندمیں کھیے نہیں کہوں گا۔ کیونکہ اگر میں بولوں گا تو بیرکنکہ باں مبی میرسے متعلق خبر وسے دیں گی ۔ اس سے بعد نبی میزان شکیا تا ان سے پاس تشریف سام گئے اور فرایا ، اہمی تم وگول نے جو ہاتیں کی ہیں ، وہ مجھ معلوم ہو مکی ہیں۔ پیرات نے ان کی گفت گو دہرا دی۔ اس پر حارث اور عاب بول اسطے، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آب الندے رسول ہیں۔ فالی قسم اکوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہاری اس تفتكوسے أكاه برقا اور بم كہتے كم اس في آب كونجروى بوكى .

فتح يا كشكر النه على مماز الله وزرسول الله والمنظمة الما أم الله بالمال المال كالمراب كالمراب كالمرابية المال المرابية المالية المرابية المرابية المالية المرابية المالية المالية المرابية المالية المرابية المالية المرابية المالية المرابية المالية المرابية المالية الم

يه چاشت كا وقت تعار اس يكى في اس كو چاشت كى نماز سجها اوركس في خى نماز ـ أتم بإنى شف اليف دد ديوردل كويناه دسے ركمي تھى ۔ آب نے فرايا ' اے أمّ بانى جسے تم في بناه دى اسے ہم نے بمي پناه دى - اس ارشادى وجريد تھى كم أُمِّم فَإِنْى كے بجاتى حضرت على بن ابى طالب رضى الله يوندان دونوں كو مَّتَلَ كُرْنَا جِلْبِيتَ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ ودنول كوچھيا كركم كا دروازه بندكر ركها تعالى ببب نبي يظافة المالة الشريف ك من قران كم بارسيم موال كيا اور مذكوره بواب سي بهره وربوس م

ا كا برمجر بين كا نون راتيكان قرار ديراكيا مجرين من سے نواد ميون كا خون رائيكان قرار ديراكيا مجرين من سے نواد ميون كا خون رائيكان قرار دين مير مين من سے نواد ميون كا خون رائيكان قرار دين مرح مين كي است ما مين قران كر ديا جائے ۔ ان كے نام دين مير مين كر ديا جائے ۔ ان كے نام

(۱) عبدالعزی بن مطل (۲) عبداللّٰدین معدبن ابی مرح (۴) عکرمه بن ابی جبل (۴) حارث بن فکیل بن ومبب (۵) مقيس بن مسايه (۱) بَسَار بن امود (۱، ۸) ابن على دولوند ما برخ نبي مَنْظِلْ اللَّهُ اللّ ہجو گایا کرتی تھیں (9) سارہ ، جواولادعبدالمطلب میں سے کسی کی کونٹری تھی۔ اسی کے پاس صاطب کا خط

بإياگيا تھا ر

عکرمر بن ابی جبل نے بھاگ کرمن کی راہ لی لیکن اس کی بیوی فدمت نبوی میں ماخر بوکر س کے اسے امان کی طالب ہوتی اور آپ نے امان دے دی۔ اس کے بعدوہ عکرمر کے پیچے پیچے گئی اور اسے ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آکراسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچی رہی ۔ ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آکراسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچی رہی ۔ ابن حلل فراند کا برائم ارائما۔ ایک محابی نے فدمت نبوی میں ماونر بروکراطلام دی۔ سپ

نے فرمایا کے مقال کردور انہوں نے اسے قال کردیا۔

مقیس بن مبابہ کو بھنرت نمیند بن عبداللہ نے قتل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسانان ہو بچاتھا نمین بھریک انصاری کو قتل کرے مرتد مرگیاا وربھاگ کرمشرکین کے پاس میلاگیا تھا۔

مارث، کمدیس رسول الله مینطانشدهای کوسخت اذبیت بهنیجایا کرتا تقار است حضرت علی رمنی الله عندسنے آن کیا ۔

مِنْ اس ودوبی خمس ہے جس ایک بیان پر ماگری تھیں اور اس کی وجہ سے ایک بیان پر ماگری تھیں اور اس کی وجہ سے ایک بیرت مسل پر ماگری تھیں اور اس کی وجہ سے ایک بیرس قط ہوگیا تھا۔ بیشخص نتی مکہ روز نکل ہاگا۔ بیرسلان ہوگیا اور اس کے اسلام کی کیفیت ابھی رہی ۔

ابن خمل کی دونوں نونڈ اول میں سے ایک قتل کی گئی ۔ دوسری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا ۔ اس طرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ تھی مسلمان ہوگئی ۔ (ملاصہ یہ کہ نو میں سے ب وقتل کے گئی اور وہ تھی مسلمان ہوگئی ۔ (ملاصہ یہ کہ نو میں سے ب وقتل کے گئی اور وہ تھی مسلمان ہوگئی ۔ (ملاصہ یہ کہ نو میں سے ب وقتل کے بیان غبتی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا ۔)

و نظ بن حجر مصے بیں : جن لوگول کانون رائیگال قرار دیا گیا ان کے من میں ابو مشرف عارف بن طلال خزاعی کا بھی ذکر کیا ہے۔ است صفرت علی رضی اللہ عمد نے قتل کیا۔ الم حاکم نے اسی فہرست میں کعب بن زمیر کا ذکر کیا ہے۔ اسے صفرت علی رضی اللہ عند میں آگر اسلام قبول کیا ور تعدمیں آگر اسلام قبول کیا ور میں کا واقعہ مشہور ہے۔ اس نے بعد میں آگر اسلام قبول کیا ور

نبی ﷺ کی مدح کی۔ (اسی فہرست میں) وحتی بن حرب اور الوسفیان کی بری بمندرست عتبہ ہیں جنہوں نے اسدم قبور کیا اور ابن تطل کی اونڈی ارنب ہے جو تل کی گئی اور اُتم معدہے۔ یہ بھی قتل کی گئی۔ جیسا کہ ابن اسى ق نے ذكر كيا ہے۔ اس طرح مردول كى تعداداً تھ اور عور تول كى تعداد چھے مرد جاتى ہے۔ بروسك ہے كردونوں لونڈیال ارنب اورام سعد بول اور انقلاف محض نام کا ہو یا کھیںت اور لقب کے اعتبار سے اختلاف ہوگیا ہو۔

صفوان بن أمية اورفضاله بن مُميركا قبول اسلام تزار دياكيات سكن قريش كاليك

بڑالیڈر مبوسنے کی میٹیست سے اُسے اپنی عبان کا خطرہ تھا؟ اسی لیے دہ بھی بھاگ گیا عُمیزُ بن دَمُبِ مُجمی نے رسول سد طلائ المنظمة المنظمة المن من معاصر موكراس كے ليے امان طلب كى الب نے امان دے دى اور ملامت کے طور پر تمیرکواپی وہ بگروی بھی دے دی جو کم میں داخلے کے وقت آپ نے سرپر باندھ کھی تھی۔ عمير صفوان کے پاس پہنچے تووہ جدہ سے بین جانے کے لیے سمندر پرسوار مہدنے کی تیاری کر دیا تھا۔ عمیر لسے دبس سے آئے۔ اس سے در ال اللہ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا تهبيں چارمينينے كا اختيارسبے -اس كے بعد صفوان نے اسلام قبول كوليا ـ اس كى بيوى بيہلے ہى مسمان ہوكي

عتى رآت سنے دونوں كو يہلے بى نكاح بربر قرار د كھا۔

نصاله ايك جرى آدمي تحارب وتت رسول الله وينطاله المالية المواف كررسيد يحقه ووتل كي بيت سے آپ کے پاس آیا مین رول آئی میلاشد نے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اِس پروہ مسل ان ہو گیا ۔ 

کے درمیان پھر کھڑے موسے۔ آپ نے اللہ کی حدوثنا کی اور اس کے شایان شان اس کی تبعید کی بھر فرمایا: " لوگو! التدنے جس دن سمان کو پیدا کیا اسی دن مکر کوحرام (حرمت دالا شہر) تھہرایا۔ اس لیے وہ الند کی حرمت كے سبب قيامت مک کے بيے حرام ہے ۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پرايمان رکھا ہواس کے ليے عدال نہيں كر من بين خون بهائے يا يہاں كاكونى درخت كافے -اگركونى شخص اس بنا پر رخصت افتيار كرے كر اجازت نہیں دی ہے۔ ادرمیرے ہے می اسے صرف دن کی ایک ساعت میں عدل کیا گیا ۔ بھراج اس کی

حرست اسی طرح پیٹ آئی حس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب جلہتے کہ جوحا صرب دہ نما تب کو یہ بات پہنچا دے۔ "

ایک روایت میں آتا مزید اضافہ ہے کہ پہاں کا کا نما نہ کا ٹا جائے ترکار نہ بھگایا جائے ، درگری پرزندا مطانی جائے ۔ البتر وہ تحص الحصاسک ہے جواس کا تعارف کرلئے اور یہاں گا کا س نہ اکھاڑی جائے ۔ وہ گری بیز نہ الحصائی جائے ہے البتہ دی جواس کا تعارف کرلئے اور یہاں گا کا س نہ کھا ہے جواس کا تعارف کر ان خرر راعرب کی مشہور گھاس جو موج کی ہم شکل جائے ۔ بھر آؤ خر (عرب کی مشہور گھاس جو موج کی ہم شکل ہوتی ہے اور جائے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے ۔ کیونکہ میر اوبار اور گھری رضروریات کی جیزہے ؟ استعمال ہوتی ہے ۔ کیونکہ میر اوبار اور گھری رضروریات کی جیزہے ؟ استعمال ہوتی ہے ۔ کیونکہ میر اوبار اور گھری رضروریات کی جیزہے ؟ استعمال ہوتی ہے ۔ کیونکہ میر اوبار اور گھری رضروریات کی جیزہے ؟ استعمال ہوتی ہے ۔ کیونکہ میر اوبار اور گھری دورایات کی جیزہے ؟

بنوخ امدے اس روز بنولیت کے ایک آدمی کونتل کر دیا تھا کیو کم بنولیت کے إنموں اُن کا

ایک آدمی جا بمیت میں مارا گیا تھا۔ رسول الله وظافتہ علی اس بارے میں فرایا ' فزامہ کے وگو! اپنا واقع تسل سے روک اور کیونکہ قبل اگر نافع ہو تا تو بہت قبل ہو چکا۔ تم نے ایک ایسا آدمی قبل کیا ہے کہ کیس

اس کویت لازماً ا داکروں کا بچرمیرسے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کوفتل کیا ترمقنول کے اولیا رکو دوباتوں کا افتیار ہوگا؛ چاہیں ترقائل کا نوکن بہائیں اور جا ہیں تو اس سے دمیت لیں ۔

ایک روایت میں ہے کر اس سے بعد مین کے ایک آدمی نے جس کا نام ابوشاہ تھا اُٹھ کرعرض کیا' یا رسول اللہ! (ایسے) میرے بیے مکھوا دیجتے۔ آپ نے فرمایا: ابرشاہ کے بیے مکھ دو۔

معسف معسف معسف وامنح بوگیا ادروه عان گئے کہ اسلام کے سوا کامیانی کی کوئی راہ نہیں اس سے وہ سلام معسف سے ساتھ بوگیا ادروہ عان گئے کہ اسلام کے سوا کامیانی کی کوئی راہ نہیں اس سے وہ سلام

معجمه ارسه ، ١٩٧٨ ، ١٩٧٩ ، ابن مِثام ١/٥١٨ ، ١١١١ ، سنن إبي داوّد ١/١١٠

بیعت بینی نثروع کی بھنرت عمر بن خطاب وضی الندعنه آپ سے نیچے تھے اور نوگوں سے عہدو پیمان سے رہے تھے۔ لوگوں نے مصنور میٹلانٹا تھا تھا تھے۔ سے مبعیت کی کرجہاں بک جوسکے گا آپ کی بات نمیں سگے اور مانیں سگے۔ اس موقع پرتفیر مدارک میں میر روایت مذکورے کہ جب نبی کرم میر الفائقانی مردوں کی برمیسے فارع بو چکے تو دبیں صفا ہی پرعور توں سے بعیت لینی مشروع کی پھٹرت عمروشی المترعنہ آپ سے بیچے بیٹھے تھے اور ات كى الله كى مى يوعور تول ست سيسيت كى اورانىي آپ كى باتي بينجار سيست مقد اسى دوران ابرسفیان کی بیوی مندسنت ستر بھیس بدل کرائی۔ درامل صرت مخروہ کی لاش کے ساتھ اس نے جوم کت کی تھی اس کی وجہ سے ووخوف زوہ تھی کہ کہیں رسول اللّٰہ مِثَاثِلَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ يَنْ الْمُعْلِمَة لَا مِيت شروع كى) توفرايا ، مين تم مساس بات پرسيت لينا بول كه الدكرما توكسي کوئٹر کیے۔ ناکروگی ۔ حفرمت عمرینی النّد منہ نے ( یہی بات وہرائے موسنے ) مورتوں سے اس بات پر مبعیت ہی كدوه الله كا متركس كورشركي مذكري كار بجررمول الله والشائلة الماء اور بورى مركوكى ـ اس پرہندہ بول اٹھی ا ابسفیان بجیل آدی ہے۔ اگریں اس کے مال سے کچہ سے ہوں تہ ہ ابسفیان سے ( سوویں موجود سنتے ) کہا ، تم سم پھر سے لودہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رمول اللہ فیالینتی مسکرانے لگے۔ آبُ نے مندہ کو پہی لیا۔ فرایا ، اچا .... توتم ہو بسندہ! دہ بولی اول ، اے اللہ کے بی موجی گذر چکاہے اسے مون فرما ویکتے۔اللہ آپ کومعاف فرمائے۔ اس کے بعدائی نے فرایا ' اور زنا مذکروگی۔ اس پر مبندہ نے کہا انجلا کمیں فراہ (آزادعورمت)

اس کے بعد آپ نے فرایا 'اور زنا نہ کروگی۔ اس پر مندہ نے کہا امجلا کہیں تو اور آزاد عورت )
بھی زنا کرتی ہے! پھر آپ نے فرایا 'اور اپنی اولاد کو قتل نہ کروگی۔ ہندہ نے کہا ہم نے تو بچین میں امہیں ہا ہوں کی بہتر ہا ہیں۔ یا در سب کہ ہندہ کا بیاح نظم بن ابی سفیان بدر کے دان قتل کیا گیا تھا۔ بیان کر صفرت می بہتر ہا ہا۔ یوں کر صفرت می بہتر ہا ہا۔ یوں کہ ہندہ کا بیاح نظم بن ابی سفیان بدر کے دان قتل کیا گیا تھا۔ بیان کر صفرت می بہتر ہا ہے۔ یوں اس کے اور دسول اللہ میں ابی سفیان بدر سے فرایا۔

اس کے بعدات نے فرایا 'ادر کوئی بہتان نہ گھڑوگی۔ ہندہ نے کہا ؟ واللہ بہتان بڑی بُری بات
سب اور اچ ہیں و قبی رشدا در مکارم اخلاق کاحکم دیتے ہیں۔ پھراک نے فرمایا } اور کسی معروف بات ہیں
رسول کی نا فرمانی نہ کروگی ۔ ہند نے کہا 'خطاکی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اسپنے داول کے اندر پر بات لے کر
بنیں بیٹھی ہیں کہ اپ کی نا فرمانی کریں گی۔

پھروا پس ہوکر مبنّدہ نے اپنا بنت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جارہی تھی اور کہتی مبارسی تھی یہم تیر متعلق

اور لوگوں کو ہدایت و تقوی کی معتین فرملتے رہے۔ اہنی دنوں آپ کے حکم سے معزت ابراسٹیرخز اعی سنے سنے سرم سے مدووم کے تھے نصب کئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت اور کم کے آس پاس بتوں کو تورٹ نے کے بیے متعدد سرایا بھی روانہ کئے اور اس طرح سارے بُت توڑ ڈللے گئے۔ آپ کے مُنادی نے کے میں اعلان کیا کہ جنتی اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ اینے گھریں کوئی ثبت نہ جیوڑے ملکہ اسے

رو نه فرمایا - غزی شخله میں تھا۔ قریش اور سارے بنو کنا نہ اس کی پوجا کہتے ہے اور یہ ان کا سب سے بڑا بُت تھا۔ بنوشیبان اس کے مجاور سنتھ بھنرت فالدرضی الدعنہ نے بیس سوار دن کی معیست بی تخلہ ماکراسے وها دیاروالیس پررسول الله عِنْ الله عَنْ الله ع آت نے فرمایا ؟ تب تر در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں رپیرسے جاؤ اور اسے ڈھاوو۔ ھزت حن لدین بچوسے اور تلوارسونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی باران کی جانب ایک نگی، کالی ، پراگندہ سر **مورت بحلی مجادد لسے پیخ چیخ کر بیکار نے لگا لیکن اینے میں صرت مالڈ نے اس زور کی اور اس کر اس عورت** کے وو مکریسے ہوسکتے ، اس کے بعد رمول اللہ ﷺ کے پاس وایس آکر ضروی سے نے فرایا و باں ؛ دہی مر کی تھی۔ اب دہ ایوس ہو میں ہے کہ تہارے مک میں بھی بھی اس کی بوعائی ملت ۔ ۲- اس کے بعدائی نے ممروبن عاص رضی اللّٰدعنہ کو اسی جیسنے سُواع نامی سُبت ڈھانے کے بیے روانہ کیا۔ یہ کمدسے تین میل کے فاصلے پر رہاط میں بُو ہُڈیل کا ایک بُت تھا۔ جب حضرت مُرزُّ وہاں پہنچے تو مجاور نے يرجيا التم كيا جاست مو ؟ انبول في كما " مجه رسول الله يَنْ الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله عَل نے کہ : تم اس برقادر نہیں ہوسکتے رصرت مُنرو سے کہا کیوں ؟ اس نے کہا ' (قدرة ) روک دے ماؤکے۔ حفرت عروض نے کہائم تم اب مک باطل پر ہو ہ تم پرافسوس ایا بیسنتایا دیکھتا ہے ہواس کے بعدرت کے اله ويكف مدارك التنزيل النسفي تغييرايت بيعة

يس جاكر است تورٌ والا اور لينے سائتيوں كوحكم دياكہ وہ اس كے خزانہ والامكان دُھا دیں يسكن اس مي كچھ مذطل يهرى ورست فرويا " كهوكسيار في السفكما عمى التدكيلي اسلام لايار ٣۔ اسی ماہ حضرت سنگرین زیراتہلی کو بیس سوار دے کرمنا ہی جانب ردانہ کیا گیا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں اوس وخزرج اورغسّان وغیرو کامُت تھا۔جب صرت سعندٌ وہاں پہنچے تواس کے مجاور نے ان سے ك تمركيا جاستے بو ؟ انبول في كما مناة كودها أجام المام ول راس في كما ، تم جانوا ورتمهار كام جانے ـ حدت سعندمنا ہ کی طرف بڑھے تو ایک کالی نگی ، پراگندہ سرعورت نکلی۔ دہ اپناسبیز پیٹ پیٹ کر ہائے ہلئے کررہی تھی۔ اس سے مجاور سفے کہا ؟ منا ہ اِلینے کھے نافر انوں کو کھٹے لیکن اسٹے میں صرت معد شانے تلوار ماركراس كاكام تم مرديا. بهرايك كرنبت توصا ديا ادرات تور معود والا فران مي المراس كاكام تم م - عُرِّى كو دُوها كر حضرت خالد بن وليدر صنى النُّدعة وايس آست توانبيس رسول النَّد وَيَظْ الْمُعْلِيمَةُ السياسي ال شعبان سث میں بنو بمذیمہ کے پاس روانہ فرمایا بمکین تقصود حملہ نہیں مبکہ اسلام کی تبلیغ تھی بہصرت نمالد دمنی مڈمیز مہاجرین وانصار اور بنوشکیم کے ساڑھے ہمین سوا فرادسے کو روانہ ہوتے ا در بنوجند ہر کے پاس بہنچ کراسلام کی دعوت دی را بہوں نے اسکنٹنا (ہم اسلام لاتے) کے بجائے صَبَا ثنا صَبَانْنا (ہم نے اپن وین مجورا، ہم نے ، بنا دین چوڑ ا) کہا۔ اس پر صنرت خالد شنے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری مشروع کر دی اور ایک كيب تيدى اپنے ہر ہرسائتی كے دولئے كيا . ميراكيب دن حكم دياكد سرآدى اپنے تيدى كونسل كر دسے ؟ ليكن حنرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور حب نبی ﷺ فیلیٹان کے پای آت تواكث سے اس كا تذكره كيا ، آئ ف اپنے دونوں المحد الحات اور دو بار فرايا " اے لندنا كدف

ہو کچے کیا میں اس سے تیری طرف بڑے افتیار کرتا ہوں گئے۔"
اس مرقع پرصرف بنو مُنکنم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو مل کیا تھا۔ انصار و مہاج بن نے تا نہیں کیا تھا۔ رسوں اللہ ﷺ نے حضرت علی ضی اللہ عنہ کو جمیع کران کے مقتولین کی دیت اور ان سے نقصانات کا معاوضہ او فرایا۔ اس معلی میں حضرت خالد اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے دمیان کچے سخت کل می اور کسٹ بدگی ہوگئی تھی۔ اس کی خبر رسول اللہ ﷺ کو ہوئی وات کے اور وہ سارا کا سارا فراید یا میں جو یہ میں میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک تم اللہ کی راہ میں خرج کر دو ترب بھی میرے رفقاد میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک

یہ ہے غزوہ نتے کہ ۔۔ ہی وہ فیصلہ کن موکہ اور فیے عظیم ہے جس نے بُت پرسی کی توشیکل طور پر
توکر رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب ہیں اس کے باتی رہنے کی کوئی گنجائش اور
کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی ، کیونکہ عام قبائل فتظر سے کہ مسلانوں اور بُت پرستوں ہیں جوموکہ آر، تی چل رہی ۔ ب
وکھیں ،س کا انبیم کیا ہوتا ہے ؟ ان قبائل کو بیر بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حوم پر وہی مستمط ہوسکت ہے
جوحت پر ہو۔ ان کے اس بھین کائل میں مزید عدور جربی گئی نصف صدی پہلے اصحاب نیل اَبُر بُہر اور اس
کے ساتھیوں کے واقع سے آگئ تھی کیونکہ اہل عوب نے دیکھ لیا تھا کہ ابر مہداور اس کے ساتھیوں نے
بیت اللہ کا اُرخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر کے میس بنا دیا۔

یا درہے کو منے حد بیر اس فتح عظیم کا پیش خیر اور تمہید تھی۔ اس کی وج سے امن وابان کا دُور و دورہ ہو گیا تھا۔ لوگ کھل کرائیک دورہ سے باتمیں کرتے تھے۔ اسلام کے مشلق تباولہ خیال اور بختیں ہوتی تھیں۔
کہ کے جولوگ در پر دہ سلان ستھ انہیں بھی اس منے کے بعد لینے دین کے اظہار و تبنیغ اور اس پر بجٹ و مناظ ہو کا موقع ملا۔ ان حالات کے نیتج میں بہت سے لوگ علقہ گجرش اسلام ہوتے بیال تک کہ اسلامی انشکر کی جو تعدا و گزشتہ کسی خزوے میں بین بزار سے زیادہ نہ ہوئی تھی اس غزوہ فتح کہ میں دس بڑار تک جا پہنچی۔
اس فیصلہ کن غزوے بی بین بزار سے زیادہ نہ ہوئی تھی اس غزوہ فتح کہ میں دس بڑار تک جا پہنچی۔
اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آئیس کھول دیں اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پر وہ ہٹا دیا ہو تبول اسلام
کی راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد بیر سے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسمانوں کا سوتے جیک
راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد بیر سے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسمانوں کا سوتے جیک

گریا ملی حدید بیرے بعد جو مسلمانوں کے تی میں مفید تغیر شروع ہواتھا اس فتح کے ذریعے محل اور
تمام ہوگیا اور اس کے بعد ایک دو سراو دور شروع ہوا جو پورے طور پر سلانوں کے حق میں تھا اور ہس میں پر ری
صورت حال سلانوں کے قابوی تھی ؟ اور طرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ و فود کی شکل میں
رسول احد میں ایک کی فدرمت میں حاصر ہو کہ اسلام قبول کر لیس اور آپ کی دعوت نے کر جار دائگ عالم
میں ہیں جا ہیں۔ اگھے دو برسوں میں اس کی تیاری گئی۔

یہ رسول اللہ ﷺ کی پیغیرانہ زندگی کا آخری مرصلہ ہے ہوائی اسلامی دعوت کے ان تمائیے کی نمائندگی کرتا ہے جہیں آپ نے تقریباً ۱۲۳سال کی طویل مبدوجہد مشکلات دشقت منگاموں اور فتنوں ' فسا دات اور جنگوں اور خونر پر معرکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔

ان طویل برسول میں فتح کرسب سے اہم ترین کامیابی سی جرماناؤں نے مامل کی راس کی دہرہے مالات کا دھار بدل گیا اور مرب کی فضا میں تغیر آگیا۔ یہ فتح ورحقیقت اپنے یا تبل اور ما بعد کے دونون انوں کے درمیان مقرفاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار سے درمیان مقرفاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے معنی یہ تھے کہ دیدے سے اور پوراع رب اس بار سے میں ایکھے تا بع تھا اس لیے قریش کی میراندازی کے معنی یہ تھے کہ دیدے جوزیر و نمائے عرب میں بت پرتانہ وین کا کام تمام ہوگیا۔

یہ خری مرحلہ دوحصوں میں تقلیم ہے۔

۱- مجابره اور تمال\_

٧- تبولِ اسلام كيا تومول ادر تبيلول كى دور \_

یہ دونوں صورتمی ایک دومرے سے جوئی جوئی جی اور اس مرصلے میں انسگے ہیھیے بھی اور ایک وہر کے در ان بھی پیش آئی رہی جی ۔ البتہ ہم نے کتابی ترمیب بیرا ختیار کی ہے کہ ایک کو دومرے سے انگ کے دور ان بھی پیش آئی رہی جی ۔ البتہ ہم نے کتابی ترمیب بیرا ختیار کی ہے کہ ایک کو دومرے سے انگ ذکر کریں ۔ ہج نکہ پیچلے صفحات میں مرکم و جنگ کا مذکرہ جل رہا تھا اور اگل جنگ اسی کی ایک شاخ کی تینیت رکھتی ہے ۔ اس سے یہاں جنگوں ہی کا ذکر پہلے کیا جاریا ہے ۔

## عروة من

كدك نع ايك اميانك مزب كے بعدمامل موتى متى جس پرعرب شعتدد سقے اورمسالير قبائل ميں . تنی سکت رخصی که اس ناگها نی امروا تعرکو وقع کرسکیں۔اس سیے بعض اڑیں ،طا تعودا ورشکبرقباب کو چیوار کرنقب مارسے تبیار سنے میرطوال دی بقی رازیل قبیلول میں ہوازن اور تقیف مرفہرست سنے۔ ان کے ماتھ مُطَر، تبتم اورسى بن كريكة قبال اور بنو بلال كے كير لوگ مجى شائل ہو گئے مقے ران سب تبييوں كاتعلق تليس عيلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی نووی اور روزت نفس کے خلاف معلوم ہورہی تھی کرمسلانوں کے سلسنے سپرانداز ہم جائیں۔اس سیےان قبال نے مانک بن عرف نصری کے پاس جمع ہوکرسطے کیا کرمسنمانوں پر بلغاری میاسے۔ و الم نیصلے کے بعد میں اور اوطاس میں رواق اس میں اور اوطاس میں رواق اور اوطاس میں رواقی اور اوطاس میں رواقی میں ای تر جزل کما ندر اللہ میں ایک بن مون \_ رواد کے ساتھ ان کے مال مونٹی اور بال بیے میمی کیسٹی لایا اور کے بڑھ کروا دی اوطاس می جمیر زن موار رینین سے قریب بنو بروازن کے علاقے میں ایک دا دی سہے بنکین میروا وی حنین سے علیمدہ سے یعنین ا یک دوری دادی سبیرج ذوا کمجاز کے باز دمیں داتع سبے ۔ وہاں سے عزفات موستے مہوستے کے کا فاصلہ

ما مرجبگ کی زبا نی مبیدسالار کی تغلیط مجمع ہوئے۔ان میں وُرُید بن صُمّہ بھی تھا۔ یہ

دس میل سنے زیادہ سبے۔

بهت بورها بردیکا تھا ا دراب اپنی جنگی دا تغییت اورمشورہ کے سواکی کرنے کے لائق نه تھا رسکین وہ اصلاً بڑا بها در اور ما ہر جنگجورہ سچا تھا۔۔۔ اس نے دریافت کیا ' تم لوگ کس دادی میں ہو ب جوائے یا ' اوطاکسس میں ۔ اس نے کہا ' میسواروں کی بہترین جولان گاہ ہے ؟ نہ پیتر لی اور کھائی وارسے نہ ہجرجری شیب یکن کیا بات ہے کہ میں اورشوں کی بلیلا ہمٹ ، گدھوں کی ڈھلنچ ، بیچوں کا گریہ اور مکر بوں کی ممیا ہے سن رہا ہوں ؟ ہ لوگوں نے کہا' مامک بن توٹ ، فوج کے ساتھ ان کی توریس' بیٹے اور مال مونشی بھی کھینچ کا بیا ہے ایس

له نتخ الباري ۱۸/۲۰۲۷م

پر وُرُنید نے مامک کوبلایا اور لوچھا "تم نے ایساکیوں کیاہے ، اس نے کہا " میں نے سوچاکہ ہر آدمی کے پیھے اس كے ابل اور مال كولگا دول، تاكدوہ ان كى حفاظلت كے منسبے كے ما تقر جنگ كرسے۔ دُر بيرنے كہا " والله إ تم نے بھیروں کے چرواہے ہو۔ معلاشکست کھانے دالے وجمی کوئی چیزردک سکتی ہے ؟ دکھیواگر جنگ میں تم غالب ليهت بوتوكمى تهارسه يصفر شروسنال مصلع أدى بى فيدبهدا درا گرشكست كهاسكة توجر تهيس اين ابل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ میھرڈر نید نے نبض قبائل اور مرداروں کے متعلق سوال کی اور اس کے بعد کہا " لے مالک تم نے بنو ہوازن کی عورتوں اور بچوں کوسواروں کے مقرمقابل لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے۔ انہیں ان کے علاقے کے مخوط مقامات اور ان کی قوم کی بالائی مجبوں میں بھیج دو۔ اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بدویزں سے کو اور اگر تم نے فتح حاصل کی توبیعیے دائے تم سے آن ملیں سے اور اگر تہیں سکست سے دوم رہونا پڑا تو تہارے اہل وعیال اور مال مونشی بطرل محفوظ رہیں گئے ۔ كين جنرل كما بندر، مالك في يمشوره مسترد كرديا ادركها": فكراكي تسم مين ايسا نبين كرسكة. تم بوط سع بهو میں ہوا ور تمہاری عقل میں بوڑھی ہوم کی سبے۔ واٹ باتو ہوازن میری اطاعت کریں یامیں اس الموار پر فیک لگا دوں

> ياليتني فيهاجذع أخب نيها واضع اقرد وطفاء الدمع كأنها شاة صدع

كا اوربيميري بنيم كاربا رُكل جلت كى" ورحقيقت مانك كويد كوارا نه مواكداس جنگ بي دريد كالمجي نام يا

مشوره شامل ہو۔ ہوازن نے کہا ، ہم نے تہاری اطاعمت کی راس پر در پیسنے کہا ، یہ الیبی جنگ ہے ہی میں

میں مذرمین طور ہر) شریک بول ا درمذ ر بائکل) ا مگ ہول :

" كاش مِن اس مِن جِون بِرَمّا - منك رَمّاز اور بعاك دورٌ كرمًا - ثمّا نكت لمينے بالان والے اورميار تسم كى بحرى

و من کے جاموں اس کے بعد مالک کے دہ مباسوس آئے جو مسانوں کے حالات کا پتا گانے پر و مسمن کے جاموں اسے جوٹر ہوڑوٹ بھوٹ گیا تھا۔ مار کے کئے تھے۔ ان کی مائٹ بیتی کہ ان کا جوڑ ہوڑوٹ بھوٹ گیا تھا۔ مالک نے کہا استمہاری تباہی ہو تمہیں برکیا ہوگیا ہے ؟ انہوں نے کہا ہم نے کچہ جنگرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے، اوراتنے میں دالند ہماری دہ حالت ہوگئی بھے تم دیکھ رہے ہو۔

رسول الندينية المنطقة المستحريات المعرب الله الله الله الله المنطقة المراس كارو بمى كانجري المسول الله والمنطقة المراس كالمروم والمنطقة المراس المنطقة المراس المنطقة المراس المنطقة المنطقة

کویہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگول کے ورمیان گھس کرقیام کریں اوران کے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتا لگا كروايس أي اوراب كواطلاع دير - انبول في اليابي كيار

انسمال دن تھا۔ بارہ ہزار کی فرج آپ کے بمرکاب تھی۔ دس ہزار دہ جونتے کمر کے لیے آپ کے بمراہ تشریف لا فی تھی اور دو ہزار ہاسٹ ندگان کرسسے ' جن میں اکثریت نوسلوں کی تھی ۔ نبی ﷺ کے سنے تعلق کے سنے معنوان بن امیر سے سوزر ہیں مع الات داوزار ادھار لیں اور عثاب بن اُرٹیدرضی النّد عنه کو کم کا گور زمقر و فرمایا ۔

دوبهر بعدایک سوارسند آگر تبایا کریس نے فلال اور فلال بیاز پرچرا مدکر دیجیا تو کیا دیجیت ہوں کہ بنوموازن سب سے سب ہی اسکتے ہیں۔ان کی عور میں ، چوبائے اور کرمان سب سائھ ہیں۔ رسول اللہ يَنْكُ الْفَلِيَكُ أَنْ مِنْ مِلْ قَرِيدَ مِنْ اللَّهُ مِينِ النَّهُ اللَّهُ كُلِّ سَلَّا وَلَى كَا مَلِ عَنيمت بُوكًا \_ رات أنى توحزت أنس بن ابی مرد منوی رمنی الندمندنے رضا کارار طور پرسنتری کے فرانف انجام دیتے۔

حنین ماتے ہوستے درگوں نے بیرکا ایک بڑاسا ہراد رخت دیکھا حب کو ذات اُلواطا کہا جاتا تھا (مشركبن )عرب اس پراپنے متھيار لئكلتے تنے اس كے پاس جانور ذرح كرستے تنے اور وہاں درگاہ اور ویجتے بسے ان کے لیے ذات انواط ہے۔ آپ نے فرمایا ؛ الله اکبر اس ذات کی تسم جس کے واتھ میں محدٌ کی جان سبے ہم نے دہیں ہی بات ہی جیسی موسی علیہ انسلام کی قوم نے ہی تھی کہ اِجْعَلْ لَنَا اِلْعِا کَحَمَا ر من الهدة " بهارس سيريمي ايك معبود بنا دييجة جس طرح ان سكه سيمعبود بين") به طور طريقي ميس م تم لوگ بھی یقیناً بہلوں کے طور طریقوں پرسوار ہو سکے ؟

را ننا دراه میں ) معبن توگوں نے کشکر کی کنرت کے بیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہر گرز منعوب نہیں ہو معتقة اوريه بات رسول الله طلاي الله الملائقة

اسلامی نشکر بر تسیراندازول کا اجانگ حکله این اسلامی نشکر منگل اور بده کی درمیانی رات اسلامی نشکر بر تسیراندازول کا اجانگ حکله این انگ بن عوف این مانک بن عوف

ك ديكية سنن ابى داؤد مع عون المعبود ١١٤/١ باب فضل الحرس في سبيل الله سے ترفری فتن، باب لترکین سنن من کان قبلکم ۱/۱ممند احمده/۲۸۱

یهاں پہلے ہی پہنچ کراور اپنالٹ کررات کی تاری میں اس وادی کے اندراً آرکر اسے راستوں، گذرگا ہوں گھاٹیوں ، پوشیدہ جگموں اور وزوں میں بھیلا اور چھیا چکاتھا اور اسے بیمکم دسے چکاتھا کوملمان جزئہی نمودار ہموں انہیں تیروں سے چیلنی کر دیناء بھران پر یک وم اسٹے ٹوسٹ پرٹرنا۔

اد صرسح کے وقت رسول اللہ میں اللہ کے بیٹر کی ترتیب و تنظیم فرمانی اور برجم با ندھ با ندھ کو کو کو میں تعتبہ کے بیعرس کے جیٹیٹے بین سلانوں نے آئے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ وہ من کے وجو د سے تصلی بے تجربے ۔ انبین علی علم نہ تھا کہ اس وادی کے ننگ دروں کے اندر تعیف و ہوازن کے بیا ہے ان کی گھات میں بیٹے بین ، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورسے اطبینان کے ساتھ اُر رسبت سے کہ اچانک ان پر تیرول کی بارشس شروع ہوگئی۔ پھرفود اُنہی ان پر تین کے کہ بار سے سے کہ اچانک ان پر تیرول کی بارشس شروع ہوگئی۔ پھرفود اُنہی ان پر تیرول کی بارشس شروع ہوگئی۔ پھرفود اُنہی ان پر تین ہوگئر می کو کر کے کہ اور جبلہ یا کارہ بی میں ایسی میکار می کہ کو اور مین اس میں ایسی میکار می کہ کو کو نہیں کی حاف و کھے نہ رہا تھا، بالکل فائن شکست تھی ، یہاں کہ کہ اور مینان بن مورب نے سے و ابھی نیانی مسلمان تعالی میں ایسی کی واقع میں اور جبلہ یا کارہ بن جائید نے سے اپنے میں والے اور جبلہ یا کارہ بن جائید نے بیانی میں اور جبلہ یا کارہ بن جائید نے بیانی میں کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ اور جبلہ یا کارہ بن جائید سے بینے میں کرک کو کو کھو آئے جا دو باطل ہوگیا۔

یرابن اسحاق کا بیان سہے۔ بُڑاء بن عازب رمنی اللہ عمد کا بیان جومیح بخاری میں مردی سہے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشا دسہے کہ ہوازن تیرانداز سقے بم سنے تھ کیا تو بھاگ کوشے ہوستے راس کے بعد ہم منیمت پر ڈوٹ پڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیائی

اور حفرت النسل کامؤیدہے۔ حضرت انس کا ارشادہے کہ ہم نے کھ فتے کیا۔ پھر میں پر چرف ان کی میشر کوں اتنی عدہ میں مردی ہے کہ ہم نے کھ فتے کیا۔ پھر میں پر چرف ان کی میشر کوں اتنی عدہ صفیں بناکر آتے ہو ہیں نے کبھی نہیں دکھیں سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھران کے پیچے صفیں بناکر آتے ہو ہیں سنے کبھی نہیں دکھیں سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھران کے پیچے عورتیں ' پھر بھر بھر بر کر بال ' پھر دو ر سے چیائے۔ ہم اوگ بڑی تعداد میں ستے۔ ہمارے سواروں کے میمنہ پر خورتیں ' پھر بھر بھر بر کر بال ' پھر ورد سے جانے اور دورای خورتیں ' پھر بھر بھر بھر بھر بر کر بیان کی بھر بھر بھر بر کر بال کر بھر بھر بھر بھر بھر بیان کی جو بیا ۔ کر ہونے کے اور دورای در بیری ہمارے سوار بھاگ کوشے ہوئے۔ اعراب بھی بھا گے اوروہ اوگ بھی جنہیں تم جانتے ہوئے۔ در بیری ہمارے سوار بھاگ کوشے ہوئے۔ اعراب بھی بھا گے اوروہ اوگ بھی جنہیں تم جانتے ہوئے۔ بہرمال جب بھر درجی قورمول اللہ میں اللہ میں اللہ جنہ بھرکہ کے بال جب بھرد رجی قورمول اللہ میں اللہ ہے تھر بھر اللہ ہے دائیں طوف ہوگر کیکارا"؛ لوگو اسمری طرف آو ہیں

سي صحح بخارى: باب ودوح منين اذا عجبتكم الخ

هے فتح لباری ۲۹/۸

عبدالندكا بنيا مخدموں "اس وقت اس مگر آب كے ساتھ چند مها مرين اور الن خاندان كے سواكوئى نہ تھا آب ان نازك ترين لمحات ميں رسول اُلَّهِ مَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ كَى بِينِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّه

لیکن اس وقت الرسفیان بن حارث نے آپ کے فیرکی نگام کوٹر کی تھی اور حضرت عباسسٹن فے رکاب تھام لی تھی۔ دونوں فیجرکوروک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے در بڑھ جائے ۔ اس کے بعد رسول اللہ میں فی اللہ علی ہے جا حضرت عباس رہنی اللہ عز کو ۔ بن کی آواز خاصی بلند تھی ۔ حکم ویا کرمٹ کا ہرام کو پکاریں بھڑت ناہاں کہتے ہیں کہ میں نے نہا بت بلند آواز سے پکا وا دوزخت والو ....! رہیت رضوان والو ....!) کہاں ہو جہ واللہ وہ لوگ میری آواز من کراس طرح مزے جیسے گائے اپنے بچن پرمٹو تی ہے گائے۔ مالت میر تھی کہ آدمی اپنے اونسٹ کو ایس فی کہ آدمی اپنے اونسٹ کو موڑھالی کو اور قبال اور خوال کو اور ڈھال موڑھالی کو اور خوالی کا اور اور ڈھال موڑھالی کو موٹر چا آگار اور ڈھال موٹر ہے اور اور ڈھال موٹر ہے کہ اور اور ڈھال موٹر ہے کہ دوڑتا ۔ اس طرح ہوب آپ کے سنجوال کراوز کی جانب ووڑتا ۔ اس طرح ہوب آپ کے ہوسے کی موٹر ہے کہ دوڑتا ۔ اس طرح ہوب آپ کے ہوسے کی موٹر ہے کہ دی ہوسے کو جوٹر جوٹر کی اور لوائی شروع کر دی ۔ پاس سوادی جھ ہوگئے تو انہوں نے ڈیمن کا استقبال کیا اور لوائی شروع کر دی ۔

کے ابن اسمان کے بقول ان کی تعداد نویا وی تھی۔ فودی کا ارشاد ہے کہ آپ کے ساتھ بارہ آوی ثابت قدم رہے۔
اہم احد دورہ کم نے ابن سمود سے دوایت کی ہے کری خین کے روز رسول الله یہ فیان فیلی تالی کے ساتھ تھا۔ لوگ پڑھ

بھر کر بھاگ گئے گرآپ کے ساتھ اسی مہاج ابن وافعاد ثابت قدم رہے۔ ہم اپنے قدیوں پر رپیل سقے اور ہم نے

بیٹی نہیں بھیری۔ ترذی نے برشد من ابن کو کی ھیت دوایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے دینے لوگوں کو

حنین کے روز دیکھا کر انہوں نے پٹھ بھیر لی ہے اور رسول الله یہ فیلی اللہ ایک کے ساتھ ایک سوادی بی نہیں۔

( فتح الدری ۱۹۸۸ میں) کے صحیح مسلم ۱۱۰۰

منکھ اس سے بھرنرگئی مہو۔ اس کے بعدان کی قرتت ٹوش**ی ب**لگئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا شمن کی سکست فاش استی پینگفته کے بعد چند ہی ساعتیں گزری نقیں کہ دینمن کو فاش و ممن کی سکست فاش است ہوگئی تقیف کے تقریبًا مترادی نقل کے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال ، ہتھیا ر ، عوریس اور بیچے تھے مسلانوں کے إعدا ہے۔ يهى وه تغير سبي عن كاطرف التُدم عامة وتعالى في البين اس قول من اثاره فراياس، وَيُوْمَ خُنَيْنِ إِذْ اَعْجَبَتُكُمْ كَثَرَتُكُمُ فَلَرُ تُغَنِنَ عَنَكُمْ شَيْنًا وَصَاقَتَ عَلَيْكُمُ الأَيْنُ بِمَا رَحُبَتُ تُوَّ وَلَيْتُهُ مُدْبِرِيْنَ ۞ ثُعَّ اَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَىالْمُؤْمِنِيْنَ وَٱنْزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَسَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَهُ وَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآ ۗ الْكَفِيرِينَ ۞ ١٩/٢٥١٩. " اور (التدف) عنین کے دن رتبهاری مددکی بعب تبهیں تمہاری کثرت فی فرور میں دال ویا تھا۔ یں وہ تمہارے کچھ کام زائی اور زمین کشادگی کے باد جود تم پر نگ ہوگئی۔ میرتم وگ بدیر میریر بعلسك بجرالشدنے اچنے دسول اودمومنین پر اپنی مکینت نازل کی اورا پیالٹ کرنازل کیا ہے تم سفے نہیں دیکھا، اور کفرکرنے والول کومزادی اور بہی کافروں کا براہ ہے " کی رمرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوطاس کی طرف روانہ کی ۔ فریقین میں تقوش میں جھڑپ ہوتی اس کے بعدمشرکین بھاگ کھڑسے ہوتے۔البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کما نڈر ہعام اشعری دمنی التّٰدعنه شهیدم وسکتے۔ مسلان شہرواروں کی ایک دورری جاعت نے نخلہ کی طرف لیسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور دُرید بن ممه کرجا کردا ہے رہی بن رفیع نے متل کر دیا۔ شکست خورده مشرکین کے تیسرے اورسب سے بڑے گروہ کے تعا تب بین حیس نے حائف کی راہ لی تھی ، خود رسول اللّٰہ ﷺ مال نتیمت جمع فرمانے کے بعد دوانہ ہوئے۔ عنیمت منیمت پندی چارمبرار اونین ایک لاکه سائه برار در بیم جس کی مقدار چوکونش سے چند سى كميلوكم بهوتى بدع) رمول الله مَثِلاً الله عَلَيْنَا في ان سب كوجمع كرف كاحكم ديا - بهراسير برِزَار من روك كرصنر متعود بن عمروغفاريٌ كي مُراني مي شيه ديا اور حبب مك غزوة طالِف سيه فانغ نه مبوسكَ السينفتيم نه فرويا. تیریوں میں شیاد بنت حارث سعدیہ بھی تھیں ہورسول اللہ ﷺ کی رضاعی بہن تھیں بجب انہیں رسول اللہ ﷺ کی رضاعی بہن تھیں بجب انہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کوایا توانہیں رسول اللہ ﷺ افراحیان نے ایک علامت کے ذرایع بہچان لیا۔ بھران کی بڑی قدر وعزّت کی ۔ اپنی جا در بچھا کر بھایا اور احدان فراتے ہوئے انہیں ان کی قرم میں واپس کر دیا۔

## عزه وهٔ طالف

یرغزوہ درخیقت غزوہ حنین کا پمیلاؤ ہے۔ چوکھ ہوازن وتقیف کے بینتر شکست حردہ افراد لینے جزل کمانڈر ماکک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کرطائف ہی آئے تھے اور بہیں قلعہ بند ہو گئے تھے لہذا رسول اللہ مینا فلی اللہ مینا ہے جنین سے فارغ ہو کراور جرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال شدہ میں طائف کا قصد فرمایا۔

اس مقصد کے سینے خالد بن ولیدرضی النّدعنہ کی سرکر دگی ہیں ایک ہزار فرج کا ہزاول دستہ روانہ کیاگیا؟
پیرائیٹ نے خود طالف کا زُخ فرایا۔ راستہ میں نخلہ یمانیہ پیرقرن منازل پیرلیدسے گزرہوا۔ لیہ میں مالک
بن عوف کا ایک قلعہ تھا ۔ آئیٹ نے اسے منہ دم کروا دیا۔ پیرسفرماری دکھتے ہوئے طالف پہنچا و تولعہ طا
کے قریب نے پیرزن ہوکراس کا محاص وکرایا۔

دوران محامرہ دونوں طرف سے تیراندازی اور بیتھ بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے، جکہ پہلے ہیں بیب مسلانوں نے محاصرہ کیا تو تقعہ کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیراندازی کی گئی کرمعذم ہو اسے م مرخ می کان چھا یا ہوا ہے ۔ اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے ، بارہ تنہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ کھا کر موج دہ مبحد طاقف کے یاس ہے جانا پڑا۔

رسول الله مینظانی الله مینظانی می درت حال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر نمبنی نصب کی اور متعدد کورے پھینکے جس سے قلعہ کی دیوار میں شکاف بڑگیا اور شمانوں کی ایک جاعب وہابہ کے ندر کس کراگ لگانے کے لیے دلوار کک پہنچ گئی یکی دشمن نے ان پر لوسے کے جائے گروے پینیکے حس سے مجود ہو کرمسان دبابہ کے دلوار کا اسے رکھ اسے مجود ہو کرمسان دبابہ کے نیچے سے باہر نکل اسے رکھ باہر نسکے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارشس کردی جس سے معبن مسلان شہید ہوگئے ۔

رسول الله می کاف کو جلادی جائیں مسلان کے دول کو گاٹنا بند کردیں۔ اور بھی حکمت علی کے طور پر حکم دیا کہ اور قرابت کا واسط اور قرابت کی اللہ اور قرابت کی واسط اور قرابت کی اللہ علیہ اللہ اور قرابت کی کا من کردیں۔ آئیتے اللہ کا دول کا منا بند کردیں۔ آئیتے اللہ کا دول اللہ میں اللہ میں اللہ کا منادی نے اعلان کیا بوغلام قلوسے اُ ترکر ہماں ہا ہا اور قرابت کی مادی ہوئے۔ انہاں آئیل کے منادی نے اعلان کیا بوغلام قلوسے اُ ترکر ہماں ہیں میں جائے وہ آزاد ہیں۔ اس اللہ میں اللہ می

جب محاص طول مجود گیا اور قلعر قابی می آنا نظر آیا اور مسانوں پر شروں کی بارش اور گرم اوہوں کی رو پڑی اور اور اللہ خلافات نے وہ فرش بھی جمع کرلیا ۔۔۔۔ تورسول اللہ خلافات نے فوفل بن معاویہ ویل سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا ، ومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے ۔ اگر آپ اس پر ڈسٹے رسب قو کچولیں گے اور اگر چپوڑ کرسپط گئے تو وہ آپ کا کچر دیکا رہنیں سکتی ۔ یہ من کر رمول اللہ خلافات نے معاص وہم کر نے کا فیصلا فرالیا اور صرات عمرین خطاب دہنی اللہ عذر کے دریعہ وگوں میں اعلان کر وا دیا کہم ان شاک ، بروز یہ طافت کروا دیا کہم ان شاک واپس بول کے لیکن یہ اعلان صفح الراق کی بروز اپس بول کے۔ درسول اللہ خلافات نے فرایا : اچھا تو کل صبح اوا تی پرجان ہے وہ ایک کچر وور کے دور کے دور کی دور ایک برخوالی بروز اپس بول کے۔ درسول اللہ خلافات نے فرایا : اچھا تو کل صبح اوا تی پرجان ہے وہ ایک کیم ان اللہ میں فرای کے موالی حاصل نہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے بوز وہ ایک میم ان اللہ میں وہ ایک میں فرای کی دور ایک میں فرای کی الم دور گئی اور انہوں نے بے جون و چرا رضت سفر با برصن میں دور ایک میک دورا ۔ یہ کیفیت و کھوکر دمول اللہ میں فوشی کی الم دور گئی اور انہوں نے بے جون و چرا رضت سفر با برصن میں دورا کے دیں۔ یہ کوفیت سفر با برصن کے دیں ہوں گے۔ میں پر دور کوکر میں فوشی کی الم دور گئی اور انہوں نے بے جون و چرا رضت سفر با برصن کے دیں ہے۔ یہ کی دورا ہی میں میں میں کوکر کی دور گئی اور انہوں نے بے جون و چرا رضت سفر با برصن کے دیں ہورا ہوں۔ یہ کیفیت و میکھ کر دیا۔ یہ کیفیت و میکھ کر دیا۔ یہ کیفیت و میکھ کر دیا۔ یہ کیفیت و میکھ کوکھ کر دیا۔ یہ کیفیت و میکھ کوکھ کر دیا۔ یہ کیفیت و میکھ کر دیا کر دیا۔ یہ کیفیت و میکھ کر دیا۔ یہ کیفیت و میکھ کر دیا کر دیا کر دیا۔ یہ کیفیت و میکھ کر دیا۔ یہ کیفیت کر دیا۔ یہ کر دیا۔ یہ کیفیت و میکھ کر دیا۔ یہ کیفیت کر دیا۔ یہ کیفیت کر دیا۔ یہ کر دیا۔ یہ کیفیت کر دیا۔ یہ کر دیا۔

اس کے بعد جب اُرگوں نے ڈیرہ ڈنڈاا مطاکر کوچ کیا توات نے فرایا کہ بین کہو ،

اُرٹ بُون ، تَا اِئِ بُون ، عَالِیدٌ وُن لِیوبِنا حامِدُون ا اُرٹ بُون ، تَا اِئِ بُون ، عَالِیدٌ وُن لِیوبِنا حامِدُون ہم پلنے والے ، توبر کرنے والے ، عبادت گزار ہیں ، اور لپنے رب کی حد کرتے ہیں :

کہا گیا کہ نے اللہ کے رسول اِ اُکٹ تقیف پر بد دعا کریں ۔ اُکٹ نے وایا ! نے اللہ اِ تقیف کو ہرایت وسے اور انہیں ہے اگر اُ

معرانه من اموال عنيمت كي تقسم است توجوان من دوز الم المعان عنيمت على كي الميال عنيمت على كي الميال عنيم كيد بغير تھرے رہے۔ اس مانور کامقصدیہ تھا کہ ہوازن کا دفر تائب ہو کرائٹ کی فدمت میں آجائے اور اس نے ہو کچھ کھویاہے سب سے مائے لیکن ما خیر کے با دجود حب آپ کے پاس کوئی نرآیا تو آپ نے مال کا تعلیم تشر*دع کر* دی تاکه قبائل کے سرواز اور کمرکے انٹراف جورٹری موم سے مانک رہے متعے ان کی زبان خاموشس مرجات مولفة القنوب كي تسمت في مسب سه يها ورى كى اور انبين برك برسے عصے ديتے سكتے۔ ابرسفیان بن حرب کوچالیس اَوقیہ (کھی کم چیکیلوچاندی) اور ایک سواد نرمے عطا کتے گئے۔ اس نے کہ ' میرابی یزیر؟ آب نے اتنابی یزیر کوممی دیا۔ اس نے کہا ، اور میرا بیامعادیہ ؟ آب نے تناہی معادیہ کو بھی دیا۔ ربینی تنہا ابرمغیان کواس کے بیٹوں سمیت تقریباً ۸ اکیلوجاندی اور مین سواونٹ عال ہوگئے عكيم بن حزام كوا يكساسوادنمط دسيص كتقه اس في مزيد سوا ونتول كاسوال كيا تواسين بجرايك مو ا ونت نید گئتے ، اِسی طرح صفوان بن اُمیر کومواُ دنٹ بچرمواُ دنٹ اور بچرمواُ ونٹ اِمین مین اُونٹ) شید گئے۔ حارث بن كلده كومجى سوا ونمط دسيد كية اور كيهم زيد قرشى وغير قرشى رَوساء كوسوسوا ونمث دسيد كية. کھ دد مردل کو بچاس بور والیس چالیس اونرٹ دیے گئے بہاں مک کر توگوں میں مشہور مرگیا کر محد پر لوٹ پڑے اور اکٹ کوایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ کی جا در درخت میں مچنس کررہ گئی ۔ آپ نے فرایا : او کو دمیری جا در دے دو۔ اس ذات کی قسم میں کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرمیرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چو پائے ہوں تو انہیں بھی تم پرتقبیم کر دوں گا۔ بھر تم

اله وه وگر ج نتے نتے مسمان موستے جوں اور ان کا ولی جوڈ نے کھے لیے انہیں مالی مرودی جاتے، کر دہ سلام پرمنبوطی سے جم جاتیں ۔ لله الشسفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ قاصنی عیاص ، ۸۹۸

مجھے نہ بخیل یا دِسکے ' مزبزدل' مزجموما۔''

اس کے بعد آپ نے اسپنے اونمٹ کے بازومیں کا مسے موکراس کی کو بان سے کچھ بال لیے اور جنگی یں رکھ کر بند کرستے ہوئے فرایا : لوگھ ! والندمیرے لیے تمہارے مال فے میں سے کھے بھی نہیں سی کہ ا تنا بال میں نبیں مرف تمس ہے اور خمس می تم برہی پاٹا دیا جاتا ہے "

مُوْلَفَة القلوب كو دسينے كے بعد رسول الله مَنْظَالْهُ عَلَيْنَا الله مِنْظَالُهُ عَلَيْنَا الله عند كو حكم ویا که مال غنیمت اور فدج کو مکیا کرکے توگول پرغنیمت کی تقییم کا صاب لگائیں ۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک يم فرق كے حصے میں چارچار اونسٹ اور چالیس چالیس بکر ہاں آئیں ۔ بوشہسوار تھا اسے ہارہ اونسٹ اور

یہ تقسیم ایک مکیمانہ سیاست پر مبنی تھی کیونکہ دنیا ہیں بہت سے لوگ اسیسے ہیں جواپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پہیٹ کے داستے سے تی پر لائے جاتے ہیں بینی جس طرح میا نوروں کو ایک مٹھی ہری گھکسس د کھل دیجتے اور دہ اس کی طرف بڑستے لیکتے اپنے مخوط تھکانے تک جا پہنچتے ہیں اسی طرح ندکورہ تسم کے انسانوں کے بیے بھی مختلف وصنگ کے اسامیٹ مش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہوكراس كے يہ إرجوش بن جامي كالم

انصار کاحران واضطراب میسیاست پہلے پہل مجی زباسی اسی بیے کچہ زبانوں پر انصار کاحران واضطراب میں اعتراض آگیا۔انصار پڑھومیا اس بیاست کی زدروی

تقى - كيزنكه وه سب كے سب عنين كے ان عطايات بالكليدى وم د كھے گئے رحالانكه شكل كے وقت انہيں كويكاراكياتما ادروبى الزكرأسف تق ادررسول الله يَرِّيَّا اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا فاش مست شاندار نوع میں تبدیل ہوگئی تھی الیکن اب وہ دیکھ رسبے تھے کہ بھاگنے والول کے ہاتھ پُر ہیں ادرده خود محردم وتهى دست.

قریش اور قبال عرب کو ده عظیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا توانصار نے جی ہی جی میں پینچ و <sup>ت</sup>اب کھایا وران میں بہت چمیگوتی ہوتی بہاں تک کدایک کہنے والے شکھا ٹھاکی قسم رسُول لندا پنی قوم سے جا ہے ہیں۔ س کے بعد خفرت معد بن عیادہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا " یارسول اللہ!

"انصار کے لوگو! تہاری یہ کیا چرمیگوئی ہے جومیرے علم ہیں اُنیسے! ادر یہ کیا ناراضگی ہے جوج ہی جی بی تم سنے جو پرمسوس کی ہے! کیا الیا نہیں کو جی تہارے باس اس حالت میں آیا کہ تم گراہ ستے ، اللہ نے تہ ہیں ہایت دی اور متاج ہے ، اللہ نے تہ ہیں بنا دیا۔ اور باہم وشمن سے ، اللہ نے تہارے دل ہوڑ دیے ؟ لوگوں نے کہا : کیوں نہیں! اللہ اور اس کے رسول کا بڑا نفسل و کرم ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرایا! انصاد کے لوگو! جھے جواب کیوں نہیں دیتے ؟ انصار نے عرض کیا ، اللہ اور اس کے رسول کا نظام و کرم ہے۔ آپ نے فرایا : یا دسول اللہ: بھلا ہم آپ کو کیا جواب ویں ؟ اللہ اور اس کے رسول کا نفسل و کرم ہے۔ آپ نے فرایا : یا دسول اللہ: بھلا ہم آپ کو کیا جواب ویں ؟ اللہ اور تہاری بات کے ہی مانی جائے گی ۔۔۔

"دکھو! فعد کی قسم آگرتم چا ہو تو کہ سکتے ہو ۔۔ اور بھی ہی کہو گے اور تہاری بات کے ہی مانی جائے گی ۔۔۔

کو اگر ہم اس ماس ماست میں آئے کو ایٹ کو جھٹلا یا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی ، آپ ہے کو کہ سے یا رو مددگار ویا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا ، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا ، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا ، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا ، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا ، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا ، ہم نے آپ کو ٹھکا اور یا گیا تھا ، ہم نے آپ کو ٹھکا اور تھی تھی تھی تھا کہ تو تا کہ کو ٹھکا اور تھی تھا کہ تو تا کہ تا کہ تا کو ٹھکا کو تا گیا تھا ، ہم نے آپ کو ٹھکا اور تا گیا تھا ، ہم نے آپ کو ٹھکا کو ٹھکا کو تا گیا تھا کی تا کو ٹھکا کو ٹھکا کو ٹھکا کو ٹھکا کو ٹھکا کو ٹھکا کی کو ٹھکا کو

اے افسار کے وگر اتم اپنے جی ہے وہ ایک اس عادہ می دولت کے لیے ناراض ہوگئے جس کے ذریعہ میں نے وگر ان کا دل جوڑا تھا تا کہ دہ مسلان ہوجائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا ؟ اے نصار!
کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونسٹ اور بجریاں نے کرجائیں اور تم رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں بیٹر ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی اصار ہی کا ایک فرد ہوتیا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ جیس اور انصار دومری راہ جیس تو میں بھی انصار ہی کی راہ جو سے الکہ خرد ہوتیا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ جیس اور انصار دومری راہ جیس تو میں بھی انصار ہی کی راہ جو سے اللہ ترحم فرط انصار براور ان کے جیٹول پر اور الن کے بیٹول کے بیٹول (پر توں) پر "

ر سول الله يَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَايِخطاب من كراوك اس قدر دوست كر دّارهميان زَرَكِيْس اور كيف لك : بم ر صنی میں کہ ہم رسے حصے اور تصیب میں رسول اللّٰہ ﷺ ہموں "اس کے بعد رسول اللّٰہ ﷺ والیس مبو کئے اور لوگ میں مجھر گئے کیا

وفد مبوازان کی آمد منتیت تقیم بروجاند کے بعد بوازن کا دفد سلان بروکراگیا۔ بیر کل بوده آدمی وفد مبوازان کی آمد می آمد می آمد می الله می آمد می الله می آمد می الله می ا رضاعی چیا بوبرقان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آب مہر بانی کرکے قیدی اور مال واپس کرویں۔ وراس انداز کی بات کی که دل پیسج جاستے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ جولوگ جی انہیں دیکھ ہی رہے ہو۔ اور مجھے سیج بات زياده بنسب اس يصباوكم بهيل الني الني زياده مجوب بي يا ال النهور الما المال شردن کے برا پر کوئی چیسے زنہیں آپ نے سندیا اچا توجب میں ظہری ماز پڑھوں ترتم لوگ أن كاركها كه بهم رسول الله عَظَافِهِ الله كارمونين كى جانب سفارشى بنلتے ہيں ادرمومنين كورسول الله کی جانب سفارشی بناتے ہیں کر آئ ہمارے قیدی ہیں والیس کر دیں۔ اس کے بعد جب آب نمازسسے فارغ بوسے توان لوگوں نے یہی کہا۔ بوابا آپ نے فرایا ؟ جہاں یک اس حصے کا تعلق ہے جومیراہے اور بنی عبدالمطلب کامیے تو وہ تہارسے ایسے ، اورین ایمی لوگول سے پوچے لینا ہون۔ اس پر نصار اور مهاجرین نے اکارکہا مجر کچر ہماراہے وہ سب مجی رسول اللہ عِنْقَالِمَا کے لیے ہے۔ اس کے بعدافرع بن مابس نے کہا ' لیکن ہر کچے میرا إدر منوتمیم کا ہے وہ آٹ کے بیے نہیں؟ اور مُیکینیڈ بن صن نے کہا کہ ہر کچھ میرا اور بنوفزارہ کا وہ بھی سے کے لیے نہیں ہے؟ اور عباس بن مرداس نے کہا، ہو کچھ میرا اور بنوٹسکیم کا ہے وہ بھی آب کے سیے بہیں ۔ اس پر بنومکنم سفے کہا ؛ بی نہیں ، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ سِیّالیا اللّائیکال کے اليه ب معباس بن مرداس في كها : تم توكول في ميرى تويين كردى م

رسول الله يَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ مَلِمًا لَا يُوكِمُ اللَّهِ اللَّهِ الله عَيْنِ (اور اسي عُوصْ سے) ميں نے ان

بن بشم ۱۹۹/۴ ۲۰۰۰ و البی یی روایت صحی بخاری میں بھی ہے۔ ۱۲۱،۹۲۰ ابن سحاق كابين ہے كران ميں انكے نوائٹرائے۔ انہوں نے اسلام قبول كيار بعيت كى . س كے بعد أب سے گفتگوی - درعوض کی که الله کے دسول! آپ نے جنہیں قید فرایا ہے ان میں ایس اور ببنیں بی ۔ اور بھوبھیاں درف لائیں ہیں۔ اور ہی قیم کے لیے ربوانی کاسیسب ہوتی ہیں۔ رفتح الباری ۱۳۳۸) داضح رہے کہ ماؤر وغیرہ سے مراد رسول المد يَرِّ الله الله عَلَيْنَا فَي رضاعي مأيس، فعالاً بيس، ميسويجيان اور بينيس ميس. ن كے خصيب ربهير بن صرد تھے۔ ابر برقان كے ضبط ميں اختلات ہے۔ چنانچہ ابنيں اومردان اور اوٹردان بھي كہا گياہے۔

کے قیدیوں کی تقلیم میں آنویر کی تھی۔اوراب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچڑں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا کہذا جس کسی سکے پاس کوئی قیدی ہو، اور وہ بخوشی والیس کردے تو یہ بہت اچھی را ہے اور جو کوئی اپنے حق کوروکنا ہی جاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی توانہیں واپس ہی کردے۔ لبتہ آئدہ جوسب سے پیلا مال فے ماصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کوایک کے برہے چھ دیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ کون بنیں ؛ لہذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے جو حری حزات آپ کے معلطے کو ہما ہے رائے پیش کریں۔ اس کے بعد سارسے توگول نے ان کے بال بیتے واپس کر دیسے مصرف عیبینہ بن حسن رہ گیا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی۔ اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کردیا۔ رسول الله يَنْظِيلُهُ عَلِينًا لَا من سارے تيديوں كو ايك ايك قبطي جا در مطافر ماكر وايس كر ديا ـ

مره اور مدریند کو وارسی است میره کا احرام باندها اور عرو اداکیاراس کے بعد عَنَّاب بن اَربید کو

که کا والی بنا کر مدیمذرو نه موسکتے۔ مدینه واپسی مهم زویقعده سن مرح کوم وتی ۔ محد غزل کہتے ہیں ؛ ان فاتحانہ ادفات میں جبکہ المندنے آپ کے سر پرقیم مبین کا تاج رکھا اور اس

وقت مِن جبكه أب اس شبر عنيم مِن أعد سال بيلي تشريف لاست مع كنا لمبا بواز فاصله بعد ا بي بهال اس حالت مي آئے تھے كرات كو كھديڑ ويا گيا تھا' اورات امان كے طالب تھے . اجنبي اور وحشت زدہ متھے اور آپ کوانس دالفت کی کاش بھی ۔ وہاں کے باشندوں نے آپ کی نوب ت درو منزنت کی ایک کومگر دی اور آپ کی مدد کی ، اور جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی بیروی کی ور سے کی خاطرساری دنیا کی عدادت بہتے سمجھی ر اب وہی آہے ہیں کہ جس شہرسنے ایک خوف زوہ مہا جر کی حیثیت سے آپ کا استقبال کیا تھا آج آ تھ سال بعد دہی شہرآت کا اس حیثیت سے استقبال کر رہے کہ مکر آپ کے

زیر مگیں ہے اور اس نے اپنی کبرانی اور جا بلیت کو آٹ کے پیروں تلے ڈوال دیاہے اور آپ س کی و مجل خطامعاف كيك اس املام ك ذريع مرفرازى تخش رسيمين.

رِنَّهُ مَنُ لِيَتَّقِ وَبَصِّبِرٌ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِينِعُ آجْرَ الْمُحُسِنِينَنَ ﴿ ١٠:١٣١ ﴿

" يقيناً جوشخص رستبازي اورمبرا ختيار كريه توبلاشيه النُدنيكو كارون كا اجرضا لَع نهي كرتا ." ال

لله نقه اسيره ص٣٠٣، نتح مكه اورغزوه طالف كي تفصيلات كے ليے طاحظهم وراد المعاد ٢٠٠٠، ٢٠٠ بن بش م ١٦/٦ ما ٥٠١ . صمح بجاري ١١٢/٢ ما ١٢٢ ، فتح الباري ١٣٨ م ٥٠١ م

## فتح ملر كي معركيرًا با اورعمال كي والحي

س طویل، ورکامیاب برخرسے واپسی کے بعد رسول الله مین کوروان الله مین الله مین کوروان الله مین الله مین کوروان الله مین الله کوروان الله مین الله که مین الله کورون میں واضلے اور عرب کے اندر اُمجر نے والی قوت کو تسلیم کورنے میں میکر وافع تھا انہیں مزگوں فولت رہے ۔ ال اُمور کا مختصر سا فاکہ پیش فدرت ہے ۔

میر وافع تھا انہیں مزگوں فولت رہے ۔ ال اُمور کا مختصر سا فاکہ پیش فدرت ہے ۔

میر مافع تھا الله مین میرکوں فولت رہے ۔ ال اُمور کا مختصر سا فاکہ پیش فدرت ہے ۔

میر مافع تھا الله مین میرکوں فولت رہے ۔ ال اُمور کا مختصر سا فاکہ پیش فدرت ہے ۔

میر مافع تھا الله مین کوروں کوروں کے میں میرکو کے میں میں میں میں میں میں کوروں الله میں ال

تبائل کے پاس صدقات ک وصولی کے بیے عمال رواز فرائے جن کی فہرست یہ ہے :

رواز فربات بن کا مرست مرکزهٔ وصول کرنی تقی بندهم است فرکزهٔ وصول کرنی تقی بندهم است مرکزهٔ و در مزیر مرزیر مرزیر مرزیر مرزیر مرزیر مرزیر مرزیر مرزو فرزاره بندو کلاب بندو کلاب بندو کلاب بندو کلاب بندو کلاب بندو کلاب

بُودْ بِیان شهر منعاء دان کی موجودگی می ان کے تعدات سوڈنسی تحسنعار میں شہر منعاء خروج کیا تھا) علاقہ تھے موت

> طی ادر منبواسد بنوخنطلیه

ا عینی کرنام ا یک بینی بن الحصین ا یک بینی بن الحصین ا یک عینی بن کمیث ا یک عینی بن سفیان ا یک بن سفیان ا ی

٠٠٠ زُبَّادِ بن لبيد

اا۔ عدّی بن حاتم

یں۔ مالک بن توثیرہ

۱۵- زبرقان بن بدر بنوسعد (کی ایک شاخ) ۱۵- قیس بن عاصم بنوسعد (کی دومری شاخ) ۱۵- علاء بن الحصری علاقه بحرین علاقه بحرین ۱۵- علاء بن ابی طالب علاقه بحران (رکوة اور جزید دونول دصول کرنے کے لیے)

واضح رہے کہ یرسارے تمال مخرم ہے ہی میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے بھر بیف بعض کی روانگی خاصی تا نیے ہے اس وقت علی میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلہ نے اسلام قبول کر بیا تھا۔ استاس اہتمام کے رائد ان عمال کی روانگی کی ابتدا دی م سلسرہ میں ہوئی تھی اور اس سے صلح حد جیسے بعداسلامی دعوت کے رائد ان عمال کی روانگی کی ابتدا دی م مسلسرہ میں ہوئی تھی اور اس سے صلح حد جیسے بعداسلامی دعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ سکایا جا سکتا ہے۔ باتی رہا نسخ کھر کے بعد کا دور تو اس میں تو دگ اللہ کے دین میں فوج در فوج وانعل مجرتے۔

مسرایا مسرایا مسرایا سرمایا سرمای سرمای سرمای سرمای سرمایا سرمای سرمای

عید کو بچاپ سواروں کی کمان دھے کر بختیم کے اور بیاس مواروں کی کمان دھے کر بختیم کے اس میری کی اس میری کی بنو تمیم نے قبائل کو کے اس میری کی بنو تمیم نے قبائل کو

ہولاکا کرجزیہ کی اوآ میگی سے روک دیا تھا۔اس مہم میں کوئی مہاج یا انصاری نہ تھا۔ عینینہ بن صن رات کو مطبقے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے ۔ یہاں نک کرصحوا میں بنوتمیم پر ہروب دیا۔ وہ لوگ بدیمے بھیرکر بھاگے اور ان کے گیارہ آدمی ، اکیس عور میں اور میں بہتے گرفتا رموئے جنہیں مرمینسہ لاکر ر لمربنت حارث کے مکان میں مھہرایا گیا۔

پھر ان کے سلسے میں ہزتمیم کے دس مروار آئے اور نبی ﷺ کے دروازے پرجا کروں آو زگائی۔
اے محد ابہارے پاس آؤ آپ باہر تشریف لائے قریراگ آپ سے جبٹ کریا ہیں کرنے گے۔ پھر آپ ان کے ساتھ مصبرے رہے یہاں تک کرظہری نماز بڑھائی۔ اس کے بعد مجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فؤومبایات میں مقابلہ کی خواہش فاہری اور اپنے خطیب عطار و بن حاجب کو پیش کیا۔ اس نے تقریر کر رسول اللہ ﷺ کا نے خطیب بالام عفرت البرش نیس بن شماس کو مکم دیا، اور انہوں نے جو بی تقریر کی مول اللہ میں انہوں نے جو بی تقریر کی مول اللہ میں انہوں نے جو بی تقریر کی اس کے بعد انہوں نے کھی فرید انسوں سے کھی فرید انسوں سے کہا تھا رہوں بی مول اس میں کے بعد انہوں نے کہا تھا میں بی شماس کو مکم دیا، اور انہوں نے جو بی تقریر کو اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو آگے بڑھا یا اور اس نے کھی فرید انسوار کیے۔ س کا جواب

شاء سلام حفرت حمال بن مابت بضی النّدعند نے دیا۔

جب دونو ن تحطیب اور دونوں شاعرفارغ موسیکے تواقرع بن حابس نے کہا: ان کا خطیب ہمارے خصیب سے زیادہ پر زور اور ان کا شاعر ہمارے شاعرے زیادہ پُرگوسیے۔ ان کی آدازیں ہماری آواروں سے زیادہ 'دیخی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ مبلندیا یہ ہیں۔ اس سے بعدان توگوں نے اسام قبول كرايا - رسول الله يَيِّلِيْنْ الْفَلِيَّةُ اللهِ مِنْ النِهِينِ بِهِتْرِينَ تَحالَف سے نواز ااور ان كى عورتيں اور بيتے انہيں ايک رشيے -م مرسر من قطب بن عامر (صفر العدم) التاخ كي جانب روان كيا كيا ي قطب بيس آدميون كي رميان

روانه موستے۔ دس دونٹ ستھے جن ہر ہر توگ باری باری سوار ہوستے ستھے سلمانوں نے شبخون اراحب رسخت ارا آنی بودک اُٹھی۔ اور فریقین کے خاصے افراد زخی ہوئے۔ تطبہ کچے دومرسے افراد سمیت مارسے گئے تاہم مسمان بھیر کرروں اور بال بچراں کو مدیرنہ ہا تک لاتے۔

سمان بویر بجرین اور بال بخرن کو مدینه با کل است ر سار مرسر تنیختی ک بن سفیان کلانی (ربیع الاقل سفی) سار مرسر تنیختی ک بن سفیان کلانی (ربیع الاقل سفی) دینے کے بیے رواز کیا گیا تھا لیکن

نہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ بھیڑوی مسلانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تہ تینغ کیا۔ ا انبین مین سوادی کی کمان دسے کرما مل جدہ الم سر سین سوادی کی کمان دسے کرما مل جدہ الم سر سین سوادی کی کمان دسے کرما مل جدہ الم سر سین سین سوادی کی کمان دجر رہتم کہ کھے مبشی

سامل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ اہلِ کمر کے تعلاف ڈاکہ زنی کرنا چلہتے تھے معتقب نے سندمیں ا ترکر ایک جزیره یک بیش قدمی کی مبشیوں کوسلانوں کی آمر کا علم موا تووه مجاگ کوئیے ہوئے۔

۵ - سرتیز ملی بن افی طالب (رئیم الاول مثر) ۱ کانام علی رکعیه) تعاده صافه کید

بصباكيا تما - آپ كى سركر دگ مي ايب سوا ونسط اور سجاس گھوڑول سميت ڈيڈھ سو آوى تھے ۔ جھنڈيال كالى اور بچررِ اسفیدتھا مسلمانوں نے فجرکے دقت حاتم طانی کے مملہ پر جھا یہ مارکر قلس کرڈھا دیا اور قیدیوں، چو پایوں اور

الد اہل مغازی کا بیان ہی ہے کہ یہ واقع محتم مراحیت میں پیش آیا لیکن پر بات بیٹینی طور پر ممل نظرہے کیونکہ واقعہ کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ قرع بن حابس اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حالاتکہ نود اہلِ سیرسی کا بیان ہے کہ جب كريك، اس كاتف ضايب كراقر على مابس اس مؤم مسك يه والعدست بهلم مسان مو ميك تقد . كمد فتح البارى ٨ ١٥٥

بن اسحاق نے مفرت عدی سے میرمی روایت کی ہے کہ جب نبی طالق ان نے انہیں ایسے ما منے

ا پنے گھڑیں بڑھا یا آنو طایا اور ۔۔۔۔ اعدی بن ھاتم اکمیا تم فرمیاً دکوسی مذہبے ؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہ ال کیوں نہیں ! آپ نے فرایا 'کیا تم اپنی قوم میں مال غلیمت کا پھڑھائی پینے پڑھل ہیں نہیں تھے ؟ میں نے کہ 'کیوں نہیں! آپ نے فرطیا حالا کو پڑھیا ایسے دین میں ملال نہیں میں نے کہ ' دان تیم ہجدا۔ ور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے بھے ہوئے دمول ہیں ، کیونکہ آپ وہ بات جانے ہیں ہو جانی نہیں جاتی ہے۔

منداحد کی روایت ہے کہی میر افغانے اور ایا ہوں۔ آپ نے فرایا ' اے عدی! اسلام لاؤسلامت رہو گے ہیں نے کہا ہیں توخوو ایک وین کا ماننے والا ہوں۔ آپ نے فرایا ویس تمہارا دین تم سے بہتر طور پرجات ہوں۔ یس نے کہا ' آپ میرا دین تم سے بہتر طور پرجات ہوں۔ یس نے کہا ' آپ میرا دین مجدسے بہتر طور پرجلنتے ہیں به آپ نے فرایا ' إل ایکا ایسا بنیں کرتم فرمایا کوشی ہو ، اور پھر بھی اپنی قرم کے مال غفیمت کا پوتھائی کھاتے ہو به میں نے کہا ' کیوں نہیں! آپ نے فرایا کہ یہ تمہارے دین کی روسے ملال نہیں۔ آپ کی اس بات پر مجے مرگوں ہوجا اپر ایکھ

مع می بخاری میں حضرت عدی سے مردی ہے کہ میں مدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آگر اللہ کا تعالیم ایک آدمی نے آگر در بخوا داخلی شکایت کی ۔ آپ نے فرایا عدی "، تم نے جُرو دکھا ہے ، اگر تہاری زندگی دراز ہوئی قرتم دیکھ لوگ کہ ہودج نشین عورت جیرہ سے بال کرائے گی ، خانہ کعبہ کا طوا ف کرے گی اور اسے اللہ کے سواکسی کا نوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی وراز ہوئی قرتم کرسریٰ کے خزانے نتح کمدھ کے۔ اور اگر تمہاری نہ ندگی دراز ہوئی قوتم و کھیں کے آدمی ٹیقو بھر کرسونا یا جاندی نکالے گا اور الیسے آدمی کو کلاش کرسے گا جو اسے قبول کرسے قوکوئی اسے قبول کرنے والا نہ طے گا ۔ ۔ ۔ "
اسی رو بیت کے انہوں صرب عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت ہیڑو سے جل کر اسی رو بیت کے انہوں اللہ کا خوف نہیں۔ اور میں نودان وگوں میں تھا جنہوں خانہ کو جہا کہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سواکسی کا نوف نہیں۔ اور میں نودان وگوں میں تھا جنہوں خانہ کو جہا کہ کا خوف نہیں۔ اور میں نودان وگوں میں تھا جنہوں نے کہ مرئی بن ہرمز کے خزانے نتے گئے۔ اور اگرتم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی قرتم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لوگ کے جو نبی ابرا تھا ہم میں کی ابرا تھا ہم میں ابرا تھا ہم میں کی ابرا تھا ہم میں کی کی ابرا تھا ہم میں کی کی اب

کے بن ب<sup>ن</sup>ام ۱/۲ هے رکوی نمب میاتی اورصابی نمب کے درمیان ایک بیسرا نرب ہے کے منداخمہ ۲/۷-۷، ۳۷۸ کے صبح بخاری

## غروه مروك

غزور فق مح کم بی وباطل کے درمیان ایک فیصلہ کن محرکہ تھا۔ اس مورکے کے بعد ابل عربے نزدیک رسول اللہ میں اللہ میں

كهنے ادر اسلام كى دعوت بھيلانے كے سيے كميو ہوگئے ہتے۔ عروه کاسیب بغیرسلانوں سے جیاج جارکر دہی تتی ۔ یہ طاقت رومیوں کی تتی جواس وقست بغیرسلانوں سے جیاج جارگر دہی تتی ۔ یہ طاقت رومیوں کی تتی جواس وقست روتے زمین پرسب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ چھلے اوراق میں بربتایا ما چکاہے کہ اس چیر جهاوی ابدا در شربیل بن عروف فی کے باعد ورسول الله عظافی کے مفیر منرت مارست بن تشریف ہے گئے تھے۔ یہ بمی تا یا جا چکا ہے کہ بی ﷺ کا اس کے بعد عشرت ریدبن ما راز رضی النون کی مرکردگی میں ایکے کیشٹ کر مجیجا تھا جس نے رُدمیوں سے سرزمین مورتہ میں نوفناک مکر کی گریٹ کو ان مجبراللول سے انتقام کینے میں کامیاب نہ بڑا، البتہ اس نے و کورونزدیک کے عرب باشندس پر نہایت بہترین ترات موٹے۔ تیصرروم ان اثرات کواوران کے نتیج میں عرب قبال کے اندر روم سے آزادی اور کسلانوں کی بم نوائی مے بیے پیاہونے دلیے مذبات کونظرا نداز بنیں کرسک تھا۔ اس مے بیے یقینا یہ ایک خطرہ "تھا، جوقدم برقدم اس کی مرصد کی طرف بڑھ رہ مقاا ورعرب سے ملی ہوتی سرعد شام کے لیے چیلنج ن<sup>ت</sup> اجارہ مھا اس سیے قبصر نے سومیا کرسٹانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابلِ شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے بہدے ہیں دینا صروری ہے اکر روم سے صل عرب علاقوں میں شفتے " اور مبنگائے سرنہ مخاسکیں م

ان معلمتوں کے بیش نظر ابھی جنگ مُونة پر ایک سال بھی نہ گزراتھا کر قیصر نے رومی باشدول ور

کی تیاری میں مگٹ گیا۔

روم وغنّان کی تیاریوں کی عام خبری المحدید میں ادھر مدینہ میں ہے در بے خبری ہنج رہائیں اور کے خبری ہنج رہائیں م

کی تیاری کر رہیے ہیں۔ اسس کی وج سے شیانان کو ہمدوقت کھٹاکا لگا رہیت تھا اوران کے کان کسی بھی غیرانوں اواز کومن کرفوراً کھڑے ہوجاتے تھے۔ وہ سیھتے تھے کہ رومیوں کا ریلا آگیا۔ اس كااندازه اس وانع سب بوتلب كراس سف يربي يَظِيلُهُ اللَّهِ الذَّارَة اس وانع سب الدورج معلم إست سع ما رامض بوكرايب بهيهذك سيد إيلاء كراياتها اورانبين حيور كرايك بالافارة مي علىده بوكة يقط عنمار كرام كوابتلة عقيقت حال معنوم مرموسي تتى رامنون ني سيماكنبي يَنْظِينَانَ من طلاق وسع دى بيداور اس کی دجهسے منگابه کرام میں شدید رنج وغم پھیل گیا تھا بھنرت عمر بن نھااپ مِنسی اللہ عنہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک انصاری سائٹی تھا۔ جب میں (خدمت نبوی میں) موجود مذربہا تو وہ میرسے پاس خبرلا آ؟ اور حبب وہ موجود مذہرة ما تو مکن اس تھے پاس خبرہے جاماً ۔۔۔ یہ دونوں ہی معوالی مدینه میں رہتے ستھے، کیک دوسرے کے پڑوسی تھے اور ہاری باری نمدمت نبوی میں حاصر ہوستے ستھے۔۔۔ اس زمانے میں ہمیں شاہ غمّان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھاکہ دوم پر بویش کرنا چا مبتاہیے اور اس کے ڈر سے ہمارسے بیلنے بھرے ہوستے ہے۔ ایک روز اجانک میراانصاری سائتی دروازہ پینینے لگا اور سکنے لگا کھونو کھونو۔ میں سنے کہا کیا غبانی آسگتے ؟ اس نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہوگئ ، رمول اللہ سَلِينَا لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يك دوسرى روايت مي يول ب كرهزت الرف الم من جرجا تعاكد الرفتان مم يرجرها في کرنے کے لیے گھوڑ دل کونعل مگوارہے ہیں۔ ایک روز میرامانتی اپنی باری پڑگیا اور موثار کے وقت واپس آ کرمیز دروازه بڑے زورے پٹیا اور کہا کیاوہ دعم سویا ہواہے بیں گھبراکر باہراً یا۔ اس نے کہا کہ بڑا جا دنتہ موگیا۔ میں سنے کہا کیا ہمرا ہے کیاغسانی آسگئے ہواس نے کہانہیں، بلکداس سے بھی بڑا اور لمباحادثہ، رمولاللم

ک عورت کے پاس زجانے کی تیم کھالینا۔ اگریہ تیم چاد ماہ یا اس سے کم مدت کے بیے ہے تو اس پریٹرما کوئی مکم لاگر نہ ہوگا اور اگریہ ایلا و میار مہینے سے زمادہ مدت کے لیے ہے تو پیر میار ما و پورے ہوتے ہی شرعی مدالت خیں ہوگی کہ شوہریا تر بیری کو بیری کی طرح دسکھے یا اسے طلاق دسے یعن محالیہ کے بقول نقط جار ماہ کی مدت گزر ملتے سے طلاق پڑ جائے گی۔ کے مصح بخاری ۲۰۰/۲

اس سنے، س معورت مال کی تنگینی کا اندازہ لگایا جاسکتہ ہے جواس دقت 'ردمیوں کی جانب سے مسلانوں کو درمیشیں تھی۔ اس میں مزیدا ضافہ منافقین کی ان رکشہ دوانیوں۔ سے ہوا جو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبریں مدینہ پہنچنے کے بعد شروع کیں بینانچہ اس کے باوجود کرید منافقین دیکھ سیکے بھے کہ رسول اللہ کی اہ میں حاکل ہوتی میں وہ پاش پاش ہوجاتی ہیں اس کے باد جودان منافقین نے برامید باندھ لی کہ مسلمانول کے ضدف انہوں نے اسپنے سینول میں جو دیر میز ارز و چھپار کھی ہے اور جس گردش دوراں کا وہ عرصم سے انتظار کر رہنے میں اب اس کی تھیل کا وقت قریب آگیا ہے۔اپنے اس تعور کی بناء پر انہوں سفے ایک مسجد کی شکل میں انج سجد صنرار کے نام سے شہور ہوتی ) دسیسہ کاری ا در سازش کا ایک بھسٹ تیا رکیا حس کی بنیا داہل میان کے درمیان تفرقراندازی اور اللہ اور اس کے دمول کے ساتھ گغزاور ن سے ارشنے والوں کے لیے گھات کی جگر نم کرنے کے نا پاک مقصد مر رکھی اور دسول اللہ طلاعظیم سے گزارش کی کہ آپ ، س میں نماز پڑھا دیں راس سے منافقین کا مقصد پر تھا کہ دہ اہل ایبان کو فرمیب میں رکھیں اور انہیں پہت مذ سكنے دين كه س مسجد ميں ان كے علاف سازش اور وسيسه كارى كى كارروائياں انجام دى جارہى بي اوسلان اس معجد میں آنے جانے والوں پر نظر نہ رکھیں۔ اس طرح بیر مسجد؛ منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے بیے ا يك يُرامن محمد نسك اور مصك كاكام دس يكن رسول النّد سَيْكَ اللّهُ اللّه الله معد" من مازك اواليكي كوجنگ سے دائيں بمب سے ساچينو فركر ديا كيونكه آئپ تياري ميں شغول سقے ۔ اس طرح منافقين اپنے مقصد میں کامیاب نر موسکے اور الندنے ان کا پر دہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا ۔ چنانچر آپ نے غز وسے سے وابس مراس مجدمين ماز يرسط كربجات اسدمندم كراويا \_

روم وغتان کی تیاریوں کی خاص خبریں ان حالات اور خبروں کا مسلان سامناکر ہی دوم وغتان کی تیاریوں کی خاص خبریں اور کھی کہ انہیں اور نک مک شام سے

تیل نے کرانے وسلے بنطیول سے معلوم ہوا کہ بِرُقل نے چالیس ہزار سیا ہمیوں کا ایک نشکر جرّار تیا رکیا ہے اور روم کے ایک عظیم کما ندر کو اس کی کمان سونبی ہے۔ اپنے جنڈے سے عیمانی قبال کنم و جذام دغیرہ کو بھی

لکہ نابت بن اسمایل علیہ السلام کی نسل بجنبیں کسی وقت مستعما لی مجاز میں بٹراع دج وس تھارزوال کے بعد دفتہ رفتہ یہ وگئے۔ سے ایضا میری بخری کا ۲۳۴/۱ بعد دفتہ رفتہ یہ وگئے مولی کسانوں اور تاجروں کے درجرمیں آگئے۔ سے ایضا میری بخری کی ۱۳۴/۱

مع كربيا ہے ور ن كا سراول دستہ بلقاء پہنچ جيكا ہے۔ ہى طرح ايك بڑا خطرہ مجمع جو كرمسلى نوں كے سامنے آگيا۔

پیرجس بات سیصورت حال کی نزاکت میں مزیداضا فہ

بهور پاتھا وہ بیتھی کہ زما مذسخت گرمی کا تھا۔ لوگ منگی ا ور

عالات کی زاکت می<u>ں اضافہ</u> تحط سانی کی آزمائش سے دو چار ستھے ۔ سوار مایں کم تعیس ، کیل پک سپکے ستھے، اس بیے وگ کیپل ا در ساتے مِن رمبنا چاسبتے ستھے۔ وہ فی الفور روا گی مزچلہتے تھے۔ ان مب پرمتز ادمسافت کی دُوری اور راستے کی

ر سچیدگی اور د شواری تھی ۔

رسُول اللّه عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْه

کہیں رہاوہ وقت نظرے فرما رہے ستھے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ اگرائٹ نے ان فیصلاکن کمحات میں ومیوں سے جنگ ارشے میں کابل اور مستی سے کام لیا ، رومیوں کومسلانوں کے زیرا ثرعلاقوں میں گھنے دیا ، اور وہ مریز مک برُه اورچرُه آئے تواسلامی دعوت پراس کے نہایت برُے اڑات تربع بھے مسلانوں ک فوجی ساکھ، کھڑ جائے گی اور وہ ما ہلیت جو جنگ خنین میں کاری منرب سکنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے دوبارہ رندہ ہوجائے گی۔ اورمنافقین جوسلانوں برگردش زمانہ کا انتظار کر رہیے ہیں اور ابوعامرفاستی کے ذربیہ شاہ روم سے ربطہ قائم کئے ہوئے ہیں ' پیچے سے مین اس دقت مسلانوں کے تنکم میں نیخ گھونپ دیں گے جب آگے سے رومیوں کا رہلا ان پرخونخوار منظے کررہ ہوگا ۔ اس طرح وہ بہست ساری کوشششیں رائیگاں میں مانیں گاجائی نے ادرائی کے محالم کو اسلام کی نشروات عست میں صرف کی تعیس اور بہت ساری كاميابيال ناكامي ميں تبديل جوجائيں كى جوطوبل اورخونريز جنگول اورسلسل فوجى دوڑ دھوسیکے بعد حال كى گئى تقيں۔ مطے کیا کہ ردمیوں کو دارال سلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دسیے بغیر خود ان سے علاقے اور صدود میں گھس کر ن

رومیون سے جنگ کی تیاری کا اعلان می اعلان فرادیا کہ رطانی کی تیاری کی تیاری کا اعلان اسلان فرادیا کہ رطانی کی تیاری کریں تبائل

عرب اور ابل مکر کو بھی بینیام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ آپ کا دستور تھا کہ حبب کسی غزوے کا رادہ ذماتے ترکسی اور ہی جانب روانڈ مبوستے لیکین صورت حال کی نزاکت اور ننگی کی شدت کے سبب ب کی ہر آپ

كے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کڑی جائے

نے صاف صاف علان فرماویا که رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے ، تاکہ بوگ محل تیاری کریس ہے ہے

س موقع پر نوکوں کو جہاو کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھاد نے کے سیسے سورہ توہر کا بھی ایک 'کو' نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ نے صدقہ وخیات کرنے کی نضیلت بیان کی اور اللّٰہ کی رہ میں پن نفیس ماں خرچ کرنے کی رغبت ولائی ۔

رومیوں سے جنگ کی وعوت وے دہیں جسٹ اس کی قعیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیزرت ری رومیوں سے دیئر پڑت کی تیاری شروع ہوگئیں اور سے لڑئی کی تیاری شروع ہوگئیں اور سولئے ان کوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی ہماری تھی، کسی سلمان نے اس غزوے سے بیچے رہنا گو را مرکبات اور البتہ تین مسلمان اس سے متنیٰ بیس کر صبح الامیان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نہ کیا۔ البتہ تین کہ حاجب منداور فاقرمت لوگ آتے اور رسول اللہ تینا شرکت کرتے کے مال سے معاری فراہم کر دیں ساکہ وہ مجی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کرکیں۔ کہ ان سے معاریت کرتے کہ ا

لَا اَجِدُ مَا اَخْمِلُكُمُ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا فَاعْيُنَهُمْ تَفِيْصُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَا يَجِدُوْا مَا يُسْنَفِقُوْنَ ۞ (٩٢:٩١)

" میں تہیں سوار کرنے کے لیے کھر نہیں باتا تو وہ اس حالت میں دابس موستے کر ان کی آنکھوں سے
میں تہیں سوار کرنے کہ وہ خریق کرسف کے بہیں با رہے ہیں "

اس طرح مسلانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دورسے سے آئے کی جانے کی کوشش کی ۔ صفرت عثمان بن عفان رضی النّدون نے فکسٹ شام کے ۔ لیے ایک قافل تیار کیا تھا جس میں پالان اور کیا وے سمیت دوسوا و نسف سقے اور دوسوا و قیہ و تقریبًا سائے ہے انتیں کیوں چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد بھر ایک سوا و نسٹ پالان اور کیا وے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد ایک مبدا یک مبرار وین دو تقریبًا سائے چائے کی انوش میں بھیر دیا۔ مبرار وین دو تقریبًا سائے چائے کے کہا تھے اور انہیں نبی چائے گئے گئے کہا کہ سرے بالی کے کہا تو سے اور انہیں نبی چائے گئے گئے کہا تھے اور انہیں نبی حرار وین دو تقریبًا سائے جانے ہے اور انہیں نبی حرار وین دو تھے گئے گئے گئے ہوئے کے سواور نبیل اللہ میں انہیں میں انہیں میں میں انہیں میں میں کے بعد صفرت عثمان رضی انٹر عز نے بھرصد تھ کیا ، اور صدقہ کیا ، یہاں کہ کہ ان کے صدقے کی متحد رنقدی کے علاوہ نوسوا و نرس اور ایک سوگھوڑ ہے تک جانہنے ۔

ادھر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی النّد عنہ ودموا وقیہ ( تقریباً ساڑھے ہوہ کیو) چاندی ہے آئے۔
مضرت ابو بکر صنی القد عزنے اپنا سارا الی صاحبہ خودمت کر دیا اور بال بچّل کے لیے القہ اور اس کے رسوّل
کے سوایکھ نہ چوڑا۔ ان کے صدقے کی مقدار چار بزار درہم بھی اور سب سے پہلے بہی اپنا صدقہ سے کرتٹر لیف
لائے ہے ہے جفرت عرضے اپنہ او حامال خیرات کیا۔ حضرت عباس رضی اللّد عذبہت سامال دیے جفرت طورہ معدون معد بن عبادہ فرق ور محد بن سائر می کافی مال لائے ۔ حضرت عاصم بن عدی فرقے وہی ( مینی مارہ سے ہیں بزاکیو و اس معد بن عبادہ فرق کو میں مارہ ہے ہیں بال کہ اپنی مارہ ہے ہیں اپنا ہاتھ اللہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ میں اور انگوشی وغیرہ جو کچھ ہوسکا آپ کی فدمت ہیں جیجا کہ سے بھی اپنا ہاتھ اللہ دوکا ، بزوجند ، پاریب ، بالی اور انگوشی وغیرہ جو کچھ ہوسکا آپ کی فدمت ہیں جیجا کہ سے بھی اپنا ہاتھ اللہ دوکا کہ دولت کی مدمت ہیں جیجا کہ میں نے بھی اپنا ہاتھ اللہ دوکا کہ دولت کی مدمت ہیں جیجا کہ میں نے بھی اپنا ہاتھ اللہ دوکا کہ دولت کی دورہ سے کے موالے کے در تھا ، ان کا خات الزار اللہ تھے کہ یا کی دولہ کے در تھا ، ان کا خات اللہ کا دوکا کہ دوکھ کہ یا میں اپنی مشقت کے سوالچھ در تھا ، ان کا خات اللہ کہ کہ کہ ایک دولئی کے دولئے کہ دولئی کے دولئی کے دولئی کے دیا گھروں کے دولئی کہ دولئی کہ دولئی کہ دولئی کہ دولئی کہ دولئی کے دولئی کہ دولئی کہ دولئی کے دولئی کے دولئی کہ دولئی کے دولئی کہ دولئی کے دولئی کے

اسلامی نشکر نبوک کی راه میں تیار ہوگیا تورسول اللہ ﷺ نے صفرت محد بنسلی کو اور

کہ جاتا ہے کہ بناع بن عرفط کو مدیرہ کا گور فر بنایا اور صرت علی بن ابی طالب کو اپنے آبل وعیب ل کو در بنایا اور صرت علی بن ابی طالب کو اپنے آبل وعیب ل کو در بنایا اور صرت علی بنان پر طعند زنی کی اس ہے وہ مدیرہ سے انکل پرسے اور رسول احد میں است جا لائ ہوستے یکن آپ نے انہیں پھر مدینہ و پس کر دیا در فرطیا ہوں کہ دیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نمیت ہوجو صرت موسی سے حضرت ہا روان کو تھی ۔ البتہ میرسے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ۔"

 پڑا تاکہ اس کے معدے اور آئتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری بی جاستے۔ اسی ہے س کا نام جیشِ غسرت (ننگ کالشکر) پڑگیا۔

تبوک کی راہ میں کشکر کا گزر جڑ لینی دیارِ تمود سے ہوا۔ تمود وہ قوم بھی جس نے و دی اعریٰ کے اندر پیٹا نیس تراش کر مکا مات بنائے ستھے میٹی ایر کام نے وہاں کے کنویں سے بان نے دیا تھا دیکن جب پیلئے کے تو رسول القد میٹل شکھ تا اور اس سے نماز کے بیے وضو نہ کرنا اور ہج سکے تو رسول القد میٹل شکھ تا اور ای کے کا وہ وہ نود نہ کھا قر اس سے نماز کے بیمی حکم دیا کہ لوگ اس سے تاتم لوگوں نے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو، نود نہ کھا قر آئی نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے یا فی میں جن سے صالح علیہ السلام کی اون منی پانی پایکرتی تھی۔

صحیحین میں ابن عمر منی الله عندے روایت ہے کہ حب نبی پینا شکیاتا ہے و دیا یہ شمود ) سے گزیے تو فرمایا ان خاموں کی جائے سکونت میں داخل مذہبونا کہ کہیں تم پرجمی دہمی صیبت مذان پڑے ہو کن پر الله تقى، بال مرروستے موستے " بھرات سنے اپنا سردھ کا اور تیزی سے میل کر وادی بار کرسکتے کیے راستے میں شکر کو بانی کی سخت ضرورت پڑی سٹی کہ لوگوں نے دسول اللہ بینا فیانی المطابقان سے شکوہ کیا۔ آب نے لڑے سے دعاکی اللہ نے بادل ہمیج دیا، بارش ہوئی ۔ توکول نے سیر جوکر مانی ہیا اور صرفرت کا یانی لاد مجی لیا۔ بعرجب تبوك كے قریب بہنچے تواکیٹ نے فرمایا"؛ كل انشاء اللہ تم اوگ تبوك كے چشے ير بہنچ جا و كے نسكين چاشت سے پہنے نہیں پہنچے کے ۔ لہذا ہوشنص وہاں پہنچے اس کے پانی کوہا تقدید لگاتے ، یہاں یک کہ میں ا جاؤں بیصنرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو د ہاں دو آدمی پہلے ہی پہنچے جکے تھے۔ جیٹیے م تقد لگایاسیے انہوں نے کہا جی ہاں ! آپ نے ان دونوں سے جر کھے اللہ نے چایا، فرمایا ۔ میر چشم سے علی کے ذریعہ تھوڑا تھوڑا پانی کالا یہاں مک کر قدرسے جمع ہوگیا۔ بھررسول اللہ مظافظ اللہ اسے اس میں ا پنا پہرہ اور ہاتھ دھو ما ، اور اسے چشے میں انڈیل دیا۔ اس کے بعد چشمے سے نوب یانی آیا مِنگا برکرم نے سير بوكرياني بيا- بهرسول الله ينفظ الله عنفي في المناه المرتماري زند كل دراز موتى توتم اس مق کر باغات سے ہرا بھرا دیکھو گئے <sup>جی</sup>

راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر۔ روایات میں اختلات ہے۔ رسول الله ﷺ فیکٹانی نے فرریا : "سہج رات تم پرسخت ندھی میلے گی اہذا کوئی مز اُسطے اور جس سکے پاس اونرط ہووہ اس کی رسی صنبوطی سے

کے صحے بخاری بب زول النبی میلانگیا الحجر ۱/۱۳۷۱ کے مسلم عن معاذ بن جب ۱/۲۲۲

بندھنے جن نچر بخت ندحی چلی۔ایک محفرا ہوگیا تواندھی نے اسے اڑا کرطی کی دوپیاڑیوں کے پاس مپینیک دیا۔ راست میں رمول الله مِینَالِیْنْ الْکِینَانِی کامعمول تھا کہ آپ ظہرا در عصر کی نمازیں انحقی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں انتھی پرسصتے سے بہتے تقدیم بھی کرستے ستھے اور جمع تا خیر بھی۔ دجمع تقدیم کامطلب یہ ہے کہ ظهر ورعصردونوں ظہر سکے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جائیں۔ اور جمع ما خیر کامطنب میر ہے کہ خلمرا ورعصر دونول عصر کے وقت میں اور مغرب وعثار دونوں عِثار کے قت میں رُعی جاہی۔ اسلامی شکر تبوک میں اور کرخیرزن ہوا۔ دہ رُومیوں سے دو دو اسلامی شکر تبوک میں اور کرخیرزن ہوا۔ دہ رُومیوں سے دو دو اسلامی شکر تبوک میں اور کرخیرز سول اللہ میں اور کی سے اور کشکر سے اور کشکر سے اور کشکر سے اور کشکر سے کہ کا میں کشکر سے کہ کا میں کا میں کر سے کہ کر سے ک

کو نخاطسب کریسکے نہایت بلغ نطب دیا۔ ان سے بیامع انظم ارتباد فرملنے کونیا اور اخرت کی مجلاتی کی رغبت دلائی، التدکے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی ٹوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا موصلہ بلند موگیا - ان میں توستے ، صروریات اور سامان کی کمی کے سبب جنقص اور خلل تھا وہ اس کا بھی ازا لہ ہوگیا۔ دد سری طرف دوروں اور ان کے صلیفوں کا بیر صال ہوا کہ رسول اللّٰہ ﷺ کی آمدی خبرسٹسن کر ن کے اندر خوف کی ہردوڑ گئی۔ انہیں آگے بڑھنے اور کڑ سینے کی ہمت نہ ہوتی اور دو اندرون کمک مختلف شہروں میں بھرسگتے۔ ان سکے اس طرزِ عمل کا اٹرجزیرہ عرب کے اندر اور با ہرسمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا ا درمسانوں نے ایسے ایسے اہم سیاسی فوا ندھاصل کئے کر جنگ کی صورت میں اس كاماصل كرناسان نرموا يتفصيل بيسيد:

أيُدُسك ما كم يحنه بن معبر سف آپ كى خدمت بي حاصر بوكر جزيدكى ا دايگ منظور كى اورشى كا معاہرہ کیا۔ جُزیا، در اُ ذرح کے باشندوں نے بھی ندرمتِ نبوی میں حاصر ہو کرجزیہ دینا منعلور کیا۔ رسول اللہ 

"بسم الله ترحمن الرحيم: به پروارز امن سبے اللّٰد کی جانب سے اور نبی محدُر سول لند کی جانب سے يحمذ بن روبه اور باثندگان بيله كے ليے يختلي اورسمندرين ان كىشتيوں اور قافلوں كے ليے الند كا ذمر ہے اور محدّنبی کا ذمته سبے اور بہی دنمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے بیے ہے جو بچیذ کے ساتھ ہوں ۔ ہاں! اکر ن کا کوئی آدمی کوئی گڑیٹ کرسے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک مزین سکے گا، ورہو آ دمی

شه مسلم عن معاذ بن عبيسل ۲۴۹/۲

اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ علال ہو گا۔ انہیں کسی چشمے پر اُتریفے اور نشکی یہ سمندر کے کسی سے پر جلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا ۔" پر جلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا ۔"

اس كے علاوہ رسول الله طالق ﷺ سفے حضرت خالدین ولیدرضی الله عنہ کوچارسو بیس سواروں کا رسالہ وے کر دُومۃ الجندل کے حاکم اگنیور کے پاس بھیجا اور فرمایا ہم اسے بیل گائے کا تشکار کرتے موے یا دَسکے برصرت حالہ رضی اللہ عنہ و ہاں تشریف ہے گئے۔ جیب اینے فاصلے پررہ گئے کہ قالعہ صاف نطرار ہا تھا تو اچا تک ایک بیل گلئے علی اور قلعہ کے دروازے پرسینگ رکڑنے لگی ۔ اگنیرراس كي شكار كونكل مي ندني رات تقى معترت خالد رضى النه عست وادران كي سوارون في أسي جابيا ادر كرفهار أته سوغلام، چارسوز میں او رجا رسونبرے دینے کی شرط پیمالحت فرمائی۔اس نے جزیر بھی دینے کا اقرارکیا ۔ چنائج سپ نے اس سے بحد سمیت وومر، تبوک، ایلہ اور تیما و کے شرائط سے مطابق معا مسطے کیا۔ ان ما لات کود کیو کروہ قبائل جواب تک رُدمیوں کے آلہ کارسینے ہوئے تھے ،سمجد کئے کہ اب لینے ان پُرانے سررمیتوں پراعتماد کرسنے کا دقت ختم ہو جیکلہے اس لیے دہ مجی سلانوں کے حابتی بن گئے ۔ ہل طرح اسلامی حکومت کی نظریں دسیع ہو کر برا و راست و می مصرے حاطیں اور رومیوں کے کہ کا در کا بڑی حذر کے تم ہوگیا۔ مدینه کووایسی اسلامی شکر تبوک سے خطفہ ومنصور دایس آیا۔ کوئی محکر نہ بم تی۔ اللہ جنگ کے مدینہ کووایس کے اللہ جنگ کے مدینہ کووایس کے ایک گائی ہوا۔ البتہ داستے میں ایک جنگ ایک گھائی کے باس باره منانقین نے نبی شان المنظالی کوفتل کرینے کی کوشعش کی ۔ اس وقت آب اس گھا لی سے گزر سے سقے ادرات کے ساتھ مرٹ حزت ممّار ہمتے جوا ونٹنی کی نمیل تعلیم ہوئے تھے اور حفرت مذیفہ بن بیان سکتے جو ا ذنٹنی وائک رہے تھے۔ ہاتی صنگا ہر کرام دُور وادی کے تشیب سے گزر رہے تھے اس سیے منافقین نے اس موقع کواپنے ناپاک مقصد کے لیے علیمت سمجھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا۔ اوھرآپ اور آپ کے دونول را تھی حسب معمدل دامتہ ہے کر دہیں ہے کہ پیمجے سے ان منافقین کے قدموں کی چا پیر 'منائی دیں ریوسب چہروں پر ڈھاٹما باندھے ہوئے تھے اور اب آپ پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کرآپ نے صرت مذیفہ <sup>شرد</sup> کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی سواریوں کے جہروں براپنی ایک ڈھال سے ضرب سکا نی

شروع کی ، جس سے اللہ نے انہیں مرحوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کرلوگوں میں جا ہے۔ س کے بعد

رسول الله مَنْظِينَهُ عَلِينًا سَفِ ان كِي مَام بِتات اور ان كراداد سسس باخبركيا -اسى سيه صرت عديقًا كو

سول الله عَنْ ا

طع السبَدُرَ عَلَيْنَ مِنْ تَنْفِيّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ السُّكُوعَلَيْنَ مَا دَعَا لِللهِ دَاعِ وَجَبَ السُّكُوعَلَيْنَ مَا دَعَا لِللهِ دَاعِ مُم پر شیّة دواع سے چوصوں کا چا ندطارع موارجب کم پکامنے والااندکو پکارے ہم پر شکرواجب ہے ؟

رسول الله وظفظ الله ورضان كامهينه تفاد سرمان الله ورفي الله ورفت من المورف الله ورفت من المورف من الله ورفت الله

مَ كَانَ اللهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْحَبِيْتِ مِنَ الطَّلِيبِ (١٤٩١٣)

الله دومنین کواسی حالت پرچوڈ بنیں سکت جی پرتم لوگ ہو یہاں تک کو جیٹ کو پاکیزوں میغدو کرنے '' پینانچہ س غزدہ میں سارے کے سادے دومنین صادقین نے شرکت کی اوراس سے فیرعا عزی فاق کی علامت قرار پائی ۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچے دہ گیا تھا اور اس کا ذکر دسول منڈ پینا بھی گئا ہے کہ جو آتر ہے فرماتے کہ سے چوڑ و۔ اگر اس میں خیرہ ہے تواللہ اسے جلد ہی تمہارے پاس بینچا وے گا اور اگر ایس نہیں ہے تو پھر اللہ نے تمہیں اس سے داسوت وے وی ہے۔ غرض اس غزوں سے یا تو دہ لوگ پہچے رہے جو معذور سے یا وہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے دسول سے ایمان کا جھوٹ،

الم یہ بنتم کا ارشاد ہے اور اس پر بحث گزر میل ہے۔

وعوی کیا تھا اور اب جھوٹا عذر پیش کرکے غزوہ میں شریک نہ ہونے کی اجازت ہے ں تھی ورسیھے بیٹھ ب تھے یا سے سے اجازت لیے بغیر ہی بلیٹے رہ گئے تھے۔ ال مین اوی الیے تھے جوسینے اور بیکے مومن ہے اورکسی وجہ جواز کے بغیر تیجھے رہ گئے متھے۔انہیں اللّٰہ نے ازمائیش میں ڈالڈ اور مھیران کی توہ قبول کی ۔ اس كي تفصيل ميرب كروايس بررسول الله عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ سے مسید نبوی میں تشریف ہے گئے وہا و در کست نماز پڑھی ریچر ہوگوں کی خاطر بیٹھ گئے۔ ادھرمنا نقین نے جن کی تعداد استی سے کچھ زیادہ تھی ، آگرعذر ہیں کرنے تشریع کردیتے اور تسمیں کھانے لگے۔ آپ نے ن سے ان كاظا برتبول كريت مبوئيت برلى اور وعلت مغفرت كى اوران كاباطن النه كے والے كرويا . باقی رہے میزں مونین صاوقین \_ بینی صرت کھٹ بن مالک ، مرار گئر بن ربیع اور ہوال بن اُمیہ \_ تراہوں نے سچائی نعمیارکرتے ہوئے اقرارکیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیرغزدے میں شرکت ہیں کی تھی۔ س پر رسول الله يَنظِينُهُ عَلِينَا سِنصِيمًا بِهِ كُوام كُومكم و ياكر ان مِينول سيے بات پيست نه كريں - چنائنچر ان كيفل منسخت ب نیکا ف شروع ہوگیا۔ لوگ بدل گئے ، زمین بھیانک بن گئی اورکٹا دگی کے با دجود تنگ ہوگئ ۔ خود ان کی اپنی جان پربن آنی سختی بہاں کے سے بڑھی کر چالیس روز گزرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اپنی عور توں سے مجی انگ رہیں جب بائر کاٹ پر بچایس روز بورے موسکتے توالندسفدان کی توبہ تعبول کتے جانے کا مزوہ ان ال کیا۔

وَعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوا حَتَى إِذَا ضَافَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَصَافَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَصَافَتَ عَلَيْهِمُ الْفَارُقُ اللَّهِ الْآلِكَةِ ثُمَّ اللهِ الْآلِكَةِ ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ الرَّحِثِ مُ لَا مَلْجَاكِمِنَ اللهِ الْآلِكَةِ ثُمَّةً اللهَ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ الرَّحِثِ مُ لَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحِثِ مُ لَا ١١٨ ١٩)

" در ستہ ان بین آدمیوں کی بھی آدمیوں کی جن کا معالم مؤخر کر دیاگیا تھا۔ یہاں بہ کر جب رہن اپنی کٹادگی کے باوجود ن پر نگ برگئی احدا کی جان جی ان پڑنگ برگئی اور انہوں نے یقین کرلیا کو اللہ سے (بحاگ کر) کر تی جائے بنا فرہیں ہے گراس کی طرت بھرالٹران پر وجوع ہوا نا کہ وہ تو پر کر بی یقیناً اللہ آور بہوں کر بالا ایم اس فیصلے کے نزول پر سلان عمویًا اور یہ عیوں صحابہ کرام خصوصًا بے حدو صاب نوش موت ۔ لوگوں نے دوطر دوطر کر بٹارت دی بنوش سے چہرے کھل اُسٹے اور انعامات اور صعدقے ویدے ۔ در حقیقت یہ ان کی زندگی کا

نا و قدی نے ذکر کیا ہے کہ یہ تعداد منا نقین انصار کی تھی۔ ان کے علاوہ بنی غفار و غیرہ عراب میں سے معذرت کرنے دور کی تعداد بھی بیاسی تھی ، پھر عبداللہ بن اُئی اور اس کے پیرد کاران کے عددہ ستھے وران کی بنی اسی بیری تعداد تھی۔ در کی بھے فتح الباری ۱۱۹/۸) بڑی تعداد تھی۔ ددیکھتے فتح الباری ۱۱۹/۸)

سب ہے باسعادت دن تھا۔

سى طرح جولاً كمندورى كى وجرسے تركيب عزوه نه بهوسكے تقے ان كے بارسے ميں التدنے فرمايہ : لَيْسَلَ عَلَى الْطَنُّعَفَاءَ وَلَاعَلَى الْمُرَّضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِعَدُ وْنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا بِنَهِ وَ رَسُولِهِ ﴿ رَهِ: ٥١)

" کمزوروں پر مرتضوں پر اورجولوگ خرج کرنے کے ایے کچھے نہایی ان پر کوتی حرج نہیں جب کر دہ اللّٰداور اس کے ربول کے نیمزنواہ ہوں "

اس عرف کا اس الموریرة العرب برمسلانوں کا اثر پھیلانے اور اسسے تقویت پہنی نے میں اس عرف فیسے کا اس الموری کا اس عرف کا اس الموری کا اس موریرة العرب الموری کے اس موریرة العرب الموری کے اس موریرة العرب م

میں اسلام کی حاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح جابلین اور سانقین کی دونے کی کچی اسرام کی حاقت کرندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح جابلین اور سانقین کی دونے کی کچی اسرائی میں ہوئیئیں جو سلانوں کے خلاف گرد شی زمانہ کے انتظار میں ان کے نہاں نوائڈ دل میں پنہاں تھیں مرکونکہ ن کی ساری امیدوں اور آلاؤوں کا محور رُومی طاقت تھی اور اس غزدے میں اس کا مجی بہرائے اور انہوں نے امروا تقریحے سامنے میر فوال دی محرم کھل گیا تھا۔ اس سے بھائے اور چیٹ کا دا ہے ہوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی۔ کہ اب اس سے بھائے اور چیٹ کا دا پانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی۔

ادر سی صورت مال کی بناء پراب اس کی بھی صرورت نہیں رہ گئی تھی کے مسلان ۔ من نقین کے ما کھ
رفق و نرمی کا معاطہ کریں ؟ لہذا اللہ سف ان کے خلاف سخت دویہ اختیار کرنے کا حکم صاور فرویا یہ بہاں کہ کہ
ان کے صدقے تبول کرنے ان کی نماز جنازہ پڑھنے ، ان کے بیے ڈھلتے مغفرت کرنے اور ان کی ۔
قروں پر کھڑے ہونے سے روک دیا اور انہوں نے سجد کے نام پر ساڈش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسو تعمیر کیا تھا
اے ڈھا وینے کا حکم دیا ہے ان کے بارسے میں ایسی ایسی آیات نازل فراتیں کہ وہ باسکل نظے ہو گئے اور انہیں
بہانے نے میں کوتی ابہام من رائے گیا اہل مدمیز کے لیے ان آیات نے ان منافقین پر انگیاں رکھ ویں ۔
سیزوے کے آزات کا افرازہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ فتح کمر کے بعد رجکہ س سے بسے بھی )

اس غزوے معلق قران کا زول اس عزوے سے متعلق سورہ تو ہر کی بہت سی آیات ناز ر اس عزوے شیعلی قران کا زول اس عزوے نے دوائل سے پہلے اکھے رو گی کے بعددوان غر

اور کچھ مدینہ واپس اَ نے کے بعد۔ ان آیات میں غزوے کے حالات ذکر کئے گئے ہیں، منافقین کا پردہ کھوں گیا ہے بخلص مجا پدین کی نسیلت بیان کی گئی ہے اور موندین صادقین جو غزوسے میں گئے تھے ورجو نہیں گئے يقے ان كى توب كى تبولىت كا ذكرست، وغيرو وغيرو -

#### سوين يح كعن الم واقعات

اس من اسط من من ارتخی اہمیت کے متعدد وا تعات پیش آتے :

۔ تبوک سے رسول اللہ ﷺ کی والیسی کے بعد عُونیم عُجلائی اور ان کی بیوی کے درمیان لِعُ ن موا۔

۷ ۔ غامر بیر مورت کوم نے آپ کی خدمت میں حاضر بروکر مدکاری کا اقرار کیا تھا، رہم کیا گیا۔ اس مورت نے بینے کی پیدائش کے بعد جب دود مد چیزالیا تب اسے رحم کیا گیا تھا۔

ادرآت نے صفرت عمان سے فرمایا کر اگرمیرے پاس عیسری اولی ہوتی تو اس کی شادی مجی تم سے

٥ - تبوك مع رسول الله يَرْ الله عَيْر الله عَيْر الله عَيْر الله عَيْر الله الله الله الله الله عن اله عن الله رسول الله يمين الله علي المراس كريد وعائد مغفرت كى اور حصرت عمرض التدعن كى روكنے كيا وجود اس کی نماز جنازه پڑھی۔ بعد میں وحی نازل ہوئی اور اس میں حزت عرضی اللہ عنہ کی موافقت ور تا سید كريته مهوئه منانقين بإنماز جنازه يرميصنه سيمنع كردياكيا-

اله اس غزوري تفاصيل مأخذ ذيل سدلي كمي بين: ابن بشام ١١ ٥١٥ م ١٥٠٠ أو معاد ٣ صیح بخاری ۱۳۴/۴ ما ۱۳۴ و ۱/۱۵۲، ۱۹۱۷ وغیره، میخ مسلم مع نشرح نووی ۲ ۲۴۲۰ فع اباري ٨/١١ ما ١١١٠ ، مخصرالسيرة للشخ حدالله من ١٩٩ ما ١٠٠٠ -

#### مج مع برت ؛ الوكرالين مج مستر (زيرإمار حضرت برين)

اس سار ذی تعدہ یا ذی الحجہ (سف میں رسول اللّٰہ ﷺ نے مناسک جج قائم کرسنے کی غرض سے ابو کر رضی اللّٰہ عذ کوامیرالحج بنا کر روانہ فرایا ۔

اس کے بعد سورہ براءت کا ابتدائی مصد نازل ہوا جس میں شرکین سے سکتے مجد د پیمان کو برا بری كى بنياد پرختم كرنے كا حكم ديا كيا تھا۔ اس حكم كے أجانے كے بعدرسول الله وَاللهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللهٰ الله على بی هاسب رضی انتدعمهٔ کوردانهٔ فرمایا تاکه وه آت کی جانب ست اس کااعلان کردین رایسااس میلیکرنه پژاه كنوك اورمال كے عہدو پیان كے سلسلے ميں عرب كا يہي دستورتھا ﴿ كراَدْمِي يَا توخوداعنان كرے يا لينے و ندان کے کسی فروسے اعلان کرائے۔ نماندان سے باسر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جا آ محت اے حضرت ابو بكرونس المدعنه سي حضرت على رصني الله عنه كى ملاقات عرج يا دادى ضبينان مين بهوني يحضرت ابو بكروم نے دریافت کیا کہ امیر برویا مامور ہے محضرت علی شنے کہا ، نہیں بلکہ مامور بروں میے دونوں آگے برسصے \_\_\_ حضرت ابو کمرینی الله منه سنے اوگوں کو ج کرایا ہجب ( دسویں ناریخ) مینی قربانی کا دن آیا تو حضرت علیٰ بن ابی صالب نے جرو کے پاس کھوسے ہو کرلوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ مظافی اللہ نے دیا تھا۔ ینی تمام عهدوانوں کاعبدختم کردیا اور انہیں جار مہینے کی مہلت دی۔ اسی طرح جن سکے ساتھ کوئی عہدو پیان نه تھا نہیں بھی جارہ میںنے کی مہلت دی ۔ البتہ جن مشرکین نے مسلانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کو ماہی مذ کی تھی اور پنرمشسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی ؛ اُن کا عہد ان کی مطے کروہ مدت یک برقرار رکھا۔ ادرهنرت بوكرضى المذعني فيضخاب كوام كى ايك جاعت بميج كريداعلان عام كرايا كرآئنده سيركونى مشرک جج نہیں کرسکتا اور مذکرتی نزگا آدمی بیت اللہ کا طواف کرسکتاہے۔

یہ عدن گویا جزیرہ العرب سے بُٹ پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ بینی اس سال کے بعب م بُت پرستی کے بیے آمد درفت کی کوئی گنجائش نہیں ؟ بُٹ پرستی کے بیے آمد درفت کی کوئی گنجائش نہیں ؟

<sup>۔</sup> اس جج کی تفصیدت کے لیے طاخطہ ہو ، مسیح مجاری ۲۲۲۰/۱ ۲۵۱ ، ۲۲۹/۲ ، ۲۲۱ ناو، معد و ۲۲۰۲۵ ابن بشم ۲/۴۴۵ ما ۲۶۹۵ و اور کشب تغیر ابتدا سورهٔ براءت ۔

#### غرُوات پر ایک نظر

نبی مینانه ایک کا دو ات ، سرایا اور فوجی مهات پرایک نظر دالنے کے بعد کوئی بھی تض جوجگ کے ماحول ، پس منظرو پیش منظراور اُنار ونتائج کاعلم رکھتا ہو بیاا عمران کئے بغیر نہیں روسکیا کہنی شاہ اُنگاہ ونیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کما نڈرستھے۔ آپ کی سوجھ بوجھ مب سے زیادہ درست در آپ کی فراست اور ببیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آ*پ جس طرح نبو*ت ورسالت کے ادمیاف میں تیدا رسل اور اعظم الأبعياء ستنے؛ اس طرح فرجی قيادت کے دمف ميں بھی آپ يگار روزگار اور نادر عبقريت کے مالک تے۔ بینانچر آب نے جرمی مورد آرانی کی اس کے لیے اسے مالات وجہات کا انتخاب فرایا ہوم مو تد براور حکمت و شجاعت کے میں مطابق سے کمی مورکے میں حکمت عملی ، تشکر کی ترتیب اور حتاس مراکز: پر اس کی تعیناتی موزوں ترین مقام جنگ کے انتخاب اور حبکی پلاننگ دغیرہ میں آپ سے مبی کوئی چوک نہیں ہوتی اور اسی سیے اس بنیاد پر آئی کوکمبی کوئی زِک نہیں اٹھائی پڑی ، بلکہ ان تمام بنگی معاطلات ومسائل کے سلسلے میں آت نے اپنے علی اقدامات سے ابت کر دیا کہ ونیا براے برسے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے آپ اس سے بہت کچر خلف ایک زالی ہی تم کی کماندوار موجیت کے مالک ہتے ۔جس کے ساتھ شکست کاکوئی موال ہی نہ تھا۔ اس موقع پر میرموض کر دینا بھی صروری ہے کہ 'حب داور تُحنَيْن مِين حِركِيم بِينَ أياس كاسبسب رسول اللَّه مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ مُكْمِد اللَّهِ عَلَيْ كاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلْ تخنین میں کچھ افرادِسٹ کمر کی تبعض کمز دریاں کار فرما تھیں اور اُصدییں آپ کی نہایت اہم مکست عمل اور لازمی برايات كونهايت فيصله كن لمحات مين نغزانداز كر ديا كياتها به

پھران دونوں غزدات میں جب مسلانوں کوزک اٹھانے کی نوبت آتی ترائپ نے مرعبقریت کا مظاہرہ فرمایا وہ اپنی شال آپ تھی۔ ایپ شمن کے قرمقابل ڈٹے رہے اور اپنی نادرہ روز گار حکمت عمی سے مظاہرہ فرمایا وہ اپنی شال آپ تھی۔ ایپ شمن کے قرمقابل ڈٹے رہے اور اپنی نادرہ روز گار حکمت عمی سے اسے یا تراس کے مقصد میں ناکام بنا دیا ہے میسا کو اُحد میں ہوا ۔ یا جنگ کا پانسہ اس طرح پلے دیا کہ مسلانوں کی تسکست نق میں تبدیل ہوگئی۔ جمیسا کر حنین میں ہوا ۔ مالانکہ اُحد جمیسی تحط ناک صورت حال اور حنین جیسی ہے اور ان کے اعصاب پر آنا بدترین حنین جیسی ہے۔ اور ان کے اعصاب پر آنا بدترین

ا ژوالتی ہے کہ بنیں اپنے بچا دِ کے علادہ اور کوئی فکر بنیں رہ جاتی ۔

يكفت گوتران غزوات كے خالص فوجی اور جنگی پېلوسے تھی۔ باقی دیسے دو مرے گوشے تووہ مھی بد حدا ہم میں۔ آپ نے ان غزوات کے ذریعے اس وامان قائم کیا، نفتے کی آگ بجائی اسلام دہبت پرستی کی شکش میں وشمن کی شوکت تور کر رکھ دی اورانہیں اسلامی وعوت و تبلیغ کی راہ آزاد جھوڑ نے اور صابحت كرف پرمجبوركرويا ـ اسى طرح أكب في ان جنگول كى بدولت يرمجيم علوم كرليا كرات كاما تقد دينے والول يس کون سے بوگ مخلص میں اور کون سے بوگ منافق 'جونهاں خانۂ ول میں غدُ وخیانت کے خدابت جیلئے جھنے میں۔ بيرات في الرائي كونول كو دريع سان كا ندول كي ايك زبردست جماعت جي آياد كروى بونېول نے آپ كے بعد عراق وشام كے ميدانول مي فارس و روم سير مكر لى اور جنگى پلاننگ اور منکنیک میں ان کے بڑے بڑے کما نڈروں کو مات وے کرانہیں ان کے مکانات وسرزمین سے، اموال و با فات سند، چشوں اور کمییوں سے، آرام وہ اور باعزت مقام سے اور مزے دارتعموں سے نکال باہر کیا۔ اور كام كاانتظام فرمايا - بين فانمال اور ممتاج بينا و گزيز ل محرمها فل فرمائے ميتضيار ، تھو رہے مساز و سامان اور اخرام استِ جنگ مہلیکتے اور بیسب کچر اللہ کے بندوں پر فررہ برا برخلم وزیادتی اور تجررہ تجا کتے

آپ نے ان اباب و دجوہ اور اغراض و مقاصد کو بھی تبدیل کر ڈالا بن کے لیے دور جا ہمیت یں جنگ کے شیطے بھرکا کرتے ہوئے کا بھی دور جا ہمیت ہیں جنگ نام تھی لوٹ مار اور متل وغارت گری کا بھی اور اُرتقام و تشدد کا ، کمزوروں کو کھیلنے ، آبادیاں ویان کرنے اور عمار میں وُھانے کا ، عوروں کی بے مُرتی کرنے اور وارتقام و تشدد کا ، کمزوروں کو کھیلے ، آبادیاں ویان کرنے اور مباتریں وُھانے کا ، کھیتی باڑی اور جافوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی و فساو مجانے کا یک میتی باڑی اور جافوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی و فساو مجانے کا یک اسلام نے اس جنگ کی دُوج تبدیل کر کے اسے ایک تقدیم جہا دمیں بدل دیا۔ جسے نہایت موزوں اور معقول اباب کے تحت شروع کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ایسے شریفانہ مقاصدا ور بلند جا بی اغراض حاصل کئے جاتے ہیں جنہیں ہر زمانے اور ہر وک میں اسانی ماشرہ کے لیے باعث اور اردو کی ایسانی میں فاستی کے بیے باعث اور انسان کو تہر وظام کے نظام سے نکال کرعدل و انصاف کے نظام میں فلنے کی سلح جدوج بدکی جاتے یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں فات تورکو کھا رہا ہو، اُرٹ کر ایک ایسانظام قائم کیا جائے جس میں طاقتود کمزور جوجائے جسب کر اس سے کرو کھا رہا ہو، اُرٹ کر ایک ایسانظام قائم کیا جائے جس میں طاقتود کمزور جوجائے جسب کراکے۔ ایسانظام قائم کیا جائے جس میں طاقتود کمزور جوجائے جسب کردر کو کھا رہا ہو، اُرٹ کر ایک ایسانظام قائم کیا جائے جس میں طاقتود کمزور جوجائے جسب کراس سے کردر کو کھا رہا ہو، اُرٹ کر ایک ایسانظام قائم کیا جائے جس میں طاقتود کمزور جوجائے جسب کراس سے

کمزودکاحت سے بذیبا جائے۔ اس مارح اب جنگ کامٹی یہ ہوگیا تھاکہ ان کمزود مردوں بحروں اور بچوں کو سنجات دلائی جائے جودعائیں کرتے رہتے ہیں کہ لیے بھارسے پروردگار ا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باتندسے ظالم ہیں۔ اور ہمارسے سیاے اپنے پاس سے دلی بنا ، اور اپنے پاس سے مددگار بنا ۔ نیز اسس کے باتندسے فالم ہیں ۔ اور ہمارسے سیاے اپنے پاس سے دلی بنا ، اور اپنے پاس سے مددگار بنا ۔ نیز اسس جنگ کامنی یہ ہوگیا کہ اللہ کی زمین کو فدر و نیانت ، ظلم و سم اور بدی وگن وسے پاک کرے اس کی جگر امن و امان ، رافت و رحمت ، حقوق رسانی اور مروت و انسانیت کا نظم بجال کیا جائے۔

رسول الله ينظافه فيكالله في جنك كريياتريفا من الطاعمي مقرد فراست ادر اليف فوجول اوركما بدول ہران کی پابندی لازمی قرار دیتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہرمائے کی اجازیت نہ دی پھنریت سیمان بن اسے خاص اس کے اسپے نفس کے بارسے میں اللہ عزومل کے تقویٰ کی ا در اس کے مسلمان ساتھیوں کے بایسے میں خیر کی ومتیت فرماتے۔ بھر فرماتے "؛ النّہ کے ام سے النّٰد کی راہ میں غزدہ کرد۔ جس نے اللہ کے ساتھ کفر كيا ان سے رانى كرد بىغ دوكرد عنيانت زكرد ، بدعېدى زكرد ، ناك كان دغيره مذكا تو بمى بى كومل زكو يالخ اسى طرح آپ آسانى بيت كامكم ديست اور ذرات " آسانى كرو سنتى نذكرور توكول كوسكون دلاؤ .متنفرنر كرو" اورجب رات مي أب كسى قوم كم ياس بنعية ترميح بوسف سي بياج جيابه نه مارسته ينزأت سف كسي كواكسي ملاف سے معے نہايت منى كے سائد منع كيا - اسى طرح باندھ كرفس كرف اور عور تول كومار ف اور انہیں قتل کرنے سے مجمی منع کیا اور آوٹ فارست روکا۔ حتی کرائٹ نے فرفایا کرلوٹ کا مال مُردار کی طرح بی حرام سبعه اسی طرح آب نے کھیتی با دری تباہ کرنے ، جانور طِلک کرسٹے اور درخست کا کمنے سے منع فرایا ، سولتے اس معدت کے کراس کی سخت ضرورت آن بڑے اور درخت کائے بغیرکوتی جارہ کارنہ ہو۔ نتے مکہ كے موقع برآت سنے يرمجي فرايا! كى زخى برحله ندكرو كى بھاگئے ولئے كا بيجياندكرو، اوركسي قيدى كوتىل ر كرو" أي في سف يستنت بعي جارى فرائى كرسفيروقل دكيا جلت نيزات في معابدين (غير الم شهروي) کے قبل سے بھی نہا بیت سنتی سے رد کا بہاں مک کہ فرایا ویٹھن کسی معاہر کو قبل کرے گا دہ جنت کی خوست بو نبیں یائے گا۔ مالانکہ اس کی خوشبو جالیس سال کے فاصلے سے یا تی جاتی ہے "

بیادراس طرح کے دومرے بلندیا بی قواعدوضوابط سے جن کی بدولت جنگ کاعمل جاہلیت کی گندگیوں سے باک دصاف موکر مقدس جہاد میں تبدیل ہوگیا۔

### اللهك وبن من فوج ورفوج داخله

جیسا کرہم نے عرض کیاغز وہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن موکہ تھاجس نے بُت پرستی کا کام تمام کردیا اور سارے عرب کے سیے حق وباطل کی پہچان تابت ہوا۔ اس کی وجرسے ان کے تبہات جاتے ہے اِس لیے اس کے بعدا نہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کیا ۔ حضرت عُروبن سُلے کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک چتے پر (آباد) متھے جودورل کی گزرگاہ تھا۔ ہمارے ہاں سے قافطے گزدتے رہیتے تھے ادرہم ان سے پہھتے رستے سے کر وروں کا کیا مال ہے واس آدمی میں نین نبی الفیلنظالی ۔۔ کاکیا مال ہے ؟ اور کیسا ہے ؟ لوگ کہتے ، وہ مجھاہے کہ اللہ نے اسے پغیر بنایاہے ؛ اس کے پاس دمی بیجی ہے ؛ اللہ نے یہ اور میر وحی کی ہے۔ میں یہ بات یاد کرایتا تھا، گویا وہ میرے سینے میں چیک جاتی تھی۔ ادر عرب حلقہ بگوش اسلام ہونے کے سیے نتے مکہ کا انتظار کررسیص تھے۔ کہتے تھے "اسے اور اس کی قوم کو رہنج آزمانی کے لیے مجبور دو۔ اگر وہ اپنی قرم پرنا سب اگیا ترستیا نبی ہے۔ جنانچہ حب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ہر قرم نے اپنے اسلام کے ساتھ ( مرینه کی جانب) پیش رفت کی اورمیرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے مائخ تشریف ہے ۔ اور جسب ( خدمت نبوی سے) واپس استے تو فرایا ' میں تمبارے پاس فراکی قسم ایک نبی برحی سے پاس سے آرہا ہوں۔ أسيسف فراياب كرفلال نماز فلال دقست پڑھوا در فلال نماز فلال وقت پڑھور! درجب نماز کا وقت آجاتے ترتم ميں سے ايك أدمى اذان كے اورستے قرآن زمارہ ماد ہم و و ا ماست كرے "

اس مدین سے اندازہ ہو بلہے کونتے کہ کا واقع مالات کو تبدیل کرنے ہیں اسلام کو قرت بخشے ہیں ،
اہل عرب کا موقف متعین کرنے ہیں اور اسلام کے سامنے انہیں سپر انداز کرنے ہیں کتنے گہرے اور دُور رکسس
اٹرات رکھتا تھا۔ یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد بختہ سے بختہ تر ہوگئی۔ اس بیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو برسول
سامیر ورسنا ہے ۔ میں مریخہ ہے والے وفود کا آمانیا بندھا ہوا تھا اور لوگ اللہ کے دین ہیں فوج در فوج
داخل ہور سبے ستھے، یہاں یک کہ وہ اسلائی سنگر جونتے کہ کے موقع پر دس ہزار سیاہ پرشتل تھا اس کی تعداد
عزوہ تبوک ہیں رہجکہ بھی نتے کہ پر پورا ایک سال بھی نہیں گزراتھا ) آئی بڑھ گئی کہ وہ میں ہزار فوجیوں سکے
عزوہ تبوک ہیں رہجکہ بھی نتے کہ پر پورا ایک سال بھی نہیں گزراتھا ) آئی بڑھ گئی کہ وہ میں ہزار فوجیوں سکے

ٹھا تھیں ما یتے ہوئے سندر میں تبدیل ہوگیا؟ بھرہم مجہ الوداع میں دیکھتے ہیں کہ ایک لاکھ ہم ۲ مبزار یا ایک للے کھ چواليس مزار ابر اسلام كاسيلاب امندُ برُاب مجور سول الله يَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِيلِيلُونِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَالِيلُونِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِيلَّا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه يجيركها اورحد وسبيح كے نغير كنكا ما ہے كر آفاق كونج أشية بي اور وادى وكوم ار نغمر توحيد سے معمور موجاتے ہيں. و فو د و فو د سب کے دکر کی گنجائش ہے اور نہ ان کے تفصیل بیان میں کوئی بڑا انا ترہ می ضمر ہے۔ اس سے ہم صرف اپنی و فود کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخی حیثیت سے اہمیت و ٹکردت کے حامل ہیں ۔ قاربین کرام کو میر ہات المحوظ رکھنی چاہتے کہ اگر چہ مام قبائل کے وفود نقح کمہ کے بعد خدمت نبوی میں حاصر ہونا شروع ہونے تھے لیکن بعض تعبل قبائل ایسے مجی تھے جن کے وفود فتح کر سے پہلے ہی مرینہ آچکے تھے بیان ہم ان کا ذکرمجی کریہے ہیں. ا۔ وفد عبدالقیس \_\_\_ اس تعبیلے کا دفد دو بارخد متِ نبوی میں حاضر ہوا تھا۔ پہلی بارمہ ہے میں یا اس سے بھی بیلے ، در دوسری بار عام الوفردسٹ میں۔ بہل باراس کی آمدکی دجربیہ ہوتی کر اس تبیلے کا ایک شخص منقذبن حبان سامان تجارت بے كرىدىية آيا جا ياكرتا تھا۔ وہ جب نبي ﷺ كى بجرت كے بعد يہل بارمدىمنے ایا اور اسے اسلام کا علم مواتر وہ مسلمان ہوگیا اور نبی بینی شکھیتانی کا ایک خطر نے کراپنی قوم کے پاس گیا۔ان وگوں نے بھی اسوام قبول کرلیا - اوران کے ۱۳ یا ۱۲ اومیول کا ایک وفدحرمت والے مہینے میں خدمت نبوی میں حاصر مجوا ۔ اسی دفعہ اس دفد سنے نبی مینانی این اسے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس دفد کا مربراه الانتنج العصري تها حب كم بارسيمين رسول الله يَنْظِينُهُ الْمُعَلِمَةُ لَا تَصَاكَمُ مِن دوالسِي ملتي بين جنهيس الله الله المدكرة الب ورا) دُور الديش اور (١) يُروياري -

دورسری بار اس تبلیلے کا دفد جیبا کہ بتایا گیا دفود ولیلے سال میں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد چامیس تھی اور ان میں معاد بن جور دوجیدی تھا جو نصرا نی تھا، کیکن مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام ہبت خوب رہائے۔

ما۔ وفد دُدکسس ۔ یہ وفد سے جے اوا آئی میں مدینہ آیا۔ اس وقت رسول احد مین الله تھا تھا گئے تیم میں سے ۔ آب پھلے ادرات میں پڑھ کے میں کہ اس قبیلے کے مربراہ محزت طُفین بن عُرو دُوسی رسنی اللہ عند اس وقت صفہ بھو اور اس میں پڑھ کے میں کہ اس قبیلے کے مربراہ محزت طُفین بن عُرو دُوسی رسنی اللہ عند اس وقت صفہ بھو انہوں نے ایک اللہ میں اللہ عند اللہ میں اللہ عند اللہ میں اور تا خیر کرتی رہی یہاں تک کہ محزت میں دوست میں موست میں مان ہوگئے۔ بھو انہوں نے دوست یہ میں مان ہو کر عرض کی کر آب قبیلہ دوسس پر طفیل ان کی وف سے مادیس ہوگئے۔ بھو انہوں نے فدرست نبوی میں مان ہو کر عرض کی کر آب قبیلہ دوسس پر طفیل ان کی وف سے مادیس ہوگئے۔ بھو انہوں نے فدرست نبوی میں مان ہو کر عرض کی کر آب قبیلہ دوسس پر

ی مرعاة المقاتیج و ا/ا عله مرح بیج مسلم للودی ۱/۳۳ ، فتح الباری ۸۹۰۸۵/۸

بدد عاکر دیجئے لیکن آپ فے فرایا و اے اللہ اوس کوہ ایت دے۔ اور آپ کی اس دُعلے بعد اس تعبیلے کے لوگ میلان ہوگئے۔ حضرت طفیل نے اپنی قوم کے مقریا اسی گھراؤں کی جیت نے کرت ہے کہ اوائل میں اس وقت مدینہ ہجرت کی جب نبی میں اللہ تھے گئے نے خیر میں فشریف فرما تھے۔ اس کے بعد صفرت طفیل دضی اللہ عنہ خیبر میں آپ کے ساتھ جاھے۔

سا۔ فَرُوه بن عُرُوجِدًا می کا پیغام رسان \_\_\_\_ حضرت فَرُوَّه ، روی سیاه کے امدرایک عربی کمانگررتھے! نہیں رُومِيوں۔نے اپنی حدود۔سے تفل عرب علاقوں کا گور زربنا رکھا تھا۔ان کامرکز معان رہنوبی اُردن بھا اور عملدا ری گردو پیش کے علاقے میں تھی۔ انہوں نے جنگب ٹورتہ (مشدیم) میں مسانوں کی مورکہ ارنی شجاعت ا در حنگ نچنگی دیکه کراسلام تبول کرلیا اورایک قاصد بھیج کر رسول الله بینالشفیکینگانی کو کیپنے مسلان موسنے کی اطلاع دی رسخد میں ایک سفیدنچر بھی معجوایا۔ رومیوں کوان سے مسئلان ہونے کاعلم ہوا تو ا نہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار كريحة تبديس فال ديا بيمرا فتيار وياكريا تومر تدمو مائيس ياموت كميلية تيار ربي رانهون في ارتدا ويرموت كو ترجع دی ۔ چنانچه البیس منسطین میں عفراء نامی ایک چنتے پرسولی دے کر شہیر کر دیا گیا <sup>ہے</sup> مم ۔ وفرصَدُاء ۔۔۔ یہ وفدست میں جرّار سے رسول اللہ مین فلین کی واپسی کے بعدها عزر مست ہوا۔ اس کی وجریه موتی که رسول الله تظافه تنافه این این سفی ارسوسلانول کی ایک مهم تبار کریکے اسسے حکم ویا کرمین کاوه گوشه روندا دیں جس میں تبلید صُداء رہتا ہے۔ برمہم ابھی وادی تنا ہ کے سے پرخید زن مقی کرمفرت زیاد بن مارث صدائی کواس کا علم ہوگیا۔وہ بھاگم بھاگ رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں مائز ہوتے اورعوض ک کرمیرے پیر بولوگ بین مین ان کے نمائندہ کی حیثیت سے عاصر جواموں ابذاآپ سشکروالیں بلالیں۔ اور میں آپ کے لیے اپنی توم کا ضامن ہرں۔ آپ نے وادی قناہ ہی سے تشکروایس بلالیا۔ اس کے بعد صرب ریا و نے این زم س دابس ماکرانبین زغیب ی کدرسول الله شاه شاه میشان کی مدمت میں ما مزموں - ان کی ترغیب پر بندرہ ادمی خدمت نبوی میں ماضر ہوئے اور قبولِ اسلام پر مبعیت کی بھرا پنی قوم میں واپس جا کراسلام کی تبلیغ كى مدمت مي رشرف باريا بى عاصل كيا ـ

مجرموں کی فیرست میں شامل تھا بین کے متعلق نتح مکہ کے موقع پرحکم دیا گیا تھاکہ اگر دہ نعانہ کعبہ کا پر دہ پکڑے بوے پائے جامی تربعی ان کی گردن ماردی جلتے سکین شخص کے نسکا۔ ادھررسول اللہ ﷺ فی غزوہ ط كف دست من سے وابس بوت توكعب كے باس اس كے بجاتى بجيرين زمير نے كھ كررسول الله يَتَلِينْ اللَّهُ عَلَيْنَانَا نے کہ کے کئی ان افراد کونس کرا دیا ہے جراک کی ہجو کرتے اور اکٹ کو ایڈائیں بہنچاتے تھے۔ قرایش کے بچے کھے شعرار میں سے میں کے میدھرسینگ سطئے ہین مل مبالکسیے کہذا اگرتمہیں اپنی مبان کی عزورت ہے تورسول الله يَنْظِفُ فَظِينَا لَهُ كَا إِلَى أَرْكُرا جَاوْ ، كَيْ مُكْ وَيْ مِي تَعْسَ وَبِكُرِ الْمُ أَيْ ال نہیں کرتے؟ اور اگریہ بات منظور نہیں تو میرجہاں نجات مل سکے نکل مجاگو۔ اس کے بعد دونوں مجانیوں میں زیر خطوکتابت ہوئی حب کے بیتج میں کعسب بن زہمیر کو زمین نگ محسوس ہونے لگی اوراسے اپنی جان کے لالے پہنتے نظرات اس میں آخ کاروہ مین آگیااور جبیز کے ایک آدی کے إل مہان موا بعراس کے ماتھ مسح کی نماز بڑھی۔ نمازے فارغ ہواتو بھینے نے اشارہ کیا اوروہ اُٹھ کررسول اللہ مظالم اللہ کے پاس جا مِيما اورايا إلى المات كم إلى من ركدويار رسول الله من المات الله الله الله الله کے رسول اِکعب بن زمیر توربر کرکے سلمان ہوگیاہے اورآئے سے امن کا نواستگار بن کرآیاہے تو کیا اگر میں اسے آپ کی خدمت میں ماضر کردول تواکث اس سے اسلام کو تبول فرالیں گے ، آب نے فرایا ، یا ا اس نے کہا : میں ہی کعب بن زمیر ہرں۔ بیٹن کرایک انصاری صحابی اس پرجیسٹ پڑسے اور اکسس کی محرون مائے کی اجازت جاہی آپ نے فرایا جمپور دو مینفس ائٹ ہوکراور جپلی باتول سے دکش ہوکرا یا ہے " اس کے بعد اس موقع پر کھیب بن زہیر نے اپنامشہور قصیدہ آپ کو پڑھ کرمنا یا جس کی ابتدیوں ہے۔ بانت سُعادُ تَعْلَى اليومَ مُسَول مستيم إِشْرِهِ الم يضد عكبول " مُعاد وُدر ہوگئ ترمیا دل بے قرارہے۔ اس کے پیھیے وارفیہ اور بیٹریوں میں مجرا ہواہے۔ اس کا فدیر نہیں دیا گیا۔ "

" مُعاد وُدر مِرَّئَى ترميرا دل بـ قرارت - اس كـ يَحِيدِ وارفمة اور بيُريرِن مِي مَرُوا بواب - اس كا فدير نبي وياكيا - " اس تعديد بـ مي كعب في رمول الله يَدْ الله الله عَيْرِينَ الله الله عَيْرِينَ الله عَيْرِينَ مِن كريتَ مِوسَ اوراَ ب كى مرح كرت م مروت اسكر يول كما ب :

نُبِيْتُ أَنَّ رَسُولُ اللهُ الْوَعَدُ فِي وَالْعَفْوَعِند رَسُولُ اللهُ مَأْمُولُ مُهَلَّا هِدَاك الذي اعطاك نافعة الد... قرآن فيها مواعيظ وتفصيل المتأخذ ن بأقرال الوشاة وكم الخيث ولوكن في الاتأخذ ن بأقرال الوشاة وكم الخيث ولوكن في والسمع مالويسم الفيل القدائق مقامًا لويسم الويسم الري والسم مالويسم الفيل

من الرسول بإذن الله تمنويل فى كف ذى تعمات قبيله القبيل وقبيل إنك منسوب ومسثول فى بطن عنوفيل دوينه غيل مُهنّد مِن سيُوفِ الله مَمُلُولُ مُهنّد مِن سيُوفِ الله مَمُلُولُ لُ

مُظَلَّ يَرِعَهُ إِلَّا أَن يَكُونَ لُهُ حتى وضعتُ يمينى ما أنازعُهُ فَلْهُ وَيَحْوفُ عندى إِذَا كَلَّهُ من ضيغ بضراء الارض مخدر إنَّ الرسول لنُوكُ يُستضاءُ به

"مجے بایا گیہ ہے کہ اللہ کے دسول نے بھے دعمی دی ہے، حالا تکہ اللہ کے دسول" سے درگذر کی وقع ہے۔
ایک عمری بہت نوروں کی بات نہلی ۔ وہ ذات آگ کی رہجاتی کرے جس نے آپ کو نصائح اور
انسیل سے بُرقر آن کا تحفہ دیاہے ۔ اگر جرم ہے بارے میں بائیں بہت کہی گئی ہیں، لیکن ہیں نے قرم نہیں
کیسہے میں اب عکم کو الہوں اوروہ بائیں دیکھ اور سُ باہری اگر بائی بھی وہاں کو اہر اوران باقد کہ کسے
اور ویکھے تو نقرانا رہ جلتے رہوائے اس صورت کے کہ اس پر اللہ کے افزن سے رسول کی فوارش ہو ۔ حتی کہ
میں نے اپنا ہا تھ کمی نزاع کے بغیراس ہی تو میں کہ دیا جے انتقام پر پوری قدرت ہے اور
بس کی بات بات ہے ۔ جب ہی اس سے بات کر ناموں ۔ درانی الیکہ جم سے کہا گیا ہے کہ تمہاری کو
نوفناک ہوتے ہیں مندہ ہیں اور تم سے بازیس کی جائے گی ۔ قوم میرے زو کی اس شرب ہی نروج سے پہلے
خوفناک ہوتے ہیں جس کی کھار کمی جالکت نیز دادی کے بطق میں داخ کسی ایسی شخت نیمیں موجس سے پہلے
خوفناک ہوتے ہیں جس کو بین بی اور جی سے بہلے
موفناک ہوتے ہیں جو ۔ بیتینا رسول ایک فور جی جن دوشنی حاصل کی جاتے ہی ایسی شخت نیمیں موجس سے پہلے
موفناک ہوتے ہیں جو ۔ بیتینا رسول ایک فور جی جن سے دوشنی حاصل کی جاتے ہے ۔ اللہ کی ٹواروں میں سے ایک

اس کے بعد کھٹ بن زہیر سنے مہاج مین قریش کی تعربیٹ کی کیو کھ کھسب کی آ مریران کے کسی آدمی سنے خیر کے سواکوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی بھین ان کی مدح سے دوران انصار پرطنز کی ، کیونکہ ان کے ایک آدمی سنے ان کی گردن مارینے کی اجازت جا ہی تھی۔ چنانچہ کہا

یمشون مشی الجمال الزهر بیسهم ضرب افداعرد السود التنابیل " ده (قریش) خربعورت مشکته اوش کی جال جلته بین اور شمتیرزنی ان کی مفاطت کرتی ہے جب کر اسٹ کمورٹ اکا نے کو لئے اوک دائر جمود کر کھا گئتے ہیں۔ "

مین جب ده شدان بردگیا 'اوداس کے اسلام میں عمدگی آگئی تواس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا : مدح میں کہا وران کی مشتان میں اس سے یوغلطی مرگئی تھی اس کی تلافی کی ریخانچراک قصیدے میں کہا: من سرہ کرم الحیاہ فلا بیزل فی حقنب من صالحی الانصار ور ثوا لمكارم كامبراعس كابو إن الخيار هم بسنوالا خعيار "جهرمانه زندگی پسندم وه بمیشه صالح انصار کے کسی دستے میں رہے۔ انہوں نے نوبیں باپ دادا سے در ترمی بائی بیں۔ در تعیقت البھے لوگ دہی بیں جماجوں کی اولاد ہوں "

ہ۔ وند عذرہ \_ یہ وندصفر الدین میں مدینہ آیا۔ بارہ اُدمیوں پرشتل تھا۔ اس میں مرز اُبن نعان بھی تھے۔ جب وندسے پر چھاگیا کہ ہے کون لوگ میں ؟ قوان کے نما ندھ نے کہا 'ہم بنو عذرہ بیں فیصی کے اُخیا فی عجاتی ہم منوعذرہ بیں فیصی کے اُخیا فی عجاتی ہم منوعذرہ بیں فیصی کی تائید کی تھی اور خزاعہ اور خرکو کھ سے نکالاتھا۔ (بیباں) ہمارے شتے اور قرابت ایل میں یہ سر پر نبی میں اُلگا تھا۔ اور خاصی اُلگا اور خاصی تمام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی۔ نیز نہیں کا ہمت عور توں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیجوں سے روکا جنہیں یہ لوگ (حالت شرک بیں) ذری کیا کرتے سے ۔ اس وفدر نے اسلام قبول کیا اور چندروز کھنہ کروائیس گیا۔

٤ ـ وفد بلى \_\_\_\_ يه ربيع الاول سك مدينه آيا اور طقة مگوشِ اسلام جوكرتين روز مقيم ربا - دورانِ تيام وفد کے رئیس ابوالصبیب نے دریافت کیا کہ کیاضیافت میں بھی اجرہے ؟ رسول الله تظافی الله سے فرایا ہیں اکسی ماں اربا نقیر کے ساتھ ہو بھی اچھا سادک کر دیگے دہ صدقہ ہے۔ اس نے پیچا ہمدت فیافت کتی ہے ج آپ نے فرمایا : بین دن ۔ اس نے بوجھاکس لاپرشخص کی گمشدہ بھیر کجری مل جائے توکیا مکم ہے ؟ آپ نے فرمایا ؛ وہ تہارے لیے ہے یا تہارے مجاتی کے لیے ہے یا بھر بھیرنیے کے لیے ہے۔ اس کے بداسے مشدہ أون كمتعلق موال كيا أب في فرمايا ، تمين اس الله واسطه ؟ السه حجورٌ دوبيال بك كراسكا ما كاليه إجائه . ۸ - وند تقیف \_\_\_ یه دفد دمضان سف شیمی تبوک ست دسول الله میشان آهیگانی کی واپسی کے بعد ضر بوار.س تبلیلے میں اسلام بھیلنے کی مورت میہ ہوئی کررسول اللہ ﷺ ڈی قعدہ سٹ میں جب عزوہ طا سے و ہیں ہوئے تراپ کے مدیمنہ پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سروار عُروہ بن مسعود سے آپ کی فعد مت میں حاصر بروکراسلام تبول کرایا۔ پھراپنے تبیلہ میں داپس جاکراوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ دہ چونکہ اپنی قوم کا سردارتها درصرف بهی نبین کهای کابت مانی جاتی تقی بلکه است اس تبییل کے لوگ اپنی رو کیور اور عورتوں سے بھی زیادہ مجبوب رکھتے تھے اس میے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے بھن جب اس نے سدم کی دعوت دی ترس توقع کے بالکل برخلاف اوگوں نے اس برہرطرف سے تیروں کی بوجھا اگر دی اور اسے جان ہے ، رو رو ہے پھراسے تن کرنے کے بعد چند مہینے تولیل ہی تیم رہے سکین اس کے بعد انہیں حسکسس ہوا کہ گردد بین کاعلاقہ مؤسلان موجیکا ہے اس سے ہم مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے ابدا انہوں نے بہم شورہ کرکے

طے یہ کہ یک آدمی کو رمول اللّہ مِیّقَافِیْ کی فدمت میں جیمیں اور اس کے لیے عُبْر یا کیل بن عُروسیات جیت کی مگروہ آبادہ نہ ہوا۔ اسے اندلیٹہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نرکیا جائے ہو موّدہ بن معود کے ساتھ کی مگروہ آبادہ نہ ہوا۔ اس ہے اس نے کہا ہیں ریکام اس وقت بھی نہیں کرمکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہیں کے اور اس کے ساتھ طیمنوں میں سے دوادی وربی ماک میں سے آدمی نہ ہجو۔ لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کولیا اور اس کے ساتھ طیمنوں میں سے دوادی وربی ماک میں سے تین آدی گا دیئے۔ اس طرح کل چھا دمیول کا وفد تیا رہو گیا۔ اسی دفد میں صفرت عثمان بن ابی العام تعنی مجی سے تین آدی گا دیئے۔ اس طرح کل چھا دمیول کا وفد تیا رہو گیا۔ اسی دفد میں صفرت عثمان بن ابی العام تعنی مجی سے

ا موسب سے زیادہ کم عرسے۔ جب يدلوك فدمت بوى مي بيني تواكي في التي في التي الم الم المي الماكم الميك كويت من الميك قبة لكواد يا الكم البهاور آب انہیں اسلام کی دعوت فیتے اب آخران کے در دار نے سوال کیا کہ آب اپنے اور تعیف کے درمیان ایک معابدہ ملے لکھ دیں میں زنا کاری مشراب نوشی اور سود خوری کی اجازت ہو۔ ان کے معبود "کات" کو برقرار سہنے ویا جائے۔ انہیں نما زسے معاف رکھا جائے اور ان کے بُت خود ان کے إنقوں سے نہ ترا واستے جاہیں لیکن رسول الله وسي الله والميالية الله المي سي كوئى مجى بات منطور مذكى - المدا الهول في منها تى مين مشوره كيا مكر النهي رسول الله يظالله المين كم سامن سيرة الن كرسواكوني مدمبرنطرنه أتى - آخرانبول في مهى كيا وراين أب كو انتظام رسول الله ويظافه فطينتاني خود فرادي ، تقيف است اسينه بالتمول سن مركز نه دُها أيس سكر آب في يرشرط منطوركرلي اورايك نومث تذككه ديا اورحثمان بن إبي العاص تعفی كوان كاامير بنا ديا كيونكه و مبي است مام كو یہ بھی کہ دفد سکے ارکان ہرروز مسمح خدمتِ نبوی میں حا مزہوستے تھے تیکن عثمان بن ابی العاص کو اینے ڈیے پر چپور دیستے ستھے۔ س میلے جب وفد دالیس آگرود ہیر میں قبلولہ کرتا تو صرت عثمان بن ابی انعاص رسول الله يَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَن مِهُ وَرَوْلَ إِلْهِ عِنْدَ اور دين كى باتين دريا فت كرت اورجب آب كواستراحت فرات ہوئے باتے تر می مقعد کے لیے حرست الویکر دھنی اللّہ بحد کی نعدمت ہیں جیلے جائے۔ دحرست عمّان بن ا بی العاص کی گررنری برای با برکمت تا مبت بروتی ر رسول الله و بینانی این وفات کے معدجب علافت معدیقی یں ارتداد کی ہم جی اور تُقیف نے بھی مرتد موسنے کا ارادہ کیا تواہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی الدوسنے ن طب کرے کہا: تقیف کے لوگر اِ تم سب سے انویرین اسلام لائے ہو۔ اس سے سب سے پہلے مرید نہور

یین کروگ ارتد دسے رک گئے اور اسلام پڑتا بت قدم رہے۔

اوھررسول اللہ فظافہ کا نے لات کو ڈھانے کے بیے صفرت خالدین ولیگدی مرکودگی ہیں چند متحابہ کو است ایک فداس نفری روانہ فوائی۔ حضرت مغیری شعب نے کوف مہوکر گرزا کھا یا اور اپنے ساتھیوں سے کہا واستہ میں فدرا آپ وگوں کو ٹسیف پر بہا وّں گاراس کے بعد لات پر گرز ماد کر خود ہی گریٹے اورایر بیاں پیکٹے گے۔
یہ بنا وّی شاخہ وکھ کر ایس طائف پر بہول طاری مہوگیا۔ کہنے گے ہ اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے اسے دیوی نے مار اور لا۔
استے میں صفرت مغیرہ چھولے ہوگئے اور فوایا واللہ تہا لا بڑا کرے۔ یہ قویتھ اور مشی کا تما شاہر سے بھر انہوں استھ کھا نے وروازے پر صفرے اوران کے ساتھ کھی اور مشی ایک بھر اور مشی کا تما شاہر کے ساتھ کھی اور مشی ہوگیا۔ کہنے وروازے پر صفرے اوران کے ساتھ کھی اور مشی ہوگیا۔ کہنے وروازے پر صفرے اوران کے ساتھ کھی اور مشی ہوگیا۔ کہنے وروازے کی کو ووال کی اور اس کا اور اس کی بنیا دیمی کھووڈالی اور اس کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا اور اس کی بنیا دیمی کھووڈالی اور اس کا اور اس کا اور اس کی بنیا دیمی کو دو اور اس کی موروز ایس سے کر اپنی اللہ کی حدی ہوران کے دورواز پر اللہ کی حدی ہوئے۔ ورول اللہ می گوٹھ کا کھا تھا ور اس کی جو اس دو تو تسیم فرادیا اور نبی کی نصرت اور دوران کی اللہ می کھا کہ دورواز پر اللہ کی حدی ہے۔

م شاہان مین کا خط \_\_\_ تبوک سے نبی شکا الفظالہ کی واپسی کے بعد ثنا ہان جمیرینی مارت بن مجد کلال نعیم بن عبد کلال اور رمین ، جمدان اور معافر کے مربراہ نعان بن قبل کا خط آیا۔ نامر بر مامک بن مُرّہ رہا دی تھا۔
ان باوٹ اجر شاہوں نے اپنے اسلام لاتے اور خرک واہلِ شرک سے علیحد گی انعتیار کرنے کی ، عدم وے کراسے بیج اس بیج اس میں معاہدین کے جابی خط مکھ کرواضح فرطیا کہ اہل ایمان کے حقوق ور ن ک خدم داریاں کیا ہیں۔ آپ نے اس خط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمر بھی ویا تھا ،

ه زاد لعاد ۱۲،۲۲۰۲۲ ، ابن بتام ۱/۱۲ ما ۱۲ م

بشرطیکہ وہ مقررہ جزیراد کریں۔اس کے علادہ آپ نے کچھ صنحابہ کومین مدانہ فرمایا اور صفرت معاذبن جبل ہو ان کا میرمقرر فر دیا۔

٠١٠ وفير سمدان \_\_\_\_ مير وفدس<sup>و</sup>يم مين تبوك مصر رسول الله يَيْنَ الْمَالِمَةُ عَلَيْنَا لَهُ كَا وَ بيبي كے بعد عاصر فدمت موار رسول الله يَسْطِينَ اللهُ عَلِينَا فَ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ مَعْ يُولِكُو كُو بُو كِيمُوا بَهُول فِي الكُاكُونَ عِلْ الدَوْلَاكُ بِن نظ کو ان کا امیر مقررکیا ، ان کی قرم کے جولوگ ملان ہوسیکے ستے ان کا گور زبنایا اور باتی لوگول کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت فالدبن دلید کو بھیج دیا۔ وہ چھے جہینے مقیم رہ کردعوت دسیتے رہے کسی کن توگول نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھرآٹ سنے صرت علی بن ابی طالب کو بھیجا۔ ادر حکم دیا کہ وہ فعالد کو واپس بھیج دیں۔ حفرت على المست تبيلة بهدان ك ياس جاكر رسول الله والطفيقاتان كا خطامنا يا اور املام كي دعوت دي توسيب كے سب منان موسكتے رحضرت مل نے دسول اللہ عَدِّلَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا أَهُ كُوان كے علقہ مجوشے کا بشارت مجمعی ر ت الله المنظم يرها توسيد من كركة عيرم الحاكر فرايا ، بهدان يرسلام، بهدان يرسلام -ا ا ۔ و فد بنی فَرُ ارہ ۔۔۔ یہ و فدسٹ میں تبوک سے نبی میں الفائلی کی واپسی کے بعد ایا ۔ اس میں وس سے کچھ زیردہ افراد سقے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کی تحط سالی کی تکایت ، ک - رسول الله منظال منبر ورتشرافیف سے گئے اودونوں باتھ اُٹھاکر بارسشس کی دعا کی۔ آپ نے فرمایا: كالند ولي مك ورايت جربايون كويراب كراين رمت بهيلا ، الميضمُ ده شهركو زنده كرساله الله ہم براسی بارش برس بو ہماری فریاد رسی کردسے است بہنچادے ، نوست گواد مو ، بھیلی مونی ہم گیرو برائے ا دیر مذکرسے ، تنفع بخش مرد ، تقصال رسال نه مورالے الله إرحمت کی بارش ، عذاب کی بارش نہیں اور مذ ڈھانے وی ، نظرق کرسنے والی ادر مزم<sup>ل</sup>انے والی بارش سلے اللہ ! ہمیں بارش سے میرب کر: وردشنوں کے نمان بہاری مدد فرمانی

۱۷- دفد بخران ---- (ن پر زیر ج ساکن ۔ کدسے بین کی جانب سات مرصے پر ایک بڑا ملاقہ تھا جو ۲۱ بستیوں بیشتس تھا۔ تیزرفقارسوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کرسکتا تھا ہے اس علاقہ میں کیالے کھ مردان جنگ سخے جوسب کے سب عیسائی مذہب کے پیروستھے۔)

نجران کا وفدمٹ میں آیا۔ بیسا ٹھا فراد پرشتل تھا۔ ہم یا آدمی انٹرات سے تھے جن ہیں۔ ہیں تدمیوں کوابل نجرن کی سربراہی در کرکہ دگی حاصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمتہ امارت دحکومت کا کام تھا

لله نادامعاد ۱۸/۳ یکه فتح الیاری ۱۹/۸۹

ادراس کا نام عبدالمسے تھا۔ دومسرامید جو تھانی اور سیاسی امور کا نگراں تھا۔ اور اس کا نام نیئم یہ تُرْمَبِیل تھا۔ تیسرا اسقف (لاٹ با دری) جو دنی مربراہ اور روحانی پلیٹوا تھا۔ اس کا نام ابومار تہ بن علقہ تھے۔

رئے یہ کھری کہ رسوں نشہ میں کا بھوس مالے اسے بین کھ بنایا جائے۔ چنا نجہ انہوں نے آپ کی فدمت میں حاص ہور عرض کی کہ آپ کا بھوس مالیہ ہو ہم اسے مانے کو تیار ہیں۔ اس پیش کش پر رسول اللہ میں اور نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا اور دو ہزار جوڑے کیڑوں پر مصالحت فرمائی ؟ ایک ہزار ماہ رجب میں ، ور ایک ہزر ماہ صفر میں ۔ اور مطے کیا کہ ہر ہوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ (ایک سوباون گرام چاندی ) بھی اوا کرنی ہوگی ۔ اس کے عوض آپ نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذر عطافر مایا اور دین کے بار سے میں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذر عطافر مایا اور دین کے بار سے میں کر رش کی مرحمت فرمائی راس سلسلے میں آپ نے انہیں ایک باقاعدہ نوشہ کھے دیا۔ ان دوگوں نے آپ سے گزرش کی سے مرحمت فرمائی راس سلسلے میں آپ نے انہیں ایک باقاعدہ نوشہ کھے دیا۔ ان دوگوں نے آپ سے گزرش کی سے سے میں مول کر نے سے سے میں وارائی وارائی میں دوانہ فرمایا ۔

اس کے بعد ان کے اندراسلام پھیلنار وع ہوا۔ اہل سیرکا بیان ہے کہ سیدا ورہ قب بخرن بیٹنے کے بعد ان کے بعد ان کے اندراسلام پھیلنار وع ہوا۔ اہل سیرکا بیان ہے کہ سیدا ورہ قب بخرن بیٹنے کے بعد سلمان ہوگئے۔ بیرنبی ﷺ کے بعد سامان میں تقریب کے ان سے صدقات اور حزید ہولانے کے بیے حضرت علی فنی المذہ میں کورو یہ فرایا اورفل ہر ہے کہ صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جا آ ہے ۔

اس سے تبن نبی میزی ایک ایک دو گھر میک تھے کہ اُٹ کے پاس روٹ زمین کے خزانے لاکر رکھ نیے گئے ہیں اور اس میں سے سونے کے دوکنگن آپ کے ہاتھ میں آپٹے ہیں سائٹ کو یہ دولوں بہت کرال اور کئے ہیں اور اس میں سے سونے کے دوکنگن آپ کے ہاتھ میں آپٹے ہیں سائٹ کو یہ دولوں بہت کرال اور بنج دہ محموس بوئے۔ بنیا نجے آپ کو دی گئی کہ ان دولوں کو میھو تک دیجئے ۔ اُٹ شے بھو تک دیا تو دہ

ی نتج اباری ۹۵٬۹۲/۸ زادالماد ۳۸/۳ آام. وفد نخران کی تفصیلات می ردایات کے ندرفاص ضعراب بے اور اسی دجرسے بعض تعقین کارجحان ہے کہ نجران کا وفد دوبار مدینے آیا میکن ہمارے نزدیک وہی بت اب ابتح ہے جہم نے اُدر بعنقراً بیان کیاہے۔ اوسی فتح الباری ۸۰/۸

بالدّ فردسی جواجس کا اندازہ دسول اللہ عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَ

نه دیجه مح بخاری باب و فدنبی حقیقه اور باب قصته الاسود اعنسی ۲/۱۲۷ ، ۱۲۸ اور فتح الباری ۸/ ۱۸ ما ۹۳ اور فتح الباری ۱۸ ما ۹۳ اور الباری ۱۸ ما ۹۳ الباری ۱۸ ما ۹۳ الباری ۱۸ ما ۱۸

ه ازد عقاد ۱۴/۱۳ ۲۴

کے رسول دمخر پر ایان لایا۔ اگری کسی قاصد کوقتل کر قاقرتم دونوں کوقتل کر دیتا ہے، میں دکنر ب نے سنامیٹر میں نبرت کا دعویٰ کیا تھا اور رہیع الادل سلامیٹر میں برعہد فعلا فستِ صدیقی میں مرکے اندر قبل کیا گیا۔ اس کا قاتل وہی دعثی تھا جس نے تھزت گڑوہ کوقتل کیا تھا۔

ایک مدعی نبوت تویہ تھا جس کا یہ انجام ہوا۔ایک دور الدعی نبوت انور کمنسی تھا جس نے مین میں فساد ہر باکر رکھا تھا۔ اسے نبی ﷺ کی دفات سے صرف ایک دن اور ایک دات بہا تھارت نیروز فرز کے میں فساد ہر باکر رکھا تھا۔ اسے نبی ﷺ کی دفات سے صرف ایک دن اور ایک دات بہا تھارت نیروز فرز کے متال کیا۔ بھرا ہے۔ بھرا ہے بال میں کے متاب نبر کیا۔ س کے بعد میں سے تھارت او کرونی اللہ عزر کے باس با قاعدہ نبرا کی میں اللہ عزرت او کرونی اللہ عزرے باس با قاعدہ نبرا کی میں ا

ہے۔ دفد بنی عام رو معصد — اس وفدیں دشمی فدعام رو افدیں حرب البید کا اخیافی ہوائی اربد بن قیس ، خالد بن جفر ورجبار بن اسلم شال ستے ۔ یرسب اپنی توم کے مربر آوردہ اور شیطان ستے ۔ عام بن طفیس و ہی شخص ہے جب مدید سنے کا راوہ کیا تو و ہی شخص ہے جب مدید سنے کا راوہ کیا تو عام در اربد نے بہم سازش کی کرنبی میں شیط کا کے دھو کا دے کراچانگ قتل کر دیں گے بینا نجیب یہ وفد مدیر نہ عام در اربد نے بہم سازش کی کرنبی میں شیط کا کے دھو کا دے کراچانگ قتل کر دیں گے بینا پی اور بالشت سے بہن تا تو عام نے بی پینیا اور بالشت کو شروع کی اور اربد گھوم کرائی کے بیچے بہنیا اور بالشت سے بھر اور اس کے بعد اللہ نے اس کا باتھ روک لیا اور وہ توار بے نیام نہر کرسکا ۔ اللہ تا اور وہ توار بے نیام نہر کرسکا ۔ اللہ تا کہ بنی کو خفوظ رکھا نبی پینیا شیک گئی ہے اربد میل مرا۔ ادھ عام ایک سلولیہ عورت کے ہاں اور اس دوران اس کی گرون میں گئی کا اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا مرکیا کر : آھ ! اور طی گئی میں موت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گئی میسی گئی ، اور ایک سلولیہ عورت کے گئی میسی گئی ، اور ایک سلولیہ عورت کے گئی میسی گئی ، اور ایک سلولیہ عورت کے گئی میسی گئی ، اور ایک سلولیہ عورت کے گئی میسی گئی ، اور ایک سلولیہ عورت کے گئی میسی گئی ، اور ایک سلولیہ عورت کے گئی میسی گئی ، اور ایک سلولیہ عورت کے گئی میسی گئی ، اور ایک سلولیہ عورت کے گئی میں موت ؟

10- وند تجیب \_\_\_\_ یو دنداینی قوم کے صدفات کو جو نقرارسے فاضل بچے گئے تھے ، لے کر مدینہ آیا۔ دفدیں تیرہ ادمی متھے جر مست رہ ان وسن اچھتے اور سیکھتے تھے۔ انہوں نے دسول اللہ بڑالیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ باتیں دریافت کیں تو بہت نے وہ باتیں انہیں مکھ دیں۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں تھہرے بجب رسول متد ﷺ نے انہیں تحالف سے زوازا تواہموں نے اپنے ایک نوجوان کو بھیجا جوڈیرے پر دیکھے رہ گیا تھا۔ نوجوان نے ما صرف دست موكر عرض كيا بصنور إفداكي قسم إشجه ميرسد علاق سيداس كم سواكوني ا درجيز بنبي لاتي سي كم آب الندعز و مُلّ سے میرے بیے یہ وُعافرا دیں کہ دومیھے اپنی جنشش درجمت سے نوازے ا درمیری مالداری میرے دل میں رکھ دے' آپ نے اس کے لیے یہ دُعا فرمانی رَمتیجہ بیر ہوا کد دہ تنص سب سے زیادہ قناعت کیند برگیا اور جب رتدادی امریل ترصرف بهی نبیس کروه اسلام بر خامت قدم را بلداین قوم کروعظ ونصیحت کی توره مجى اسلام برته بت قديم رسى - بيمرابل وفد ف جمة الوداع سنامير من منافظ المايك سدوواره الأقاك. ۱۷- وفدطی بسید اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شہبوار زیدالخیل مجی متھے۔ ان توگوں نے جب آدمی کی خوبی بیان کی گئی اور مچروه میرسے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے مجھ کمتر ہی با یا مگراس کے برعس تربید تغیل کی شہرت ان کی توہوں کونہیں پہنچ سکی: اور آپ نے اُن کا نام زر گیدا مخبر رکھ دیا۔ اس طرح ساف میں اورسنا میں ہے درسیے دنود آئے۔ اہل مِیرَسنے مین ، اُ رُو ، نَّضَا مَہ کے بنی سعد دېزىم، بنى عامرېن تىيس ، بنى اسد · بېرا ، نولان ، محارىپ ، بنى حارىث بن كىب ، غامد ، بنى منتفق ، سلامان ،

الکرون میں اس بنی اسد ، بہرا ، خولان ، محارب ، بنی حارث بن کعب ، نیا مر ، بنی منتفق ، سلامان ، بنی عبس ، مزینه ، مرد ، زبید ، کنده ، ذی مرہ ، غسان ، بنی عیش اور شخع کے وفود کا تذکرہ کیاہے یخع کا وفعد اخری دفد تھا جرئی مرال ہے کے دسط میں آیا تھا اور دوسوا کرمیوں بیشتن تھا۔ باتی بیشتر وفود کی امراف میں اور سناھ میں ہرئی تھی۔ حرف بعض دفود سالہ جس کے مشاور میٹاخ ہوئے تھے۔

ان وفود کی ہے ہہ ہے آئد سے نیٹا لگتاہے کہ اس وقت اسلامی وعوت کو کس قدر فروغ اور قبولِ عام عاصل ہونچا تھا۔ اس سے بریمی اندازہ ہوتاہے کہ اہل عرب مدینہ کو کتنی قدر اور تعظیم کی لگاہ سے ویکھتے تھے عتی کہ س کے سامنے سہر انداز ہونے کے سواکوئی جارہ کا دنہیں سمجھتے تھے۔ در تھیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا وارائحومت بن بریکا تھا۔ اور کسی کے لیے اس سے صوف نظر مکن نہ تھا۔ البتہ ہم یہ نہیں کہ سکتے کم ن سب دوگر کے دول میں دین اسلام اثر کر دکیا تھا۔ کیونکہ ان میں ایمی بہت سے ایسے اکھڑ بدو تھے جو محض اپنے مرقر ول

کی مت بعت میں مسان ہو گئے۔تھے در مذان میں قبل دغارت گری کا جود محان جڑ پڑے کا تھا، س سے دہ پاکھا ن نہیں موسے تھے اور بھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورسے طور میر مہذب بنہیں بنایا تھا۔ جنا نجہ قر اِن کرم کی سورہ تو برمیں ان کے بعض افراد کے اوصاف یوں بیان کئے گئے ہیں ،

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفُرًا وَيَفَاقًا قَاجَدَرُ اللَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَ اَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ مَعْرَبُ اللَّهُ عَلِيهِ مَ عَلَيْهُ مَعْرَبُ اللَّهُ عَلِيهِ مَ عَلَيْهُ مَعْرَبُ اللَّعْرَابِ مَنْ يَتَعْفِذُ مَا يُنْفِقُ مَعْرَبُ الْمَعْرَبُ وَاللَّهُ سَعِيعٌ عَلِيهِ مَ عَلَيْهُ مَ عَلَيْهِ مَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَعِيعٌ عَلِيهً مَ اللَّهُ وَآيِرَ مَ الاَحْرَابِ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ وَآيِرَ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ وَآيِرَ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ و

جبكه كيم دومرسافراوكى تعراف كى كتى بداوران كے بارسے ميں يرفروا يا كيا بدد

اسدا ، بن بن رست بن المعنى بن المعنى الم جهال محمد ، هرمينه ، تقييف ، بمن الدر بحرين كربهت مسے شہرى باشندول كاتعلى ہے ، تو ان كے اندراسلام مجنة تھا الدران بى بن سے كبار متحا به اور سادات مسلمين مُوسے كيك

سلے یہ بات خضری نے می صرات ۱۳۴۱ میں کہی ہے۔ اور جن وفود کا ذکر کیا گیا یا جن کی طرف اشارہ کی گیا ان کی تفصیل کے لیے دیکھنے ، مسیح بخری نے ۱۳۴۰ ما ۱۳۴۰ ما ۱۳۴۰ ما ۱۳۰۰ ما ۱۳۰ ما

# وعونت كى كاميابي اور اترات

اب ہم رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ کے آخری آیا م کے نذکرہ کہ بہتے رہے ہیں۔ بیکن اس نذکرہ کے لیے رہوا رِ قلم کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ درا تھر کر آپ کے اس جائی التان علی پر ایک اجمالی نظر ڈالیس جو آپ کی زندگی کا فلاصہ ہے اور جس کی بنار پر آپ کو تمام نبیوں اور پیغبروں میں یہ امتیازی مقام عال ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ کے سر پر اولین و آخرین کی سیا دت کا آج رکھ دیا۔

آت مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

نَا يَهَا الْمُزَّمِّلُ ۞ قَبِمِ الْمَيْلُ إِلَّا قَلِيتُلَّ ۞ (١٧١ ١٥٢) مراس جا در الإسش ارات مين كمرا بو مرتضور ا"

اور یَایَّهَا الْمُدَّیِّرُ فَسُعُ فَانْدِدُ (۲/۱:۴۳) دراسه کمبل پیشس! آن اور اوگون کوسنگین انجام سے فورا دے یا

پیرکیا تھا؟ آپ اُٹھ کھڑے ہوئے اوراپنے کا ندھے پراس رُوئے زمین کی سب سے بڑی اماشت کا بارگراں اُٹھائے مسلسل کھڑے دہہے ؛ بعنی ساری اُنسانیت کا بوجؤ سائے عتیدے کا بوجۂ اور ختلف میدانوں میں جنگ وجہا و اور گگ و آز کا برجے،

آپ نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جنگ وجهاد اور تک و آز کا لوجو اکھایا جوبا بلیت کے اورا میں فرائل کو گئیسٹ کے بارنے بوھل کر رکھا تھا ؟ جوشہوات کی بیڑویں اور کی ندول میں جکڑا ہوا تھا اور جب اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ کی صورت میں جا بلیت اور جیات ارضی کے متورات بوجوسے آزاد کر لیا تو ایک و و سرے میدان میں ایک دوسر امعرکی ، بلکی مرکوں پر معرکے شروع کرویتے۔ بینی دعوت الہی کے وہ قتی جودعوت اور اس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑار ہے تھے اوراس پاکن و ہوئے کے دوست میں خاوراس پاکن و ہوئے کے دوست کے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑار ہے تھے اوراس پاکن و ہوئے کے دوست کے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑار ہے تھے اوراس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑار ہے تھے اوراس پاکن والوں کو بیٹے کے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑار ہے تھے اوراس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑار ہے تھے اوراس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑار ہے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑار ہے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑار ہے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑار ہے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑار ہے تھے اور اس پاکن والوں کے خلاف ٹوٹے پڑار ہوں کے کہا کہ اور کی بیانے کے اور کی بیانے کی کوٹے کے اور کی بیانے کا میں خلاف ٹوٹے کے اور کی بیانے کی کوٹے کوٹے کا دور کی بیانے کی کوٹے کے اور کی بیانے کی کوٹے کے اور کی کا کوٹے کوٹے کی کوٹے کے اور کی بیانے کے کہ دور کے کوٹے کے کا کوٹے کوٹے کی کوٹے کے کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کوٹے کی کوٹے کوٹے کی کوٹے کی کوٹے کے کا کوٹے کی کوٹے کے کوٹے کی کوٹے کی

نموکاه می میں مارڈ النا چاہتے تھے۔ ان وشمنان دعوت کے ساتھ آپ نے ہیم مورکر آرائیاں شروع کیں اور الحبی آپ جزیرہ العرب کے معرکوں سے فارغ مذہوئے شفے که رُوم نے اس نئی امّت کو داہو چنے کے سیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں ۔

بچران تمام کارروائیو ل کے دوران انھی پہلا معرکہ ۔۔ بعنی شمبرکامعرکہ ۔ ختم نہیں بُوا تقا۔ کیونکہ یہ وائی موکہ ہے۔ اس میں شیطان سے مقا بلہ ہے۔ اوروہ انسانی ضمیرکی گہائیوں میں تھس کرا نبی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے۔ اورا یک لحظہ سے لیے ڈھیلانہیں بڑتا ۔ محسبتد يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو شے۔ ویا اپ کے قدموں پرڈھیرتھی گراپ تنگی و ترشی سے گذربسرکردسہ ستھے۔ اہل ایمان آب كے كرداگرد امن وراحت كاساير بيسيال رسب شف مكر آب جبرومشقت اياتے بوك تعے مسلسل اورکڑی محنت سے سابقہ تھا مگران سب پراٹ سے صبرمبیل اختیاد کرد کھا تھا۔ رات میں قیام فرماتے لیکے ؛ اپنے رب کی عبادت کرتے ستھے' اس کے قرآن کی تھم بھم کے قرارت كهتے تھے اورسارى ولياسے كث كراس كى طرف متوجه بوجاتے تھے جيباكہ آپ كوسكم وياكيا تھا۔ اس طرح آت ہے۔ نے مسلسل اور پہم معرکہ آرائی میں مبیں برسس سے اُور گذار دسیئے ا دراس دو ران آت کو کوئی ایک معاظر د ومرسے معاسطے سے عافل مذکر مسکا یہاں تک کر اسلامی دعوت اشنے بڑے بیمانے پر کا میاب ہوئی کرعقلیں جران رہ گتیں۔ سا را جزیرہ العرب أب كي الع فرمان بوكيا اس ك أنق سن جامليت كاغبار حميث كي ابماعقلين ندرست ہوگئیں ، یہاں تک کرنبوں کوچپوڑ مبکہ تورڈ دیا گیا، توحسیب دکی آوا زوں سے فضا گونجنے نگی ، ایمان جدیدسے حیات پائے ہوئے معرا کا شبستان وجود آفرانوں سے لرزسنے لیگا اور اس کی بہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں۔ قُرّا ، قرانِ مجید کی آئیں تلاوت کرتے اور اللہ كے احكام فائم كرتے ہوئے شال وجنوب بي پيل گئے۔

بکھری ہوئی قویں اور قبیلے ایک ہوگئے۔ انسان بندوں کی بندگ سے کل کرانڈ کی بندگ میں واخل ہوگئے۔ انسان بندوں کی بندگ سے کل کرانڈ کی بندگ میں واخل ہوگیا۔ اب نہ کوئی قاہر ہے نہ مقہور ، نہ مالک ہے نہ مملوک ، نہ حاکم ہے نہ محکوم ، نہ طلح بند معلوم ، بنکہ مبایہ کے گوگر الٹرکے بندے اور آلیس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک دوسرے ہے نہ مطلع ، بنکہ مبایہ کوگر الٹرکے بندے اور آلیس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک دوسرے

سے محبّت دکھتے ہیں اور اللّذ کے احرکام بجالاتے ہیں۔ اللّذ نے اُن سے جاہمیت کاغرورونخوت
اور باب دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب عربی کوعجی پر اورعجی کوعربی پر، گورے کو کا لے پر
کانے کو گورے پر کوئی برتری نہیں۔ برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے ؟ ور مزمارے لوگ آ دم
کی اولا دہیں اور آدم مٹی سے ستھے۔

غرض اس دعوت کی بدونت عربی وصرت ، انسانی وصدت ، اور اجتماعی عدل وجُود میں آگیا۔ نوعِ انسانی کو وُنیا وی مسائل اور اُخروی معاطلت میں سعادت کی را ہ للگئی۔ بالفاظ و گیر زمانے کی رفتار بدل گئی ، رُوسے زمین متنیتر ہوگیا تا رہنے کا دھا را مراگی اور سوچنے کے اندا زبدل گئے ، رُوسے زمین متنیتر ہوگیا تا رہنے کا دھا را مراگی اور سوچنے کے اندا زبدل گئے ۔

اس دعوت سے پہلے وُنیا پرجا ہیں تنے کے کا رفرائی تھی ، اس کا منمیر تعفن تھا اور وہ ج برتو دار تھی ، قدر پر اور پہیا نے مختل سے خطم اور غلامی کا دور دورہ تھا۔ فاجرانہ خوش ھالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے وُنیا کو تہ و بالا کر رکھا تھا ۔ اس پر کفرو گر اہمی کے تاریک اور و بیز پردسے پڑھے ہوئے تھے ، حالا بھا آسانی فرا ہیب واَدُیا ن موجود نتھے گران میں نخر لیب نے جگہ پالی تھی اور ضعف سرایت کر گیا تھا۔ اس کی گرفت ختم ہوچکی تھی۔ اور وہ محض بے جان و بے دُوح قسم کے جامد رسم و دوائے کا مجوم بن کردہ گئے نتھے ۔

جب اس دعوت نے انسانی زندگی پراپنااٹرد کھایا تو انسانی رقیح کو دہم و خوا فات ، بندگی و خلامی، فساد و تعفّن اورگندگی و انار کی سے نجات ولائی اورمعاشرہ انسانی کوظم وطنیان پراگندگی و بربادی، طبقاتی امتیا زات، حکام کے استبدا و اور کا ہنوں سے رسواکن تسلط سے جھٹکارا و لایا اور دینیا کوعقبت و نظافت ، ایجا وابت و تعمیر ، آزاوی و نیم و معرفت و تقین و توق و ایمان ، عدالت و کرامت اور عمل کی نبیا دول پر زندگی کی یالیدگی ، حیات کی ترتی اور حقدار کی حق رسائی سے تعمیر کی سے

ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک الیبی با برکت اٹھان کا مشاہرہ کیا جس کی نظیران نی وجود کے کسی دُور میں نہیں دکھی گئی۔ اور اسس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یکانہ روز کا رایا م میں اس طرح حکم گئاتی کہ اس سے پہلے کھی نہیں حکم گائی تھی۔

ت ايف مبدقطب ورمقدم و اخْسُرالعالم بالخطاط المسلمين ص ١٦١

## حَجَّرُ الوداع

دعوت و بین کاکام گورا ہوگیا اور الله کی الوہیت کے اثبات اس کے ماسوا کی الوہیت کے اثبات اس کے ماسوا کی الوہیت کی نفی اور تقررسول الله می الفیلی کی درسالت کی بنیاد پر ایک شنے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آگئی ۔ اب گویا غیبی ہا تعن آپ کے قلب و شعور کو یہ احباس دلا رہا تھا کہ دُنیا میں آپ کے قیام کا زمانہ اضتام کے قریب ہے ، چنا بچہ آپ نے حضرت معا ذبی کا کو رز بنا کر رواز فرایا تو دخصت کرتے ہوئے نبی اور بن جبل رضی اللہ عنہ کوسلے میں کمی کو رز بنا کر رواز فرایا تو دخصت کرتے ہوئے نبی کا گورز بنا کر رواز فرایا تو دخصت کرتے ہوئے نبی کا گورز بنا کر رواز فرایا تو دخصت کرتے ہوئے نبی کا گورز بنا کر رواز فرایا تو دخصت کرتے ہوئے نبی کا گورز بنا کر دواز فرایا تو دخصت کرتے ہوئے نبی کی کا گورز بنا کر دواز فرایا تا ہے بعد دول سوگے ، بلکہ فاللہ میں میں کا کو دوسترت معالم فرایا تا ہے میں کر دول اللہ میں اس مسجدا و رمیری قبر کے پاس سے گذرد کے ۔ اور حضرت معالم فریس کر دول للہ میں کو اللہ میں کہ ان کے فرایا تا کے فرایا گا کہ کا کہ ان کے فرایا گا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر دیک گا کے فرایا گا کے فرایا گا کے فرایا گا کی کا کو دول کی کو کہ کا کی کا کہ کا کو دول کا کہ کا کا کہ کو دولت کے فرایا گا کہ کا کہ کر دی کا کہ کو دولت کے فرایا گا کہ کا کہ کو دولت کے فرایا گا کہ کا کہ کو دولت کی کو دولت کی کو دولت کے کہ کو دولت کے دولت کے دولت کی کو دولت کی کو دولت کی کو دولت کے دولت کی کو دولت کے دولت کے دولت کی کور کی کا کہ کو دولت کے دولت کے دولت کو دولت کے دولت کی کور کی کا کور کی کا کہ کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کے دولت کے دولت کے دولت کور کور کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کے دولت کے دولت کی کور کور کے دولت ک

در حقیقت الله چا بہتا تھا کہ اپنے بیٹیبر خلیف کی گاس دعوت کے قرات و کھلاد ہے جس کی راہ میں آپ نے بیٹی برس سے زیادہ عرصہ کا سامل طرح کی شکلات اور شقین بروا جس کی تعین اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ جے کے موقع پراطراف کتہ میں قبائی عرب کے افراد و نمائند کا ان کے ساتھ جمع ہول ، پچروہ آپ سے دین کے احرکام وشرائع حاصل کریں اور آپ ان سے پر شہادت لیں کہ آپ نے امائت اوا کہ دی ، پیغام رب کی تبین فرادی اور اسٹ کی خیرخو ابی کا تی اوا افراد کیا اعلان فرایا تو مسلما نمان عرب ہوق در ہوتی بنوی شرع اس کا تی اور آپ کی اور کی نے مرود رکے لیے اور اور کی کے مطابق نمی کی تارو کی اور ایک کی آرز و تھی کہ وہ ارسول اللہ خلیف کی تقین چا کو اپنے کے نشون راہ بنائے ہوگئے کی تارو کی اور آپ کی اور آپ کی اور و شرعی کو اور آپ کی اور آپ کی اور اور شرعی کو اور آپ کی اور اور شرعی دوران اللہ خلیف کی تاری کی میں جا در اور آپ کی اور اور شرعی دوران کی میں کا دوران کی میں کا دوران کی میں کا دوران کی میں کی اور اور شرعی دوران کی میں کا دوران کی میں کی کی تارو کی کے دوران کی کی تاری کی کی دوران کی کی تاریخی اور اوران کی کی تاریخی اور کی کے دوران کی کی تاریخی کی دی تاریخی کی تا

جانوروں کو قلاو ہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوری فرا دیا اور عصر سے پہلے و والحکیفذ پہنی گئے وہ اللہ عصر کی نماز دور کست پڑھی اور دات بحر خیر ن کہا ، اس بارک وادی میں نماز پڑھو ورکو ، ج میں عرو ہتے ، پڑو دگار کی طرف ایک آیک آئے اللے نے آکہ کہا ، اس بارک وادی میں نماز پڑھو ورکو ، ج میں عرو ہتے ، پھرظہر کی نمازست پہلے آپ نے اِئر کھا مے لیے خسل فرایا - اس کے بعد حضر ن عاکر خشو صحی اللہ عہانے آپ کے جہم اطہراو در سرمیارک میں اپنے با تقد و رُزِیّ ہا و رُمُث آئی رُخشو لکا فی خوشو کی جہرا ہا کہ اور دار میں میں دکھائی پڑتی تھی گرا ہے نے پہنوشبود عود کی انہیں بلکہ رفزاد رکھی - بھرا پئا تبیند پہنا ، چا دراوڑھی ، دو رکھن ظہر کی نماز پڑھی ، اس کے بعد مصلے ہی پر جے اور عرو دو لول کا ایک ساتھ احرام با ندھتے ہوئے معدلے کئیک بلند کی کھر ہا ہر تشریف لائے ، تعشوا را ونشی پر سوار ہوئے ۔ اور دوبارہ صدا کے کئیک بلند کی ۔ اس کے بعد اشریف لائے ، تعشوا را ونشی پر سوار ہوئے ۔ اور دوبارہ صدا نے کئیک بلند کی ۔ اس کے بعد اور ملئی پر سوار کھے میدان میں تشریف ہے گئے تو وہ اس بھی گئیگ پُکارا ۔

اس کے بعد آئیے نے اپناسفرجاری رکھا۔ سمنٹ بجربعد جب آپ میرشام کا کے قریب پہنچے توذى طوى ميں تشہر گئے۔ وہيں دات گذارى اور فجوكى نما زيڑھ كر خسل فرما يا - بھر كتر ميں ميم د فهل بوكة بداتواريم في الحجيمنا يم ون تقا -- راست من الدراتي گذري تقي - اوسط رفارسے اس مسافت کا بہی صاب مجی ہے ۔۔۔مبدح ام پنج کرات نے پہلے نما ذکعبر کا طوان کیا پیرمنعاومرده سکے درمیان سنی کی مگر احرام بنیں کھولا کیونکہ آپ نے جے وعرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اسپنے ساتھ کڑی رقر ہانی کے جانوں لانے سکتے۔ طواف وسُحُ سے فارغ ہوکہ آپ سنے بالائی مکم میں جون کے پاکس قیام فرما یا نکین دوبارہ طوا ب رنجے سکے سواکوئی اورطوات نہیں کیا۔ ا تب سك جومتما بركوام ايف سائف بذى رقر إنى كاجا نور ) نهيل السق عقد أب في أنهي عكم دياكه اپنا إحرام عمره بين تيديل كردي اوربسيت الله كاطواف اورصفام وه كرستي كريجه يؤرى طرح حلال موجا میں بسین چونکه آپ خودحلال نہیں مورسے تنصاس بیونشی به کرام کو ترذّ د مُوا۔ اب نے فرمایا:اگریکس ابیتے معلطے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں بُڑی نہ لا ما - اورا گرمیرسے ساتھ ہری نہ ہوتی تو بین تھی صلال ہوجا ما ۔ آت کا یہ ارشا وسن کرصگا بہ کرام نے سراطاعت تم کردیا اورجن کے پاکس بری مذاتی وہ علال ہوگئے۔

سل اسے بخاری نے حضرت عرضے دوایت کیاہے۔ ۲۰۷۱

آئے ذی الحجہ تروی ہے دل سے بہتر من تشریف ہے گئے اوروہاں ۹۔ ذی الحجہ کی جبرے کا تعام فرہا یا۔ ظہر عصر مغرب عشارا ورفجر رہانج وقت) کی نمازی وہیں بڑھیں ۔ پھر اسن دیر توقف فرما یا کر سورج طلوع ہوگیا۔ اسس کے بعد عرفہ کو جل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وا دی بخرہ میں قبہ تیارتھا۔ اسی میں زول فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے محم سے تصنوار پر کجا وہ ک کیزہ میں قبہ تیارتھا۔ اسی میں زول فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے محم سے تصنوار پر کجا وہ ک کیدا میں ہزاریا گیا اور آپ بطب وا دی میں تشریف ہے گئے۔ اس وقت آپ کے گردایک لاکھ چو بسی ہزاریا ایک لاکھ چو بسی ہزاریا ایک لاکھ چو بسی ہزاریا ایک ایک باس خطبہ ایک لاکھ چو ایس ایک باس خطبہ ایک ایک ایک باس خطبہ ایٹ نے درمیان ایک جا می خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہ

" لوگو! میری بات سن لو! کبونکر مئین نہیں جانتا ہٹاید اِس سال کے بعد اِس مقام پر بَینِ تم سے معروبات میں معرف

تہارا نون اور تہارا مال ایک دوسرے پراسی طرح وام ہے حسب طی تہانے اس کے دن کی، رواں نہینے کی اور موجودہ شہر کی حرست ہے یہن لو اِ جا ہلیت کی ہر چیز میرے پا دَں شلے دوند دی گئی ، جا ہلیت کے اور موجودہ شہر کی حرست ہے یہن لو اِ جا ہلیت کی ہر چیز میرے پا دَن شلے دوند دی گئی ، جا ہلیت کے خون بھی ہے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جے بین فرد ہا ہوں وہ رہیم ہوں مارٹ کے بیلے کا خون ہے ۔ یہ بچر بنوسعد میں دودھ بی رہا تھا کہ اہنی ایام میں قبید گئر کی نے اُسے قبل کر دیا ۔ اور جا ہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہما رہ سے بہلا سود جے میں ختم کر دیا ہوں وہ عبائش بی عبد المطلب کا سود جے میں ختم کر دیا ہوں وہ عبائش بی عبد المطلب کا سود جے اب بہ سار اکا سار اسود ختم ہے۔

إن اعور توں کے بارے میں الترسے ڈرو ، کیوکارتم نے انہیں الترکی امانت کے ساتھ لیا ہے ' اور اللہ کے کلے کے دریعے ملال کیا ہے۔ ان پر تمہاراتی یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے خص کور آنے دیں ج تمہیں گوار انہیں ۔ اگروہ ایسا کریں توتم انہیں مار سکتے ہو لیکن سخت مار نہ مارنا ' اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہنا ق ۔ اور بین تم میں السی چیز چھوڑے جا رہا ہول کو اگر تم نے اُسے صبوطی سے بکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگرز گراہ منہ ہو گے ؛ اور وہ ہے اللہ کی کتا ہے۔

ب لوگو! یا در کھو! میرے بعد کوئی نبی تہیں' اور تمہارے بعد کوئی اُمّت نہیں کہذا اسپنے رب کی عبا دیت کرنا، یا نجے وقت کی نما زیڑھنا، دمضان کے روزے رکھنا، توشی نوشی اینے مال کی زکواۃ دینا ،اپنے پرور د گار*کے گور کا حج کر*نا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پرور د گار کی حبّت میں داخل ہو گے یانہ

اور تم سے میرے شمل پر چھاجانے والا ہے، توتم لوگ کیا کہوگے؟ حتی برنے کہا بم شہار دیا ۔ ویتے میں کہ آپ نے کہا بم شہار دیا ۔ ویتے میں کہ آپ نے نے کہا بم شہار دیا ۔ ویتے میں کہ آپ نے نے کہا کہ بیا م پہنچا دیا اور خیر خواہی کاحق ادا فرا دیا ۔ یہ سُن کر آپ نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا یا اور لوگوں کی طرف جھاتے ہوئے تین بار فرایا: اے النّدگو اور مجھے

آپ ك ارشا دان كوربُني بن المير بن خلف اپنى لبندا دانست لوگون ك به بنيا رسب منفرا بن البني البنيا رسب منفر بندا وانت كوربُني بن المير بن خلف المير بن المير بنيا رسب منفر بن بن خطب البن خطب بنت فا دغ بو بيك فرا المترع والمترع والمترع والمترع والمترع والمترع والمتركم ويُنكُم ويُن

" آج میں نے تہارے سیے تمہارا دین کل کردیا اور تم پر اپنی تعست پوری کردی - اور تم اور تم پر اپنی تعست پوری کردی - اور تم اسلام کو بیٹیست وین پیسند کر لیا ۔ "

حضرت عمرصنی النّدعنہ نے پر آ بیت سُنی توروسنے گئے۔ دریا فٹ کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں ؟ فرما یا ' مس سلے کہ کما ل سے بعدزوال ہی توسیعے گئے۔

کے ابن ما جہ ، این عساکر ، دخمہ للعالمین ا ۱۲۳۳ سے میجے مسلم ، ۱۹۵۰ کے ابن ما جہ ، ۱۳۵۰ میں ا ۲۹۵ کے دخمہ میں ا

البته صبح مودار ہوئے ہی ا ذان وا قامنت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعب دقصوار پر سوار ہوکر مُشَّعرُ حُرَام تشریف لائے اور قبلدرُخ ہوکر المترسے دُعاکی اور اس کی تمبیرو ہیل اور توجید کے کلمانت کے۔ یہاں اتنی دیر تاک تھہرے رسپے کہ خوک اُ جالا ہوگیا۔ اس کے بعد سُورج طلوع بوسفے سے پہلے پہلے منی کے بیے دوار ہوگئة اوراب کی بارحضرت فضل بن عباس کو اپنے بینجیے سوارکیا ۔ نَطِنِ تُحِسَّر میں پہنچے توسوا ری کو ذرا تیزی سے دوڑا یا۔ پیرج درمیانی راسنہ جمرۃ کبری پر منكلنا تقا اس سے حل كرجم و كبرى ير پہنچے --- اس زمانے ميں وہاں ايك درخت كبي تقا ا و رجرهٔ کبری کس د رخت کی نبیت سے پی عروف تھا ۔۔۔ اس سکے ملاوہ جمرۂ کبری کو حمرۂ عقبہ اور جرة اُوْلَىٰ بھی کہتے ہیں ۔۔۔ پھرا ہے نے جرة کبری کوسات کشریاں ما ریں۔ ہرکشری کےساتھ مجبير كهنة جات تنفي كنكرال حيوتي حيوتي تفين حنهبي حيكي مين بي كرملايا جاسكتا تقايا نے پر کشکریاں مطبن وا دی میں کھڑے ہوکر ماری تھیں ۔اس کے بعد آپ قربان گا ہ تشریف سے سكة اورابينے دست مبارك سے ١٣ أونث ذبح كة - بيرحنرت على رمنى الله عنه كوروني ديا اور ابنوں نے بقیبہ ۲۷ اونٹ ذبح کئے۔ اس طرح سوا ونٹ کی تندا دیوری ہوگئی۔ آپ نے حضرت علی کو بھی اپنی بڑی ار قرمانی) میں شریک فرمالیا تھا۔ اس کے بعد آیت کے حکم سے ہر ا کو سنٹ کا ایک ایک منکشا کا مشاکر یا نثری میں ڈوا فا اور پہایا گیا۔ بھرات نے اور صفرت علی شنے اس گوشت میں سے کھے تنا دل فرمایا اوراس کا شور با پیا۔

شك مسم عن جابراب حجد التي طال المهام المه ١٠٠ ما ١٠٠٠

اج يوم النحر تمقا ليني وي الحجر كي دس ماريخ تقى - نبي يَنْ اللهُ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ يَعْمِي ون حرط بيط رها شك کے وقت ) ایک خطبہ ارشا د فرمایا تھا۔خطبہ کے وقت آئٹ ٹیچر پرسوار تنص اور صفرت علیٰ آپ كه ارشا دات متمّا به كومُنارب شخف - صمّاً به كرام كيم بيشي اور كيم كھڑے تف الله الله الله الله الله الله کے خطبے میں تھی کل کی گئی باتیں ومبرائیں۔ یہ مجاری اور صحیح سلم میں حضرت ابو بجرہ رضی الشرعنہ کا یہ مع زمانه گھوم بھرکرا بنی اسی و ن کی بیئیت پرہنچ گیا ہے حسیں و ن اللہ نے اسمان وزمین کو ہیدا کیا تھا ۔سال بارہ مہینے کا ہے جن میں سے چار مہینے حرام کے ہیں ؛ تین ہے در پیلینی ذی تعدہ ذی الحجرا ورمحرم اورا یک رجب مُضَرَجِوجادی الآحزه ا در شعبان کے درمیان سبے <sup>ی</sup> است نے یہ بھی فرا یا کریہ کون سامہینہ ہے ہم نے کہا 'الٹراوراس کے رسول بہتر جانے ہیں . اس پر آپ خاموش رہے ' یہاں تک کرہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے . يكن كيراً بي في اليايد ذى الحيربين سهد ؟ مم في كها كيول منبي ! آب في والا يكون ما شہرہ ہم نے کہا اللہ اور کس مے رسول بہتر جانے ہیں ۔ اس پر آپ خاموش بہے بہانک كرم في مجما آب اس كاكونى اورنام ركميسك مراب في فراياكي بدبلده ركمة النبيسي ہم نے کہاکیوں نہیں آپ نے فرایا اچھا توبید دن کون ساہے ؟ ہم نے کہا اللہ اوراس کے رسول بېترجانىت بى - اس پرآت خامۇش دىسە يهان ئىك كەيم نے سجھا آپ اس كاكوتى اور نام رکھیں سکے مگر آپ نے فرمایا مکیا پریوم النحرر قربانی کا دن الیمی کیس ذی الحجہ) نہیں ہے؟ مم نے کہا کیوں نہیں ؟ آپ نے فرایا اچھا توسنو کرتمہا راخون ، تمہارا مال اور تمہاری آبروایک وو کے پر لیسے ہی حرام ہے بصیرے تما اسے ای شہر اور تمااے اس فیلنے بین تمہار آج کے و ی کی حرمت ہے۔ اورتم لوگ بہت جدابیتے پروردگارسے طوے اوروہ تم سے تبارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، ہذا دمجیو میرے بعد الیث کر گراہ تہ ہوجا ما کہ آلیس میں ایک دوسے کی کردنیں ما نے لگو۔ تناوٌ إلى مين في تبييغ كردى وصحابه في كما إلى -أت في فرايا اله الله إكواه ره جو شخص موجو د ہے وہ غیر موجود مک زمیری باتیں) پنجا ہے کیو کہ بعض وہ افراد جن ک (یہ باتیں ، بینچائی جائیں گی وہ بعض (موجودہ ) <u>سننے والے سے کہیں زما</u>دہ ان باتوں کے ڈرو بست کو تحجے تھیں گے ب<sup>ال</sup>ے اله ابدد وَد؛ باب أيّ وتشد يخطب يوم الخرار ٢٤٠ الله صبح بخارى؛ باب الخطبير آيام مني السه ایک روایت میں سبے کرات نے اس خطبی پر بھی فرایا: یا در کھو! کوئی بھی جرم کینے والا اسپینے سواکسی اور پر مجرم نہیں کرتا ربینی اس جرم کی یا داش میں کوئی اور نہیں ملکہ نو د مجرم بى پکرا جاستے گا۔) يا در کھو! کوئى جُرُم کرنے والا اپنے بيٹے پريا کوئی بيٹا اپنے باپ پرجُرم نہيں رَبّا ربینی باپ کے جُرم میں بیٹے کویا بیٹے کے جُرم میں باپ کونہیں پکڑا جائے گا) یا در کھو! شیطان ا پوس ہوچکا سیے کرا ب تہاںہے اس شہری کھی کھی اس کی پوجا کی جائے کیکن اسپے جن اعمال کونم لوگ حقیر پیھتے ہوان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راصنی ہو گاتیے اس کے بعد آپ ایام تشریق ( ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ ذی الجبرکو ) منی میں مقیم رہیں ۔ اس دوران ات جے کے منا سک بھی اوا فرما دستے ستنے اور لوگوں کو شریعیت سکے احکام بھی سکھا رہے شخے۔ النّٰد کا ذکر بھی فرما دسبے ستھے۔ کسب ابراہی کے سنن ہری بھی قائم کر دسہے ستھے ' اور شرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی فرارسہے۔ آپ نے ایام تشریق میں بھی ایک د ل خطیه دیا بینانچیسن ابی داؤ دمیں برسسندحسن مروی سبے کہ محفرت سرا ربنست پنہان رضی الندعنهائے فرمایا کر رسول الند میزه شکیکا نے سفیمیں رؤسس کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کیا ببراتیام تشرق کا درمیانی دن نہیں ہے جا ہے کا آج کا خطبہ بھی کل ریوم النحر) کے خطبے جیسیا تقا اور پیخطیہ سورہ نصرکے زول کے بعد دیا گیا تھا۔ ایام تشرق کے خاتمے پر دوسرے پوم النَّفریعنی ۱۳۔ ذی الحجرکونبی کظفائلیکل نے منی سے کوچ فرمایا ۔ اور وادی اُنطح کے خیف بنی کمانہ میں فروشس ہوئے۔ دن کا ہاتی ماندہ جھتیہ اوررات و بین گذاری اور ظهر ،عصر مغرب او رعشار کی نمازی و بین پڑھیں۔ البنة عشار ك بعد تفور اس موكر أسط مجرموار موكر بيت التد تشريف سے سكة اورطواف و داع فرائع. ا در اب تمام مناسک جے سے فارغ ہوکرائپ نے مواری کا رُخ مرینہ منورہ کی راہ پر الدیا اس لیے نبیں کر ویاں ہنچ کر داحت فرمائیں بلکہ اس میے کہ اب پھرالٹد کی خاج

المنگرگی راه میں ایک نئی جرد جہد کا آغاز فرما میں۔ لالے علی تریزی ۲۸/۲ من ۱۳۵۰ این ماجر کمآب الججی مث کوۃ ۱۲۲۲

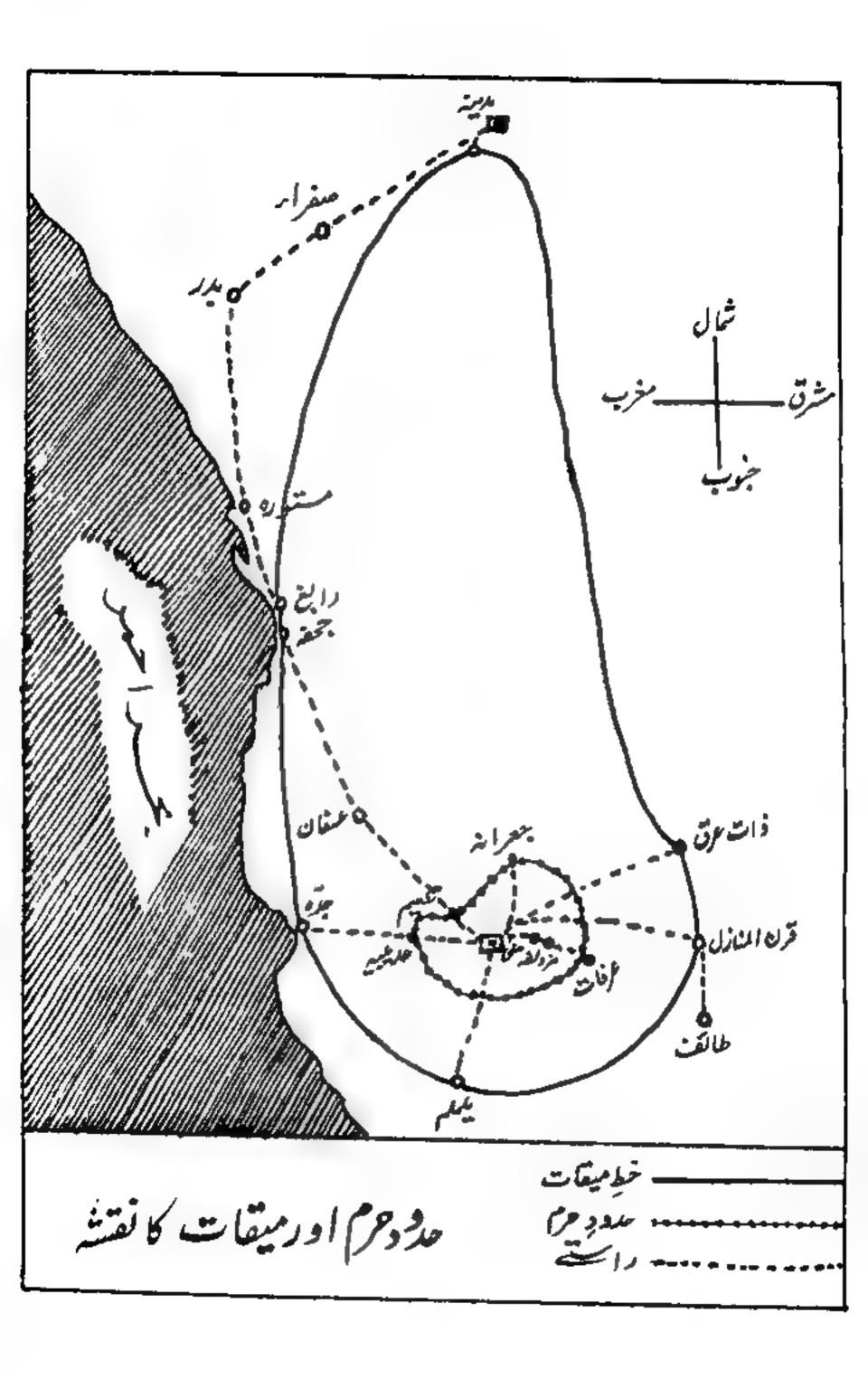

# ر من من فوجي مم

رومن امیا رَک کبردانی کو گوارا مزنقا که وه اسلام ا و را بلِ اسلام کے زمذہ رہنے کا بخی تسلیم کرے اسی سیسے اس کی قلم وہیں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا حلقہ بگوش ہوجا ہا تواس کے جان کی خیر مذربتی ، جبیا که معان کے روی گور زحضرت فرُدُه بن عمرُوجِدای کے ساتھ پیش اپیکا تھا۔ اس جرات بيد مما با اور اس غرور بي جاكي بيس نظر رسول الله طلط الله المدينة المستعمر المسته میں ایک برائے سے کشکر کی تیا ری مشروع فرمائی ا و دحضرت اُسا مدبن زید بن مارنهٔ رضی الله عنه کواس کا سيبرسالا رمقرر فرمات بمؤسّے عکم دیا کہ میقار کا علاقہ اور دا روم کی فلسطینی سرزمین مواروں کے درایعہ رونداً وّ- اس کادروا تی کا مقصد به نخه که رومیو ل کونوف زده کریتے ہوستے ان کی حدود پر واقع عرب تما ' کا اعتما د بحال کیا جائے اور کسی کو بہ تصوّر کرنے کی گنبائیں نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدّ و پر نی دازیرس به دالا سیس اور اسلام قبول کینے کا مطلب صرف بیر ہے کرایی موت کو دموت ہی جا رہی ج اس موقع پر کچید نوگوں نے سبیر سالار کی نوعمری کو مکتہ جینی کا نشا مذبنا یا اور اس مہم کے اندرشمونیست مین نا جیرکی بهس بررسول الله خلای تایی سے فرمایا کراگرنم لوگ ان کی سیرسالاری پر طعنہ زنی کردہسے ہوتوان سے پہلے ان سے والدکی سپرسا لاری پرطعنہ زنی کرھیے ہو، حالانکہ وہ ضرا کی قسم سبیرسالاری سکابل شفے اور میرسے نزدیک مجوب ترین لوگوں میں سے ستھے اور بیر کلی ان سکے بعد مبیرسے ز و میک محبوب زین لوگوں میں سے میں یا۔

## رفيق اعلے كى جانب

اوا کل صغرسلسم میں آپ دامی اُصدی تشریف سے گئے اور شہدار کے لیے اس طرح وُعافر مانی گویا زندوں اور مُردوں سے رخصت ہور سے ہیں ۔ پیرو ایس آکر مبر پر فروکش ہوئے ۔ اور فریا آپئی تہارا میرکا رواں ہوں اور تم پرگواہ ہوں ۔ بخدا، بئی اس وفت اپنا حوض رحوض کوڑی دیکھ فرا آپئی تہارا میرکا رواں ہوں اور تم پرگواہ ہوں ۔ بخدا، بئی اس وفت اپنا حوض رحوض کوڑی دیکھ را ہوں ۔ مجھے زمین اور زمین کے خوانوں کی گئی یاں عطاکی گئی ہیں 'اور بخدا جھے یہ خوف نہیں کرتم میں باہم مقابد کرو گئے ۔

ایک روز نصف رات کوائٹ بیتے تشریف کے گئے اور اہلِ بیتے کے عائے منافرت کی ہے و عائے منفرت کی ۔ فروایا ! اسے قبروالو! تم پرسلام! لوگٹس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہونس میں میں تم ہو۔ فقتے تاریک رات کے مطروں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے

اله متفق عليه - صحح بخاري ٢ / ٥٨٥

میں اور بعدوالا پہلے والے سے زیادہ بُراہے ۔ اس سے بعدیہ کہہ کراہل قبور کوبٹایت دی كرسم هي تمسيه أسطية والمدين . مرض كا اعار البيت تشريف مدكة واليبي پردلسة بي من دردِسرشروع بهوگيا اورحرارت اتنی تیز ہوگئی کرسر پر بندھی ہوئی بٹی کے اوپرسے محسوس کی جانے لگی ۔ یہ آپ مرض الموت کا آغاز نقاء آپ سنے اسی صالمتِ مرض میں گیار و دن نماز پڑھائی مرض کی کم میت س<sub>ای</sub> مهادن عمی۔ كل كبال دبول كا ؛ اسس سوال ست آب كا جومقت و تما ا زواج مطبرات است مجدَّتن بينا يخد ا بنول نے اجازت دے دی کرائٹ جہاں جا ہیں رہیں۔ اس کے بیدائے صنرت عائشہ فینی الماعنیا كيم مكان مين منتقل ہو گئے منتقل ہوتے برکئے حضرت صنل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما كاسهاراك كردرميان مين على رسب منقد بمريبي بنهي تنوي ادرباؤل زمين بركهست عهد تقدير كمعيت كے ساتھ آئي حصرت عائشہ کے مكان میں تشریب لائے اور مجرحیات مبارکہ كا آخری ہفتہ وہیں گزارا ۔ حضرت عاكشرصني التدعهبا مُعَةٍ ذَا من اوررسول النّهر مِيَّاللّهُ السَّاسِ سيحفظ كي وبي دُعَامَين پڑھ کر آپ پر وم کرتی مہی تھیں اور برکت کی اُمید میں آپ کا ہاتھ آپ کے جم مبارک پر میرتی رہتی تھیں۔ وفات سے بار بی دان بہلے است یا نجے دن پہلے روز جہارشنہ رمزہ کی کو است یا نجے دن پہلے روز جہارشنہ رمزہ کی وجہنسے " تکلیمٹ بھی بڑھ گئی اور عشی طاری ہوگئی۔ آپ نے فرایا"؛ مجد پر مختلف کنووَل کے سان کھیے رہے بہاور آکمیں لوگوں کے پاکس ماکروسیٹٹ کرسکول "اس کی تھیل کرتے ہوستے آپ کوایک نگن میں سبھادیا گیا اور آپ کے اُوپراتنایانی ڈالاگی کرائٹ بین کیس کھنے گئے۔ اس وقت آپ نے کچھ تخفیعت محسوس کی اور سجدی تشراف نے سے سے سے سے سریے بادی ہم تی تھی ۔ منبرر فرکٹس ہوستے اور جیٹے گرخطبہ دیا۔ صحابہ کرام گردا گر دہم ستھے ۔ فرایا: 'یہو دو نصاری برالتر کی منت - کرابہوں نے اسینے انبیار کی قبروں کومساجد بنایا"

ایک روایت میں ہے: "میم و ونصاری پرانٹری مارکدا بنوں نے اسپنے ابنیاری

قروں کو سبحد بنا لیا جی ہے نہ بھی فرایا جی ہم لوگ مبری قر کو مُت ہ بنا ناکر اسس کی بیٹے برکوڑا

بھر آپ نے اپنے آپ کو فصاص کے بیے پیش کیا اور فرایا جو میری آبر ماضر ہے ، وہ بدلہ لے لے ،

مال ہوتہ میری بیٹے عاصر ہے ، وہ بدلہ لے لے اور کسی کی ہوتو یومیری آبر ماضر ہے ، وہ بدلہ لے لے ،

اس کے بعد آپ منبر سے نیج تشریف ہے آب نظم کی نماز پڑھائی ، اور پھر منبر ریشریف

لے گئے اور عداوت وغیرہ سے من آبی بیپی بائیں و مبرا میں ۔ ایک شخص نے کہا ، آپ کے و مرمیر سے تین درہم بائی میں ۔ آپ نے نفشل بن عباس شعبی بائیں و مبرا میں اواکر دو۔ اس کے بعد اسک بعد

" یُن تہیں انسارے بارے میں وصیّت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرسے قلب و میگریں۔ اہنوں فی اپنی ذمتہ داری پوری کر دی مگر ان سے حقق باتی رہ گئے جیں ؛ ہذا ان کے نیکو کا رسے تبول کرنا اور ان کے خطاکارسے درگذر کرنا ؛ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرایا ہ لوگ بہت ہوا تیں گئے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا بیں گے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا بیں گے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا بیں گے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا بیں گے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح موجا بی گئے۔ بہنا تہ ہار اجو آ دمی کسی نفع اور نفتسان بہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکو کا روں سے قبول کیے ،

اس کے بعد آپ نے فرا یا ہے بندے والمنٹر نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی پک فیک اور زیب و زنیت ہیں سے جو کچھ جا سے اللہ اُسے دے دے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر سے ہو اللہ کے باس جو کچھ ہے اسے اختیار کر سے ہو اللہ کے اللہ میں اللہ من ال

کے صبیح بخاری ۱۲۱۱ مؤطا امام مالک صبیح بخاری ۱۲۲۱ مؤطا امام مالک صبیح بخاری ۱/۲۳۵

تم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے بھ يجرر سول النَّد عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ احسان ابومگرین اور اگری اسینے دب سے علادہ کسی اور کوٹیل بنا ما قوابو گرکوٹیل بنا ہا . کیکن ران کے ساتھ) اسلام کی اخوت و محبت رکا تعلق) سہے میجد میں کوئی دروازہ باتی مذھپوڑا جائے بلکراسے لاڑنا بندکردیا جائے ، سوائے ابو پھڑے دروا ڈسے سے لئے چارون بهلے وفات سے جارون پہلے جمعرات کوجب کراپ سخت کلیف سے دوچارتے فرمایا ؛ لاؤ میں تہیں ایک تحریر لکھ دول میں سے بعدتم لوگ تھی گراہ نہ ہو سکے 'اس وفت گھریں کتی آدمی شخصے جن میں صنرت عمر رصنی الندعیۃ بھی شخصے ۔ انہوں نے کہا' آپ پر تکلیف کاغلبہ ہے اور تہاںسے پاکس قرآن سہے۔ بس الٹرکی یہ کتاب تمہارے سیے کافی سہے۔ اس پر گھر کے اندرموجود لوگون میں اختلات پڑگیا اور وہ جمگر پڑے۔ کوئی کہدر باتھا' لاؤرسول اللہ مظافیاتی مکددیں۔ ا ورکوئی وہی کہہ ریا نخا ہو حصرت عمر رصنی النّدعنہ نے کہا تھا 'اس طرح کوگوں نے جب زیادہ متورو شعنب اور اختلاف كي تورسول الله عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ پیمراسی روز آسید نے تین با تول کی وصبیت فرمانی : ایک اس باست کی وصیتت کر پیہود و نعباری اورمشرکین کوجزیرة العرب سے سکال دنیا۔ دوسرسے اس بات کی وصیتت کی کہ وقود کی اسی طرح نوازش کرنامس طرح آیت کی کرتے ستھے۔ البتہ تمیسری باسٹ کو را وی معبول یک خاباً یہ كآب وسنست كومصنوطى سير كجرشت درست كى وميتنت بنى بالتشكراسا مه كورواز كرسنے كى وميتنت تقى يا آپ كاپرارشا د نفاكر منماز اور تبهار ب زير دست ايني غلامول اور نونديور كاخيال ركهنا. رمول النتر مِيْلِهُ عَلِيْنَا مُرضَ كَي تُسْمِتُ مِي وَجُود السن دن يك ربيني وفيات سيے جارون <u>بيل</u> ر حمعرات ) کا تمام نمازی خو دہی پڑھا یا کرتے تھے۔اس روز بھی مغرب کی نماز ایکے ہی نے ير صالى اوراس مين سوره والمرسلات عُرُفا أير مي شه

میکن عشار کے وقت ورش کا تعل اتنا براھ کیا کم مسجد میں مبانے کی طاقت نه رہی حضرت کشد

نے کہا : نہیں یارسول اسٹر سب آت کا انتظار کررسے ہیں۔ آت تے فرما یا میرے لیے ملکن میں پانی رکھو ۔ ہم نے ایسا ہی کیا ۔ آپ نے خسل فرایا اور اس سے بیدا کھنا جا ہا میکن آپ پر غشى طارى ہوگئى- بيمرا فا قدہمُوا تو ايت نے دريا نت كيا و كميا لوگوں نے نما زيوھ لى ۽ سمنے كہا ؛ " تہیں یا رسول اللہ سب آپ کا انتظار کررہے ہیں۔"اس کے بعد دو ہارہ اور بھرسہ بارہ و ہی بات پیش آئی جوہیل بار پیش آ جگی تھی کہ آپ سفے عسل فرمایا ، پھرا تھنا جا ہا تو آپ پر عشیٰ طاری ہوگئی۔ بالاحراب نے حضرت ابو کررمنی المترعنہ کوکہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا بیں ، چنانچدا بومکردشی النزعند نے ان ایام میں نما زرجیمائی بھے نبی ﷺ کی جیات مبارکرمیں ان ک پڑھا تی ہوتی نمازوں کی تعداد سترہ سہے۔

حضرت عاتشه فنفيش ينطان في المنظيمة الدين يا جار إرمراجه فرا ياكه اما مست كا كام حفرت الوكر رضی التدعند کے بجائے کسی اور کوسوت دیں۔ ان کا منتاریہ تھاکہ لوگ ایو بجرشے بارسے میں ا بو برمه کوهم د دوه او کول کونماز پرها مین "الے

ا به منتر با اتواد کونی شانه بیان طبیعت میں فدرسے ایک وان با دوون بہلے انگست دن با دوون بہلے استخفیف محسوس کی بینانچردوا دمیوں کے دربیان چل کر ظهر کی نماز کے سیلے تشریف لائے۔ اس وفت ا ہو بجرد منی النّہ عند متّاً بہ کرام کونماز رہے ماہے تھے۔ وه آب كو ديكه كرتيج بيننے لگے - آپ نے اشاره فرما يا كرتيجے مذبيب اور لائے والول

ن الم حضرت يوسف عليه التلام كي سيديس جوعودتين عزيز مصري بيوي كو الاست كر بري تعين وه بطابرتو اس كفعل كے معبد بن كا اظهار كررى تغييں نكين بوسف عليه السّلام كو ديكه كرجب انبول نے اپني الكيال کاط بین نومعلوم بُواکه بیڅو د نیمی در میده ان بی فرلفینهٔ میں بینی و ه زبان سے کچھ کبرر بی تفیس نیکن دل می کچوا و رہی بات تنى يهى معامله بها ل بحي تقال نبطام رورسول المتر يَتَنْكَ الْمُعَلِيِّينَا في سيكها جاريا تصاكر الوكرر قبق القلب مي سيك جگر کھڑے ہوں گئے آوگریز داری کے سیستے اوت نہ کرسکیں گئے باسنا یہ سکیں گئے نیکن ول میں یہ مات تقی کہ اگر خدانخوا سنة صنوراسي رحن مين رحلت فراكمة تو الوير رضى النّه عمة بحيها رست بي نحوست اور بيزشكوني كاخيال لوگوں کے دل میں جاگزیں ہوجائے گا۔چو تکہ حضرت عائشہ رضی النّدعنہا کی اس گذارشِ میں دگیرازوا ''ج مطہرات تحي شريب تمين اس بيدا بي منه فرايا تم سب بوسف واليان بو بعني تمها ايريحي دل بي تجييب او رزمان كي كور بيو

سے فرطیا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنا پنجہ آپ کو الوکر دونا تھڑ کے ہیں بٹھ دیا گیا. س کے بعد
ابو کر دونا تھ درسول ملہ عظام تھا گئا کی نماز کی اقتدار کر رہے تھے ادر سے المحار کر کے اپنے تام
ایک دن پہلے
افغالی دن پہلے
افغالی کو ایک کو اگر او فرط دیا۔ پاس میں سات دینا رہتے انہیں صدقہ کر دیا۔
اپنے ہتھیار مسلما لوں کو ہر فرط دیتے۔ دات میں چراخ جلانے کے لیے حضرت عاتشہ رضی الڈعنہا
اپنے ہتھیار مسلما لوں کو ہر فرط دیتے۔ دات میں چراخ جلانے کے لیے حضرت عاتشہ رضی الڈعنہا
اندین پڑوس سے ادھار لیا۔ آپ کی زرہ ایک پہودی کے پاس تھیں صاح دکو تی ہی کہ کی بھی ہوتی تھی۔

حیات مبارکه کا آخری و ن مین نمازنج میمون سنے اور ابو کروشی الترمند

اس کے بعدرسول اللہ میں اللہ علی دوسری نماز کا وقت بہیں آیا۔
دن چرہ ہے چاشن کے وقت آپ نے اپنی صاحبرادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا
اور ان سے کچر سرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں۔ آپ نے انہیں بھر بلایا اور کچرسرگوشی کی نووہ ہنے
گئیں ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہما رسے دریا فت کرنے پر انہوں نے
بتا یا کہ رہیل بار) نبی میں اللہ عنہا کا بیان سے کہ بعد میں ہما رسے دریا فت کرنے پر انہوں نے
با جا میں گے۔ اس سے میں روئی۔ بھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے تبایا کہ آپ اسی مرض میں وفات
با جا میں گے۔ اس سے میں روئی۔ بھر آپ سے مجھ سے سرگوشی کوتے ہوئے تبایا کہ آپ کے اہل و

٩٩٠ الله اليضاً باب مرض الشبي عَيْلِهُ الْكِلِيَّالُ ٢٢٠/٢

مل صبح بخاری ۱/۸ ۹، ۹۹

آپ نے حسن وسین رضی انڈعنہا کو ملاکرنچکا اوران کے بارسے میں خیر کی وصیت فراتی . ازوائج مطہرات کو ملایا اور انہیں وعظ و نصیحت کی ۔

او حر کمحہ بہ کھ تکلیف بڑھنی جا رہی تھی اور کس زہر کا اٹر بھی ظاہر ہونا مشروع ہوگیا تھا ہے۔
ایٹ کو خیبر پیس کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاست فرماتے ستھ الے عائشہ خیبر پیس کھلایا گیا تھا۔ پنانچہ آپ حضرت عائشہ رصی اللہ عنہاست فرماتے ستھ الے عائشہ خیبر پیس جھانا میں سنے کھانا میں سے ہے الرسے میری دگ جا ان کئی جا رہی ہے۔ کے

آپ نے صنّا برکام کوئی وصیت فراتی۔ فرایا اَلصّالاۃ اَلصّالاۃ وَمَا مَلَکَتَ اَیُمَانُکُوٰ ''کاز، نماز، اور تہارے زیر وست' رہینی لوندی، غلام ) آپ نے یہ الفاظ کی ہار وہرائے شِلا 'کماز، نماز، اور تہارے زیر وست' رہینی لوندی، غلام ) آپ نے یہ الفاظ کی ہار وہرائے شِلا پیمززع کی حالت شروع ہوگئی اور حضرت عائشہ رضی الله عنہانے آپ مرزع روال کی اپنے اُوپر ٹیکس۔ مگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ الشرکی ایک نعمت

مجہ پریہ ہے کہ دسول اللہ وظاہلی نے فیرے گھریں، میری بادی کے دن میرے سینسے ٹیک لکھائے ہوئے و فات پائی اور آپ کی موت کے وقت النہ نے میرالعاب اور آپ کا لعا اکشفا کردیا۔ ہوا یہ کو عبدالرحن بن ابی مجرآپ کے پاس تشریف لائے۔ ان کے باتھ میں مواک مقدی اکشفا کردیا۔ ہوا یہ کو عبدالرحن بن ابی مجرآپ کے پاس تشریف لائے۔ ان کے باتھ میں مواک محرف دیکھ مقی اور رسول التد میں ان محمد ٹیک انگائے ہوئے تھے۔ میں نے وکھاکد آپ مسواک کی طرف دیکھ رسب میں۔ میں مجرگئی کد آپ مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے بوجھا آپ کے لیے لے لول بات بات میں میں میں کو دی تو آپ کو کوئی محسوس ہوتی۔ بیک مرسے اثنارہ فرما یا کہ بال ۔ میں نے مسواک ہے کہ آپ کو دی تو آپ کو کوئی محسوس ہوتی۔ بیک

الم المحارى ١/ ١٩٣٨

ها بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کرگفتگوا در بشادمت دینے کا پروا تعربیات مبارکیکے آخری دن نہیں ملکہ آخری ہفتے میں پیش آیا تھا۔ دیکھتے رحمۃ للعالمین ۲۸۲/۱

الله صحیح بخاری ۱/۱۲ کے ایضاً ۱۳۷/۲ کے ایماری ۱۳۲۲ کے

مسواک سے فارغ بوتے ہی آپ نے مائھ یا آنگی اُٹھائی ، نگاہ جیت کی طرف بلند کی
اوردونوں ہونٹوں پرکچیر کمت ہوئی۔ حضرت حاکشہ رضی الله عنہانے کان لگایا تو آپ فرمالیے
سخے یُ ان انبیار، صدیقین ، شہدار اور صالحین سے ہمراہ جنہیں توسف انعام سے نوازا۔ اے اللہ!
مجھے نیش وسے بیجھ پردیم کر اور مجھے رفیقِ اعظے میں پہنچا دے۔ اسے اللہ إرفیق اعظے ہیں اپنچا دے۔ اسے اللہ إرفیق اعظے سے جالائی
آخری فقرہ تین بار وہرایا ، اور اسی وقت ما تھ جبک گیا اور آپ رفیقِ اعظے سے جالائی

یہ واقعہ ۱۲ سربیع الاقل میں الدیم ہوسٹنبہ کو جاشت کی شدّت کے وقت میں آیا۔اس وقت نبی طلق اللیکھ کی مرزمیٹے سال جارون ہو کی تھی۔

ورت بی طفی از اس ماد قر دان کری خرفررایی سی - الم دریز پر کوه فم اوس برا - آفاق و میمها سے بیکوال اللہ علی اس میں اللہ عند کا بیان سب کرحبرون اللہ عند کا بیان سب کرحبرون اللہ عند کا بیان سب کرحبرون دسول اللہ عند کا بیان سب کرحبرون میں اللہ عند کا بیان سب کرمبرون میں اللہ عند کا اللہ عند کرمبرون میں درکھا ۔ اللہ میں درکھا درکھا درکھا ۔ اللہ میں درکھا درکھا درکھا درکھا ۔ اللہ میں درکھا درکھ

آپ کی وفات پرصفرت فاطمہ رضی النّدعنہا نے فرطِ عَم سے فرایا ، یَا اَبْتَاهُ اَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ ، یَا اَبْتَاهُ اِلْیَ جِبْرِ نِیل نَنْعَاهُ یَا اَبْتَاهُ اِلْیٰ جِبْرِ نِیل نَنْعَاهُ یَا اُنْ اَلَٰ اللّٰ اللّٰ

ا میم بخاری ۱۴-۱۹

نَ ايضاً مبيح نجارى باب من النبي مَيِّنَ الْفَلِيَّةُ وباب آخر الكم النبي مِيَّنَا الْفَلِيَّةُ ١٣٨، ٢ ١٣١ وباب آخر الكم النبي مِيَّنَا الْفَلِيَّةُ ١٣٨، ٢ ١٣١ وباب آخر الكم النبي مِيَّنِ المَّلِيَّةُ ١٣١ ٢ ١٣١ لا ١٣١ دارى ، مث كوة ١/٤٣ ٥ من من من النبي مِيْنِ المِيْنِ النبي مِيْنِ المِيْنِ النبي مِيْنِ النبي مِيْنِ

محضرت عمرض التّدعنه كاموقف جات دسید- انبول نے كوشت بوكركہنا شوع

كيا"؛ كيرمنا فقين مجمة مين كررسول الله عَيْفَا فَيْنَا كَي وفات بوكني ليكن حقيقت يرب كر رسول الله مینان الله کی وفات نہیں ہوئی میکرات اپنے رب کے پاکس تشریف مے گئے ہیں ا حب طرح موسیٰ بن عمران علیہ انسلام تنٹرلیٹ ہے سکتے متھے اور اپنی قرم سے جالیس رات فائب رہ کران کے پاس میروایس آگئے تھے عالانکروایس سے پہلے کہا جار اِتفاکہ وہ اُتقال کر چکے ہیں۔ ندائی من رسول الله وظافی الله می صرور میدا کرائی سے اور ان توگوں کے التحایات كاث لمواليں كے جرسمجھتے ہیں كراہے كى موت واقع ہو كي ہے يہ

حصرت الوكررض الدعة كاموقف البخركان سع كمورث يرسواد بوكرتشرات

لائے اوراً زکرمبیرنبوی میں داخل ہوئے۔ پیرلوگوں سے کوئی بات کے بنیرمبیہ جے حضرت عاتشه رضى الله عنها كے پاس كے اور رسول الله منطق الله كا تصدفرا يا-آب كاجمد مبارك وهار بإرئميني جا درست وه هيكا برُوا تقا مصرت ابو بمرضف رُخِ الورست جا در مثاني اور اُست پچوا اور روت - بير فرايا" بميرے مال باپ آپ پر قربان، النّدائي پر دوموت جمع نهيں كرك كارج موت آي برلكودى كئى تقى وه آييك كوآيك ."

اس کے بعدا ہو کجروضی اللہ عنہ بام تشریف کائے۔ اسس و فمت بھی حضرت عمرینی اللہ عنہ لوگول سے بات کررہے تھے۔حضرت الو مکردینی الله عنہ نے ان سے کہا' عمر بلیھے جاؤ جھٹرت عريف بينصف سے إنكاركرديا۔ ا دحرصُّحابه كام حضرت عربؤ كو چيو ڈ كر حضرت ابو بكر فوكى طرف متوج ہوسگتے ۔حضرت ابو کرشنے فرمایا ،

اَمَّا بعد - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا شَلْسُكُمْ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَآيَمُونَتُ، قَالَالله: وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَا بِنَ مَاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبَتْمُ عَلَى اَعْقَابِكُمْ ﴿ وَهَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنَّ يَضُرَّ اللَّهُ شَيَّنَّا وَسَيَعَيْنِي اللَّهُ الشَّكِرِينَ ١٣٣٠٣١

موت واقع ہو میں سے جو شخص محسب کہ میں اللہ کی جا کہ تاتھا تو اوہ جان ہے کہ محد میں اللہ ہے۔
موت واقع ہو می سے جو شخص میں سے جو شخص اللہ کی عبا دت کرنا تھا تو لیقنیا اللہ تہ بہتے ہو الا اللہ کہ بھی بہت سے دسول گذر جھی بہت سے دسول گذر چھی بہت سے دسول گذر پھی بہت سے دسول گذر پھی بہت سے دسول گذر پھی بہت ہوجائے یا وہ قتل کردیتے جائیں تو تم لوگ ، بنی ایڈ کے بل پلٹ جاؤے کے اور ہو شخص اپنی ایڈ کے بل بلیٹ جائے تو زیاد دیکھے کہ) وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں بہنیا سک .
اور عنقریب الندش کر کرنے والوں کو جزا دیے گائے۔

میں مہاجرین وانصار کے درمیان مجنٹ و مناقشہ ہوا بجب دلہ و گفتگو ہوئی، تروید و تنقید بھوئی اور بالاً خرصفرت الو کجر رمنی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوگی- اس کام میں دوشنبہ کا باقیما ندہ و ان گذرگیا اور رات آگئ ۔ لوگ نبی ﷺ کی تجہیز و تکفین کے بجائے اسس دوسرسے کام میں مشغول رسہے ۔ پھر رات گذری اور مشکل کی جبی ہوئی ۔ اس وقت شک آپ کا جسد مبارک ایک دھا ریوار ممنی چا درسے ڈھ کا بستر ہی پر رہا ۔ گو کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کردیا تھا۔

مهم - صبح بخاری ۲/۰۸۴ ، ۱۲

منگل کے روز آپ کو کی رفیہ اقار سے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ کتھ: حضرت عباس سے دوصا جزادگان نضل اور قتم، سول اللہ مظلفہ کے آزاد کردہ غلام شقران ، حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خوں تفظفہ فائد مضرت عباس بفضل اور قتم آپ کی کروٹ بدل ہے۔ حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خوں تفظفہ فائد مضرت عباس بفضل اور قتم آپ کی کروٹ بدل ہے۔ حضے بحضرت اسائم اور شقران بانی بهارہ ہے۔ حضرت علی من شخصل ہے۔ حضرت علی من شخص سے اور حضرت اور شکرت اور شکرت اور شکرت اور میں کہ تا اور مگرط می نظمی ۔ اس سے بعد آپ کو تین سفید منی چا د روں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور مگرط می نظمی اس آپ کو بیا دروں ہی میں بویٹ دیا گیا تھا۔

آپ کی آخسسری آرام گاہ کے بارے میں بھی صفحا برکرام کی رائیں مختلف خفیں سیکن حضرت الو کم رائیں مختلف خفیں سیکن حضرت الو کم رونی اللہ عنہ فراستے ہوں اللہ قطانی کی اللہ علی فرست بنیں ہوا گھراکس کی تدفین وہیں ہوئی ہجال فراستے ہوا ۔ اس فیصلے کے بعد حضرت الوطلح رصنی اللہ عنہ نے آپ کا وہ بستر الحظایا ہس فرت ہوئی تنی اور اسی کے نیچے قرکھودی ۔ قرلحدوالی (بنیل) کھودی گئی تھی ۔ اس کے بعد یا ری باری دس وسس صعابہ کوام نے تچرہ سرائی سی واضل ہوکر اس کے بعد یا ری باری دس وسس صعابہ کوام نے تچرہ سرائی سی واضل ہوکر نماز جنازہ پڑھی ۔ کوئی امام مذ تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوا دہ رہونواضم) نے نماز جنازہ پڑھی ۔ بھر مهاجرین نے ، بھر انعمار نے ، بھرمروں کے بعد یورتوں نے اور الکے بعد بخری نے ۔ نماز جنازہ پڑھی ۔ بھر مہاجرین نے ، بھر انعمار نے ، بھرمروں کے بعد یورتوں نے اور الکے بعد بخری نے ۔ نماز جنازہ پڑھی ۔ کوئی امام من تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوا دہ رہوں کی راست نے دریانی ادر اللے بعد بخری کے دریانی ادر اللے بعد بخری کے میں دول ادلتہ میں مشکل کا بورا دن گذرگی اور جہار سند نہ بڑوا یہاں کے کہ مہم نے برھ کا بیان سے کہ مہمیں رسول ادلتہ میں نے قرفین کا علم من بڑوا یہاں کے کہ مہم نے برھ کی راست کے دریانی اورقات میں بھا وراوں کی آواز سنی کے علم من بڑوا یہاں کے کہم نے برھ کی راست کے دریانی اورقات میں بھا وراوں کی آواز سنی کے علم من بڑوا یہاں کے کہم نے برھ

مع بخاری ۱/۹۱ - یکی کم ۲۵

لا مختصر بیرة الرسول المشیخ عبد الله ص ۱۷ م - واقعه و فات کی تفقیل کے بیے ویکھے ،
میسی بخاری باب مرض النب یہ الله الله الدائس کے بعد کے چند الواب س نتے اباری المباری بیز میسی مشکوة المصابح ، باب وفاة النب یہ الله الله ۱۹۹۰ مشکوة المصابح ، باب وفاة النب یہ الله الله ۱۹۹۰ وقات کی تعیین بالعموم الله الا ترص ۱۹۹۸ و ۱۹۹۳ - رحمة للعالمین الا ۱۲۷۷ آ ۲۵۲ - اوقات کی تعیین بالعموم رحمة للعالمین سے لی گئی ہے ۔

### خانه نبوس

معلوم ہے کہ نبی میں اور دو است نہاں کو اُمت کے بالمقابل یہ امتیازی تصوصیت عاصل تھی کہ آپ

مختلف افراص کے میں نظر جارہ سے نہادہ اسٹ دیاں کر سکتے تھے ۔ چنانچہ جن عور توں سے

آپ نے عقد فرا ایاان کی تعداد گیارہ تھی ، جن یں سے نوعور تیں آپ کی رملت کے وقت حیات

مقیس اور دوعور تیں آپ کی زندگی ہی میں دفات پاچی تھیں ربعنی مصرت فدیجہ او اُم المساکین

مصرت زینب بنت خزیمہ رضی المترعنہا ) ان کے علاوہ مزید دوعور تیں جی جن کے اسٹ میں

اختلات ہے کہ آپ کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں الیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ کے

باس رخصہ سے نہیں کی گھیا۔ ذیل میں ہم ان از داج مطہرات کے نام اوران کے مختصر مالات

ترتیب واریٹی کر دہے جی ۔

۔ حضرت سُودُوْ بنت زُمْعُہ ؛ ان سے رسول اللّٰہ مِیْنَا اللّٰہ ال

ا در النار مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

انہیں کے تعلق سنے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئیں جن میں مختبیٰ دیے یک

کے تعنیے کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا گیا ۔ تعصیل آگے آرہی ہے ۔ حضرت زیری سے رسول اللہ میلان کی شادی ذی تعدہ سے میں یا اس سے پھوم میں ہے ہوئی ۔ رسول اللہ میلان کی شادی ذی تعدہ سے میں یا اس سے پھوم میں ہے ہوئی ۔

۱۰ صفرت صنیة بنت جنی بن انخطب رمنی الله عنها؛ بربنی اسرائیل سے تقیں اور خیبریں قید کی گئیں بیکن رسول اللہ قطانی الله عندانہیں اپنے سیے منتخب فرمالیا اور آزاد کر کے شادی کرلی - برنتے خیبرے ہے کے بعد کا واقعہ ہے ۔

یہ گیارہ بیویاں ہرئی جورسول اللہ عظافہ کے عقد نکاح میں آئیں اور آپ کی صحبت و رفاقت میں دمیں - ان میں سے دو بیویاں مینی صفرت فرنگیجا ورصفرت زیز بنٹ اُمُ المساکین کی وفات آپ کی زندگی ہی میں ہوئی اور نو بیویاں آپ کی وفات کے بعد حیات رہیں - ان کے علاوہ دو اور خواتین ہو آپ کے پاس رخصت نہیں گیگئیں ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق کھتی تھیں اور ابک قبیلہ کندہ سے۔ یہی قبیلہ کِنڈہ والی فاتون جو نبہ کی نسبت سے معرو ہے۔ ان کا آپ سے عقد ہواتھا یا نہیں اور ان کا ہم ونسب کیا تھا اس بارسے میں اہل سیرُ کے درمیان بڑے اختلافات ہیں جنگی تفصیل کی ہم کوئی صرورت محسوس نہیں کرتے۔

جہاں کک اونڈیوں کامعالمہ ہے تو مشہوریہ ہے کہ آپ نے دو اونڈیوں کو اسٹے پاکس رکھا: ایک ماریہ قبید کوجنہیں مقوقس فر ما نیروائے مصرفے بطور بدیہ جبیبی تھا ان کے بعن سے آپ کے صابح اور اسمیم بیدا ہوئے جبیبین ہی ہیں ۱۲۰ با ۱۹ رشوال مناجر مطب بی اس کے صابح اور اسمیم بیدا ہوئے جبیبین ہی ہیں ۱۲۰ با ۱۹ رشوال مناجر مطب بی ۲۰ جنوری ساتا نام کو مریز کے اندرا شمال کرگئے۔

دوسری نونڈی ریجانہ بنت زیدتنیں جویہو دیکے قبیلہ نی نضیریا بنی قریظے سے تعلق رکھتی تقبس ببرنو قريظه ك قيداول مي تقيس ررسول التدييظة التاليان في انهبس البين سيامنتخب فرما یا تھا۔ اور وہ آسپ کی لونڈی تقیس ان کے بارسے میں بعض محققین کا خیاں سے کانہیں نبی مینظه فیلین سنے محیثیست لونڈی نہیں رکھا تھا۔ بلکہ آزاد کرسکے شادی کربی تھی لیکن این قیم کی نظریس پہلا تول راجے سہے۔ ابوعبیدہ سنے ان دولونڈ اوں سکے علاوہ مزیدِ دولونڈ ایول کا وكركياسي حس مير سے ايك كانام جنيله بنايا جاتا سب جوكسى جنگ ميں كرفقار موكرا في تقيل اور دوسری کونی اور نوند ی تقیس جنهیں حضرت زینگ بنت جحش نے آپ کو بہد کیا تھا۔ يهال مفهركه رسول الله يظافلن كاحيات مباركه كاليك ببلوي وراغوركريف كاعترورت ہے۔ آپ نے اپنی جوانی کے نہایت پر قرّت اور عمدہ ایام بعنی تقریباً تیس برس صرف ایک بہوی پر اکتفا کرستے ہوسئے گذار دسینے اوروہ تھی الیسی بیوی پرجوتقریباً بڑھیا تھی بیسی ہیں جھنرت نور بیم برا در بیم حضرت سوده پر - توکیا به تصور کسی بھی درسے میں مقول ہوسکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گذار دسینے کے بعد حب آب بڑھا ہے کی وہلیز ہیر پہنچے گئے تو آت کے اندر پھا کے بنسی توت اس قدربڑھ گئی کہ آپ کوپے در ہے نوشا دیاں کرنی پڑیں جی نہیں ا آپ کی زندگی ہے ان دو نول حصوں پر نظر ڈلسنے کے بعد کوئی بھی ہوشمنداً دمی اس تصور کرمعقول تسبیم نہیں محرسکتا یتقیقت بیسب که آپ سنے اتنی بہت ساری شادیاں کیجد دوسے ہی اغراض مقا كخت كى تهين سجر عام شادلين كے مقررہ مقصدست بہنت ہى زيادہ عظيم القدر اور جبيل المرتبہ ہے۔ له : دي<u>کھتے زا</u>والمعاوا/٢٩

اس کی توضع ہے ہے کہ آپ نے صفرت عائشہ اور صفرت مفصد رصی الدعنہا سے شادی
کرے صفرت ابو کرو محرف اللہ عنہا کے ساتھ برٹ تر مصاہرت قائم کیا ، اسی طرح صفرت
عثمان رضی اللہ عنہ سے ہے وربیا اپنی دوصا جزاد یول مصفرت رقیہ کیر صفرت اُم کانٹوم کی
شادی کرکے اور حصفرت علی شے اپنی گئت مجگہ حصفرت فاطمہ کی شادی کرکے جو کرشتہا ہے
مصاہرت فائم کیے ان کامقصود ہے تھا کہ آپ ان جا روں بزدگوں سے اپنے تعلقات نہایت
پختہ کر لیں کیونکہ یہ جا روں بزرگ ہے ہے۔ وہ معروف ہے ۔
سیاری کا جو استیاری وصف رکھتے تھے وہ معروف ہے ۔

عرب كادستورتها كه وه رئشته مصاهرت كابرا احترام كيت يقص ان كے زديك وا وى كارشته مختلف قبائل كے درميان قربت كاايك اسم باب تھا اور دا اوسے جنگ دوا اور محا ذارانی کرنا برشب شرم اور عار کی بات تھی ۔اس دستور کوسا منے رکھ کر بیول ایٹر مظافلہ کا ا نے چندشا دیاں اس مقصدسے کیں کر مختلف افراد اور قبائل کی اسلام تیمٹی کا زور توٹر دیں اوران كي نغض ونفرت كى جبكارى بحمادي بيتانچه حضرت الم سلدرضى التدعنها قبيلة بني مخزوم مس نعلق ركفتى تقبين جوابرحبل اورخالدبن وليدكأ فبيله تحعا جبب نبي يتيالة فليتكاني سنيدان سيعانها دى كرلى توخامد بن ولبدين وه سختي نه راي حب كامطام وه وه أحدين كرين كي يتفيد ، منكه تقور سيمي عرصه بعدامنهون سنے اپنی مرصنی خوشی اور زحوامش سے اسلام قبول کر ایا ۔ اسی طرح سبب آب سنے ابوسفیان کی لجزادی حضرت الم جنیب سے شادی کرنی تو بھر ابوسفیان آپ کے مترمقابل نرآیا اور جب حضرت مجور پر پیر اور حصرت صفيرات كى زوجيت مي آگئين توجيلد بني اصطلق اور قبيلد بني نفيدر بدنے محاور ال جھوٹہ دی ۔ تصنور کے عقد میں ان دونوں بیویوں کے آئے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلول کی کسی شورش اورجنگی یک و دُو کا ساغ نهبین ملتا ، بلکه حضرت جوگریه تواپنی قوم کیلئے ساری و آوں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئیں، کیونکہ حبب رسُول اللّٰہ مِیْلِیْنْ اَللّٰہ سے ان سے شادی کہ لی توسی یہ كالمُّ نے ان كے ايك سوگھ انوں كو حو تبديں شھے آزاد كر ديا۔ اور كہا كہ يہ وكسُول اللہ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْ اللَّا الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الل کے سے ان کے دلوں پراس احسان کا جوزیر دست اثر ہڑا ہوگا وہ فا ہرہے۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک غیرمترب قوم کوتر دسينے ،اس كا تزكيزنفس كريسف اور تہذيب وتمدن مكھانے بر مامور يقے جو تہذيب وثقافت

سے ، تمدن کے لواز مات کی بابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں مصد لیننے کی در الیل سے باکس نا آث ناتھی ، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیا دیر کرنی تھی ان بیں مردوں اور عور توں کے اختلاط کی تنجائش نہ تھی لہذا عدم اختلاط کے اس اصول کی بابندی کرتے ہے عور توں کے باختلاط کی بابندی کرتے ہے عور توں کی براہ راست تربیت نہیں کی جاسکتی تھی حالاتکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرور ت مردوں سے کچھ کم اہم اور صروری نہ تھی ، بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری تھی .

اس لیے نبی میلانگان کے باس مرت یہ ایک سبیل رہ گئی تھی کہ آپ مختلف عمراد لیا تت کی آئی عور توں کو نمتی کہ آپ منظم کے ایک سبیل رہ گئی تھی کہ آپ مختلف عمراد لیا تعلیم و تربیت دیں ان کا تذکیہ نفس فرا دیں ، انہیں انحکام شریعت سکھلا دیں اور اسلامی تنہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیماتی اور شہری ، لوڑھی اور جوان ہر طرح کی عور توں کی تربیعت کو سکیں اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کو سکیں اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کا فی رہا ہیں۔

پینا پنجر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی میں اللہ کھیں کا سکے خانگی حالات کوامت تک بہنچانے کا سہرازیادہ تران امہائت المؤنین جنہوں سنے طوہل تران امہائت المؤنین جنہوں سنے طوہل عمریا نی مشال سکے طور ہر عنور سنے طوہ ہا کہ انہوں سنے طوہ ہی عمریا نی مشال سکے طور رہے صرت عائشہ دشی الشرعنہا کہ انہوں نے نبی میں اللہ کے افعال واقوال خوب نوب روابیت کئے ہیں۔

نبی بینان کی ایک میمان ایک ایک ایسی جاملی رسم قرشت کے بیے بھی عمل میں آیا تھا ہوع ب
معاشرہ میں پُشتہا پُشت سے مجلی آرہی تھی اور بڑی پختہ بہونکی تھی بید رسم تھی کسی کرشدنی بٹ لینے
کی جشینی کو حاملی دور میں وہی حقوق اور حرشیں حاصل تھیں چوتھیقی بیٹے کو جواکرتی ہیں۔ بھر
یہ دکستوراور اصول عرب معاشرے میں اس قدر جرٹ پکڑ چیکا تھاکہ اس کا مٹانا آسان نہ تھا لیکن
یہ اصول ان بنیا دوں اور اصولوں سے نہایت سختی کے ماتھ کرآنا تھا جنہیں اسلام نے نکائی بلس ت
میراث اور دوسرے معاملات میں محت در فرایا تھا۔ اس کے علاوہ جا بیت کا
یہ اصول اپنے دائن میں بہت سے الیے مقاسداور قواحش بھی لیے ہوئے تھا جن
سے معاشرے کویاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ بہذا اس جا ہی اصول کو قوش نے
سے معاشرے کویاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ بہذا اس جا ہی اصول کو قوش نے
سے معاشرے کویاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ بہذا اس جا ہی اصول کو قوش نے
سے معاشرے کویاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ بہذا اس جا ہی اصول کو قوش نے
سے معاشرے کویاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ بہذا اس جا ہی اصول کو قوش نے
سے معاشرے کویاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ بہذا اس جا ہی اصول کو قوش نے
سے میں بیا ہے دسول الٹر میشائی تھا کہ شادی صفرت زینٹ بنت جش سے قربادی جیزت

تھے مگر دونوں میں نباہ مشکل مہو گیا اور مصرت زیمیے طلاق دینے کا ادادہ کر لیا۔ یہ وہ وفت تعاجب تمام كفار سول الشريئيلة المينية أسك ثملات محاقة آرائي الدرجنك حندق كي ليع جمع ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر النزلعالی کی طرفت متبنی بنانے کی دسم کے فاتمے کے ثارا حضرت زید سنے ملان دیدی اور پراپ کو حضرت زیزیش سے شادی کرنی پڑی تومنا نفتین ، مشرکین اوربیبودبات کا بمنگر بناکر آپ کے خلاف سخت پڑیگینڈہ کریں گئے۔ اور میادہ نوح مسلما نوں کوارح طرے کے وسوسوں میں مبتدلا کرسے ان پر برسے اثرات ڈالیں گئے اس لیے آپ کی کوششش بھی کر حصرت زیر طلاق نه دین ماکه اس کی سرسے سے نوبیت ہی مرآئے۔ ليكن التد تعالى كويه ماست بيندندا أن اور اس في آب كود محبّت اميز، تنبيه كي خيانچارشادمجوا: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ ٱمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّوَاللَّهَ ۚ وَتُخْفِىٰ فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبَّدِيْهِ وَتَخَشَّى النَّاسَّ وَاللَّهُ اَحَقَّ اَنْ تَخْشُيهُ ۗ ٥ اورجب آب اس شخص سے كبررب منفحس برات سفانعام كيا ہے اور آب سف انعام كا استادي حضرت زينيس كنم اسيف اوپرايني بيوى كوروك ركمو اوراللرس درو اورات اسيف نفس ميل وه بات جہائے ہمستے متھے جے النظام كريتے والا نما؛ اور آپ لوگوںسے ڈررسے متھے مالانكہ النزيادہ مستق تھا كە آپ اسسى دريتے "

پر دسینے منہ برے بیٹوں کی بیوبیں بہکوئی حرج نہ رہ مباستے جبکہ وہ منہ بوسے پیٹے ان سے اپنی صاحبت ہوری

كرليں 🖺

اس کامقصد بہتھاکہ منہ بوسے بیٹوں سے متعلق جا ہی اصول عملاً بھی توڑ دیا جائے ہجس طرح اس سے بیہلے اس ارشاد کے ذرایعہ قولاً توڑا جا بیکا تھا :

اُدْعُو**هُ مَ** لِابَآبِهِ مَ هُوَ اَقْسَطُ عِنْ دَاللهِ ۚ (۵۱۳۳) سانہیں ان سکے باپ کی نسبت سے پکارو ، میں التر سکے نزدیک زیادہ انصات کی بات ہے " مَا كَانَ مُحَتَّذُ ٱبَآ اَحَدٍ مِّزْتِجَالِكُمْ وَلٰكِزْنَسُولَ اللهِ وَخَاتُمُ النَّبِ بِنَ ١٣٣٠. ٨٠ \* محد، تمهارے مردوں میں سے کسی کے باب نہیں ہیں۔ ملکہ اولتد کے دسول اور فاتم النبیدین ہیں ؟ اس موقع پر یا بات بھی یا در کھنی جا ہیئے کرجب معاشرسے بیں کوئی رواج انجھی طرح جرط پکڑالیا ہے تو محض إت كے درسامے اسے مانا يا اس مى تبديلى لانا بيشتر اوتات مكن نہيں ہواكمة ؟ بلكه جو خص اس سے فلتے یا تبدیلی کا واعی ہو اس کاعملی نمونہ موجود رہنا بھی صروری ہوجا آ ہے مسلم صريبيك موقع بإسلمانول كى طرف سيرس حركت كاظهور بوا اس سيداس تقيقت كى بمخو بى وضاحت ہوتی ہے۔ اس موقع پرکہاں توسلمالاں کی فلاکاری کا یہ عالم تھاکہ حبب عرُّہ ہ بیسعود تقفى سف انهيس ديكيما تو ديكها كه رسول الله طلا الله الملائظية كالمقوك اور كهنكاريمي ان بس سي كسي ندكس ال سے اتھ ہی میں پڑ رہاہے، اور جب آپ وضوفر ملتے ہیں توصی ایک ام اپ کے وضوسے گرنے والاباني لين سيس سيد اس طرح فوت برا رسيد بن كرمعادم بونا سيد أيس بن أنجو بياس ك می ان ایر دی متحابر کرام تھے جودزون کے نیجے موت یا عدم فرار رہیت کرنے کیلئے ایک دومرے سے سبقت العابه بها منها وربيوسي شحابركام منصري الوكر وعرضي مال تأران رسول بعي تنفي ليكن انبی صحابه کرام کو---- جوآب پر مرملتا اپنی انتهائی سعادت و کامیابی سمحقے تھے۔ حبب آب نے سام کا معاہرہ مطے کر لینے سے بید حکم دیا کہ اٹھ کراپنی بڑی د قرابی سے جانور ، ذبح كردين توآب كے عكم كى بجا آورى كے ياہے كوئى ٹسسے س ندہوا يہاں ك كرآپ قلق و اضطراب سے دو چار ہوگئے ۔لیکن حب صرت اسم سمدرضی اللہ عنہائے آپ کومشورہ دیا کہ آپ الحركر جبب جاب اپنا ما نور ذرح كردي ،اور آت تے ايسا ہى كما تو ہرشخص آب كے طرز عمل كى بیروی کے لیے دوڑ پڑا اور تمام صحابہ نے لیک لیک کر اینے جانور و رکے کر دیئے۔اس واقعہ سے سمجھا جاسکتا ہے کہ کسی پخنہ رواج کو مٹانے کے سایے قول اور عمل کے اثرات میں کتنازیادہ فرق ہے اس میں تی میں کا عاملی اصول عملی طور پر توٹیف کے بیات کا کا کا کا آئے منہ بہا

بيشے حضرت بيندكى مطلقه سے كاياكيا۔

اس نکاح کاجل میں آناتھا کہ منافقین نے آپ کے فلاف نہایت وسیع بھانے بر جگوٹا پروپیگنڈاسٹروع کر دیا ۔ اور طرح طرح کے وسے اور اقواجی بھیلائیں جب کے کھونہ کچھ اثرات سادہ وح مسلما فی اپری بیٹے ۔ اس پردپیگنڈے کو تقویت بہنچانے کے لئے ایک شری بہبری منافقین کے باتھ آگیا تھا کہ صرت نرین آپ کی بالچوی بیوی تھیں بہرکہ مسلمان بیک وقت حب اربولوں سے زیادہ کی ملت جانتے ہی نہ تھے ۔ ان سب کے علاوہ پر دپیگنڈہ کی اصل جان بیعی کہ حضرت زید، رسول اللہ شاہلی کے کہ میٹے سمجھ جاتے گئے اور بیٹے کی بیری سے شادی بڑی فیش کاری خیال کی جاتی تھی۔ بالا خواللہ تعالی نے موری اور اللہ تعالی نے موری کے اور اللہ تعالی میں منہ بری سے شادی بڑی فیش کاری خیال کی جاتی تھی۔ بالا خواللہ تعالی نے موری کی اور اسلام میں منہ بری سے بیٹے کی کوئی چیٹیت نہیں اور بریک کہ اللہ تعالی نے کچھے تہا ہے بالمہ بالدیا یہ اور خصوص مقاصد کے تحت اپنے دسول میں منہ بری کی تعداد کے اور خصوص مقاصد کے تحت اپنے دسول میں منہ بری کے موری اور کو تہیں دی گئے ہے۔

اس تنگی درشی کے باوجود از داج مطبرات سے کوئی لائق عقاب حرکت صاور نہ ہوئی۔ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا اور دہ تھی اس لیے کہ ایک توانسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھالیا ہے دوہر اسی بنیاد رکیجها حکامات مشروع کرنے تھے ۔۔۔۔ پیٹانچہالٹد تعالیٰ نے اسی موقع رہ آیت تخییرال فرمانی سویہ تھی ،

(۱۱۸۸۱۲۲) اینی بیوبوں سے کہد دو کہ اگرتم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آ دُ میں تمہیں از دابان اسے کہدور کر آگرتم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آ دُ میں تمہیں از دابان سے کہ بعد اللہ کے ساتھ رخص سے کہ دوں ۔ اور آگرتم النّد اور اس کے رسول اور دارِ آخرت کو جاہتی ہو تو ہے شک النّد ان کے میابتی ہو تو ہے شک النّد انے تم میں سے نیکو کاروں کے لیے زبر دست اجرتیاد کرد کیا ہے ۔ '

اب ان ازوائج مطهرات سے شرف اور عظمیت کا اندازہ کیجئے کہ ان سب نے اللہ اوراس سے رسول کو ترجیح دی اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوتیں۔

اسی طرح سوکنوں کے درمیان مجو وا تعات روزمرہ کاسمول ہواکریتے ہیں ، از وائی مطہرات کے درمیان کمرت تعداد کے اوروہ بھی بھا شائے کے درمیان کمرت تعداد کے اوروہ بھی بھا شائے افران کمرت تعداد کے اوروہ بھی بھا شائے بشریّت ، اور اس بھی جب التارتعالی نے قاب فرایاتو دو بارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا. مسورہ تحریم کی ابتدائی بائے آیات میں اس کا ذکر ہے۔

انیریں ہے وض کر دینا بھی ہیجا نہ ہوگا کہ ہم اس موقع پر تعد داز دواج کے موضوع پر مجت کی صرورت نہیں سیجھتے ، کیونکہ جو لوگ اس موضوع پر سب نیادہ سے دیادہ سے دسے کہ ستے ہیں بینی باشندگان بورپ دہ خود جس طرح کی زندگی گذار ہے ہیں ؛ حس تلخی د برنجی کا جام نوش کر رہے ہیں۔ جس طرح کی رسوائیوں اور جرائم ہیں لت بت ہیں اور تعد داز دواج کے اصول سے سخون ہوکہ جس شمر کے رہنج والم اور مصائب کا سامنا کر دہے ہیں وہ ہول جا کہ بخت وجدل سے ستنی کی برختا نزندگی تعد داز دواج کے اصول کے مبنی برحق ہوئے کے بینے کا فی ہے۔ اہلی بورپ کی برختا نزندگی تعد داز دواج کے اصول کے مبنی برحق ہوئے کے مسب سے ہی گواہ ہے اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔

### اخلاق وأوصاف

نبی کریم قطان الیے جال مکن اور کمال فکن سے متنظمت تھے جوجیط بیان سے باہر سے ۔ اس مجال و کمال کا اڑیہ تھا کہ دل آپ کی تنظیم اور قدو دمزلت کے جذبات سے خود بخود بریز ہوجات سے ہے ۔ اس مجال و کمال کا اڑیہ تھا کہ دل آپ کی تنظیم اور اجلال و کمریم میں لوگوں نے ایسی ایسی نداکاری میں ناری کا ثبوت دیا جس کی نظیر و نیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں بیش نہیں کی جاسکتی آپ کے دفقا ۔ اور ہم نشین وارفنگی کی مدتک آپ سے عجبت کرتے تھے ۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو خواش کی سے بان کی گردیں ہی کیوں نہ کا طرح کی عبت کی وج میں تنگی کہ مالات پر جان چھو کی جات کی وج میں تدرجھ کہ وافر آپ کی موج میں تقی کہ عادة گئی کہ مالات پر جان چھو کی جات کی وج میں قدرجھ کہ وافر آپ کو کروعل ہوا تھا کسی اور انسان کو نہ ملا۔ ڈیل میں ہم عابر زی دیے مائیگ کے اعتراف کے ساتھ ان معایات کا ضلاحہ بیش کے اعتراف کے ساتھ ان معایات کا ضلاحہ بیش کے اعتراف کے ساتھ ان معایات کا ضلاحہ بیش کے اعتراف کے ساتھ ان معایات کا ضلاحہ بیش کے اعتراف کے ساتھ ان معایات کا ضلاحہ بیش کے اعتراف کے ساتھ ان معایات کا ضلاحہ بیش کے اعتراف کے ساتھ ان معایات کا ضلاحہ بیش کے اعتراف کے ساتھ ان معایات کا ضلاحہ بیش کے اعتراف کے ساتھ ان معایات کا ضلاحہ بیش کے اعتراف کے ساتھ ان کو خوال سے ہے ۔

حضرت على رضى اللهونة أب كا وصعف بايان كريت مي ست فرات جي " اب ندلم تراسك تھے نہ ناٹے کھوٹے ،لوگوں کے حتیاب سے درمیانہ قد کے تھے۔ بال نہ زیا دہ گھنگریا لے تھے نہ بالكل كعرضي كورے مبكر دونوں كے بنتى بنى كى كيفيت تقى درضار بندمہت زيا دہ تر گوشت تھا، نہ معور ی جیدتی اور بیشانی پست، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا۔ ریک کورا گلابی انکھیں سُرخی مائل ، بیکیس لمبی ، جواروں اور مونڈھوں کی ٹربان بڑی بڑی ، سبیتہ میہ نامٹ تک بالوں کی ملکی سی مکبر' بقيرهم بال سے فابی واتھ اور باؤل کی انگلیال پُرگوشت چاتے توقد اسے جھنکے سے باؤں اٹھاتے اور بوں چینے گویاکسی ڈھلوان برمل ایسے ہیں ۔ حبب کسی طرف توحب، فراتے تو بورسے وجود کے ساتھ متوج ہوتے۔ دونوں کنرھوں کے درمیان مہرنبوت متی آپ سادسے انبگیارکے خاتم تھے بہب سے زیا وہ سخی دست اورسب سے بڑھ کرچرات مندسب سے دیا دہ صادق اللہدا ورسب سے براد کرم دیمان کے پابند وفار سب سے زیا وہ زم طبعیت اور سب سے شرییت ساتھی بڑوا ہے کوا جا ناک ویکھا ہمیت ہوجا تا۔ جوجان بہجان کے ساتھ ملتا مجنوب رکھتا۔ آپ کا وصعت ببیان کریے والا ہی کہرسکتا ہے كرمين نے آپ سے بہلے اور آپ كے بدر آپ ميسانيس ديمالي حضرت علی کی ایک دوایت میں ہے کہ آئی کا سربرا اتھا، جوڑوں کی ہریاں مجاری مجاری منیں سینے پر بانوں کی لبی نکیر تھی جب آپ چلتے تو قدرے جبک کر جلتے گو باکسی و معلوان سے اُرائے ہیں۔ حضرت جابر ہبیمرہ کا بیان ہے کہ آپ کا داندکٹ وہ تھا ،آنکمیں کمکی سُرخی سایے بھے اور ایٹریاں باریک ع حضرت ابوطفیل کتے ہیں کر آپ گویے رنگ پُرطاحت جبرے اورمیانہ قدوقامت کے تھے ہے حضرت انس بن مامک کاارشا و بے کرآئ کی تبھیلیاں کشا دہ تھیں ، اور رنگ جیکدار ، مذ خانص سفید ندگندم گوں، وفات سے وقت تک سراورچېرے سے بیں بال بھی سفید نہوئے تھے۔ صرف کیٹی کے بالول میں کچوسفیدی تھی اور جیدیال سرکے سفید تھے کے حضرت ابوجحیَفَهُ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ہونٹ کے نیجے عنفقہ (واڑھی بجیہ) میں سفیدی وبھی <sup>ہے</sup> جھے۔ حضرت عبداللّٰہ مِن بسر کا بیان ہے کہ آ ہے کے عنفقہ دداڑھی کیے، میں چند بال مقبد سکھے۔

حضرت بڑا کا بیان ہے کہ آپ کا بیکہ درمیانی تھا۔ دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی۔ بال دونوں کا نوس کی نویک بینچتے تھے۔ میں نے آپ کو سُرخ جوڈا زیب بن کئے ہوئے دمیما، کمبی کوئی جیزآ میں سے زیادہ نوبھورت نہ دکمی شاہ

بہلے آپ اہل کا ب کی موافقت پند کرتے ہے ،اس میے بال یں کنگمی کرتے تومانک مزتکا ہے ، لیکن بعد میں مانگ کالاکریتے ہے گئے۔

حضرت برار المحتے میں: آپ کاچہرہ سب زیادہ خولجہُوںت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر مقط کے ان سے دریافت کہا گیا کہ کیا نبی مظافظ کا چہرہ تلوار مبیا تھا، انہوں نے کہا نہیں بلکھا نہ جیسا تھا "ایک روایت میں سب کرآپ کا چہرہ گول تھا بیٹلہ

ربینے بنت مُفرد کہتی ہیں کر آگر تم صنور کو دبیعت تو مگنا کہتم نے طلوع بحث بوتے مورج کو دکھا ہے۔
حضرت جائز بن مرہ کا بیا ہے کہ میں نے ایک بار جاند نی رات میں آپ کو دبیما ، آپ پر منرخ جوزا تھا ہیں
رسول اللہ قال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ عادہ خواجمورت ہیں اللہ میں ال

حفرت عبن الک کابیان می کرجب آب نوش توقه ترجیره دیک انتها جموا بیاند کا ایک فیم است معنوب بن الک کابیان می کرجب آب نوش توقه ترجیره دیک انتها جموا بیان الله کابیان می دها ریان ایک بارا آب مضرت عائشهٔ کے پاس تشریب فرماستھے ۔ بسیند آیا توجیرے کی دها ریان چیک انتیان برگیست دیکھر کرحضرت حائشہ نے ابوکسیر فرلی کا بیشعر پڑھا ،

الإمكر رضى الترعنه آب كو ديكه كريش مرية هي :

عله صفح بخارى ارا ٠٠ شله رحمة للعالمين ١/١١)

أمين مصطفى بالخير يدعو كضوه البدر زايله الظلام است المين مصطفى بالخير يدعو كضوه البدر زايله الظلام است المين مين مين مين مين المين مين مين مين المين المين مين مين المين المي

معضرت ابن مباش کاارش و سبے کہ آپ سے آگے سے دونوں دانت الگ الگ سنھے۔ حبب آپ گفتگوفر ماتے توان وانتوں سے درمیان سے نورمیسائٹلڈا دکھا بی دیٹا بیکٹ

گردن گویا چاندی کی صفائی بیے بڑوئے گرایا کی گردن تھی بیکیس طویل ، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ ،ابروپیوستہ اور ایک دوسرے سے انگ ،ناک اونچی بیخسار بلکے ،لبرسے نان تک مجردی کی طرح دوڑا جوا بال ،اوراس کے سواشکم اور سینے پرکہیں بال شہیں ،البتہ باز داور موز ڈھوں پر بال تھے بشکم اور سینے پرکہیں بال شہیں ،البتہ باز داور موز ڈھوں پر بال تھے بشکم اور سینے پرکہیں بال شہیں ،البتہ باز داور موز ڈھوں بر بال تھے بشکم اور سینے پرکہیں بال شہیں ،البتہ باز داور موز ڈھوں بر بال تھے بشکم اور سینہ برابر ،سینہ مسطمے اور کشادہ ، کلائیاں بڑی بڑی جنمیلیا س کشادہ ، قد کھڑا ، کو سے مالی ، اعضا

بنے بنے جب چلتے توجیکے کے رائد چلتے، قدرے محکاؤ کے رائد آگے اور سل فرارسے چلتے باللہ

حصرت الن فرات بين كرمي سنه كوئى حريه ويبا شبي ميموا جور يسوال نه وينطف المائية المائية الله المائية ا

حصنرت انوعیفہ رضی استہ عذکہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اسپنے جہرور کے او وہ برن سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ توشیودار تھالیتھ

حضرت جابر بن سمره ہے تھے ۔ کہتے ہیں: آپ نے میرے زخسار پر ہاتھ بھیراتو میں

ولے خلاصة السیمسنال نظے ایضاً خلاصة السیمسنال الله مشکوّة اردی، ترزی: ابواب القدر، باب ما جار فی التشدید فی الخوش فی القدر ۲/۹ م علی مبامع ترزی میع شرح تحفة الاحوذی ۱۸۲۴ سالله ترزی شکوّة ۲/۹۱۵ مهله خلاصة السیم می می می مجادی ۱/۱۱۰ مصبح مسلم ۲/۷۵۲ سناله میسیم مجاری ۲/۱۰۱۵ مسیم مجاری ۲/۱۰۱۵ میسیم مجاری ۲/۱۰۱۵

آب کے ابتدیں ایسی تھنڈک اور الیسی خوشیو محسوس کی گویا آپ نے ایسے عطار کے عطروان سے کالا ہے ہم حضرت انس كا بيان ہے كەآپ كالبيدنه كويا موتى ہوتا تھا، اورحضرت الم سكيم ہمي ہي كه بربيبينه بي سيع عمده خوشبو مواكد تي تقي شيك

حصرت جا گرکہتے ہیں۔ آپ کسی راستے سے تشریف سے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گذرا توات كے جم يا بدينه كى خوشبوكى وجهد جان جانا كرات بدال سے تشريف كے بي يا ہ ہے کے دونوں کندھوں کے درمیان تہربیوت تھی جوکبوتر کے اندھیمی ادرم مبارک ہی کے مشابه متى . يه بائيس كنده م كرى (زم بدى) ك پاس يتى -اس بيمول كى طرح بنون كاتبگير شده ايسته انى يَنْ الْمُعَادِةِ مَنَا لَهُ مِنَا لَهُ م مال وركام اخلاق المبيعت كى دوانى ، لفظ كي كها رافقرول كى جزالت

معانی کی صحبت اور محلف سے دوری سے ساتھ ساتھ جوامع انکلم رجامع باتوں ہے نوانے الكير تف رات كونا وركمتول وروب كى تمام إنول كاعلم عطا بواتها بينا بيرات برتبيك سه اسی کی زبان اور محا وروں میں گفتگوفر ماتے تھے ۔ آپ میں برولوں کا زورِ بیان اور قوت تخاطب اورشہراوں کی سستی الفاظ اور مفتلی وشائستگی جمع تقی اور وحی برمبنی تا بیدر آبی الگ سے۔

برد باری ، قوت برداشت ، قدرت باکر درگذرا در شکلات پرصبرالید اوصاف شخے جنکے ذریعہ اللہ سنے آپ کی ترمبیت کی تھی بہر میم در ابار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے تامیل مانى ماتى سب مكرنبى ينطيفه الله كى بلندى كرداركا عالم يه تصاكرات كيفلات وسمنول كى ايذارسانى ادر برمعاشوں کی خودسری وزیادتی جس قدر بردھتی گئی آب کے صبروحلم میں اسی قدرا صافہ ہوتا گیا۔ حصرت عاتشہ رضی النزعنہا فرماتی ہیں کہ رسول النّدينيّالله في کوحیب بھی دو کاموں کے درمیان المتیار دیا جا تا ترات و بی کام اختیار فرمانے جو آسان ہوتا ہجب تک کہ وہ گناہ کا کام نہوہا۔اگرگناہ کا كام بوتا وآث سب سے بڑھ كراس سے دوررہتے۔ آپ نے كبى اسپنے نسس كے ليے انتقام ناليا؟ البة الرالله كى حرمت جاك كى جاتى توات الله كسير انتقام ليت الله

التي مب سے برده كرغيظ وفعنب سے دور ستھ اورمب سے جلدراضى بوجاتے تھے۔

شك ايضا صححملم ی میجهمشلم ۱۷۴۵۲ وی داری مشکرهٔ ۱۷۶۵

اسنی صحیح سبخاری ۱/۳/۰۵

الله صحیح معم ۱/۹۵۹/۱۹۹۲

بُودوکرم کا وصعف ایسا تھاکداس کا اندازہ ہی نہیں کی جاسکتا ۔ آپ اس خص کی طرع بخشش ونوازش فرماتے تھے جیے نقر کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ ابنِ عباس رضی النّدعنما کا بیان ہے کہ نبی مظافی اللّه سب سب بڑھ کر بیکر ہو دوسیٰ تھے ، اور آپ کا دریا ہے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتاجب حصنرت جبر بیل آپ سے مال قات فرماتے اور حضرت جبر بی رمضان میں آپ سے ہردات ملآقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے یہی رسُول النّد جیل اللّه الله علی الله عربی ہوات میں رخود ائن جمت سے الله اللہ کرکے ہمیمی ہوئی ہواست بھی زیادہ میش میش ہوتے تھے ملی حضرت جا پر کا ارشاد ہے کہ ابسا کھی نہ ہواکہ آپ سے کوئی چیز مائل گئی ہواور آپ نے نہیں کہ دیا ہو پیش

شیاعت ، بهادری اور دلیری بین بی آپ کا مقام سب سیدلندا و دمعروت تھا آپ سب سے زما دہ دبیرتھے ۔ نہابت کشن اورشکل مواقع رپیجبکہ اچھے ایجھے حانباز وں اور بہا دروں کے پاؤں اكروكة اب ابني مكررة ارب اور يجه بين كى بجلة آكرى بطعة عن التراث من الغرش نه ائی . بڑے بڑے بہا درمیم کمبی نہ کمبی بھا گے اور پیا ہوتے ہیں مگراٹ میں یہ بات کمبی نہیں یانی گئی بھٹرت علی خ كابيان كي كرب زوركا رُن بِشِمّا ورجنك ك يصطفوب بورك المصفة تومم رسول النّر مثلاث الله المراد المارية تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی شخص وشمن کے قریب نہ ہوتا جھنرت انس کا بیان ہے کہ ایک استا ہی مریمہ کوخطرہ محسوس بوالك شور كى طرف وو شير تواست مي رسول الله وظافة المنظمة السرات ميست مليد - آب الكول سي بعله ہی آ واز کی میانب بینی رکرخطرے کے مقام کا جائزہ ہے کیے تھے ۔اس وقت آپ اولائ کے المیر زین کے کھوٹے پر پروارستھے گردن میں الوار عمال کر رکھی تھی اور فرما سہے ستھے ڈرونہیں ڈرونہیں اکو فی خطرہ نہیں ہ اکتے سب سے زیادہ حبا دارا وربیت مگا ہ شفے۔ ابوسعیہ خدری رہنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ات بده ونشین کنواری عورت سے بھی زبارہ صیا دار تھے بہت آپ کو کوئی بات ناگوار گزر تی تو جہرے سے پنا لگ ما آیت پنی نظری کسی سے جہرے پر گاٹیتے نہ نظاہ بست رکھتے تھے اور مهمان کی مبنسبت زمین کی طرت نظرزیاده د*یر تک رمتی تقی عمو ما تنجی نگاه سے تاکتے ب*حیا اورکرم<sup>نف</sup>س كا عالم بریما كركسی سے اگرار بات رُو در رُو زكہتے اور كسى كى كوئى اگرارات آب كہنچتى تو نام كير اس کا ذکرد کرتے بلکہ ایوں فرملتے کر کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایساکہ دسہے ہیں۔ فرز و ق کے اس عمرے

سب سے زیادہ سے مصداق آپ ستھے:

یغضی حیاء و بیضی من مهابت فلایک لو الاحین بهتسم "آپ حیار کے سبب اپنی گاہ بست رکھتے ہیں اور آپ کی ہمیت کے سبب گاہی بیت رکمی جاتی ہیں، بینانچر آپ سے اُس وقت گفتگو کی جاتی ہے جب آپ ہم فرا رہے جول "

آب کے دوست و شمن سے زیادہ عادل ، پاک دائمن، صادق اللہ پراورعظیم الا انتہ تھے اس کا اعتراف آب کے دوست و شمن سب کوسے ۔ نبوت سے پہلے آب کوا مین کہا جا تا تھا اور دُورِ جا ہمیت میں آب کے دوست و شمن سب کوسے ۔ نبوت سے پہلے آب کوا مین کہا جا تا تھا اور دُورِ جا ہمیت میں آب کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لاستے جائے تھے ۔ جائع ترفدی میں صفرت علی سے مودی ہے کہ ایک بارا بوجہل نے آپ سے کہا": ہم آب کو حجوثا نہیں کہتے ابعثہ آپ جو کچھ کے کرآئے میں اس میں اس پرائلہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ،

فَانَّهُمُ لَا يُكَذِّ بُوْنَكَ وَلِكِنَّ الظّلِمِيْنَ بِالْبِ اللهِ يَجْحَدُونَ (٣٣٠١) " يادُل آب كرنهي جمثلات بكريظ لم الله كي تيون كا المكاركرتين "

برقل نے ابرسفیان سے دریا فت کیا کہ کیا اس (نبی شکا اُٹھا کا ) نے جوبات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلےتم دُگ اُن پرجھُوٹ کا الزام لگاتے شقے ۽ توابوسفيان سفيجاب ديا کرہ نہيں ؛ ائ سب سند زیاده متواضع اور کمبڑسے دور تھے یعس طرح بادشا ہوں کے لیے ان کے فردام وماشیہ بردار کھڑے سہتے ہیں اس طرح اینے بیات سے ایک ایکام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے میکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراً کے ساتھ الٹھتے بیٹھتے تھے، علام کی دعوبت منظور فرملت تحصي متحابركرام ميس كسى امتياز ك يغيرايك عام آدمي كيطرح بيتصفيه تتصر جعشرعا أشره فراتی بی کرات لینے جوتے خود النکتے تھے کیے کیرے خود میلتے تھے اور لینے ہاتھ سے اس طرح کام كرته تقے جيئے ميں سے كوئى آدى لينے كمرك كام كاج كرا ہے ۔ آپ مح انسانوں ميں ايك انسان تھے الينے كيرسے خود ہى ديجھتے اكد كيس أن ي جُول نہوا اپنى بكرى خود دفيہتے تقے اور إينا كام خود كھتے تھے ! آت مب سے راھ کرعبد کی بایندی اورصلہ رحمی فرملتے تنف الوگوں کے ساتھ سب زياده شفقت اور رحم ومروت سيعيش آتے تھے » ريائش اورا وب ميں سب سے اليھے تھے آپ كااخلاق سب سے زیادہ کثادہ تھا۔ برخلقی سے سب سے زیادہ دور ونفور تھے۔ نہ عاد تا مخش گوتھے نه به تكلف فحش كيتے تھے، نه لعنت كرتے تھے۔ نه بإزار ميں صفيتے عيلاتے تھے نه بُرائي كا بدلدلائي سے دینے تھے ، ملکہ معافی اور درگذرسے کا کیتے تھے کیسی کو اپنے چھے علیا ہوا نہ چھوڑتے تھے

على مشكرة ١/١٦٥ مسكرة ١٠/٢٥

اورنه کھانے پینے میں اپنے تماہوں اور اوزادیوں پر ترفع اختیار فرماتے متھے۔ اسپنے خادم کاکا م خود ہی کر دیتے تھے۔ کھی اسپنے فادم گواف نہیں کہا۔ نداس پرکسی کام کے کرنے یا ندکرنے پریقاب فرایا مسکینوں سے محبت کرتے ، ان کے ساتھ انتھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں ہی جامز ہوتے تھے کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے تقبر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار آم سفریں تھے۔ایک بکری کاشنے پکانے کامشورہ ہوا۔ایک نے کہا ان ویج کرنا میرے ذمر، دومرے نے كہا كھال آنارنا ميرسے ومر تيسرے نے كہا كيكا ما ميرے دمر ، نبى يَنْ الْفَظِيِّكَ نے فرايا ايندهن كى كاليان مع رفامين وترصحابه في عوض كياويم آب كاكام كردي كي آب فوايا أي من جانا بواتم اول ميراكام كردوكيكين بين بهندنهي كرتاكتم پرامتياز حاصل كرول كيونكه التدابين بندكي يحركت نا پیند کر آ ہے کہ لینے آپ کو لینے رفقار میں متاز سجھے ؛ اس کے بعد آپ نے اُٹھ کرنکر میال جمع فرائیں ہے المينة ورا بندين إلى بالدكى زبانى رسول المتد يظافي الله كالماسك المستنين وبنداني ايك طویل روایت میں کہتے ہیں " رسُول اللّٰہ ﷺ تیا تھا تھا تھا ہے۔ ہمیشہ غور وہکار تھے۔ ہمیشہ غور وہکر فر اتے رہے تھے۔ آپ سے لیے راحت ن<sup>ہ</sup>تی ۔ بلاصرورت نہ بولتے تھے۔ دیر ک<sup>یک</sup> فاموش دہنتے تھے ۔ اڈا ڈل ٹا آخر بات بورے مُنہ سے کرتے تھے ، یعنی صوب منہ کے کن سے سے مة بدلتے تنفیے ما مع اور دو اوک کلمات کہتے تھے جن میں نفضول کوئی مہوتی تھی نہ کوتاہی -زم نوستھے، جناجو اور حقب رندھے۔ نعمت معمولی می ہوتی تواس کی تعظیم کرتے تھے کسی جیز كى ندمت نہيں فرماتے تھے۔ كھانے كى زيُرا ئى كہتے تھے نہ تعربیت حق كو كوئى نفصان پہنچا نا توجب كب انتقام ندم ليت آب كي فضب كوردكا زجامكا تها-البته كاده دل تها البنيفس کے لیے ناغضبناک ہُوتے ندانتھام لیتے بیب اشارہ قربلتے تو بوری تھیلی سے اشارہ فرماتے ا در تعجب کے وقت تنصیلی بلٹتے بعیب غضبتاک ہوتے تورُخ بھیرلیتے اورجب خوش ہوتے تو مکاہ پست فرماييت آپ كى بيشتر بنسي تتم كى صورت يس تقى مسكرات تودانت اولول كى طرح جيكتے -لالینی بات سے زبان رد کے رکھتے۔ ساتھیوں کو جوڈتے تھے ، توڑتے نہتھے۔ ہرقوم کے معززادى كى تكريم فراتے تھے اوراسى كوان كاوالى بناتے تھے۔ لوگوں دے شراسے محتاطرات اوران سے بچاؤ افتیار فرماتے تھے سکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم نزفراتے تھے۔

وسي خلاصة اليرص ال

اینے اصحاب کی خبرگیری کرتے اور لوگوں سے مالات دریافت فرماتے ۔ انجی جیز کی تحسین وتصویب فرماتے اور بری چیز کی تعتبی و توجین ۔ مُعت کی تقی ، افراط و تفریط سے دُور تھے ۔ فافل نہ ہوتے تھے ۔ مُعت کر مبادا لوگ بھی فافل یا طول فاطر ہو جائیں ۔ ہموالت کیلیے متعد رہتے تھے ۔ حق سے کوتا ہی یہ فرماتے ہے ، مزحی سے تجاوز فرما کرنا حق کی طرف جاتے تھے ۔ جولوگ آپ کے حق سے تجاوز فرما کرنا حق کی طرف جاتے تھے ۔ جولوگ آپ کے تربیب رہتے تھے وہ سے اچھے لوگ تھے اور ان میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا ہو سے برم کرخیر خواہ ہو ؛ اور سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی متی جوسب سے اچھا مگل و مدکار ہو۔ برم کوخیر خواہ ہو ؛ اور سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی متی جوسب سے اچھا مگل و مدکار ہو۔

آپ کے جہرے پہیشہ بناشت رہتی سہل خواور نرم پہلو تھے جفا ہوا ور سخت خواہ تھے ۔ نہ وجیختے میں اسے تھے ، دفش کہتے تھے نہ زیادہ عقاب فرائے تھے نہ بہت تعربیت کوریٹ کرستے تھے جس چیز کی خواہ اندا ہوتی اس سے تعافل بیت تھے ۔ آپ سے مالیسی نہیں ہوتی تھی ۔ آپ سے ۔ اور تبن باتوں سے این کو کو کو محفوظ رکھا ، (۱) ریا ہے (۲) کسی چیز کی کٹر ت سے (۳) اور لا یعنی بات سے ۔ اور تبن باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا یعنی آپ (۱) کسی کی خدمت نہیں کرتے تھے (۲) کسی کو عار نہیں دلاتے تھے (۳) اور لاکتے تھے صب بی دلاتے تھے (۳) اور کسی کی عیب جوتی نہیں کو ایس کی عیب جوتی نہیں گوا ب کی امریک گئی عیب جوتی نہیں گوا ب کی امریک کے جوتے گویا مروں پر پر نہیں توا ب کی امریک گئی حب آپ ملکم فرائے تو گوگ گئی کو کہتے ۔ آپ کے باس کر بی بازی مذکرتے ۔ آپ کے جب آپ ماموش ہوتے تو گوگ گئی کو کہتے ۔ گوگ آپ کے پاس کر بی بازی مذکرتے ۔ آپ کے پاس جوکوئی بوت سب اس کے بیے خاص میش رہتے ، بیمال تک کہ وہ اپنی بات بوری کر لینا ۔ ان

کی بات وہی ہوتی جوان کا پہلا شخص کرہا۔ جسس بات سے سب لوگ ہفتے اس سے آپ ہی ہفتے اورجس بات پرسب لوگ تعجب کونے اس پر آپ بھی تعجب کرتے ۔ اجبی آدی ورشت کلای سے کام بیما تواس پر آپ صبر کرتے اور فرماتے "جب تم لوگ حاجتمن کو دکھے وکہ وہ اپنی حاجت کی طلب ہیں ہے تر اسے سامان صرورت سے نواز دو" آپ احمال کا برار دینے والے کے براکسی سے ننار کے طالب نہ ہوتے ہے

خارجہ بن زیدرضی الٹرعنہ کا بیان ہے کہ نبی پینٹی کی اپنی محبس میں سب دیا دہ ہاوقار ہوئے۔ اپنے یا قرار وغیرہ رنچیلاتے ، بہت زیادہ خاموش رہتے۔ بلاخرورت مذہو ہے چوشخص امانساب بات بولت اس سے ڈرخ بھیر لیتے ۔ آپ کی ہنسی سکرا ہمٹ تی اور کلام دو ٹوک ؛ زنصول نرواہ ۔ آپ کے منتظابہ کی ہنسی میں کرا ہمٹ تی مادرکلام دو ٹوک ؛ زنصول نرواہ ۔ آپ کے منتظابہ کی ہنسی میں آپ کی تو قیر واقت ار ہیں سکرا ہمٹ ہی کی مدیک ہوتی لیک میں آپ کی تو قیر واقت ار ہیں سکرا ہمٹ ہی کی مدیک ہوتی لیک م

ماصل برکونبی مظافی کا بیانظیر منفات کمال سے آراستہ تنفے ۔ آب کے رب سے آپ کو بے نظیرا دب سے نواز اتھا حتی کہ اس نے خود آپ کی تعربیت میں فرایا:

ٱللّٰهُمَّ صَلَّى عَلَى عَنْدَ وَعَلَى اللّٰهُمَّ كَا صَلَيْتَ عَلَى إِنْهِيمٌ وَعَلَى اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ وَعَلَى اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ وَعَلَى اللّٰهِمْ وَعَلَى اللّٰهِمْ وَعَلَى اللّٰهِمْ وَعَلَى اللّٰهِمْ وَعَلَى اللّٰهُمْ وَعَلَى اللّ

صفی الزمن المبارکبوری ۱۶- دمضان المبارک تکنتاکیم اربران کلسکارع

مین آباد . مبارک پور صلع عظم گڑھ (یو بی) ہند

الله شفارقاضی عیاض ا/۱۲۱ تا ۱۲۹۱ نیز دیمهے شمائل زندی ایف ایفا ا/۱۰۱